ر روزانه الجمعيته وبلي

يَصْنِيمُ أَلِينِهِ وَإِلَى كَالْبِرُ أَبِينُ وَلِينَا لِيَوْرِينِهِ اللَّهِ وَلِينَا اللَّهِ وَلِينَا اللَّهُ

مُل في مل الحريم بها الورسرون عي يد



كى ظيم الشاك حدماً الونجار المرامول إلى خواج مختلف وي المراب المرابع المرابع

بيرى نهبر

ناباب بیری فیکیوی دلال باغ - مراد اباد



# مرايرف

#### از:مستدمبيج الحن اخست ركاثمي

جنگ آزادی کے عظیم سے سالار، کانگریس کے مقت در رہنا، ہند پارلیمنٹ کے مشہور مسبد، اور آٹھ کروڈ ہندوستانی مشکمانوں کے بُشت پناہ و مشلمہ لیٹر کے لئے باسانی ایک نثاندار مقرہ تعمیر کرایا جاسکتا تھا لیکن اِس مردِ حق آگاہ کی اُبدی آرام گاہ کے لئے آستانہ خاتم المُحدَّین حضرت نٹاہ دلی اللّٰہ مُدَث دہلوی میں کا ہی انتخاب ہوا۔

مصرات محدثین کے مزارات . قبر مستان مهندیان بیرون دبلی در واز د دبلی الما بانت ب مُحامِر لمِت بيك وفت لم دين مُغترِّفُ راک ، مُصنعت و خطیب مُدبّر د مجت بد، رَر دِمْنُ دُوا دِمِ خَسُلَق، الله ولا الله رام الله ولا الله رام الله ولا بكريثارا ورتحا زنوي كيظميزارتع ان ا د مدًا ن کو ذہن میں لکھے! | ا در مؤلان کے مزار کا حشد و د اربع مؤ مغ نع نسر مائے ایس بمدکمٹ پنختیت کے عنا میر رکیبی خودی تصور ترکیبی خودی تصور میں!مبر ہ ، آیس جب کونی فتنذر مُانے میں نیا اُنٹھتا ہے وہ اِشار ہے بتادیتے ہیں ترت میری

( خادثًا جبل بوُربر ) ليمنث مين تعسر ريكرت بوك،

روز نامالج مية دېلی

جؤب شرق میں مؤلانا آزاد میڈیک کالج
کی بریٹ کوہ عمارت ہے۔
اُس طاع اُلم تناخ آفسری جہدی کا دگا
جس سے برسون مجا بہ میلت کاجسم وجاں
کا تعلق رہا ۔ کہ فطیب اعظم جس کی گرج
سے کہمی تقراب تبداد کے ستون دہل جاتے
سے کہمی تقراب تبداد کے ستون دہل جاتے
سے لیکن یہ 19ء کی قیامت خیز تب ایک محل اور گاوک خطابت میں میٹھی گور کیاں سے نائی دین وظا بت میں میٹھی گور کیاں سے نائی دین وظا بت میں میٹھی گور کیاں سے نائی دین وزر گان کے مناتھ وطون عزید ایک مرتب جربوری گان کے مناتھ وطون عزید ایک مرتب برفویین لگٹ کے مناتھ وطون عزید ایک مرتب برفویین لگٹ کے مناتھ وطون عزید ایک مرتب برفویین لگٹ کے مناتھ وطون عزید



قرستان مبندیان کاز ترجیسددروازه بسمنظریس مؤلاناآزاد میدری کا ایج کی عارت ہے

اِس پُراَ شُوب دَورِس مَوَلانا آزا داَ وَرعَام مُسلما نون کامعز زرَابط مُجَامِرِلَتُ بَى عَظِ بَوُلاناآزاد رم مُجَامِدِلِّتَ سے خالات سُنے اور کھرِپاہمی شورو سے آئندہ کے لئے لا بُحوَمِل تیارکرتے۔

مولانا أزار كى ميح رمنان مُجابِرِلت كى برنورون سُتولَ مَاتَعَ صُكان الله ادرا يَظْم قوم رَّت رِّت سِنهل كَيْ .

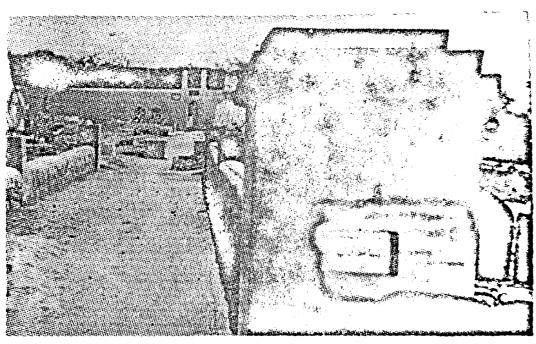

باب حفظ الرحمٰن مجا مرمِلتُ کی اُمری آرام کا فاقع درگاه حضرت شاه ولی الله مر کا راسسة مُولانا آزاد میڈیک کیا کی نے سے بیعے میں ومطرکھ جیل کی عمارت می جس میں دھی گئے جُن اُزوں سے آزاد کی محتیں خود مجھ برمِلت بھی محتیں خود مجھ برمِلت بھی محتوم س جی میں نظر بند محتوم کی دروازہ ہے جو مرکٹ کی دروازہ کے نام ہے شہر کھتیں مذرہ ہے جا، عیس میرتیادوں اور جنگ آزادی میرتیادوں اور جنگ آزادی میں بئہ درشا و تعقیم

مغرب میں حصرت شاہ ولی الشرصاحب محدث دہلوی کی وہ مجدت جون خانے کیتے محدثین اور طماری کی مجدہ گاہ رہی ہے بہیں حصرت شاہ سا حب کا مدرسد محلا۔ مسجد کے باہراً روز کے مشہور شاعز محجم مومن خان مومن کا مزار ہے بشمال میں میر در در دوجہ بے خواج میر در دعلیار حمۃ کی کا دگار ایشمال کی طرف کچھا و رائے بڑھ کر کڑا تی وہلی کا وہ مہز شمرہ جرمی برست میگویا دو مراوطن ہوگیا تھا۔ دی کی مجسی ز، گرکے آپ ہی روح رواں تھے۔

جنب من صرت شاه علارهم مناحب شناه ولى الله منا شاه علامسنريز مناحب رم شاه عبدالعت درمناحب شاه رفيع الدين مناحب رم شاه عبدالغني مناحب رم شاه عبدالغني مناحب رم اور اور اور بزرگوس عمرالات ميں جوان علمارت كا خلاف ادر ميح معلى من مؤلوسات من وات معلى من مؤلوسات من وات معلى من مؤلوسات من وات



م) <sub>م</sub>ِمِّت *بر* 

می مرست سفرت مؤرد و فقر حرق هنا وب بینم و مس او ترفیم است ن دین دمتی خدمات کے اصطبارے علیائے ق کے فلم اور تاری سیاسداد ول اللّی کی آفسیری کوری تقریر کے مقوں سرزمین برتر پر دو معرفوں سے حق و صدا قت کے پڑسیہ سر بلندرہے ہیں ۔ اِس سبلسلاِ مثبارکہ کے علی میں فرون اُ ولی اور بزرگان مستعند کرسی برگیری سرت می میری نفوسس تھری اینے وورمین علم وکس نر برد تقوی جہد دریا صنت ، تدبُر وفراست ہمدر دی علق و فریا درسی ، براُ اُسیال اُست می برگیری سرت می میری میں میں اور و نیا دونوں ہی کی وقتہ داریاں میرس کرتے اور تبہم کی افراط و تغریبات و اس بجائے ہوئے خود کو آئی کے بیٹر ورسٹ میٹ وین کے میر و بیرات بناتے اور انسا بنت کی اس مواج کو چوکہ جان فرستے بھی سرق کانے ہیں ۔

مج بدبت برمسنا ول مبى كردوايات كا بخشيم تق.

بَنَ وَرَبِ دِرِيرَتِ دِرِيرَتُ ہوئے بِهُووُں مِيں شاہ وَلِي اللّٰهُ رُئَا تَعْسَرُ شَاہ وَبِ الورْزِيْرِ کَا تَقَوَّیٰ شاہ وَبِ الفادُرُ کی ہے باک شاہ فرین الدین کی سُلامت دِی شا سعین شنگذیم جذابہ جاج درسید ترسیر کی سنة منظم بنی کردِ رک ما معیق اُنھیں ہرطبقہ نئیال سیر مُرُدُح ورمُغِوُل بنادیا تما بیکان تک کداُن کی بزم میں وہ مختلف الضیال



مش ز بهونید ق ب بی محت مده وس کی مهندی و سابھی د امن ت سک مما بھی وا می مدین معنز ت کا بھی د دو برند کے بزرگ بھی برت در قرم شینا وفیاد کسستی در قرم شینا

غدسک و وخیرت

و کاریمی موت و ور

« پ دې فصر<sup>و</sup> کما پ

بورځ رت سيسرس

ررة برث بي الم

تع. ستريك و مودا

من اوريك دوس

ے خند وینے ن ہے

معتقائية كالإميراطة

نجابہ مِلْت سِلْسِلْ وَلَى الْمِن كَ وَيُرْزِرُونَ كَ سَائِمَ ٱفْوَسِسُ رَمْت مِين — إ مباكسى كبان كَابُول إِنَّ نِهِى جِلَّ لَيْ بِ جِلْعِلْمِالَى جَ فَإِدْرُرُودَى كُومِ فَرِيبَانَ بِر

سستور نرب بدر تر بدر فرسفر برد فسر. دی دادربر مرجی ر

، سبیست دف شی – فری بش ن دیک بودیانشین کیمغل تی جهان بیک و قت اپنے پائے جپوٹے بڑے ۔ اَ مِیشر وفویب مرہے ہی کویکسٹال میکون تعب حسرہ مس بن قد ہی بُرِہ نَسْین جوتوم کا رہیمی ہزتر۔

سیدانتوم فادہم کی زندہ تصویر بن کر ۔۔۔ اِ ۔ مَفْ ق کے دسو زداے کر ، اب اُنٹین ڈخونڈ چراخ مُغ زیا ہے کر سرجمہ کا لائن و اسک ندفسیح جنا تہ

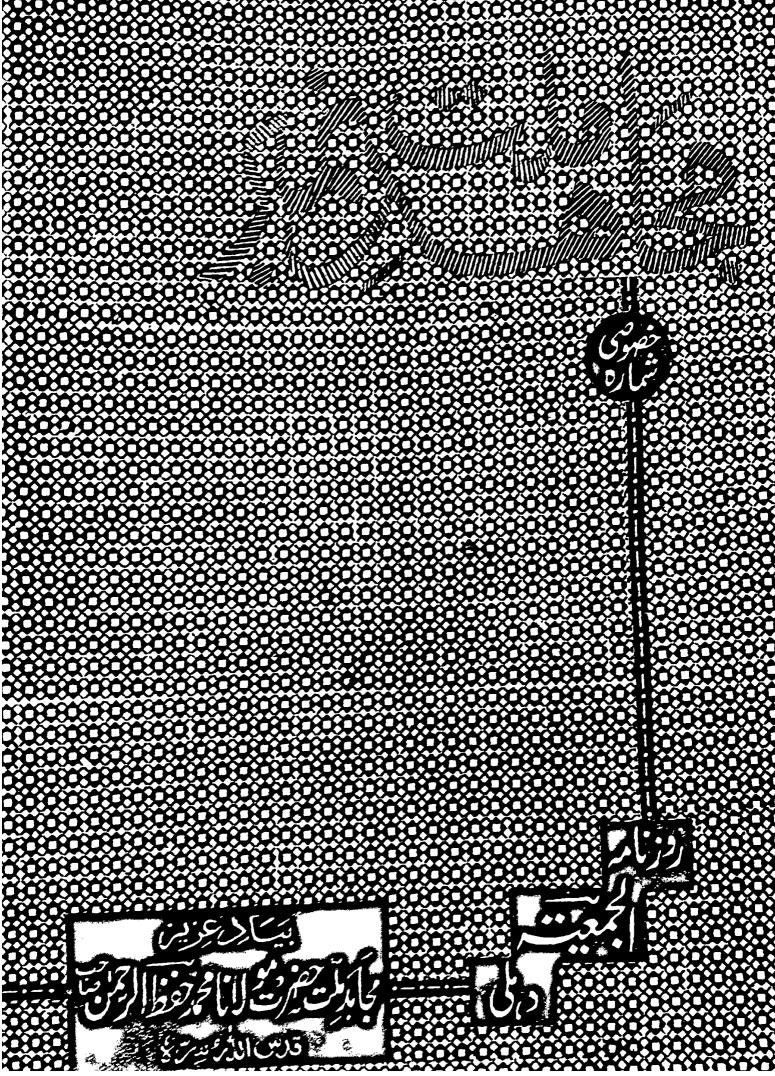

Scanned by CamScanner

رز را ولندي المعلى المراد الموسان ما المرام المرام

السيم مدهما بد مربع قردي مین سطی میرمونی ، رومانی بردا ضاب بی ما میسی ا امروقت مديم تعني الكهركي مون كداها إث من مرح مها كرالها و كى موكل مندكس المناس وملالك مرتبي والخيث كيس في معدن وقت سے دول نرک من من ان من درت در حوارے قبل دولال ما على من أن ل من درت م مادت زند فاصد دسرس اسحد كا مائع، من ولم أخ ملع بي كني لا يخت سائر المول المك ب سراه کرم بمثب انجارج مرا دیرما د مسر شوای هدر دفتر تو ألمدم رور الرف شخفي تما رف اعتما سے اسر كالعاق فرور أس مترمنا بطرك فررا و صلع كدري ون لافررت من فرور ما منه من ري مول عاسم - منه ما ري مول عالى مولول المركم الما مولول ما من مولات عنو مديد ما ما مولول سيكورس منون - فقوماً كا ري كا مكرس سازمر وسلم اردراء وهارا المالي

من و المعمر على المعمر المعمر

عيراني المالية

کی بر آت حفرت بولاگا حفظا لڑکن صاحبٌ کے ایک کنڈ یہ کا عکس ملاحظ فرائے ۔

یکوب حفرت موہ نے مارد بہر سلال کے مارد بہر سلال کو بیات اسری اداد بندی جیل سے حفرت موہ ایک مسبد کی میں ماحب د موج دہ جرل سکوٹری جینہ طلام ہند ) کے نام ارسان فرایا تھا ، اس وقت کا قافی یا بندیوں ادر مکوت کے تعاقب اس کموب میں حفرت کے تعاقب اس کموب میں حفرت مروز نے ایما معقد کچھ اشاریل میں ظاہر فرایا ہے ۔ الدآیاد کی کل ہند کینی سے مراد کال انڈیاکا کوئیں کی کی جو کے اس کرا اسادہ کرفناری حبر اور اور کی اشادہ گرفناری کی طاحت ہے مراد میر اور اور کی اشادہ گرفناری کی طاحت ہے۔

ہُل انڈیا کا نگریس کمیٹی نے اُن دوں کس اعلان کے ندید اپنے مام ممران کا خواہ وہ اس وقت جیل پی بوں یا پہلے مزایاب ہرچکے ہوں کمرست ایر مالات زنگگ طلب کئے تھے رحفرت موانا بھی اے آئی سی سی ایک مرگرم کرکن تھے۔

ائیں سال بُرانا مجاہد ملت رہن اسٹر علیا کا یہ اعمل کموب جس کا کا غذ مجی اب کا فی ہوسیرہ ہوگیا ہم میں ایک فی ہوسیرہ موگیا ہم میں ایک عزیز دوست اند مجاہد ملت کے ایک مجلس جان خار جناب حبدالسّلام صاحب ہاشی مرادا آبادی ہے بہستاب برا

« سبيد اشيى المحسن " « رزوری ۱۳ ۹۹

Scanned by CamScanner

روزنا مهجمعتبه دملي گذری وہ رندگی کرعبادت نہیں ہے مان وه موت تونے شہا دت کہیں جسے روزازل تتج وهسجادت نعبيب فلق خسراکے دردکی دولت کمیں جے ب شبرطبوه گرنبرے فول وعل سی تھی ممالی دل دطن کی محتبت کھیں ہے باطل کے سامنے نہ تیزا سے کھی تھکا یہ وہ اداشی جان مداقت کہ سے ماندبرق مقاترى رك رك سيدون وہ ولولہ کر جنن حمیت کہیں ہے تيراشپ ارغدمت خلق خسس ار با! خدمت مبی وہ کہ روح طرافات کہیں جے تسنصحیفهٔ دلگتی سے چُن لیسیا وہ ایک حرف ہرن محمّن کہیں جے ٔ اک دفنع خاص تیری سیاست بین همی مهر سررنگ می ممود شرانت که بین ہے! تجفكر تركشوخ فيخشانها ماليقي وہ علم، ابل ول کی امانت کہسسیں جسے .. وه دل مِلا تَحْطِ عِرسرا مِا كُدا ز تُحسب؛ بروائه حيب راغ رشالت تجهيس جي آباتفاتيري شكل مين إك مرد بافدا ورونش وراباس ثر اورن كهدرج

روزنار الجبيّة وبى كى زندگى مين نهاست بى امر نيتى اور باستال بيش كش " عجاهد ملت غيبو" جوائى كه مُرقي اورسر ربيت اعلى مجا برملت حضرت مولا ناحفظ الرحن صاحب فدى الشرو العزيز كما بناك زندگى كايادگار مُرفعه اورمب رى نارخ كاركر سندان قد مدرس الله من سرورت این کا ایک سنراورت مع اس وقت آب کے اعقول میں سے -

رطن ع: يزك كوشه كوشه مي جس اشتيات ا دما صعاب كم ما تعاليجية كه اس خاص فبركا أنتظا دكيا كيا به اس كابورا احساس - ا مر

بلا شبه اس منرکی ترتیب اور نباری میں ممارا کا فی وقت مرت مواا ورآپ کومی معمول سے زبادہ استطار کی زهمت گوارا کرنی ٹری لیکن آئے ہم بورے میں بیرس سر اعتماد كے ساتھ آپ كوئيين دلاسكتے ہيں كداس تمام باخيركا باعث بهمارى كوئى توناہى اورنسابل بنبس بلكہ حوداس عظیم الشان نبركى رفعت فدرا ورايار بخی امِيت ہے جس كا حساس اس بورے عصد ميں استفال وانهاك كرساني مار عد منوں برها ياد باہد شروع بى سے دل كا تقاضا يا ضاكر حضرت با برملت رحمة الشرطيدى علم ومل سے بھرور ما دى اورمصروت زين مجابدان ندگى كے دوشن فوش من كے جائيں اوراك كاكوئى تذكرہ مرتب ہو تو ہر الما طاسے اس قدر عمل جائع اور تایاب شان مورکد کم از کم اینا ضمیطمن موسکا ورصرت مولانا علیدا ارحمته کی مجامداند ندگی کے تمام مهباد ، اُن کی دورا فری خدمات ومسائل جميله - اورقا نُرانا فيكارداعمال كى ايك نصويرسا من أسطح - سانهى ابنى افاديت اوظا برى ومعنى كاس كرى فاشه اتنا بلند إبر اور إوقار سوك محضرت مجارمت دحمة الشرطيدك ذاب اقدس سے ابى نسبت كونبا وسكے -

بحالمتر تقريبا جداه كي شاندرود محت ادرسيل كاوش كم بعداج يم ايناس فف سيسكدوشي كي سعادت عال كرر بعيس اورا في محدود وسائل ادرابنی بے ایصلاحیتوں کے ساتھ اس عظیم نبر کی تھیل و ترنین کے لئے بہم حبنا کھر سکتے تھے اس کا نیزجاب آب کے سامنے ہے ادراس کا اندازہ آب ہی فراتی کے کہمیں اپنے ادادوں اور کوشیشوں میں کمان مک کامیانی مال ہوگی ہو۔

ننا دہی محطر پر برع ص کرد بالے مل نہ مو گاکواس نبری ترتیب و تدوین میں ہم فے شروع ہی سے اس کا الترام کیا ہے کہ :-

( ) حضرت مولا ارحمة الله عليه كى اولوا لعز شخصيت مملى وتى خدات . فائدان الكارواعمال طبيله برطك مجمر كمسلم وغيرسلم مرطبقا ورمرضال كا را ) حضرت مولا ارحمة الله على المراب على المراب الم جنع مى لقالات دمضاين ممال كرسك دو نبرك صفات يس شائل التا عد المردية كم يس

(٢) معرت مجا برنت معتلق خاطِ ركمن وألجن احباب في ازخ وجي البين مقالات ارسال كي جهال كريم بوسكا أن كوجي بم ف نظا نداز نيس كي ب مرن دومقا في مزيعو فاركه يك أن من س ايك مقاله مار معلم اورفافيل رنبق مولا ناشرتي العثماني الب صدر مبية علمار مجويال كابى ادرد ومراضمون عزيرد وست اورمجا برمسني كي ملص فدا في سيرعبدالسّلام صاحب باللي مرادم بايكي -

ادل الذكرفاضلان مضمون مي مولانا شرقي مثمانى صاحب في مها بدلمت كى مهركير ضدات كايكجانى اجمالى فاكرين كياب سكن يؤكدوه تامعوا تيفيس کے ساتھ دوسرے مضاین بن آ چکے میں اس لیے سر ارسایل کوغیرضروری سمجتے ہوئے اپنے فلوص تعلق اوراس اعتماد کے ساتھ اس ففروں کو موفاکر لیا گیا کہ موہ اشرقی عثمانی صاحب ہاری اس چرائٹ کومعا مت فرائیں گے۔

دوسر عفود میں ذبی کرتم التمی صاحب نے حفرت مجا بدملت کے نین بار ہا بمیٹری امیکٹنوں کی مرگذشت بڑتی فعیل کے ساتھ میاین کی ہوا ورہونکہ

ا بخی معاحب نے خود کی ان تیزن ہو تعول پرٹری تندہی کے معافہ حضرت بولانا کی انتجابی ہم کو مرکباتھا' اس نے ان کاحق تما اور دانعة ٹری محنت سے این مذاب اور ماشتہ برکہ تر سرور اسکر نعتہ مدمور سرور کا براز کی انتجابی ہم کو مرکباتھا' اس نے ان کاحق تما اور د المول فابني بادواتتول كوترتيب ديا بميكن ميتوم مي صفون كي طوالت الني بروكي كام مرسيها الله المراح الله الله الم روح المارة مرم مراد المواجع من الدمها الله الله الموالي المواكن كوفهرك عام طبيكار شايداس كوبار يمين السلة الني الكوائ كادمك لينا احبح اس كوما ليناجي آمان معلوم ميرا.

(٣) تيب كم كافا عاس بركر مفاين حب ذيل إنج حصول بر جيام و عبي مل الجمية كاوارتى مقال كم بعدز عار ملك وللت كافقر بغالت ادر الزات بي -

مل مجار رقمة التركليد كي تحفيت مواتح اوران كي فكروكرواد برمخلف مقالات كالسلم بحس من محدوم حفرت مولا فاستد محرميال صاحب اور راقر السطور كے طوئل مغمول بھى بى ازرخاص طور بري برخت كى تى خدمات برموانا شاہ معين الدين احرصاحب ( همع عدا ) موانا قاضى زين العابدين صلب دصو<del>ا ۱ ما نظامخفران احمرهما حب (صفاع ) ازرواج عاری صاحب (صفاع ) ک</del>مقالات بحی - حفرت بولاما دحم الشرطید کی گرلیورندگی بجین ا در فوعرى كے حالات پرمولا فامقیول احرصاحب مهواروى (صع<u>ققا</u>) مولا فامفى حميل الحن صاحب (صع<u>ققا</u>) اور شاكمبيل صاحب مدئيق (صعائع ! كمعاد تجياي بابين ثابل بي -

مَّ حَفَرَتْ مِهَا بِرَقِّتِ رَدِي كَانْ عَلَيْ إِنْ كَانَّيْمَةِ الْنَا كَاكِيمِ الْكَارْتَقِرِينِ - بيان ادريفِ مَكَاتِبِ بِينِ . مع اردومهانت في حفرت مولاناً كي تحفيست إور كردار برجما ترات النهاداريول بي شائع ك ايك ما جمع كردية كفي بي

م حضرت والأرحمة السُّر عليد ك رفقا ركادا وخلصين كم عام مقالات من .

اس نېرىكى ظامرى اوصات يى كى بت وطباعت كاپۇرامىمام غايال بى-

(العن منخامت كے كافا سے منفی ت چارموسے زائد بین الديك اور كيرورك بت كبل پر الامبالد كتابى معياد كه دو بزاد صفحات كاموا داس س

دب ، كاغذ بحى بمستورى كليزاوريا كداراستعال كياكيا ب كرادير باقى روسك-

(ج ) مددن دیڈنگ اور تھیجے کے اہما میں بھی کوئ کو کا ہی بنیں کی گئی ہے

ا طباعت بھی ہتی تھری اور دوشن ہی کہ افتیا را دائیں گام کو کوئی شکا بہت محسوس نے ہوگی۔

( کا ) ترتیب و تدوین میں اس کا بھی اسما مرکیا گیا ہوکہ مرصنون ازاول تا ترمسلسل ایک ہی جگر سما جائے کسی مجی صفون کے کرے زموں كاس كا بقية الماش كرف كے لئے ورق كرداني كى وبت آئے .

( و ) الميل كنفش وكاريمي اس عيقت كي تعبري كرى برلست رحمة الشعليدان بعد ضرمت وعل كي ود نقوش بافي جود كفي بي جوزندى ك اركبول اور زاكتول مي آنے والى نسلول كے لئے مشعل مرابت اور ما ان بھيرت مول كے إن رائد)

ٱخرين تهم نتها ئي احسا نمندا ورضكرگذار مِن اك نمام رتهما وَن اور حضات مِقاله نگار يشعوار كوام ا وراَصحابِ علم وفن كيميفون في اين كا وني فكروهم ے میں منون زیا اوران تمام دوستوں کے حفوں نے کسی مجی طورے اس عظیم منرکی عمیل میں ہمارا ہم ٹایا۔ اپنے ادارہ ادربیس کے رفقا مکار کم ان شکر کڈاری كا اظهارة شاير رمى بات رو مركودا تعديد ب كرقدم قدم أن كے تعاون بى سے يراك براكام انجام إركاب .

خلاكرك يدتما مخنت ازركوشش خلق في سل كام كم يحد المترمقيول موا دران مفات كيرسف والح مفرت ما برطت وحمة التركوا ور أن كے خدام كوائي زعا وك مي يادر كھيں ـ

میدانبین میزل منجرانجینه دملی

يكم شوال المكوم طلستاج و ورزوري ساورو

# المرس

| صفحات  | مفاله بكار                        | عنوان ابواب                  |
|--------|-----------------------------------|------------------------------|
| ۲      | فرام كرده جناب عبالسّلام بنمى صا. | ۱- عکس تحریصرت مجا پد ملت ره |
| 11 l q | مولانا محترعتمان فارقلبط          | ۲- أداريه                    |
| سر ل ا |                                   | س - تاترات اورسیفامات        |

سکرطری موتمرا سشلامی سکه کمرمه شری حکومن داس دزیر مرحب بردنش لرُسُوْرِش کاشمیری ایٹر شرچیان - لا ہور مولاناً سماعيل كاردى جنوبي أفريقه جمیته علمار ٹرانسوال میں میں رر بربا رنگون پورٹ ج کمیٹی بمبئی يُرِيسَ لِمَا يُوسِفُ بِمُ الدينَ لَمِينَ جناب واب صاحب آت محرگرا و مولانا شاه عبدالسلام مجددی کابل حضرت مولانا قاری محمطیب صاحب مهتم دارالعلوم دیو بیند مولانا داوُد ع فري ( إكتان) مولا اعبدالحامد بدايرني صدر جمينه علمار باكتان حصرت مولا نامعتي عنيق الرجمل كالخم ندوة المعنفين دبلي حضرت مولانا محدزكريا ستنخ الحدمث كمنطا مرابعلوم مها ربنور قرارداد نتو بیت سلم بر بنورسی علی گرمه حضرت مولا اعبدالواب آردی صدر کل مبندالل حدیث کا نفرنس قراردا دتعزيت جببته علارمند

واكثر واكرحين خال اب مدرجهوريه مند السيّدُ جل مبدالنام صدر متحده عُرب جبوريد د اكثرريا من العطر (مفارت متحده عرب جبوريد) ڈاکٹر *راجندریر*شاد کے سابق مدر جمہور ہر سند منرا زما کا زھی بند تعوا برلال بنرو وزير عظم سند واكثر سيدمحود ايم بي السيديومف الفوزان مفرمودى عرب برائ مند پر دنیسر بمایوں کبیر دزیرهگومت مند جناب لال بها درشا سری دزیردا خلرهکومتِ بهند جناب صادق على جزل سكر فرى ال اندياكا كريكمي مشرعظیم مین سفیرسد نقیم قاهره مشرجهیم سین سیح گورنرا مذهوا پردیش مردارير اپ شكوكرون وزير أعظم بخاب برمطر فدالدين احد ميردل كاروالين جناب بخشى نملام محد زريرا عظم كثمير شری آجاریه کربانی سراً فَيُ نَسْ واليُ بحويال مولانامحربدمالم بدينه نوره جاب الطابرسي الدبن اليهماعت اسماعيليه اوبره الشبخ مغتى ثمو دشلنوت فيخ الأزهر فأهره

rr. [ rq \_\_\_\_\_

### ٧ - ايكظيم رنها وربابري سبق أموز زندگ

تاع القلاب عدد اورصابرى دلى جابحيده ملطان صاحبه زبل موا ما قامنی زین العابدین منا سجا دم رکھی موا ا قامی محراطرماحب مبارکوری ومى محرودل عبامى منا ايروكيد لبتي جناب خيادا كحن فاردنى صاحب جاب مياد الحق العدارى ماحب (مينا) واكر كودقادرى صل رك ادارة كورا تجية موانا عبول احرصاحب ميو اددى مولا المعتى تبيل الحمن صاحب ميو إردى جاب ثراكمبيل مدلقى صاحب حافظ فغران احرصاب يرونيروا ونبالي صاحب بزبانيس مرزااين الدين صاحب آن لوباده مواه أعجى الدين اليائى فاضل اربر مولا المحري فلصاحب الآبادي مشرشام اته في في مشرالفارمين فكومت مهد مولانا عبدلحبيدنعانى صاحب الينكاوك مرطهرالدين صديقى ايم اع ايل ايل بى

حفرت بوونا يتدمحريا لنعنا وأفم ومي جيته ملار بهذ میدانیں ہحسن بی اے۔ موة اعبدالما جدماحب يابادي رونامعيد حرصاحب كربايي ايم ك يروفيسر لاحرمروح لكريري أنجن رقاد وبند الحاج احرغ يط حب كوثرى فن خدام الدين مبى منزيس في مها ايروكيث بريم ورث مطرمحواحرام الدركيث دريل) فال بُهادر مرزلاات احرفري (ع در) شری گرنی انتحاش لکھنوی (دہل) حکم مختا راحراصلای صاحب ( لمبئ ) جَابُ احْرَفَاطَى صاحب (بارس) مولا ما عبيدا ارتمن شرزان وعلى كردها يندت مندرال ماحب دني دبي، جنابحيات المترانصارى الديروني والكفنو ميدادمان على صاحب بن ايديرميج دبي مولا ناشاه معين الدين احراير شرمعارت وعظم كرمه مرّميلمان صابر( ركن ا داردٌ تحريرالجية، كور بهندونگه حل ستح بدي ديني منز منكرور بر إكتيس نواب مرومكيي ك صنارات كورُاني

۵- حفرت مجابر لمت کی جبند یا دگار کی تقریرین - بیان اور مکتوب کی تقریرین - بیان اور مکتوب کی محتوب کی در تا ۲۸۰ تا ۲۸۳ می ۲۸۰ تا ۲۸۳ کی ۲۸۰ تا ۲۸۳ کی ۲۸۰ تا ۲۸۳ کی ۲۸۰ کی ۲۸ کی ۲۸

#### ٤ - مجابرات ، احباب فلصبن كي نظريس

مولانا شرافت علی مهواردی مولانا شرمی از برشاه نیفتر مولانامغتی عزیزالرش صاحب بجنوری جناب رحمت نجمی صاحب میرمثی منتی عیسی بجانی ابرا بهتم ضا (صلع بحروپ) مولانا عبدالصرصارم سهواردی مولانا عبدالعبل خطب، صا ابر شروشی شکور جناب عبدالعظیم خان عربی شبکلور جناب سیدنشیم امحق گیا دی مولانا فلان حين معاحب قامى (دېل)
مررياض الدين احرب بل مجديا سلامكا كے الآياد
جناب ميد نفي الحق صاحب رونوى
مولانا بوالبة الرثددى
مولانا غاج بن صاحب مجاكل بيدى
مولانا و محتى ترينى (بيوبال)
مولانا و محتى ترينى (بيوبال)
مولانا و محتى ترينى (بيوبال)
مولانا و محتى ترينى د بيوبال)
مولانا و محتى ترينى د بيوبال)
مولانا و محتى ترينى د بيوبال)
مولانا و محتى ترينى د بيوبال )
مولانا و محتى ترين ما مولانا و محتى ما محتى ما مولانا و محتى و محتى مولانا و محتى و محتى و محتى و محتى مولانا و محتى و مح

#### منظومات

جاب روَش صانِی م علام اورصابری موانا ابوانحس حبیدری جناب بهآد برنی دکن ادا ۵ تحریرالجدند موانا زحت القاسی گیادی موانا زحت القاسی گیادی موانا زمیر فارونی جه بوری موانا آسسن مفتاحی موانا قاری فخرالدین صاحب موانا قاری فخرالدین صاحب د گیا، جناب مطرب سطان کشوی

#### قطعات = ارتی اتے

سره ناخر عثمان صاحب. بود معرف (عظم گرده)
موانا محرف به برسنیسی
موانا مفتی جمیل الرئن سیوپاردی
موانا مفادق لبنوی
مرابط ان الدین آر شبعل
مرابط ان الدین آر شبعل
جناب شر حیتا ری
جناب شرکت در معام بودی
جناب شرکت در معام بودی

رمدلاتا محمد عثمان فاتفليط

وارب

# بالطرمي المراث المال والتي وال

رسعانك لاعِلم لنا الآماعلتنا)

کیدکمنانیں ہے۔ اس کے آپ کے سائے پوری کتاب در دی ہیں کی جاہی ہے کہ دائی کا اس کریادگاد

یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ اس کمبری حضرت موہ نامر جوم کی ذر دگی احدان کی ادھیت زبانہ کار ماموں اور خورات کا جو نقشہ بیش کیا گیا ہے۔ ان بی اشارات کی نوعیت کیا ہے۔ اور تفقی یا گیا ہے۔ اور کو گوشوں برحقائن کی روشنی ڈائی گئی ہے اور کو گوشوں برحقائن کی روشنی ڈائی گئی ہے اور کو گئی ہے اور کا معنوں سے ان کا جائزہ لین اور کو گئی کا میں بیا ہے اور کو گئی کا میں بیا ہے۔ اب یہ کا مربع بھی معلوم تھا اسے وقت مام کر ندیں جن سے کام منہیں جا ہے۔ اب یہ کام بڑ بھنے دالوں کے اور کو ہوئے وقت مام کر ندیں جن سے کام منہیں جا ہے۔ اب یہ کام بڑ بھنے دالوں کے دو کی کو گئی کو گلا کا دراس کے عشق میں ایک کو گئی کو گلا کا دراس کے عشق میں ایک جو گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کو گلا کا دراس کے عشق میں ایک کو گئی کو گئی کو گلا کا دراس کے عشق میں ایک کو گئی کو گئی کو گئی کو گلا کا دراس کے عشق میں ایک کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گلا کی کھی کو گئی کو

اگر یہ کلیہ درجہ د آوق کو بہنے چکا ہے کہ انسان کا عمر اور : بنا کی ہڑ بہتے نے
امنانی ہے الداسیاری شناخت میں تعرف الاشیاء با صندا دہا کا اصول کا دنرہ ا
تواس کلیہ سے انتخاص الشخصنیں بھی شنی نہیں ہوسکہ بس جنانچہ زندگی کے دافعہ ا
امنانی چینیت سے بعض کے نزد یک بڑے اہم ہوتے ہیں بعض کے خیال میں مموق ا
اہمیت رکھتے ہیں اور معبن کے نقطہ سے ان میں کوئی اہمیت نہیں موتی ہسلم
اہمیت رکھتے ہیں اور معبن کے نقطہ سے ان میں کوئی اہمیت نہیں موتی ہسلم
ویزدی کے بانی سرمبید احمد خال مروم ومعنفور نے اپنی پے مثال قریا نیوں اور

فوسوائه تكادى دومر فنون كورة أح كل ببت ترتى كريما إداد إلِ قَمْ مَا جِواصِ فِي مِن مِرْمَهِ انْفَضاص وَ لِحَظَّ مِي اس كَ وَكَ بِلَكَ مَا مِص درست كرك بي ركرب في جس قدر معبول الدفايل تدري راسي قدر الك مى ب كوں كر بيصف دالوں كى اكثريت ال تحفيدية وسے جو كے مالات ده مطأ ين فا چارى بات ودستالك ننين بوق ، بكداس كم مرتبريين كا زيادة احمّا دسوائع تكادك ديانت دادى، اصابت . فجرم! نب دادى ادربسياختر نا نغه عدى يرمِقله ادرده ان بى ريحول سے منا تر مو لى ب جوز قائ كارك تم سے اص زندی کے مقشوں میں بھردیئے جلتے ہیں۔ اگر مرصف دالے محتاط اور دیرک موے مقد وہ اسی تحریروں سے در دغ مگدن را دی کر کرد مات بيساكرماده اوع بوك وده عقيدت كيسبار عبرداب دياس كوفيول كريقيي ادمان كي قدت استباط واستخراع من في ادر كراي بديا مرجا تى ب مى من كراكي طرف موائع ثكاركا فرض ب كدده ابت ميروكد د نياك سلف بالكرد كامت بين كن اوراني ديمين عينك كو آادكرد كاد د عدو بال يرصف دالولك مع معی ضودی ہے کہ دہ توہمات کا شکارنہ موں اور سریع الا حققادی سے اپنا داس إي ين ادراجي بالدن وتبول كرت بورة فيرامكان ادربي القياس بالول كوردكوس نبش عبادى الذين يستمعون الغول فيتبعون

بميراه ابتدائ سطوري حضرت مجابدات فدرا تندم قده ك بادعي

ال تعك ككن كرباحث إنى جِرْ تحضيت بنا ل تفى ده جى الناس سد كان فا فول ك الدرتقيم بو كميك ابك طبقة ميم مض من ان كدريفا رمزنسليم يا بدرسرابن بن راه اختيا مكرناب اور تميير الغيس كونى اجوت ديف كع الله تيار دنيس ب ابس الماز عروواه ميالفكا ام دين ياتنقيص كاياميرا سدامن في اصول كاطرف لاأي یعقیقت این مگد بانی رہ کی کم برخوں کا برخص کے نزدیک محبیب ادر میوب نا عفردى نبيس درج بن كانف وت بتر عض كم ملم ادر مرادى كم مطابق موتله، البية این میں بعن اسی تحقیقوں کا بتر مگاہے جو تھوڑے بین نفارت کے ساتھ سب کے نزدیک عقبہت کی کمیر کا در تی آب اور جن کے ساتھے می الفین اور مافقين كاسراحرام ك لي جمك ، إب انس معاليى ايك خفيت وان الباكط مآناد مرحوم ومعفورك بسعكم فالفذن فيعى ال كاعتمان كيا استعقبيت مندل في ان كاراه مين إنى المنحيب بجها من الراب اجازت دي تيم ان ي تخصيتون مي مي ورات كويمي شماركرسكة بين واف دا و وال ان كر زندگی میر میمی ۱۱ اور دفات کے بعد مجل ان کی خربوں کے معترف رہے جمعیوں نے زندگییں تبوریدے وہ مجی دن کی حدما تنظیما الارتركستے اورو فات كے بعد الضيس مسوس مواكدتوم وطن كى ايك ببن بطى الدقيمي الانت بالخصيفك كى بمے ذائدگى يى نجريہ كباكرتندى يى الانت كے يا وجود لوگوں كوكيتے يى توكركيا كرمي متقابلهي كوئى دوسرادكهائ معى نبين دينا - دم فني تب ادر منت البحى يدسبارانسي بوئى ب

اد فالم المراده فادم بن كرفودان كاند فارش الا كرفي بن دوواله المراد و الماليم المريق و المراد و المرا

ادر نه باطنی ادصاف کی روشنی چیک کی . انفاقات نے عقیدت مندول کا ایک گرده پیداک یا جس نے اپنے مہما ، کے پر لکلتے ، گراسے اٹنے اور بیند کا مربیخ کے تاب نه بناسك نتج بظاهر ب كه برى مريدى كابازاد نديطا ادرعام رسوم مي الك ادرسم كااضا فدموا كمص شحف كوارل كاكوستسش كالمئ متى دواباكون قابل ذكركا دامه تاييخ ك والع شكرسكا فعاصديك الامت ادماقتدام كالمسكله مہاجرین اورانفسارسے ذیا وہ مشاہدت رکھتاہے .جس طرح مہاجرین کے لئے الضادكا دجود فرودى ہے۔ اسى طرح ايك قائد درمنما كے لئے ان ما مين كافرود ے جواس كے مشنى صداقت بماين عمل سے شہادت دي اور إس كے بيا م کوے کرآ کے بڑھیں اور اس کے لئے اپناسب کچھ قربان کردیں راکمسی قائر کاکوئی صمح من طب نبيل والم سع الم يخفيت سي و مقبوليت عصل نبيل كرسكتي . بور اسے انصاف کی دوسے حاصل مدنی جا ہے رجب ہم اس نقط نظر سے حضرت عارات ك تفسيت برنظر التي س زيس مسوس بوناب كم العنول في م كاندوهي تيكى كان في منبي كزارى ادرفام في مي الكو منا بني حوداً - دراً بن وسان ك دول وعرض كاجا مزد ليجة اور أمكى وكفكر بتايين كدكون معتام ایسایمی ہے جہاں مروم کا فیفن نربینیا ہو یادہ ان کی غدات سے محسسروم ره گیا بدر کلکت سے مالا بار یک ادرکشمیرسے راس کماری یک مل کا چیہ چیہ مرحم کا خدیات کے لئے زیر بادا حسان ہے الد ملک کا برگومنٹ ان کی قربا فی ایر ایتار پُرِ عبه شهادت ہے ، اگر قدرت نے مجاہدات کو بے پناہ قوت عمل دی تقی ، قو ای تدرت نے خدمات کا وا رُومی اتنا وسیع کرد یا تفاکراس بران کی قیاوت کا شاسيانة إسانى سيحيل مدكا درده إى رسمان كالمحرور مظاهره كرسك .

جمان تک مجاہد مت کی عوامی تیادت کا تعلق ہے ہی میں کمی دقت بھی دو مائیں نہیں ہوں کے در مائیں ہوں ہوں کی دو مائیں ہوں اور جن کو مائیں نہم نوسلین اور عقب بن مذول ہیں مثال کرسکتے ہیں انھیں ہم آسانی کے لئے تین خافوں میں تھیں ہم کوسکتے ہیں ۔ خافوں میں تھیں ہم کرسکتے ہیں ۔

پیعے فائد ہیں دہ لوگ ہیں جفوں نے جا بدات کوبرت ہی قریب دیکھاہے آپ کی معیت ہیں شب وروز گر ارے ہیں ۔ ان کے فراج میں خیل ماصل کیاہے یا مزاق شنای میں مہارت ماصل کی ہے اور وہ اس مدتک قریب رہے ہیں کمان کی حرکات وسکمات کو دیکھ کماندازہ لکا لیتے تھے کہ کچھ عوصہ کے بعد ان کا کردا کیا ہگا ادر وہ کن خطوط برسوچ کر کون سے نتائخ افذ کر ہی تھے یاجو اس مذک مربع شناس ہیں کم ان کی بر بھی اور خوش باش سے بیتہ لکا لیتے تھے کم ان کا ذہن کن سائل کے محرد محرم دہاہے اور وہ آئندہ کبا فدم اسمانے والے ہیں، فاہم ہے کہ ایسے مترسین کی تعداد میں مقارب کم ہوگ ، گری وہ لاگ ہی مبغوں نے میے مصنی ان کی خدمت اور معاند ترقی کہ سکتے خدمت اور خدمات کے اور میں مواد کا وہو دیے بدل ہے اور ان کی قیادت کو میلیج کرنے والے اور ان کی قیادت کو میلیج کرنے والے الیمی میں میوا ہے۔

ددمرے خانری دہ لوگ نظراتے ہی جو قسل ادر تعلق کے احتباد سے
ری جی وس ایے لوگ جما برات متعارف بھی ہیں، احتی ابنا دست ادر
بردگ بھی مجھتے ہیں ، اگر موقع ملا قو خدمت میں حاضری بھی دے دی ، داہ میں
حاقات ہوگئ و سعام دکام مبی کر میا ، صردرت پڑی تو ان کے مشور دی سے
بھی فائدہ احمایا ، حلالت می حیادت کے لئے بھی آگئے . تشریف ادری برمونی
ادہ ازر المیش برمی جعے گئے ، خطوط کے ذریعے بھی کا ہے کا ہے داہ درسم
کو زندہ رکھا ۔

تیسرے خاند کے وہ لوگ ہی جمعرں نے جما پر آمت کا صرف ام سنا، یا ان کی کوئ تقریم براہ کا ان کا کوئ بیان مطالعہ میں آجیا۔ یا کہی کسی حلید بی مرت میں ایک دو د لند کمی کام کی فاطر بات چیت کرنے کے لئے فیرمین جماحتم ہوگئے۔

الدا بروائی کے لئے تیار بیٹے س کیمی بڑی نہرو سے ملاقات کا وقت مقرر کیا جار ہا ہے اور کیمی وزیر دافلہ سے بات چت کے لئے جل کھڑے جدے ہیں ۔ اگر کہیں سامانوں کے خلاف بورسنس موئی قربے چینی کے آنار فرزا نمایاں موسکے اور چینی کے آنار فرزا نمایاں موسکے اور چینی کے آنار فرزا نمایاں موسکے اور کا کرام لینے چینے کے لئے تیاری مثر ونا کردی ۔ نہ کھانے بینے کی مدھ اور نہ سونے اور کا رام لینے کی فرصت ۔ یہ دہ با بن ہیں جن سے دہ لوگ بی اسامنی مذر سے اسکی وجہ یہ اختلات بھا ۔ اور جو محتلف دیوہ سے آب کا سامنی مذر سے سکے ۔ اس کی وجہ یہ با سنوں سے چوکہ میں دروز کی سرگرمیاں نظروں کے سامنے تھیں اور جن کو پی کھونی اور جن کو پی کے اسلامی سامنی نہیں اور جن کو پیدا کئے با سنوں سے چوکہ میں دیکھ مسکتا تھا یہ نسطان سے استدلال میں شکوک بدیا کئے با سکتے ہیں رکر مشا ہدہ کی کا ریب بنیں کی جاسکتی .

عجام بمّت كازندكى كم عنى اور على نقوش آپ كوآف واسك اورات ميس ذظر آئيں گے۔ ہم يہاں مرحم كى دہنى نفسيات سے متعلق صرف دربا توں پر توجہ دلانا باست بي مين ب كي يمسل ذكادت ادر دبن نا تب ادراس كمساخه بي ندت فيصله ادرا ستفادت رائد ، جا بدالت كميلان دمن كابرمال غفاك بار، كا نزكو فوراً بهي جلة تقع بجالكي في كون بات بي يرى إب كافين اس كى انناكه ببنجار زمرن ابدكووبن كارسائى بي مكاريحا بلاقت فيصلدي عجى كمال مصل نخا بات چھيڑنے ہى اس كى نئركوبني جانا ادر فوراً ق ت وفيصل سے كام لينا ادرعوماً اس نيصله كالمساب الدورسة مونا الي البي عداداد ممت من جوندت ني آب كو بنايت فيامنى سع عطاك تنى وأركس ف كوئ وانع بان كيا توضم موضع بيدى جدلياكد دانعه كالوىكمان سع در في ادربيان كرف داے نے کون کی بات جھیا تی ہے اور کبوں بھیا تی ہے ۔ جن نیر جرم کرنے کے بعد ان كسيلان دبن كي دادديني شي تن من ماددوي ظاهر بوالحقا جسع آب ابتدايي ين محسوس كرجيك عظ - برت كم البسا بواست كدكوني شخص آب كوده وكازيغ مي يور عطور بركامياب موكيا مو - مروم فرماياكرة تقاكم بم فربيت وهدك كهائ ادر اكرُ مالات بي ان كى مزاهى مجلَّى . ثمرا ب ايك مدت سع بم ف وحوك سيجيغ كالمرمعلوم كربياب اورجين التدارى من معلوم موجاناب كركمية فسال كامفهديها بداده كن بالدن كوعمياكم مصفطكام لينا چا بتاب. ايك باردانم الخروف كام وجدد كل من ايك صاحب تشريب لات انداعفول في مولانا كودا فقدت باكرين فلال مقام سے ايكبس يرموارموا رجب ده ايك ماص مكريكي توکائے کے ہندوطلبار نے اس کا محاص کرنیا ادرسلمان مسافروں کوانار کوف بينا ادركسى مندد سا فركوبا مخانبين ككاياريه صاحب چاشف تق كرولاناوس

صوت کی اطلاع صنی کلکوکومے وال اوراس سے داخد کی قتیقات کا مغا لبركرم - مواد تسفقتى وديا نت كيا كرجب ساما ه مسافره ل پيّا ق برم دی تی قربه بچها وسکته ۴ ده برسه و رسی و درس در و دمتما ا در دبناجشم وردوا تعربيان كرديا بون موادات بعروبها كراب كركهان كهان يوشان دو *وسد کوطری قرنا کیا* اور چھ پر کمی نے یا تھے نہیں اتھایا رون ا فرما بھی م كى كريمعلى فرقد داراند منيى ب ريد رقابت ادرة بس كى دىمنى كاسعا له ب چ*ے پخراب یہ بلرہ چھے دہے کومی ہن*دوطلبا ریے صرف مسول اؤں ہی کو بي ترتب يى ومسلعى برم بعراب كيے بات ي اس كرواب يده منسا بهت مخبرات ادرمه مكن موی برای میک میک می بارددن كه بعدا يك صاحب ک درمرمسوم براکرمسول افرات می دو فراق چی مقدمہ پاڑی جل دی آیک وَقِيَ مِنْ بِعِصْمَعَات كَ بِنَا يَرِكُ فَا كَبِي لِاكُون كُوبَتِها كُو ورمر والكيكري يما منم في كا خلال بم عنال دوزملي كارة ايكفاص حبك . ح موما كالمعلى و وكا وكالمح طرح مرت كرديا . بما فج طهاد خ إيسابي كيا يكوموه كرتدا يكريدوا تعدزة واران فرهيت كاب . ١٠ ك آ بات كلر كخركردي وادراق مع فيتقات كاسطالبه كريد لكن جاس عقيقت كابة چن ترم با برقمت کی مینی رصائی کی واو دبی بڑی راورخودمولانکسف فرایکری سِلاتِحربنِس المنتسبك تجربه الندن بين أقه بي اددم كي تجديقي کے مستقتی ہے۔

س برد کے سندل جوم اورت فل کا گران باری نے جس طرع ان کا مندستی کو محمد یا ہی کا ایک قدد تی نیتجہ یہ بھی تفاکر زندگی کے اس مصری کا کر مرت کا بی تیزی ہورب و بھر میں کھر کو منگی پدیا ہوگئی تی بعیض وقت ہے والوں سر بدی زمین کے اجن میں محمدس ہوتا تفا ، یکن واقعہ ہے کو ای از ندگی کھینا

بی دہتے ہوے شب وروز کے تجرب نے مولانا مرح م کواس مقام کے ہینجادیا نفا کر رو و قدع کے بلیر و مکمی شرکایت وروایت کوقبول نکریں ۔ مولانا مرح م کا جرح و تشریع اکثر اصحاب معاملہ کو داست گفتا دی پر مجبور کر دیا کرتی تھے۔ میرجب معاملہ کی میچ صورت حال ان کے علم جن آجاتی تئی تو پوری دل سوزی اور درومن جا کے ساتھ و و صاحب معاملہ کی مجرور درواور امکائی کوشش سے دریغ خراتے ۔ (ورجب یک اپنے مقد درمجر کوششش خرکہ لیتے چین سے نہیں بیٹھتے ہے۔

اب ب با نده اوران می مصرت مهابدمان فودالترم قده کی کمانی ملک ملا معطر می این با نده اوران می مصرت مهابدمان فودالترم قده کی کمانی ملک ملا معلی ما منطق با اوراس کے ذریعہ معلومات کے موقی مجھر سوس ان کی شد بر حق را در بر صف والے ان سے برا برفائدہ انتحاف رہیں گے۔ ہم ان تمام از باب فلم کے فمون اور تنظیر بیں کہ انحفوں نے میں اپنے دعمی انتخاب موقع ویا - اور ہم انفین قارئین کرام کی خدمت میں بیش ویشی از ما کی محلومات کی مان کا می مان کا می مان کی محاومات کی بارے میں اس کے سوالیا کہ سکتے ہی کہ المتذکر سے زود فلم اور زیادہ

دودنا مرتجيزي

رینهایان وطن اساطین اُمت دورعالم سلام مینهایان وطن اساطین اُمت دورعالم سلام مینان م



# واكمرواكرمين عالى صاحب نائب صدرجهوريدهن

مو کا خاصفا الرحمٰن (صاحبٌ) مردم کی دفات الورے بہندوستان کے لئے ایک سخت سانی ہے بعض محن والا اليع بوت بي كران كرف عدان ك جدران ك جكري كرنائرا دسوار مومات بولانا حفط الرحن مرحم كالنمار الني ی کرنا چا ہے۔ اعفوں سے اپنی مجا ہدا نرزندگی کی ساری صلاحتینیں منرددستانی قومی تعیر کے لئے وقف کردی تھیں ان كى صتاس اورفرض شناس تخصيت في ندم بي طت كافرت وامتيا زعمى روا در كها . وه براس تحريك ساعظ جومظلوموں اورسکیسوں کی تمامیت میں انھائی گئی ہو جب کبھی اورجہاں کہیں اغیس مظلوم کی جیخ منالی دی آوہ متیاب مو سے اور عم کساری کے لئے بینی کے اورج می بن ٹر اکیا کھی مکام کومنو جرکیا کھی مانی اورطبی امداد کیلئے سان فراسمكيا اوركمى فرى حرات اورب باكى ساق ورصدات كوليه الى وطن كراسفين كيا -موکا نا مرحِم کی سیاسی زندگی م<sup>919</sup> ای سے مشروع ہوئی ۔ ایخوں نے خلافت اور سورِلان کی محرمجی میں مصد ایا اور محَده قومیت اور حرمیت و آزا دی کے بنیام کے ساتھ اپنی زندگی کودالبند کیا اوریہ و التبکی آخردم تک برقرار رہی ۔ ان کی زندگی صلہ ومثا نست سے ہینہ ہے نیازدی ۔ دو کھے کیا اسے فرض مجد کرکیا۔ قید وبندے معیائب مرواشت مے توفرض بهكر - آزا دره كرج بختيال تعبلين وه جي فرض مج كر- ان كي ذات بندوستان كے مختف فرقوں كے درميان انف لى كردى كمشل هتى - ووقوى استادا دريك جبتى كازبردست على داد عقد المني بودانين عاكردب مك بي مكسيم حذباتى بم اسنكى ا ورمدر دى وموانست نهيدا مواس وقت ك آذا دى كى بركس عام نبس مومكس اور ندوہ حریت واخوت کے اصول حرکیم سے ہی جن برمندوستانی دستوری شاندادعارت تمری گئی ہے۔ افسوس صدانسوس كروه بم سے رخصت مو كئے .ليكن كياده دانتي بم ي نہيں ہي؟ منبی، وه سزارون سا تعیدی محسیون می محبت اور عقیدت کے دوب میں مزارون بے یارون بے مدد کارون ، یے سمارستیوں، بیوا دُس کے دلول میں اکیسمہارے کی یا دکی شکل میں لا کھوں ہم قرموں کے ذمیوں میں خوت کے وقت حرأت بسروسالى بي مبت اورمرحال بي خلوص اورصدافت كعلم كي صورت بي ازنده ربي كے . ایسے نوگ مرتے مہیں۔ موت ان مے لئے حیات جاودال کا دروازہ موتی ہے ۔ ان کی روح اپنے بیدا کر نوالے محصور میں بینے کی ہے ،اس کی رحمتوں اور برکمتوں کی اوس اس برمو-



# واكر اجنار منا و سابق صرد حمهورتيه هند

کیمپ حب در آبا د ۔ مودخ اس اگست مثانع

حضرت مولا المحفظ الزمن صراحب برحوم حبعية علماً مندكه ايك لمبندا ميرَكن عقد بماري ميت ك اكيت جبكى مثال تقاورميرك أن عزيز دوستون سي تقي جن ك ساعة بار إكام كرف كا فجها تفياق بوا تقا -منن بكريوا مى ياد داشت بهب كزود درق بادرات اين بج نادمون كوي عجر لت ديريس كئي -الجيتة كاخاص منبرولانا مرحوم كى يا د كو محفوظ د كلفي مين كامياب موايي ميرى مناهد و نقط

راحنرریرا د

#### مستراندرا كاندهي ا خاص کمتوب کے ذریعے

مولاناكي دفات سعم سب كودلى صدمه منجار مولانا صاحب كى بميارى كالجحظم توتقادلين أيركان مقاكران كاوتت اتنا قريبكي بدعلان كران كابدا عنول فميرك والدرنيدت والرالل فرق ے کہا تھا کہ اب میں اچھا ہوں۔

مولانا صاحب في اين تنام زند كى مك اور قوم كى خدمتى گزاری وه مرسه و صله واسه - روش خیال ادر اردا ملاق انسان تھے۔ان کی وفات سے ملک کو ناقاب تلانی نقصان مینجا

نعميك عشمه اندراكا ندهى

(ترحمانگریزی سے) مجهم مستهلم سعمولانا حفظا لرحن صاحب سع واتعبت ادرالاقا كا شرف حاصل را ب ميزير حب اصف على مساحب مروم وروللنا آذاد

مسنرار وناآصف على

يبال يرجع بواكرت تقىمولا ناحفظا لرحن صاحب بمي اكثر تستسريف لايا كريتنغه

اک اید مبند دستان کی تمیرے مے حس میں جمبوری اور فیرندی استوارى محساعة مرفزة اورمرفزد متكومسا وي حقوق اورموا تَعَ ماصل مول - مولانا في فرح ايني زندگي د قف كي وه ايك رون حيت ۽ را

مي تويد عابى كرسكتى جون كر ضداكرے ان كى مثّانى ذند كى نى سلوں میں بھی ایسا بی عزم اور حوصلہ بید اکر سکے اور ان کے الے مشعل راه بو -

د ارونا آصف علی"

# شرى جوامرلال نهروور سيظم هند

۵۰۷ نا کے انتقال سے مجھے ہڑا دکھ ہواہے۔ مولانا کوس کب سے جانتا ہوں کھ کہ بہنیں سکتا ہیں ہوت کو را اورہ ہے جانتا ہوں ایا گارہ ہوں ہے ہوئی کا گری اورہ سے جانتا ہوں ایا کا یا دہنیں۔ ہم لوگ شروع میں دونوں یوبی کا گری کھی کے مبر تھے۔ اکر طاکرتے تھے ، چونی کونسل کم مرجی ہے ، دہاں اُن سے ملا قاہیں ہوا کرتی تھیں۔ مسائوں ہر بات جین ہوا کرتی تھیں، جب انگریزی حکومت سے مقابے ہوتے تھے تو ہما دامعمولی کا مرس کے تھا، صرف مقابلہ ہوتار ہنا تھا، ہمیں جانے اود اُنے کا کام دہنا تھا، ہم جھرا کر ہے تھے تو اس کے لیک موسے کو مشروع کرفیتے تھے۔ میں ان سے بہن ملا تھا۔ اہم ہوا تی برطن جینے اور بات کرنے سے ایک دوسرے کو خورے کو بہت محقے نے ہوا در بات کرنے سے ایک دوسرے کو خورے کو بہا در بیت اور بات کرنے ہے ایک دوسرے کو خورے کو بہت میں وزن ہوتا تھا ، ان کی بات فورطیب ہوتی تھی، وہ بہا درسیا ہی تھے ، بہا در نیت اور منا تھی گزرگیا۔ وہ ایسے آدمی کا گزر ما ناسخت دن و منا کی کو حل کی بات فورطیب ہوتی تھی، ایسے آدمی کا گزر ما ناسخت دن و منا کی کو حل کی بات جو کہتے تھے ، ایک تو بی کرا کی دو اس سے مجھے کا نی دو تکا ما ہے ۔ یکے بلکے سارے بزرگ گزرتے جا ہے ہیں ان کی دونا وارس کی ہوتا ہی جا بھی ہیں دستور کیسا تھی ہورن تو ہوتا ہی جا ور درخ ہونا بھی جا ہیں ۔ دینا کا اس طرح ہی دستور کیسا تھی جو رکنے تو ہوتا ہی جا ور درخ ہونا بھی چا ہیں ۔

ا بھی وہ امر کمیے سے وابس آئے تھے، تب نیں مول نا خفط الرحمٰن صاحب سے سلاتھا، جھ سے بڑے اطمینان سے
ا مفوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹروں نے ان کوا چھا کہے بھی جائے ، ہاں کا نی کمزور تھے ۔ یس نے تفیس مبارکہا و دی ۔
شکر ہے کہ اچھ ہو گئے سوچنا تھا کہ جلکے علی طاقت آجائیگی ۔ ابھی کمزور ہیں ، ایک روز میں نے سنا کہ وہ گزر گئے۔ بڑا
افسوس ہوا ، اس بات کو بردا مشت کرنا ہی ہو تا ہے ، مناسب ہے کہ جمع ہوں ، درخ و تم کا اظہار کریں اسکے واست خوار کے مناسب ہے کہ جمع ہوں ، درخ و تم کا اظہار کریں اسکے واست خوار کی کھیں کے دور کے اس سے کچھ سیکھیں اسکے اسٹر خوار کی کا میں کہا ہو تھا کہا کہ اس سے کچھ سیکھیں اسکے اسٹر خوار کی اس میں بھا ہے کہ اس سے کچھ سیکھیں اسکے اسٹر نے کہا ہے کہ اس سے کچھ سیکھیں اسکے اسٹر نے کہا ہے۔

# نبم الندالركن الرحبيم أهمولانا حفظ الرحمل

#### ا ز والسرسية مودصاحب ايم بني

مولا نا حفظ الرحمٰ كم معلق يم يحلى لكف ك ميافلم بي جلتا - وه دُكتاب ميرادل قابو میں بہیں آتا اور نہ دماغ میں سکون بدا موتاہے کمیں مولانا حفظ الرحمٰن کے سعلی حدیمطری لكوسكول - آن فرم ككى تعاضول ع فجود وكركي بار كيد لكف ك ال بيما المرقلم نجل اور كيدند الكه سكا مكن ب آنجنا بسف نياش ليا موكرس في ماتوكوني معزمية المجمع المافارد میں تو فی بیان شا یع کردیا - البت معبت کے دفترس جومرحوم کے ایٹارومر با نبوں کا جولائے ، کھا أناجا بتاتها كمرمرك محرم محرميان صاحب اورحضرت فتى صاحب في اس كالمحدم في مديق الإ جب ان كومعلوم بواكرسي آنا جا بنا مول وه بزرگان خودى تشريف لاست بين كيون آنا جا بت تها أكر س حكر كو محرد اليحول بها ب صرت مفتى كفايت الله ومفرت شيخ الاسلام بولا أحين احدمدنى بحضرت مولانا احدسعيد كي كيد كارغايا بريط عقد ادراب أس كروه كالخرى تف اعمرك لحاظ سے نہیں، بلككام كے لحاظ سے )كيا كھ ذكر كم سلمان قوم كوب يارو دد كارتھ ور كرديا تي سا أس حكركود كي كرسلانون كي بيكسي وباسي ميعني فظرات المسوك مباؤك اورور یافت كرون كهك دفر مبعة استرے مب كاركن يكي بود دي كے سے أب تومبلا حفظ الرحن صبيان تنك كام كريف والا -السياب يوت. السيام في والسياسي اليما يد دهر كاركن -اليا تدرا نسان جواينا ول خدمت فلى وخدرت اسلام كروش می افرک مناں رکھ دیتا تھا اواب کہاں سے لائے گا۔

حفظ الرحن كوم البرمت كاخطاب قوم فعطاكيا عقاليكن بيات لوكون كونني معلوم كداس ما مذان مِس كتنى بى بحامد سقط أبح ضاله ذا دبيما بى داكٹرى دالرمن بجورى بدلسى جابر تع - ان کی عمرے دفائی اوراوائل میں ولایت سے وائسی کے حید برس بعد عمو بال می صنا كريك منى كدِّد من طا سالعلى كے زبانه من الحفوں في اوران كے دوست وسالمى تصرَّق احدفال مثيروان فيرس برس كارمايا والجام دية -

مولانا كدد برئے بهائى بھى أس زما مامى على كشھ ميں برسے تھے بخرالدين اور برادين بدالدين مى عدارمن اورتقدت احدخان شروان كروه بي شابل تصر مولاً العفظالران آس وفت ببت کمسن رہے موں کے لیکن میں گن کے نام سے آسی وفت سے وا قف عقا۔ اوران کے نیزی و ذبات کے فقعے بدرالدین سے نتنے کتے۔ طلباد کے اس تھوٹے سے گڑو

نے حدالہ کی مرکر دگی میں سیاسی حیثیت سے على كُذُ حدكان عن اكب القلاب برياكرديا عقاراك خفيهوسائش نيان تقى اورانگريزون كومندوستان

ك كيز كرنكا لاجلت اس يرمفة واركبت واكرتى تقی *یونش*نهٔ تری مشبوراسترانگ کا سرکرده میم گ**ره**ه عقا عبدالرحمن مبت اليمي مقرّد تمي اس المشرائك نے جو یا بنے ماہ تک قائم رہی بسلمانوں کوسیاست كى طرت متوصركها - تمام طلبات يونين كلي كاي

وُمِثِ مِن مندوستان كَ تقريبًا جمار مسلمان موران كى موجود كى مير اعلان كسياكداب مم نوجوان الميدارية ک انگریزنوار پانسی سے بغا وت کرنے میں ارتبم نگریز و کی غلامی برداشت مہیں کرسکتے۔اُس ڈیبیٹ یں داکٹر سیّ جسین رمشهو رمقرر وصحافی ؛ جواس قت علیگدهه

ك طالب المعلم عقف كى تقريد عركة الآدامقى وايب بار سم اوگوں نے ف الرحن کی مرکردگی میں سرستیدی قررحاكر حلف أتفايا تعااور شمركهان تقى كريم ظريزو

كومك بي كالع بغير جين نديس كيك آب في ونجياكم حفظ الرحن كس خاندان سيقلق ركهة عقر جس كابر

فرد طالب العلى بى سے زيا ده مجا برتھا - اوراس انان كاكك فردعبا الركن فيهدوستان كميفاسيخ

د انطاب معلى مي كياكيا كادغايا و كمَّ تقير س فاندان کی براس Tradition ری و

مولانا مخط الرطن كانعلق اسى خانلان سع تعار نجي

أن كى طاكب العلى كم حالات معلوم بني بي بيكن افي زبائه طالب لعلى س بعي الفول في كارتبايا مرز

کے ہوں گے۔

يه تفضيت ميراريمي مطلب عما كرولا ناحفط الزكن مصميرا كبراا ورداتي تعلق عقاره واكب لرى سوجه لوج كالنان عقر بكدأن كوسياسى زبان ميس اكب دبركها جاسكتا ب. وه بهت ذبن وطبّاع تقادربات کی ترکوملدا ورآسانی سے پینے جاتے تھے۔ مسلم كونت كورت بقى ان كوبهت زديك و يقف كالفاق بوا بس دانشمندى اور موسيارى سے الحوں نے اس كى كارروائى كوجلا يا اور كاب بنا يا وہ ان كى د براند تربروں كى دليل ہے كوفت سے مك كوبرے بولسے فائر ہوئ تاسكے سكے اور بہو سنج اسكن اصوس به كر بمارے برئیں نے اشاغ معمولی شور جي ايا كرمسلم الوں نے ايدا درد دل شاكر وہ سب كھاں يا تعا جو رئے فراح سے الحوں نے اس وقت كى تسليم نہيں كيا تقا۔

دا) سکولردم کومسلما فرں نے کمبی ما آپی نہ تھا اِمسلم کونٹی میں ایھوں نے زعرف الے کیم کیا عکد کام کرنے کا ارازہ ظامر کرا ۔

(۲) دونیشن تھیوری منظرحبنا حدان کے دلوں میں داننے کر دی تھی اسکن کونی میں کھوں نے اکثریت سے لکرکام کرنا صروری تبلایا اور اس تظریہ سے ساتھ کے بعیس انوں کے ایک مرساع سے انکار کہا ۔ مرسے احتماع نے انکار کہا ۔

اس کے مطلب یہ ہوئے کہ مہند وسانی سلما نون کو مہند وزندہ رہے نہیں دیں گے اوریم ان
کو کویا دریا مرد کرکے یاسم کے کے جاتے ہیں۔ دس برس بوجب سلمان ہی بارجماعی عیریت فریعے
اور تقریری اورا ہے مسائل ریخ دو فوض کیا تو معلوم ہوا کر بجائے دریا بر دہونے کے ان کی آداد و
میں قوت ہے۔ ان کے دماغ می طور پر کھھے اور کام کرنے کی صلاحت دکھتیں۔ کیا دنیائی سے یہ بات نہیں ہوا کہ مہند وس پر مشرح باح نے علط الزام لگایا تھا اور مہندوں نے سلمانوں کو سے یہ بات کو کافی طور پر طاقت وردہ نے دیا۔ کاش ہارا ملی بریس اس مکم تم کو کافی طور پر طاقت وردہ نے دیا۔ کاش ہارا ملی بریس اس مکم ان کو کافی طور پر تو صور وقیم کردیا ہے۔
مرتب انتقال و فلسے فرمطن کا ورمة کم از کم عارضی طور پر تو صور وقیم کردیا ہے۔
مرتب انتقال و فلسے فرمطن کا ورمة کم از کم عارضی طور پر تو صور وقیم کردیا ہے۔

#### ماریخ وفات حشبرت آبات علامه وران لنا حفظ الرحمن طاب خرائج

(ا زنطفوالا سلام ابن مولانا ارسَّى شيركوني ا

# هزاكسلنيى لسنبخ بوسف الفوزان سفيرسَعوى عز

ونه الخارجين المسفارة المعود بن المسفارة العربية المسفود بن المستدن

حض ت الاخ الكويم الاستاد انس الحسن المحترم الستلام عليكوورحمة الله وسركاته

وبعد فقال تلقبت خطا بكوالمورخ ١٩٧١ / ١٩٩١ فيما يتعلق بوفاة الطبب الذكر المجمعية في المرحوم مولانا حفظ الرحلي وعزم جريد تكور (الجمعية) على اصدار عدد عمتان للا فاضة في حياة المرحوم واعماله ونشاطه الذي قام به في شتى الميادين وهما لا يرتاب فيه ان جباة المرحوم متسعة في شتى المجالات الدينية منها والسياسية والحلقية وتتعلل وتعمقا وتمجيصاً كل شعبة منها مادة قائمة بذا تها اذبها عبر لمن يعتبر ولما وتعمقا وتمجيصاً كل شعبة منها مادة قائمة بذا تها اذبها عبر لمن يعتبر هذا ويس في ارفاق الكامة المطلوبة في الموضوع وختاما تقبلو تحيات وتمناتى ودمتر

ردستخط) بوسف العوران

#### حزن د انه اسى وحزن على وفاتا الموحوم مولانا حفظ المحلن

لارب بان وفاة المرحوم مولانا حفظ الوصن كانت فا دحة كبونالنسبة للهند عامة ، ولمسلمى الهند بجدولة حاصة

اذ فقى لامسلموالهند وهم إشد ما يكونون حاجة لقيادة حكيمة ذات سرزانة ومروسة ليصف صاجها بالجؤة والشبات على المبدء .

قلقه عرف الفقيه رحمه الله بجماسته الوطنية وغيرته الدينية واتساع افق تفكيولا ونفوج الأله ولقد انسو بالذاهة والتجرد من الاطماع والاغراض والمآرب الذاتية كان صلابته وصهاخته كانت مثالاً من المثلة المرجولة المحقة - وبوفاته طويت صفحة بيضاء ناصعة في الجهاد اليطني ولله بني كان رحمه الله وغفوله أثنا موضه مثال المؤمن الصابر المحتسب اذ ابنا جلها وصبرا بنوعن عبين ايهانه المأمم مهاعا نالا من الاوجاع المبوحة وآلام الداء العضال الذي الذي احيرا بحياته والماالية والعنال الذي المحتسب الماء العضال الذي الحياد بعياته والماء العضال الذي الإحمالة ووائالية والمالية والعون) " يوسعن الغوزان"

زياره حاميل تقا-

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کی دفات نے ہند وسنان کو جنگ آزادی کے ایک جا بازمجا ہدسے مردم کردیا ہے۔ مولانا مروم نے نوعری میں میں تحد کو آزادی وابات آزادی وابات کے ایک جا بازمجا ہم مفعد کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ان کی بردش قدیم دوابات اور ماحول بہب ہوئی ادرم کی آزادی۔ بنی فوع انسان سے میدردی ادری اخیس کے ساتھ بچلی وبر داشت کا سلوک جو اسلامی تعلیمات کا جو ہم باگیزہ ہے اوّل دن ہی ساتھ بچلی وبر داشت کا سلوک جو اسلامی تعلیمات کا جو ہم باگیزہ ہے اوّل دن ہی سے اُن کے قلیب ونظر میں سما گیرا تھا۔ اور دن بدن اُس کا دوخ برصنای گیب سے اُن کے قلیب ونظر میں سما گیرا تھا۔ اور دن بدن اُس کا دوخ برصنای گیب ہے اُن کے دائم دیں ہوئی نے مولانا کو ایک بے مثل دمتاز انسان بنا دیا۔

دلمن دوی کا جذب مولانام وم کرداوداست مقدس مذبی تعلمات سے
ملا مخااسلام داخی الفاظ بن بمیں یہ بعلم دنیا ہے کہ السانیت کے دشتہ میں اندان
مرابر بن اور بندگی حرف خلا واحدی کے لئے ہے۔ بے تک حکومت اور دیاست
کے ساتھ دفاداری کا مجی ایک مقام ہے دیکن صرف اس مدتک کر دیاست یا حکو
زندگی کی بنیادی قدروں کوسنیوا سے دیکن صرف اس مدتک کر دیاست یا حکو
اور مذہبی بسی منظر کے ساتھ یا ناگز بری تفاکہ مولانام وحم ایک بروئی اقدار کے
اور مذہبی بسی منظر کے ساتھ یا ناگز بری تفاکہ مولانام وحم ایک بروئی اقداد کے
فلان علم لبخاوت بلند کر تے ۔ وطن کی مجت اُن کے لئے ایک مذہبی منظری ایسی میں مربع بی میت بناویا
اس پر مزید حدیث بندی کا ولولہ ۔ ذہن وجا بات کی اس بھائک سے انہا بن سخیر مخالف بناویا

اپی یاسی ذندگی میں مولانا حفظ الیمن ما حداثی مولانا آذاد کے بہت منافر ہو کے تھے ادرمولانا آذادی ملک کے متاب میں اور کے تھے ادرمولانا آذادی ملک کے متاب فروں کی متحدہ جدوجہدی سے حاصل ہوسکتی ہے ۔ مولانا آذادی ملک کے مسلم زعما و کارجوان بہتھ اکرم سلم اول کا مفاد حکم ان طاقت سے مل کر چینے ادر اس کی دوستی میں ہے ۔ مولانا آذادی جمال کا برملا تر دبد کی اس خیال کی برملا تر دبد کی اورمی تلقین کی کرمملک کی معل جی از در کی میں مسلمان ابنا صحیح موقف جب بی حاصل کر سکیں گے کہ دہ مجمی دوسہ وں کے ماتھ ساتھ استی لاص وطن کی میں مشورہ دیا اور فرد می برا دوان وطن کے دوش بردش تی میں مشورہ دیا اور فرد می برا دوان وطن کے دوش بردش تی آذادی یں فرک بردش میں۔

مولانا آزاد رجت السطاليدى طرح مولانا حفظ الرجل صاحب بھى ہندوستان كى آنادى كورخ مسلمان بندكيد كے اللہ اسلام كى آزادى اور

بارباراس نيال كود برا كمغرى اجهادرشاى فريقيدي عبى مسلانون كالمريشاني كالك براسب بدوستان بربه المانوى افتدار ومكمرانى بدر بندوستان محداما د وف عليد مغرى الناكوى برطاندا في فيه اقداري ندر كوي كا وادمونا الناكر بمالك الناستقلال اورآزادى سعمكنار بوسكس مح -اس بنیں بنی اورتقیبی کے ساتھ ا ہوں نے مندوستان کے مطاعبۃ آزادی کولارے مالم اسلام کی آزادی اوروشخال کامطالب قرار دیا۔ اوراسی نظرے دیکما كمولوكون كاآن مجى يدفيان مع كرسلالون كافديم الع كالمدور يندى ادر مدود دائره فكر ولفر بداكرتام ميدنيك موادنا حفظ الرمل معاحب كُنندگاس خيال كايك سنقل تُرديكي - أن كاشام ريعليم وترب أن م <u>پُرانے مدرسوں س ہُون تنی ۔ اس کے با وجود امنوں نے وسلمنت فلبی اور محتمد م</u> جديدانكار ونظريات كواپنانے كى وہ كچك دكھلائى بوابنى شال آب ہے-ده آج كمندي أنكارو بمانات كوسجه ادرة ول كريديس عوصله ندى ادرفراندى كامظامره كرتيته، محضودان كاس حيرت الكين صلحيت كا بار ہانجر بہ بچا۔ و ، اسلام کی بنیادی تدروں کوموجدد ، فلسفداور سائنس کے مننا بدات كامم أبنك وكيفي كحتبوس رينغ كقير اوران وونول يسارنستر التراك وامتزاج وموند لللف كالفكمون اكوافي بهت سع معاصري سع كمين

الانهام المنیازی ادماف و کمالات کے ساتھ مولانا مرحوم کی جدائی ملت مسلمہ کے لئے ایک بہت ہی حسن خاک محدومی حسب فی الان مسلمہ کے لئے ایک بہت ہی حسن خاک محدومی حسب فی الان مسلم کا اور ساتھیوں پر ایک عظیم الشان مقعد کی تکمیل کا بڑا ہوجھ فی الدیا ہے۔ ہولانا مرح کی تحقیمیت کا ایک بہت ہی وی اور مزایاں عند آن کی ہے پاک حق بہت کی اور دلیکی کی خوب دی کمر لیت ہوئے تو بھر آفتا اس کے معاقب کا فقاد مہی کیوں نہ ہو ، وہ کی شکو ہ اور افوں کے بغیر ، ہے محایا نتا تی وہوا قب کا سامنا کرنے کے لئے تیا در ہے تھے۔ لیکن اس کے معاقب مختل مزاج مجھی اس وجہ کئی ۔ اُن کا بنیا وی تقیدی ہے تاکہ انسان کے کر دار وعمل کی تیا دت ہم شاہر ہے تھے۔ اور اس محاظ سے کے انتھوں میں رہن ہے اور اس محاظ سے کہا تھوں میں رہن ہے اور اس محاظ سے کی بڑائی ، بی برتی ۔ ہے الک اور تحمل ہی میں مفیر ہوتی ہے اور اس محاظ سے مولانا حفظ الرحل صاحب کی وفات نہ صرف مسلمانان مید مذکر تمام ہی باشدگان وطن کے لئے نقصان عظیم ہے۔

## منری الک بہا در شامتری رہنم کر رہاؤں دہی کے تعزیتی جلسے میں تقریر )

مولانا حفظ الرحمٰن ما حب کاکل انتقال ہوگیا۔ مرااُن کا ۲۰، ۲۰ مسل کا سابقہ ہے ایک میرااُن کا سابقہ رہا ، بھردنی آنے کے بی میرا اُن کا سابقہ رہا ، بھردنی آنے ہے ہی میرا اُن کا سابقہ رہا ، بھارے سابھتی ایک کر کے اُسٹے جائے ہی بھی میں اُن کا سابقہ ایک کر کے اُسٹے جائے ہی بھی در سابھتی ایک کر کے اُسٹے جائے ہی در اُن جی کہ در سابھتی ایک دن جو ان بھی ایک دن جلے جائیں گے لیکن یہ دکھ کردہ کو ہوتا ہے کہ کہ جو چلاجا تا ہے اُس کی جگہ لینے کے لئے کوئی دو مرا سامنے مہم کہ جو چلاجا تا ہے اُس کی جگہ لینے کے لئے کوئی دو مرا سامنے مہم مہم بین آتا۔

امبی ایمی کیولوگ سے کہاکمولانا گاندی جی کے امولوں برجیتے سے ۔ گاندھی جی اس مک میں آئے انفول سے انگریزوں کے خلاف رطاقی لڑی ہاں کے بیائے واصولوں کو راف کے بتا کے برسے اصولوں کو ایناکر ، ان برحل کر بہت سے لوگ لیڈرین گئے ۔ جھوٹے جیوٹے ایناکر ، ان برحل کر بہت سے لوگ لیڈرین گئے ۔ جھوٹے جیوٹے ایناکر ، ان برحل کر بہت سے لوگ لیڈرین گئے ۔ جھوٹے جیوٹے ایناکر ، ان برحل کر بہت سے لوگ ایک کاطرافیۃ انسانی متھا ۔ آوی کی لیڈرین شخت کے ۔ ان کا ڈھنگ ان کا طرافیۃ انسانی متھا ۔

سیکن میں آپ سے ایک ادربات کہنا جا ہتا ہوں، ادردہ برک لیڈر دولت سے بہت سا بڑھ کھوجا نے سے بہت اللہ اللہ اللہ اور اللہ اور دولت سے بہت سا بڑھ کھوجا نے سے بہت اللہ دولوں اللہ اللہ دولانا کی خدمت کے اکوں میں حسر سے تھے توان میں دہ بات نز دولا ہی سے تھی جا کی جدمت کے اکون میں حسر سے تھے توان میں دہ بات نز دولا ہی سے تھی جو ایک بدالتی لیڈرمی ہوتی ہے ۔

مع یادنئیں بڑ تاکراس ۳۳،۳۷ سال کی مرت می مجی آیا ہوا ہوککول جلسہ موکوئی موقع ہوادر تولانا اس میں شامل موں ،اورا مخوں یا سب کی توجہ اپن طرف نہ مجینے کی ہو ۔ان کی شخصیت ہی کچھ الیسی متی، جہال دہ میٹے ہوں ، تقور ٹی ہی دہر میں وہ سب کی توجہ اپنی طرف کھینے لیشنقے میں نے ان کو کا نگر سی کے ملسوں میں دہما، یوبی اسمیل میں دیجھا ، بھریاں پارلیند شامیں اور کا نگر س ورکنگ کمیلی کے ساسے درکبھا ، وہ اپنی بات سے اپنی ستجانی اور ربد دباری سے وگون کو متا شرکر نے سنے ۔

مولانا آارے لئے بڑا سہادا سے ، کمک کے لئے مشکل شکل میں مسلول میں ان کی دان تھا ، اس نئے کری اور سے مسلول میں ان کے سامندا بک ہی موال تھا ۔ کمک کو آزاد کواسے کا مسلول میں اس کے ابتد سے ان کے سامند ایک میں اور کمک کے آخاد کا موال سب سے دیا دہ دہتا تھا ۔
کا موال سب سے دیا دہ دہتا تھا ۔

اس مکسیم می ای ایس باتی مرجانی مقیم من سے وہ ناکو بہت دکھ بنجبا تھا میں آپ کو بناد ک دہ کیا باقی تقیم جن سے موانا بہت دکمی بوت سے بنے بی باتیں کہ می م بیاں لرجی کے بمی دہاں دگا مسادکر دیا۔ جب انعی ادر خبر کا استعمال ہوتا ہے تو کون مبدد مستانی سیام کے دل پر بوٹ ردھی ہو۔

مولاناکوالی باقول کے بہت دکم ہوتا مقا، دہ ناراض ہوتے ۔ سے ، فقتہ می ہونے سے مخت کر نجیدگی ادربرد باری کے سامقوان باقوں کو سے ، فقتہ می ہونے سے مان کو ادربر دیا دی کے مشاکر سے سے مان کے ادربی ہوتے متی دہ برجین ہونے سے لور دانگارت سے کوئی تمی پر انہیں ہوتی متی دہ برجین ہونے ہے اور متا سے ادار متا سے حمر برد باری کو بائتہ سے نہیں جائے دیتے ہے۔

جبنبورس ایسای دنگانساد بوا ، بولاناد بال کے ۔ اپنی کموں سے دال کی ایس کے ۔ اپنی کموں سے دال کی ایس کی سے ، اموں نے کا گرلی درگئی کی سے ، اموں نے کا گرلی درگئی کی کہ ما سے ملک کے لیڈووں کے ما سے ، دو باتیں بڑے در کئے ہیں کہ ما خوا کہ کا کریں درگئی کی کہ کہ مامی ایس ایس ایس کی دو در سے ، لیکن مولانا مامی ایس کی دو در سے ، لیکن مولانا مامی ایس کی دو در سے ، لیکن مولانا مامی ایس کی ایس کی دو در سے ، لیکن مولانا مورٹ این دان سے ایک ایسا کمیں کی دو برطی کو دو برطی کے دو برطی کی کہ دو برطی کے دو برطی کے دو برطی کے دو برطی کی کہ دو برطی کے دو برطی کی کار کا کی تکلیف برس کی این دیان سے مورٹ کار کی تکلیف برطی کی کردہ برطی کی کہ دو برطی کی تکلیف کی کردہ برطی کی تکلیف کی کار کی تکلیف کی کردہ برطی کی تکلیف کی کار کی تکلیف کی کردہ برطی کی تکلیف کی کار کانگلیف کی کار کار کار کی تکلیف کی کار کار کی تکلیف کی کار کار کی تکلیف کی کار کی تکلیف کی کار کی تکلیف کی کار کی تک کار کی تکلیف کی کار کی تک کی کار کی تک کی کار کار کی تک کی کار کی تک کار کی تک کار کی تک کی کار کی تک کار کی تک کار کی تک کی کار کی تک کار کی تک کار کی تک کی کار کی تک کار کی تک کار کی تک کی کار کی تک کی کار کی تک کار کی تک کار کی تک کی کار کی تک کار کی تک کی کار کی تک کار کی تک کار کی تک کی کار کی تک کی کار کی کار کی تک کی کار کی تک کی کار کی تک کار کی کار کی

مبہت ک بالمیں جو امغوں سے بیان کیں ، اگ کے بادھے میں جب الن کو البی بتیں بنائی کمئیں جوان کے علم میں تہیں تھیں تو امغوں

T

EVEL NAME

سے ابی بات برامراد من کیا۔ اکفوں نے ورا کہا ۔ یہ بتیں میں وٹ کے لیتا ہوں میں اُن کی تعین کروں گا، اور آپ کو بتاو اُں گاکہ اصل بات کیا ہے، لیکن یہ جو میں این آئکھ سے دیمی کر آیا ہوں اس کے بارے میں میں تنہیں بان مکتا، یوان کی سجانی کی یات بھی ماک طرح وہ ہرمعالم میں ہماری مدد کیا کرنے سے وہ ہمارے لیے ایک بڑا مہا داستھ۔

یانیں تومبہت کی ہیں۔ دمین وقت مہیں ہے۔ اگر کھی وفت طانو پین تھیل سے آپ کو نٹاؤں گاکر مولازا میں کمیانو بدال تھیں ان کی ہاتیں کی موتی تھیں پیمال میں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں ۔

پورے ماؤس میں سکون اور خاموشی سے ان کی تقریر بنی جانی مخی ۔ اس کا خاص افر ہوتا تھا جنوبی سند کے ممبران بھی جوان کی زبان نہ سمجھ سکتے سکتے سکون اور خاموش سے ان کی تقریر سنتے سنتے اوران سے اب دلہجہ اوراد اذکے آتاد ح طاف سے سی متافز موتے ستھے ۔

اسكىي را عرادار اسرج بھی موجو دہیں اسکین بات جو مولا ایس بھی دہ میں کسی میں نہیں یا تا وایک طرف تو مولانا مک کے بڑے را مسائل میں ابنی رائے دیتے ستھے اور ادنجی سے اونجی سطح پر کام کرتے سے دوسری طرف مولاناالی سادگی كے ساتق ذند كى كزار تے تھے كونيب سے غريب اور كمزوراً دى والنا يك آسانى سے بيني سكتا نفاره سب كى بات سنتے تھے۔ اور فوراً اس كى مدري من تارموجات عقد دهددانه ي محركويا توكس مالع مضعلى خط معقة عظ بإدليمنط مي محد سه أكر ملت عظ دوكمى ايك بى فِقَ كُولُولُ كَام كِرَمِي إِس أَ تَفْ مِعْ مِنْ فَرَقَه كَا مھی دی ان کے پاس پہنے جاتا تھا، اور اپنی مصیبت کا حال ان کوسناتا تقااس كاساءة ديين كم لئ ده تيار موجات مح عنول مي غربیدِں، کمز دروں بکیوں اور مظلوموں کا مہمارا مقے۔ ان کے بمبررد تھے ان كى كام أت عقد يداوگ ان تك آسان كى سائق يى مكت عقد مس کام سے کرنے کے سلسلے میں ہاری جی اپنی دفتیں موتی ہیں۔ دہ جب کمی کام کے لئے کہت تومی ان کے سامنے ابنی دفتیں بیان كرتا، ان كومى ده عورس سنت را در برجد ملدى أيف ننيم برنه بني جلت وه كنظ اجهار تواكب كالمرمنظ لنن كى مجوريان من المفين ما تتا ہوں الیکن طاب ات کاکوئی تعلق آب سے المرمنظ رین سے مہدی ہے اسے تو شیک بوجانا چاسینے " اورس ان کی بلت مانی می روقی مان کی بان بي اتن وزن موتا تفار

اب میں موجا ہوں کہ ایسے لیڈرکہاں ہیں۔ آئ ہمیں مولانا مفظ الرحمٰ جیسے لیڈردل کی حرورت ہے۔ ایسے لیڈردل کی طرورت ہے۔ ایسے لیڈردل کی طرورت ہے۔ ایسے لیڈردل کی طرور میں ہوئی بات مواسکیں ،عزیوں مظلیموں ،سکیب ۔ ان کی طرح اپنی بات مواسکیں ،عزیوں مظلیموں ،سکیب درائیوں میں ہیں ان کے اندر لمنی مذیبرا ہو، میں ہمیں جا نتا کہ اب بول اجبری خبرگی ذہانت ، مربر ،اور مربد باری رکھنے والے جا نتا کہ اب بول کے یا بہیں میں قوم ون برجا نتا ہوں کہ آئے ہمیں ایسے ہول کی مرورت ہے ،میں اوجوانوں سے کموں گا کہ وہ مولانا کی مرورت ہے ،میں اوجوانوں سے کموں گا کہ وہ مولانا کی طرح بنے کی کوشش کریں ،در حقیقت مولانا کا انتقال ہمیں ہواہے ، میکہ مظلوموں اور ہے کموں کا مہارا انتقالی ہمیں ہواہے ، میکہ مظلوموں اور ہے کموں کا مہارا انتقالی ہمیں ہواہے ، میکہ مظلوموں اور ہے کموں کا مہارا انتقالی ہمیں ہواہے ، میکہ مظلوموں اور ہے کی کوشش کریں ،در حقیقت مولانا کا انتقال ہمیں ہواہے ، میکہ مظلوموں اور ہے کہوں کا مہارا انتقالی ہمیں ہواہے ۔

# الك بالكواكم المراكم ا

مولاتا حظارها ما حب ان عظیم خیست در کھتے تھے۔ ان دائے دو ان ممائی جملک کے سامنے اُسے در میان برولانا پی قطی اور دائی رائے دکھتے تھے۔ ان در ان دو میں بیٹ پری مفال اور بروق کے ساتھ عام کرا کر دیستے ہوں میں اس کے تعربی سے بھا میں کی اس اس سے بھا میں کی اس اس سے بھا میں کہ اس میں ہے بھا میں کہ اس میں ہے بھا میں کہ اس میں کے بحرا تمدی کوئی ایسا وصف بیس ہے بھا ممائی سے مامس ہو سے بلکس کے نے بدلاک اور بدائے زندگی کا خرورت بوتی ہے اور ایک سلم مورت میں کی مورد میں ہوئی کی مورد میں ہوئی کی مورد سے بلک مولانا حفظ الزمن مراوب کی زندگی تعدن ہے اس کے بے دام اور بدلاک ہونے میں قدرائے ہوئی ہیں میں سے مولانا حفظ الزمن مراوب کی زندگی تعدن ہے اس کے بے دام اور بدلاک ہونے میں قدرائے ہوئی ہیں میں سے مولانا کوئی اور کی مولانا کوئی اور کو دو نظر میر دکھتا ہوا در مجراس برعمل ہرا ہوتا جا ہے قدوہ اپنے ہی اور دو مرد دس کے معید میں معید متا ہے۔ لیک مولانا بنے مدم برمی ہیں ہوئی اور تا بناک سے بھی اور دو مرد دس کی تعرب معیدت متا ہے۔ لیکن مولانا بنے مدم برمی ہیں ہوئی ہی دورا اس کے معید معیدت متا ہے۔ لیکن مولانا بنے مدم برمی ہیں۔

مولانا صاحب آزادی دطن کی گھمان جنگ میں مرآوں رہے ادر اس کے سنے اُمہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ کا مہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ کا مرکبا ۔ اُن کا بوش عمل اور کمال خطابت دسوں ہیں ہزار دن کو اس مدان تک کے بین کم لایا ۔ وہ لیفیناً ایک علی انسان اور مجاہد تھے اور این اس خصوصیت سے وہ ددمروں کے لئے بی مون عمل تھے ۔ وہ جرکیم ہوسیتے اور محکوس کرتے تھے وہ اسلای دوایات کا عبن تقاضم ہمتا تھا اور مسلوں میں مرتب تھے دہ اسلای دوایات کا عبن تقاضم ہمتا تھا اور مسلوں کے لئے تان ۔

اجماعات اور مشکوس مولانا مروم کو دیکھنے کا بچھے بارہا موقد ملا۔ دہ جب بھی بولتے تھے بوری توت اور جن کی بولتے تھے لیوری توت اور جن کے ماتھ بولتے تھے لیکن اُن کے خیالات وا فکار میں کوئی ایسا جول نظیم بنیس آتا تھا جس برقوم بروران لقطۂ نظرسے یا عقلی طور پرکوئی معقول اعترام ن کیا جاسکے۔ بندو دَن سکھوں اور معیا تیوں میں بھی اُن کے اجاب اور تدردان کچہ کم بنیس تھے اور دہ مب بندو دَن سکھوں اور معیا تیوں میں بھی اُن کے اجاب اور تدردان کچہ کم بنیس تھے اور دہ مب اُن کی ترات جی گوئی کا بولا حترام کرتے تھے

یقیناً آئیس بنخراص کمتاکه ده دومر بهت سے دیویاردن کے مقابله سی کہیں زیادہ المین المین کمی المین کمی فرائد میں المین کا کوئی کوئی کمی المین المین کا کوئی کوئی کمی المین المین

يك اس كا عرك كم تارني اسباب ديوال تقع العبينية بى كەدەبىندوسىتان مىسىمى جېدرىت كىبنادىي استوار كمناجا شِعة 1 بين الدمسلكين ومكالأكلا متقل الليت كم قائل تعيد انتراكيت كم وه تواكي اليصاول كمادزومند تعجهان ذات بات يانس وملاتدكى مدىزدوں كى بغيرافسان - مردىورت - آذا دى كى مغناي مانس اعط آبردمذ ساقدره سكاور ختف ملامتيون كاننودنا كمواقع فراجم بولسد ابينتعلن كمي والى كاما المس كبى بين موا- اين اجاب كمعلقه من وجيشايك نئربين ، تواضِّ عنداد ادرسچاد وست بوسق تحے اور وکھ دردین بیشه دومروں کے کام آئے ۔ ایک ایسان ای ب مى اس د باكم منظر معالمه ما ياس ، اس كري اي برا خلاادربهت منعير دوسي وردبدا مجكما إوتاديرقائم دخا ہے ہیں ہیں مجاکرا ج مولا اے بعد وخلابیا ہواہے دہ می کمی پرموسکامے یا مہیں دلین دوں کادر د قدد وں کے ساتہ ہی جائے گا۔ (ترمداد الكريزي

مستعظم من سفيرز مفني خاسره

مولانا حقد الرحمن صاحب كوابك ايسے قوم برورسلمان ليدرى جينيت سيحس نے ملك كے نے بين بها صمات انجام دين اس متن على ملاتا -

اس مو تدریجی نادرآن دی نیش مها آن کا ذھی کے بنائے ہوئے نبیا دی اصوبوں بیضبوطی سے ظائم رہتے ہوئے انہا کی بہادری درجا لفتنا کی کرماتھ مولانا نے مسلسل جدوجہد کی کدان مصائب دآفات کو کم سے کم کہا جا سے 'جن بھ ''خنا منا پاکتان سے آئے مؤسئے نیا ، گزینوں کو چی تھا اور خوداُن مسلسانوں کو چی جھوں نے اپنے دخل عزیزیں ہی لینے کا فیصلہ کمرلیا تھا ۔ ابلیے نا ندک مرحلے میں بسیاد وقات مولانا کو غلط مجھا گیا ۔ لئین مولانا کی اصول مبندی اورائس عقیدہ کی سجائی ترتب جی مرکسی کوش کے شہر ہری گئی افتال مہری خودستور مبند کا بنیا دی تھیں ہے اور ایک متی و دیں کو لیسکولرم مردستان کی تمین کا داعی ۔

"الم الم عسن"

نشری تھیم میں سیچر گورنرآ ندھر رہدلیں :- (ترجمدانگریزی سے)
مجھے بیعد دوکر خوش ہوئی کر الجبیتہ مولانا تفظار من مساحب

ی یا دغرزیں ایر خصوصی شارہ بیش کرد ماہے ۔ بقینیا الجمعیند کاکوشش اس جانبا زاحای وطن کی خدمت بی تحدیث اعتراف کا بہت شایان شان دریے جس نے اپنی پوری زندگی وطن سے مفاد وسر ملبندی سے سے وفق کردی -

ولانا منفط الرحمن صاحب نے ہارے ملک کی آزادی کی خاطر فری سرفروشی اورا والعزی کے ساتھ جہاد حریث میں صدلیا ۔اور اس راہ بر غطیم شنان فر ابنیاں جیش کس پھر تقسیم مند کے مجد مشتناک من کا موں کے دور میں انکی صدوح ہدا ور کھری ندگی، مندوکوں بسلمانوں سب ہی کیلئے ایک شعل ماہ بن کر سامنے آئی جس نے قوم کو سیائی کی صراف سقیم دکھلائی اوراس نے توی استحام و کے جب بی کا ایک قابل قدر انون ہیں عطاکیا ۔

ولا الموصون عربی وفارسی کے ایک جلیل احد عالم اوراسلام کے ایک بدیاک ترجمان بھی، وہ ایک بیٹال خطیب بی فضہ ان کی تقریریں بہذا ترانی میں اور میں مقدمان کی تقریریں بہذا ترانی اور میں اور موقت المرن کی تقریریں بہذا ترانی اور میں مقدمان کے دوست اور مقام دوں کے ایسے بهدر دیکھے جوم وقت المرن کی مقدمات کے دوست اور مقام دون کے ایسے بهدر دیکھے جوم وقت المرن کی دوست اور مقام دون کے ایک میں میں مقدمان کے دوست اور مقام دون کے دوست اور مقام دون کے ایک میں میں مقدمان کے دوست اور مقام دون کے ایک میں مقدمان کے دوست اور مقام دون کے دوست دوست کے دوست کے

سے والی سلیں تو لا ایک نام کوما در وطن کے اس عظیم فرزند کے طور بسیند ادھینگی جنگی وطن دوستی اور مہر ردی خلائی بھوٹے جیوے میں دری دورا دانوں درہی ۔ بقینگان کی وفات نے والی زندگی میں ایک البسا خلام بداگرتیا ہے وہ میں بی البسا خلام بداگرتیا ہے وہ میں بی ایس البسا خلام بداگرتیا ہے وہ میں بی ایس البسا خلام بداگرتیا ہے وہ برا شاکہ مکن منس ۔ ف ایکرے کرانکی دوح کو ایدی وسریدی داحتیں تصیب موں ۔

## تنسری برناب سنگه کبور در راعظم نیاب،

مُن برهيترم إ

یه امر موحب اطینان به کرجیته علماد مند کا ترجمان دوزنام الجیته مولانا حفظ الرحمن صاحب ایم بی مرحم بجرن سکریش مجعیة علماد من کوخواج عقیدت بین کرنے کے لئے ایک بمرشا مع کرد ہا جا محوم کی ذات منورہ صفات کسی نقارت کی محتاج بہیں۔ آب کا شاران چذبر کرند یہ شخصیتوں میں جو الب حوج محرالی عقید سے برقا کم میں برقوا ہے جوج محرالی معتاد کی جواد اختیاد کی عقید سے برقا کم میں برقورہ میں مولانا مرح مے حکب لوطن اضد مرتب خلق دوا دادی اور مساوات کی جواد اختیاد کی وہ آخری دم تک اس بر بورے عزم اور استعمال سے کا مزن ہے ۔ سخت سے سخت آ موائی صالات میں کھی استح باب استحکام میں موٹنی کے ایک تا بندہ مینا بود استحکام میں موٹنی میں دوشنی کے ایک تا بندہ مینا بود کا میں موٹنی میں دوشنی کے ایک تا بندہ مینا بود کا کا م میں موٹنی میں دوشنی کے ایک تا بدہ مینا بود کا میں موٹنی ایک موٹنی میں استحکام دیتی تھی ۔ گود نوی می طور بروہ می سے بھیتے کے علیا دہ موکنے ہیں مگر ان کرکر داری صفات ہمیتہ ہاری رمبری اور آنیوالی نسلوں کو نیک اصولوں کی بیروی کی تلقین کرتی رہیں گ

میں ان کی یا دس شائع ہونے والے اس خاص منبری کا مبابی کا د ل سے وا بال ہوں ۔

دستخط برتاب منظ الرون

The indi

#### بير طر ا**فرالدبن احم**ه «ميررتي كاربورين)



" مجابر تمت حفرت موه ؟ حفظال بن صاحب كى د 6 ت حرت آیات بمادئ بن كازبردست مادند ادما یک ما فکیر ساخر مخا ر جس كه اثر د اضطراب نے بیک لمر بزادوں لا كھوں نہيں بكركہ ذوں دوں كوزنى كيا كوں اخا نه كوسك بحك كہندوس لا د ياكستان ك وسعتوں بلكہ دور دراز ممالكت كر بس كننے مسلم د فيرسلم انسانوں كدول اس بے مش شخصيت كى دائى عبدا كى مسعورے اور الكے تكس اشك بدم دئى مول كى -

بول پی دید یداد اخبامات کے فدید خرد فات نشر مین حضرت دلا کر مرح در معفور کے اجاب، متوسلین ، قدر دانوں ادر حقیمت مندمل کے تعزی بینا ات ، بیانوں ، تاروں اندم اسلوں کا ایک سیلاب امرت یا جس کاسلسلک کا ایک برابر مادی بہا مہدوں کے گوشگوشہ ، سشیر شہر ، تصبہ تصبہ اور بی کی کے سلم عوام و خواص جدید طاری براردں شاخی اور دنما بجاحت ہی کے گوشگوشہ ، سشیر شہر ، تصبہ تصبہ اور بی کی خیال نما کہ باز کم اور کی برات میں کے گوشگوشہ ، سٹیر شہر کی فقاد کی برائر کر بینی تعلی میں کہ از کم اور کی جینے داوں کی فرست مغرور شریک اشاعت کردی جانے کہ اس طرح حضرت موانا ، تمتہ الله علی مفرور شریک اشاعت کردی جانے کہ اس طرح حضرت موانا ، تمتہ الله علی مفرور شریک اشاعت کی بجائے دو خود ایک ضیم ایر ستقل خیال کے سامن جید فرانس خیال کوئی کوئی کر اندازہ ممالکہ میں اندازہ موانک میں برائی اس اندازہ میں خوان میں اندازہ موانک کے جدرے میں جو اندین میں اندازہ میں کہ اندازہ کے جارے میں اندازہ میں اندازہ میں اندازہ کے جارے ہیں جو اندین کے جارے کی مدائے بارگشت کے جارے ہیں جو اندین کی مدائے بارگشت کے جاسے ہیں اندازہ میں اندازہ میں کا دین فاجعہ کی صدائے بارگشت کے جاسے ہیں جو اندین کی مدائے بارکشت کے جاسے ہوئی کی مدائے بارکشت کے جو اندین کی مدائے بارکشت کے جاسے ہوئی کی مدائے بارکشت کے جو دائے مدائے دائے مدائے کی مدائے کوئی کی مدائے بارکش کی مدائے بارکش کی مدائے کی مدائے کی مدائے کی مدائے کوئی کے دائے کی مدائے ک

عنی علام محدصاحب وربی طم مسیر (بندید) مسی معلی می می می روندید) مسی معلی منافر می ا ایک باشود قوم بعد رمها ادر سیکولزم کفاکاردکیل تے مان کائیدان باشرقم دو مل کے ایک بدا داران الدناقال تانی نقسان سے میری دل باشرق ان کال د میال کو مزدر بہنیاد یکے "

پېنچارىغى بىمسب ئىكىلىتىد اس عودى مى د لى تعسنريت احتمدويان تول كچيم ك

فصنبال التنبيخ مولانا محديد عالم مديث متوره و المنات معالم مديث متوره و المنات معاند مديد متوره و المنات المناه بعد المنات المن

كُنّ من عليها فان وينفى وجه رُبّع ذوالعلال والاكرام

مر دولی ملاطا مرسیعت الدین میدی دبدیرتان و معاصفا التی صاب کی خروصال دن رخ دفم کے رامترش ان کا عظیم امشان خدمات کے تذکرے تا دیر باتی رہی گے ادرا کنده منوں کر بدوٹ خدمت دعمل کا مبتق دیں گے ران کی فیج تک دنی محدر دیاں مہنچا کو مؤد ہوگا ۔

# شيخالانبراشيخ محموشلتوت جامع ازهرتا فهرس

(بذربيرتار )

معلاجمعظالتی ک دفات بسک انبر دینوری کے لئے با اثب تنق د طال ہے۔ امنوں نے اسلام کی سرات کا جمہ متحد امنوں نے اسلام کی سرات کا کے ایک انتخاب کا ایک میں متوسلیں نے دفقا د کا رکھ مجبول سے فعانے ہوں کے انتخاب کا رکھ مجبول سے فعانے ہوں ہوں کے انتخاب کا دکھ مجبول سے فعانے ہوں ہوں کے انتخاب کا دکھ میں انتخاب کی درائے ہوئے کا درائے کے دلیا کے دلیا کہ درائے کا دلیا کے دلیا کہ درائے کے دلیا کے دلیا کہ درائے کی درائے کے دلیا کہ درائے کے دلیا کہ درائے کہ درائے کہ درائے کہ درائے کی درائے کا درائے کی درائے کے دلیا کے دلیا کہ درائے کے دلیا کہ درائے کہ درائے کے دلیا کہ درائے کہ درائے کی درائے کے دلیا کہ درائے کی درائے کے دلیا کہ درائے کے دلیا کہ درائے کے دلیا کہ درائے کی درائے کے دلیا کہ درائے کے دلیا کے دلیا کے دلیا کہ درائے کے دلیا کے دلیا کہ درائے کے دلیا کہ درائے کے دلیا کہ درائے کے دلیا کہ درائے کے دلیا کہ درائ

مؤمراسلامي مكمرمه الشغ محرصالح القزاردنديدا

مولانا مخطال حن کا ما دت وصال و فاریخ دغم کا با عشہد آج مسلمانان مندکے جذبات عم کا بمیں در اصاص ہے کہ ایک مخلص دم نماجس نے مسلمانان مندنی ان تحک خومت کی آجے دیاسے دخست ہوگیا۔

مفی اعظم شمیر (مولانا بشیر الدین منا) بزرید تار مفی اعظم شمیر (مولانا بشیر الدین منا) بزرید تار مفتی مفرد از برس بی دستان قسمت کوان کانم البدل بخشے دوانفریہ بے کا مونام وم کا دفات ندامت سعد کو دیک جو ہزایا بسے محروم کو دیا ہے ، مونام وم کا دفات ندامت سعد کو دیک جو ہزایا بسے محروم کو دیا ہے ، مریوں کا مربیاں مکمنوں) موجا دفات ایک بعادا ڈ

وَي وَكُلُ نُعْمَانِ ہے اوران کامدمر مالم کیر۔ ،

میری مان سے تعزیت بول کیے "

مولانا اسماعیل گاروی چوبانسیرگردنونانی دندرین "مولانا اسماعیل گاروی چوبانسی اسماری میردنات ایک جا کاه صدمه هے واق ک جدائی خصرت مسلما کان مهند میکرمالم اسلام کا ذیردست نقصان هے ۔ انتدمتا کے ان کوانی نے اندازہ دحموں سے فدازے ،

جمعی علمار اسوال (جنوبی افراهیم) (بذریدتاد) « بنره برجه بدنست که دمال د از شخرسی - آه م مب یک عظیم مردست مودم بوگ د مادمندت کرته بوشا مشرص آب می که مردم مردم و برگ د مادمندت کرته بوشا مشرص آب می که م

 سے اہرے آنا پری امت کے لئے ہم کا دن ہے ، ہم میں بہیں آگارکس کے ساتھ مددی کی جلتے اورکس کے ہاس تعزیت کے جا اجائے جب کہ فو دی ماتھ مددی کی جلتے اورکس کے ہاس تعزیت کا تی بہنچتا ہے بعلام ہو تلب کر ایک شفیق باب کا سایہ سرے اسھ گیا جہر مرہ وقت برتھا رے کے سینتم بر جہا ایک شفیق باب کا سایہ سرے اسھ گیا جہر مرہ وقت برتھا رے کے سینتم بر جہا ایک رقائم ہا اندان کی تھا اس کی معقوت فراکے تو اس سے دائی کہا ہے میں میں ہوجا ہوگا در زمردست ستون کر کیا ۔ الی مہا کے سین بھی جا ہو گوا اور معتوں سے اس کی معقوت فراکے تو اس سے دائی بھی برجا اور معتوں سے اس کو دائی کرنے ، مکم برجا اور این بھی برداشت کی توت عطافہ کا مجارے مرداد کے محیول نے جہا ہے وقت کی برداشت کی توت عطافہ کا مجارے مرداد کے محیول نے جہا ہے وقت کی برداشت کی توت عطافہ کا مجارے مرداد کے محیول نے جہا ہے وقدم ڈکھکا نہا میں اور محمول کی است سے برے نہمٹ جا تیں ۔ آین رمحوکال) قدم ڈکھکا نہا میں اور محمول کا ست سے برے نہمٹ جا تیں ۔ آین رمحوکال)

ساتھ میں ہیں قری تعلق ہا ول اور دماغ کی دوسری اعلیٰ صفات کے ساتھ ساتھ میں ہیں۔ ان کی ب ساتھ جوا سخدل سے ایک اٹل زین مقصد زندگی کے لئے صون کیں۔ ان کی ب سے تمایاں اور مماز صفت جری نے محدس کی وہ سخت سے سخت خطرات میں ہی میرت انگیز قرت عمل اور جرائ مندی تھی ۔ بہایت انہماک ، بے باکی اور استقلال کے ساتھ اسلام اور کھی ا ب نے کے ساتھ اسلام اور کھی ا ب ت آدام وراحت بکم صحت تک کی پروائر کی ۔ یا ان کی آئی بڑی تریانی ہے جمیشہ یا ور ہے گی جماعت کے ساتھ ان کے دو متا نہ روابط ہمارے ذہنوں پریم ہیشہ یا ور ہے گی جماعت کے ساتھ ان کے دو متا نہ روابط ہمارے ذہنوں پریم ہیشہ نقش رہیں گے۔

یوسف منجم الدین

منرواتي من تواصل حال من محد كره المعلم المعل

صاحب رحمة النَّدُ عليسك دفات كى خراج ايكسن كريخ فلي صديمه جواب ده بيان

مرگ صاحبال جانی دا دلیل کلفت است شی چی خامیش گردد دایغ محفل میشود مددید کیشن ملم دع دان د مجاهد با حزم ددجدان حضرت مولا نا حفظالر حن علید لرجمة وا تنفران، صب بینان خصیت بلند دمقام ارتبندی بود که تاریخ بندوننان نام نامی دکار ناسه با کرای ادرانجط زربی مبت خوابد نمودرموه ناآن عالم با بوش و دکار چنان مقام برجبته علی داجمای داحا تر بود که نظر آن امرد زورعالم اسلام کمشرخطر مبر موه نادر در فوزد و دکار حال د جبالات بلنداجهای خود آنفدر بجاد در مان کامسلین بهت ما تشت که انجساً

مولانافردخ دیده ابن نظر آبید حسن اربا بخفن دم نود دسعولانا از هم سلمانان درول سوندی دور مرشوری واشت رمولاناد تهم امد بقوت وجدیت تهم در پرتوایمان قری دعوم داسخ وادو صحنه عمل کر دیده د مخصوص درساحت باے اجماعی دنهایی داخلانی بنان کامیانی بلک شایانی برسنت درده اود نعکه تا دیمی آن خاطره با از خاطر با محونخ ابدگر دید.

نفُرْ دِجَّدِی بِهارسال َنْل دَنَی کربعرس مبادک مصرت قبلهٔ دومانی محدّد العث نانی رمیّد اکترعلیه بهند آره بودم درد بل امولانا طافات نوده از صحبت پُرهٔ خِیّت شان محظوظ کر دیده بودم شخصیت مولانا را آنقدر برازندهٔ درجیّدعایی شامرا باندازهٔ بمن یاخت بودم بیم نَّدَهٔ مان طرزعمل داجرائ نظریات شان شاره نمی نوانست

مولانا دندگال مش ویجنی که با همکلام اسلام داشت حیات جاد واف دا اکتشاب نوره و اخرا کدال مغرف آمود در آن دا دشک دومند بهشت برسی عیزان خوا ند بینی درجواد آن بزرگان عظام د می تمین کرام شل صغرت شاه عبد البحیم صاحب و معارت شاه دلی الشرصاحب و معارت برک عبر البحیم صاحب و معارت شاه دلی الشرصاحب و معارت برک این ملای دین و اکابرسلین احوالی اخردی ا دسعادت قری با نشد الکرهشم اعفی لهم مراویم بهم این معلی دین و اکابرسلین احوالی اخردی ا دسعادت قری با نشد الکرهشم اعفی لهم مراویم بهم این می این این می این می این می این می این می این این این می این می این می این این می این می این می این این می این می

شيخ طريقيت افغانتان

حفرت الحاج مولانا شاه

عبدالسلام صف

کابل

## المحمولانا حوط المحدث

رحكيم السلام حضرت ولانامح طبيب صنابط لمتمم دارالعلم دبوين مجابه متت مولانا مفظ آلهن صاحب كى وفات كالينظيم ترين المبيكسي أيك فرويا خاندان بالكشمر بالك ملك كانبين بلكربور عمالم اسلام كاصدمه يمولا باحفظ الرين كى واب كرامى ابن قابئيت ومقبولدين كے لحاظ مصالاا غنباز مذملت برندستان گرنخفیست تھی و ادالعلوگ دلومبر کاس چار د بوادی میں ان کی علی استعدا و اور فکری نشوو ناکا آغاز ہوا۔ نراغست سے بعدا كابر لغمولانام وصومت كئ فابليت كى دفعت مندار كيفيات كود يحدكم آبكودارالعلى بمعين المدرس كى خدمات سيروفروائس - ننيج توقع كرمطابق تابس بواكرمولا ناحفظالرمن صاحت وادالعلوم كاممتان تدريس بب جنداكابركي نظرون مين اعتماد فابلبت اورطابه كى نظوى بى محبوبيت ومقبوليت بدياكر كے بدندر مقام بدياكر لياا و داس كے بعد را را العلوا ين آپكا بوداندار فيام اسي مقبوليدن اورامنياز كيساند بريوا- برنام يامدلاس ک دینی ودسکاه سے بب امنیازی اوصاف ندوس دکھنے دالے، بلندفکرعا لم کیلیے مفسوحی طلب أن توتدر تأكابركي لكا وانتخاص لاناحفظ آلين صاحب برميرى طبعى اطاع شيارى كى بناريرآب نام بى مدراس تغريف مے كتے اور جس انجاك دفابلين سے آپ نے وہاں تدرسي اوزنعبسي فيرمامت انجام وبسان بردائمى نقوش اعزاف واخرارآج بهى تبكت بسي ادتطينه رمیں کے ۔ اس کے کچے عصربعدا ہے مید باساندہ مرام کے ساتھ جا معد اسلامیہ واحبیل بن خدمت تدريسانجام دين كي نوبت آن . واحبيل كے طوبل تبام اور برعلم وفن كى كتنب يرها نے محبعدان کی ملی اور مدرسی فابلیت علماریس سلم بردگی - بہاں کک کردادالعلما دبوبندكا كبروز إورذى داسه فرزند كماحيتيت سعمولانا موصوف كودادالعلوم کی بہ سنوری کارکن بنایا گہاا دراصابت را کے اورمعاملہ کمی کی ان عظیم صلاحیننو<del>ک</del>ے وادالعلوم لقريبًا ٢ سال منتفع رما -

علمی اور ندالیدن مدیم بود تفات سیمولا نامرحوم سیاسی دماغ بحی رکھتے تھے جوجذ بُریم ل اور ندالیدن مدیم بود تفاآپ کی سیاسی خدمات کا آغاز جمعین علمام مند کے بلید فالم سے ہوا بہاں آپ نے بڑی تیزی کیسا تھ اپنے نگر رسا۔ معاملہ نہی ۔ وقت شناسی ۔ اوراستقلال شبات وی کا نو امنوالد اجسکے آب ورکنگ کیٹی میں گئے گئے اور کھرآپ کی پُرتا نُرفعال شعیب شبات واجات اس طرح وصول کر لیا کہ جمعین علمار بند کے سالا مذاجلاس لا ہوا میں آپ کو اِتفاق یا سے مناور ساتھ تی ایک بالس فرموالا منصب برآنے کے بعد آپ کی فرموالا خدا اس کی مناور ساتھ تی ایک بالس فرموالا امنان بھی لیکن زیادہ وقت گزر لے نہیں پہا خدا منازی کی مدرا نہ دور اُس ورشاہ ورشاہ منسلامی بیا اور سیاسی درشاہ ورشاہ در فیما ندسلامی بیا کہ اُس کی انداز برآپ کی مدریا نہ دور آپ کی در اُس منازی برا میں ملک گرانداز برآپ

صعناول كوليدرون مين بنيج كئة نتيجة كبرطانوى عبد مينآب كوائى رمبرانه صلاحيتون كى فيمت قيدويند كمصورت بس اواكرنى يرى اود بالآفراج بمعصم اول کے دعا مے دوش بدوش جنگے آزادی لڑکروں كوازادكرايا لبكن بنث وفنت كربه منظورتبين مخفا كه آكِيا فكروع كم اورجها وضم بهو من الماعين آفتاب أذادى طلوع خرور بوالنين اس كانق خوني شفق سے رنگین تفااورایک شہرسے دوسرے بین نہیں لکب فامم جان اسطريث سے لال فلعہ تک جائے کے لئے بھی خاک وخون میں تربتی ہوئی لاننوں کو عبود کونا ناگز در تفا. به مجام رقت کابی موصل مروان کفاکه اس تنل وغار تركري كير آسوب وورس اين جان سخیلی پردکھ کرنیام امن کی مساعی بین سرفروشان صدارا ورابني بمينال سعى كينتجه بب لا كھو**ں كى جانو** ماوں اور آبروؤں کے محافظ بنے اورخطرناک منزل ہ مى اين جان كى كونى نتمت نهيس محسى -

ع خلادمت كميراس صدر وباكيزه طينت ير غضيكم الميتت كى زندگى برميرسينيي سينا قابل فرامون ہے آئ وادالعلوم اور اس کی مماعت اپنے اس جليل القدر فرزندك وائى مدائى برسوكواد ہے-آج مظلوم الني لبنت بناه كالطم الني يم أكين بیں۔آج ملک کے اہل علم ایک بابھیریت ویا لنے نظ عالم كے دخصىت موم كے پرغم تفریب ميں آج ادبا سیاست ایک صیاحب فراست کے اپنے درمیاہ ندر مين يرام تك فشان مين - أج تحريد وخطاب كي محفلين سونى بي أيج لفنيف وناليف كي بر سکو ت طاری میلین اب برسوگواری نهارے حن میں کار آمدہے ندان کے حق میں آج وہ اس کے ضرور مندي كرآب العظيم خدمات كے صليس اين اور اُن كيين كوي نيس اوراس كواد اكري اورو وبي ميكم الصال نواب كى كزت كمائ اوربربرموقع بإلصال نواب برآب مولانامروم كويا دركهين آجريس ميں ابن كل كے ساتف وال نامروم كے تعلقين اور اعزاكى خدمت

مولانا حفظ الرحن صاحب كرما يخ ارتحال في جرفي مولانا حفظ الرحن صاحب كرما يخ ارتحال في جرفي الكيم معرب بي معدد مدار الما للله والما الميد واجعون -

جوانا ما ملا و اما الديك راجعون مولانا ليغ عم فضل كم فاظ مه ملك كم مناديرين علمائين مصحة اسلامي عبرت ديميت اوراس كه لي جان الله ي عبرت ديميت اوراس كه لي جان الله ي عبرت ديميت اوراس كه لي مقام رقع تقع - ان ي خد مات علمائي فلم اوران كه مقام كو لم نذكر سيمينا ل تقييم كه بعد وه اسلام كه ندر بها درميا بي عبي تقاور ما ندر بهي تعد وه اسلام كه ندر بها درميا بي عبي تقواد من ندر بهي تعد وه مسلما نون كا تنها مها را تقيم كه بعد وه مسلما نون كا تنها مها را تقيم كه بعد وه مسلما نون كا تنها مها را درميلي كه اوا ذبلندي آن اس كاكوني بدل كر حقوق كي خط كوا ذبلندي آن اس كاكوني بدل نظر منهي آنا - و وحن اخلان مروت - بدردي انزائفي اوركان ورد باري كم مرقع

ان کے فراق برآنکیں اٹسکیا دہم ول فرن دغگرارہ۔ مکن دخدا با لفضاء کا تفاصلہ ہی ہے کہ م لینے دنی تدیم کی مدائی پرانا للنک وانا الدہ داحیوت کھیں اوران کے حق میں دعاکریں۔

اللهم اغفى له وارحمة وعافه واعف عنه واكر منزله و وسع مدن خله واغسله بالمأ والشيخ ... ونقدمن الخطايا كمانفيت النتيب الابيض من الونس وبدلة دروجاخيا من داراه و اهلاخيل من اهله وزوجاخيا من دوجه وا دخله الحينة واعن لامن عناب النار -

ا منرعًا لیٰ ان میجود اوراث مهبا ندکان کا بحافظ والعر دودم بی مور

مولن اعرابی الرای صدیده ارای استان اسرار الرای صدیمی علمار باکستان سید داره اصلی تحدید الرای صدیمی علمار باکستان حفظ ارتان معاصب می اردن قابل فرج می بجار داری طرح می معاوم تری مواد تران معاصب می اعظم الرحمن صاصب نراخت و سیل علوم عرب المحت بی تو میات از بسیبات کی فریات می بود می موت العرب مرافظ ترک بوگ المحرب می اعتر می این مورک ان که اند دمود و تو میت می استان می از می موت از این که اند دمود و تو میت می مورک ان که اند دمود و تو میت می مورک ان که اند دمود و تو میت می مورک ان که اند دمود و تو میت می مورک ان که اند دمود و تو میت می مورک ان می استان ده و به می مورک ان می استان ده و به می مورک از این ادر ارتی ادر در این ادر ارتی از می می مورک از این ادر ارتی از این ادر ارتی از این ادر ارتی از این ادر ارتی ادر این ادر ارتی از ارتی ادر ارتی از ارتی در ارتی دارد ارتی در ارتی در

مولانا) گرمپرش فرع سے لیکوآخ تک کا تکولیسی ہے میں استحاندہ جہ بھی جو بھی استحان ہے اسلامیہ کی صرور توں کا احساس میدا نوں کی تباہی بربا دی کے تاثرات زیادہ سے زیادہ موج وسقے، وہ جہاں آب بی کھا ندرسلا نوں کے معالمات برآزادی کے مما تھ بوستے دہی حکومت کی بنجوں میں بھی کو کئر کر گرمت کی ندرسلا نوں برکوئی آفت آئی مولا ناصفطا لرمن مصفط بار انداز میں موقعہ داردات برہم کی کھیسبت دروں کی ارادوا عاضت مرباتے۔ مولانا کی برخد مات جسیلہ تاریخ فراموش بنیس کرسکتی۔ اسال بیا جند کھی مولانا موم کو فراموش بنیس کرسکتی۔ اسال بیا جند کھی مولانا موم کو فراموش بنیس کرسکتی۔ اسال بیا جند کھی مولانا موم کو فراموش بنیس کرسکتی۔ اسال بیا استروپ میں میکھی علی فراموش بنیس کرسکتی۔ اسال بیا

بردامیة ما ایمانی بردامیة ما ایمانی بردامیة ما ایمانی بردامی با بردامی با بردامی بردامی بردامی برداری بردا

سَلِيْحُ الْحِيْنِ بَيْنَ يَصْرُتُ مُولانَا هِلْ كَيَا دَامْتَ بَرَكَا إِنْمُ

# مولا احفظ الرحمان بندسان في الرخ كالبلط سن مولا الحفظ الرحمان بندسان في الرخ كالبلط سن المنطقة عقبات عقبات عقبات عقبات عقبات عقبات عقبات عقبات عقبات المنطقة ا

مسلم المرائی استون مورد کا می المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی است و المرائی استان المرائی استان المرائی استان المرائی المرئی المرئی

معمسلم او نیودستی علیکہ تھ کے طلب اور اس کرہ میران کورٹ اور حمل کورٹ کے مطب حصر ہے۔ مولانا معفط الرحمٰن کی وفات بر
انہا نی دینے والی علی اور ان کے لیبیا مذکل ن سے ولی ہور دی کا اظہار کرتا ہے۔ مولا ناحیک آزادی کے منافع ہوا است می ہیں انہا نی دینے والی اور بلند یا پیضوی ہے۔ انھوں لے جنگ آزادی کے راستہ میں قید و بند کی ہر بحلیت کو بے نیاری کے ساتھ ہور است می ہیں اور بلند ان سے تقاق رکھے تھ جا موضل میں ہمینیہ کیا ملکہ انھیں حریات اور بامردی کے مساتھ دعوت تھی دی ۔ وہ مجنور کے ایک ایسے خاندان سے تقاق والحق میں مادیک ہیں۔ مما اور کا کر ابنیاں اور اور کر برد لین اور مبند و سازی تاریخ میں یا دکائی و میں اور کہ ہورت کے تقاو کہ ہورت مالی کے میں کہ میں اور جماعتی و میں اور مجمود میں کے میں اور جمہ و میں کہ کورٹ کی مورٹ کی مورٹ

-003-8008-600-

جماعنوں کیلئے ایک عظیم سا کارے مرائے عروص کے دعامیے کروہ مصرت مولانا کی مفرت فرائے اور ان کے سما زگان او را قرما کو

مبرحبيل عطا لزماست لا

حَفَرت مُولاناعبُك بُوهَابُ صَلَحَبُ ارْدَى صَلَى اللّهُ اللّهُ عِلَى احَلِمَ صَلَمَةِ كُانفُرِنِينُ

## ایک عظیم قومی اور می سانخب

مهد تمت موان الم المعتمد المع

الوالا و من المجرا المجرا المحدد الموريد و المن المراك المن المسلطين الميد و المسلطين الميد و من المراك ال

بربرقد) برکامیا ای عطا فرمانی مولانا فرماتے سے کد ملک می جمہوری نظام اسی وقت کامیا توسکتا ہے جب ملک کی آعلینی علمن مہوں ۔

مولانا آذا دُک بعدملّت کا آخری مها دا مجابهِ کمّت ک ذات بھی جبلپوڈ ساگر کے نونی دانغات ہوں یا معبو پال مبارک بو ڈعلیکڈ ھو بر کھڑے کھیا تک خسادات سب حکبوں کے مظلوم اورشم زود سلمان مولان ٹاکے ہام کہو پچھے تھے۔ اور مولانا خود ضاور وہ علاقوں میں ہونچ کرا یک طرف تومسلمانوں کی ہولمرے کی امداد کرتے اور دوسری طرف مقامی ادرم کمزی حکومتوں کو دُاورک کے سکے مجبور کرتے ہے۔

آخریں مجاہد مست کا ایک بہت بڑا کا داار اللہ میں کم کنونتی ہے۔ ملک کی آ ڈادی کے بعد
ہندی سلانوں کا ای نوعیت کا پر بہا اجتماع مقاجی میں برطبقہ اور بر کسب جیال کے مسلمانوں
نے ایک بلیٹ فادم برجی ہوکر اپنے جا کز اور مرنا مب مطالبات کو حکومت کے سامنے بیش کیا
حکومت کے بعض مقند دا فرادجن کو ای وقت ناک میکولرا زم سکے معہوم برخود کرنے کا
موقع نہیں طافقا دس اجتماع برج نے کے اور معض کم رسنماؤں نے بھی بحر جینے کی گرمجا بہ
نے اس کی کوئی پر واہ نہیں کی ۔ وہ بار با دفرہ یا کو تے تھے کہ جب ہم نے آوا وی مصقبل
مسلم فرقہ برسی سے حنگ کی ہے تو آ داوی کے بعد مہندہ فرقہ برسی سے اور ناہی ہما دا ہی

تتويش ومروربيدا بوك تفى مكريه إندازه بيس كفاكه مولا ناعتقرب بم وكون عصب ہوجائی کے امری سے والی کے لبدر مقدود فعد اوا دہ ہواکہ موقاتا کی عبادت کے فرنی ر. ملوں ۔ گمرانی علالت کی طویل مفرکی اجازت نیمیس وتی کتی ساشطا دمھا کہ محت اور کچھات برجائ وَمولانه صلامًا ت كود يكايك ول ريد يست مينوش مرباخ رلى كرمجا بوعث مِنْدَ كَ لَهُ بِي وَصَنْ بِوكَ المَاعْدِلَة وعلى كروا عَكريم عِما يولمَثْ كَل رُوع كوانِ عَكريم عِما يولمَثْ كل رُوع كوانِ م فوتر حمد برم بكرد در در ان كى د فات مدت كوجونفصان عظم مرم كالم البي فغل د كهاي كالنافى فراعيد آتين فم آين

ې دلت دست بري آخ ى لاقات امر كم مبانے سے قبل ما نظامحدا برائيم عدا دب ك كوفى بربول مجع معلوم تعاكد واكرضاحيان ك جابيت ب كرمولانا كم ياس دياده دير جية كأفتتر نبي كم جلت يرب رايوحا فظ عبداللام صاحب وسكندرا إنحل بندخم ا ا و جذاب ما جي محدها لح ها حب د کوهڻ ماجي عليجان پھي تقريبًا بِس مستشلك بعد مبيم وكود في معادت جائ توكوانا في كبيره محرو فرياياك الى جلدى كياب، الجمل كيديرا ورمي مي مون ربيد بايخ سف بعد مراجانتها ي توفرايا . ك حب كردل من قيام رج كم كم كم أحائ اك لعدود من مرفر الا قات كم لك چاربای دن کے بعد موقاتا بغرض علاج امرکی تشریف سے گئے دوس کی نوعیت معلوم کرکے

لميك علم وكمال وسياست عليسا بنر زرنتی توم و وطن دُر یکت انمي بيكس ومظلوم باخلوص وصف زے مے ہر اعظیم مف کراعسلا مّیا دَسْسِ بخروش و بجوشِ بهوسش ا د ا گذاشت نُقشِ تبدم رهبران وقو می ر ۱ بُرُامِناعِ نَظَيرِشُ سُنْهَا و سَهُ عَسَلا کے مزید چناں شیر ملت مینک بجال ميآرى مكت تمو يذر تمث بكدا يتيم وبجئس وحيران بمبا ندخلق خسندا بمارندرسي من وجام وساغ ومين

زعيم قوم ووطن آبحة حفظ رحسكتن بور بحبًا رُنت رئ مدّت مجا مدرِ ملّت قريم جاده محق وعدا تت و الفّات متون مُرَيتِ ملك مشيرِ مبندوستنا ل حیات او ہمہ بے ہوٹ کے عرض بیاک حیات اُوہ مرکزم کا ریک حبتی زيخطيب وفوشار اغط تطيعت وفيسح بعزم وبمتِ راسيخ بجوسش ايميا ني بدر دمندی اُمّت نند ایمو و حیات آزارتخال حكرسوز صرت و ا فنونس بغيرساتي ملت جبه تطعب مصضايز

بيالسانخعا لكدا ذرآغب گفت غروب تشدم معلم وفنون ارز ونيا



Took Book

سے ۔۔۔۔

ايني بورى مُتابط زندگى بهردى عُوام اور خدمست خلق كى را مول يس نظائى ـ

جریے ۔۔۔۔ہ

ایتار و کرداد، دیا ختول ا ورمششر بانیول نے کلک ولیت کوست ملندی بختی۔

جس کے ۔۔۔۔۔

عزم وتبت ن سيم مرك طُوفان وادست كادُخ بعيرديا.

مسے

میسے گرف گرمن کی خاک چیان کرآ زاد ہندوستان میں متب اسلام کوئی اور باعزت زندگی و روزن کی شاہراہ دکھائی۔ باعزت زندگی وروش کی شاہراہ دکھائی۔

# جمعية على المن كاخراج عقب و المناد ال

لا مورخه ۲۸ إكتوبرسك وجمعية علماء مندكار احلاس ابني زيزترين دميق ودسما مجامد مكت تصرت مويلنا محد تفطا لوطن صاحبت ناظم إعل جمعية علما مندكى وفات حسرت آيات يرفلب في دردا در مآري سونك ساته اظبار قلق كرتلب يحفرت مولانا مفط الرحمن صاوي كوحس طرح قدرت بيعمره ففسل کی دورت سے نوازاتھا علی جمیرت ، فکر رسا، تعمی نظر ، اوبی روق اور تحقیق وقیش کا وه شوق عطافرایا تعاص نا یا کوبرزن معنف بنايا، فصاحت وبلاخت ا ورخطابت كى وه بے نظرة درت عطا فرائى تھى كرآب طك كيم منال خطيب ته دآب كوده قراست مطار الى مى بو موس كال من المراك مي المراك الله موس كالمراك الله المراك ا حب نے آپ کو ملک کامساز رہمااور مک کی اعلیٰ سیاست کا ایک وکن شادیاتها ،آپ کو وه وصله ده بمت اور ده دم متنفیب بله می کدتی و باطِل کے مراکب معرکے میں آپ کا قدم اس رساتھا معامل ہما دردسائ فحركا وه توسما يبكوميترتعا جوم بحيده معاطد كمكتفى كواسانى سيرسلجبادياتها صاف كوئى اورداست بازى في آيكا وزن اتنا الجرها ديا تعاكر برغالف اورموا فی کی گردن آپ کے احترام کے سامنے خم تھی اور ز صرف دوست جکے وسمن بھی آپ کے اعلیٰ کروار کے مداح ہے،ان تمام اوصاف اور کمالا سے بو مرفدرت کے دست کرم نے آپ کو لک وطّت کا وہ وروعط فرايا تعاكرة يكابرلفس موزد كدار تعااورا يك حيات طينه كالراحسة مترامرجبا دب كي مقااس بنا برآپ كوميح معنى مي مجابد للت كهاكيا اولاسا كها كمياك ميضطاب أيدكه اسم مبارك كاجزوب كمياء آب كى زندكى كا ايك معتدب حقة ددس وتدبي ا وركعنيف وكاليف مي صرف بوا-آب ئ حیاتِ باشعد کے میدان میں قدم رکھا توسیاسی ذوق آپ کا ہم نفس تھا، حب غائب كوجنكية نادى كاما نبازكما ندر بناديا جب كالدام ترك آذادی کے برمدیر فاتا درمیا و رجب مندوستان آزاد ہوگیاتوا سی مذرب

المداحياس في آب كى تمام فسلاميتون كومك وملت كى تعريب نمك ديا

وبهجذب ورقوت هل كرسا تدآب الذي نتين كانكر س كمتازم إد

سندبادلین ف کایک باد قاددکن دہے لیکن فرق واصاس کی ان تمام زخیندں میں جوجاعت آب کوسب سے ذیا دہ مجبوب تھی دہ جمعیۃ علماد مند تھی جب سے لغام جمعیۃ علماء مندکا دہ وظہود پذیر ہوا اور جب سے آپ ن من شعور کی بہلی منزل میں قدم دکھا تھا۔ اس جالیس سالہ دور میں حفظ الرحمٰن جمعیۃ علماء مند کے تھے اور جمعیۃ علما میں مندکی در میں حفظ الرحمٰن کی۔ تقریباً ۱۸ سال مک آپ کی مربواہی نظامت علیا جمعیۃ علما وہندکی علماء مندکی افادیت کو آپ نے پوسے مندوستان کے لئے مام اور لوا ڈالا علماء مندکی افادیت کو آپ نے پوسے مندوستان کے لئے مام اور لوا ڈالا

آپ کے کی اعلی کمالات میں کہ آج مندوسرون مند کے تمام سیاسی کا اور مند کے تمام سیاسی کما و اور مند ہی حلق آپ کی وفات برصفتِ ما تم مجیائے موئے ہیں۔ اور میں شرکی ہے۔ میشاہ وگدار نخ والم میں شرکی ہے۔

جمعیة علمار مهدایی عظمت و وقاد کاس علم مرداد اعلی کی وفات بر ضامی افسوس اور مائم کرے کم ہے۔

بینک جمعیة علمار مبندان موفوار ہے اور صفرت مجابد ملت مرحوم کے لیماندگان کے سوگ میں شریک ہے ۔ مگراس کا احساس کا میہ ہے کہ مفرت ، رفوم کی جنوبی اور آپ کے ساتھ بچی ہدروی یہ ہے کہ اس مشن کی تکھیل کی جائے جس کے لئے حصرت نے اپنی زندگی وقف کی ، انتہا یہ کہ ان ہی مرکز میوں میں حیات عزیز کو قربان کر دیا۔

دما ہے کہ الد تعالے عجا بدلت کو عباد مقرمین کے ذہرہ میں شائل فرما کو دین اور میں شائل فرما کی دین اور دین اور دیا کی برکتیں عطا فرما کے ۔

----

### 

تقویرًسان ما کن رکے جب مجاهل ملت رخصت هوئے تے ، بڑے سے بڑا زخو اس عوصه میں مندمل هوجاتا ہے مگر جوزخر مجاهد ملت کی مفارقت سے بڑگئے هیں فلا مندمل توکیا هوتے اُن کی ٹمیس میں بھی فوق نهیں ایا ہے ، جیسے هی مجاهد ملت کا خیال اُتا ہے ، دل قابو میں نهیں رهنا و قلوکس طوح قابو میں رکا سکتا ہے ۔ لها اس طویل بیان میں جہاں انتشار محسوس هوال یا سے نظوانداز فومائیں مضطوب کا اصطواب قابل معانی هوتا ہے ، البته اس منتش مضمون میں بہت کھے تاریخ موادمل جائیگا ، اگرا بیکو تاریخ سے دلچی ہے قراب اس کی متار کویس کے عمد میاں

مبحان الذى ميمنى فى عبادلا بما يشاء كيف يشاء والصلواة والسّكلام على دسوله حّا تو الا نبياء الّذى علّمنا الرضاءً بالقضاء -

م بہتے ہیں کہ ہم بھی ، "مماحب قلم ہیں ۔ مگو ہمارا قلم کیا ہے ؟ ایک بے حقیقت کھلونا - اوپر سے تنبے گرجائے وریزہ ریزہ ہوجائے ورز می نی سے حوف کی نو دختم . کیس بے احتیاطی سے رکھا جائے تو کیرے جات جائے ہیں ۔

ایک قلم دہ ہے جے قلم تقدیر کتے ہیں۔ ساراجہان اوہرسے
اُد ہر ہو جائے مگری جال کے فرشتہ تقدیر کا ایک عرف جی بدل سکے
یہ ناکارہ بھے۔ با تھا کہ جب ک دہ زندہ ہے کیا بد لمن کو داست
یکا یہ اور مذالا العالی می مکھتا رہے گا اورجب یہ نیتر حقیر پویڈ فاک
ہو چکے گا توایک عرصہ کے بعد دہ وقت آئے گا کہ مجا ہد تسعہ کے لئے
میں اور تاریخ میں مردرت ہوگی ، اور اُن کے واسطے رحمۃ الشد ففر الشالا
تعرب الشر منو اور فور المند مرقدہ جیسے الفا فا استعال کے جائی گے ،
بیری عمر احمرج تقرب تین سال کم تی مگر اپنی اور ہوا الک محت اور

جمانی زن کا مواز نکر اتف تو یدا ندازه میچ بی معلوم موتا تفا مگرینیس معلوم تماکه تلم نقد در کچرا در نکو چکا ہے ، اور مدامکا ن کی آخری سے آخری کوشش بھی اس میں کوئی تیدیلی نیس کرسکتی ،

ا ل علم تقدیرکا ہم بڑ ایک ادرقلم ہے - وہ ہمادے ہاتھ میں وہنیں رہنا ۔ البقہ ہما دے ساتھیوں کے ساتھ ہردشت اس کو جنبش دینے میں معروف دہتے ہیں۔ یہ سمارے ساتھی وہ واجب الما حرام فرشتے ہیں جمنس عرف یئی کواما کا تبین کہاجا تا ہے جو ہمادے ہرایک قول اورفعل کی کھتے رہتے ہیں۔

ما بلفظ من قول إلا لد به رقبب عنسيد بيك شيس اردى اور رحمت خداوندى كى بوندى بساد قات اس تحرير كم خراب اكر ورحتول كومشا بحى ويتى بيس بهجواه ما ميشاء وينبت سكر جوحت بانى ربي كے وہ اليے أمِث اورا ليے بائيدار بيوں كے كم حور امرائيل بحى ان كو زشا سكے كا م

ی وہ وست موگا جو تیات کے روز اصحاب میں کے دہنے ہاتھ میں دیا جا کہ میں دیا جا ہے اس کو دیکھتے ہی دیا جا ہے گا ا

فوشی سے بھاریں گے۔

ُ هَا وُُهُمُ اُفَوَ وُ الِكِتَابِيَهِ رَا يَعُ لَيْ يُرْصِحُ بِمِيسِرَى دِمَادِيرِ

ا در اگریم و نیاکے اصطلاحی الفاظ استعال کریں تو شاید با محاور نز حمدیہ ہو ۔ آیتے ، طاحط کیجئے ، یہ سپاسنا مرجو مجے و یا گیا ہے ۔ یہ حقیر فانی جو یہ مسطریں لکھ رہاہے ائمید ہے کہ یہ بھی باقی میں گ کیونکہ ارت میں ائس تحریر کا مواوہ جو قیامت کے روز مجا مدملت کو بیش کی جائے گی جوانٹ رائٹر قابل فخر سپا شامر کی شان دکھے گی ۔

خودمی بدطت رحمة الند علیه کواس تحریرکا بہت خیال رہاکہ الما خوانی نظریکا اس اللہ فیاں خوانی نظریکا اس فیاں خوانی نظریکا اس فیان فیاں مجھوٹا ہوا تھا اور ہرطرت خون کی ندیاں بہر رسی تھیں ۔ یں نے ایک بیان دینا چاہا ۔ بیان اپنی مگر سیجے تھا مگراس کا نینجا یہ ہوسکتا کھی کہ استعمال میں اضافہ مہوا در کھے اور خون خوابہ ہوجائے ۔

حضرت مجامد مت سے میں نے تذکرہ کیا ، ہرگز نہیں ، خون کے دھیوں سے خدا نے ہمارا دامن پاک رکھا ہے ۔ آپ یہ و مبتدکیوں لگانے ہیں -

#### چندڪارناھ

ا ما دیث مقدسمین "افانه مهدت " کے بہت نظائل بیان فرائے گئے ہیں بینی مظلوم اور مصبت زدہ کی فریا دری اور امراد راس میں دی میٹ بیش بیش میں موکاحیں کا دل پُر در دا ورحب رئیسو زہو مسئل ہائے کے میک می دور میں اور ائس کے بعد جو وا تعات بیش آتے رہے اکفوں نے مجا بد کمت کے اس وصف کو آنا نمایاں کر دیا ہے کہ آپ کی ذات بمدر دی اور فریا در سے دری اور فریا ہے کہ آپ کی ذات بمدر دی اور فریا درسی کی زندہ مجا وید مثال بن کی ہے ۔

#### هونهار <del>برون</del>چ کے چکنے چکنے پات

یرماص وصف جو بلامبالغدلاکو ن مطلوموں کے زخوں کامر ہم آب ہوا جس نے جیٹے ارمصیب زدوں کی جائیں دیکھنے والوں نے اس موا جس نے جیٹے ارمصیب زدوں کی جائیں جائیں دیکھنے والوں نے اس کے در جیکنے چکنے پات اسی وقت دیکھ لئے شخص جب نقریاً دہم سال پہلے ربیا ہے آئین کا تھ سے قریب ایک پرلی کے مولناک تصادم کا حادثہ پہیش ربیا ہے آئین کا تھ سے قریب ایک پرلی کے مولناک تصادم کا حادثہ پہیش

تعے کاس ایکریس کا گارڈ جس کومولانا ذاتی طریعی جانتے تھے اس طرح چرج د ہوگیا تھا کہ اس کو فقط سے گئے دان سے شنا خت کیا جاسکا تھا۔
اس حادثہ میں ختم ہونے دالوں کی لائیں دور تکھیلی ہونی تھیں تھیں کے بیچ میں وہ نیم جان ذخی تھی تھے جن کی کراہ سے دل لرزتے اور دو سکتے کے بیچ میں وہ نیم جان ذخی تھی تھے جن کی کراہ سے دل لرزتے اور دو سکتے کھوٹ سے ہوجاتے تھے ، لا سول ایک ہو بیا ، اُن کو اٹھا نا ، ذخیوں کی مدد کرنا بڑے دل کر دہ کا کام تھا ہی تھی تھی ہے ہے ہو دی بھی اس کی سہت ہیں کر سکتے تھے ، نصبہ کا نے جس کے اشین کے زیب یہ حادثہ بیش آیا حضر کر سکتے تھے ، نصبہ کا نے جس کے اشین کے زیب یہ حادثہ بیش آیا حضر کی اس کی سکتے ہوئے۔

وه کیا جذبہ تھا حس نے اٹھا رہ با اُنیٹ سالہ صفا الرف کوج قانونا اللہ جی ہیں مالہ صفا الرف کوج قانونا اللہ جی ہیں تھا اس برآ بادہ کیا کہ اپنے تقید سے سات میل میل کر جائے حادث بر بہو بنے ادر بڑے آ دمیوں کے زمرہ میں شامل ہوکر وہ کا م کرے جو بڑوں کے لئے بھی سبن آموز ہوں مزودوں کی طرح لانٹس انتقائے اور بڑوں کے لئے بھی سبن آموز ہوں مزودوں کی طرح لانٹس انتقائے اور بڑوں کے لئے جی سبن آموز ہوں مزودوں کی طرح لانٹس انتقائے اور بنا دائے درجیل کا من والین زائے ۔

مَّ كَيْرُلاسْوْلُومِلاياً كِيا - كَلِيكُو دَفْنَا يَاكِيا - يرسب كِيُدِيُولا مَا حَفْطَ الرَّمْنُ صاحب كَي آنهُو ل كرما عن بهوار

یہ جذب سے اس محین میں اس او خزبہادرکو اس وا إدار خدست برآ مادہ کیا ، نشان تھا اس سور اوراس دردکا جو فطت مجام کوعطا ہوا تھا ، وہ بر صفح بہال تک بڑھا کہ تمام ستم رسیدہ معلسلوموں ادر کمز ورول کا درد قلب مجام کا درد بن گیار بھول شاع سارے جہال کا درد بہارے جگریس ہے

#### نخر بکان کا د ورحب بر اور مجا مرمنت کی مجا ہدا نہ زندگی کا آعت ز

کفی جب دلین با بوگا ندمی می نے " سنبه آگره" کا راسته افتیا رکیا اور مدم نشدد آسا یا مقاومته با لعهر کی طائن کوجنگ آزادی کا حریہ نزار دبا جب وہ بخویں جو خینه المحبول بین منظور کی جاتی تھیں برطا استیموں برمیش کی جانے لگیں اور مقا بلہ کے دفت می دان جنگ کو فوج استیموں پرمیش کی جانے رضا کارول سے بل خانوں کو بھراجا نے لگا ہے باٹ دبیع کے بجائے رضا کارول سے بل خانوں کے بھرا میں کا می کرام جنگ آزادی کے بہلے طریق سے اتنا مختلف تھا کری کے طور پراسی کو سخ کہ آزادی کا آغاز قرار دیا گیا۔

بسیوی صدی عیدی کا بیبوال سال (سافائی بہیشہ آن اد سند وستان کا تایخ بین مسج صادق سنیم کیا جائے گا کیونکر اسی سوافائی کے مارچ بین ستیہ گرہ کی بخو پر منظور کی گئی ، اسی سال جمعیۃ علی ہند کے نظام جدید کا سنگ ببیا در کھا گیا ۔ اور اسی سال جبیا نوالہ باغ کا وم متہور حادثہ بیش آیا جس میں تقریباً فی پڑھ ہزار مہدوت ابنوں نے جنگ آزادی کی مردہ محرکے کیا میں اپنے نظام مومعصوم خون کے انجکش سے جان ڈائی اور ایک کامیاب تحریک کی بیاری کی۔

سیولارہ کے قریب ٹرین کا حاوثہ اسی سال یاس سے ایک سال پنسلے بیش آیا تھا۔

جو نوخر نوجوان اکبرس کے مادۃ میں ہمدروانہ ایٹارو فدائیت کے جوہر دکھاکر ہرایک صاحب بصیرت کوجرت زوہ کرجیا تھا ، نامکن تھا کوجرت نوہ کرجیا تھا ، نامکن تھا کوجی بول باغ کامادۃ شن کراس کی رگر جیت میں جوش ندا تا اور جواقب و نتائج سے بے پرواہ ہوکر مذہب فلق اور ازادی ملک کے میدان میں مردانہ وارقدم نہ ٹرصا تا۔

چنا بخریر او دساخت والنئیر حس نے ایکیریس کے ماد تریں اسینے موند میں المیانی مفیل مجب جنگ آزادی کا بگل بچا تو وہ مدرمت خلق اور مدردی ملت کے میدان میں سب سے آگے تھا۔

مولوی مقبول احمصاحب مسیو باروی اس دور کے چینم دید شاہر اور کا مرسلے میں اس میں اور کیا ہم اس میں اس

تختریک انجی کک مولا ناحفظ الرجن سناحب جو درجات ع بی کے علی الب ملم تحقے پُوری طرح تخصیل بنیں کرسکے تصلے کو حباب آزادی نے ولوں میں ترب بدائی رجن ما نبازوں اور مرز وشوں نے آگے برو کو بہتکار یوں کے

ایک رمنما کی حیثہ ہے سے بیلا کارامہ صفح ایک منام کارامہ صفح اللہ منام کے اللہ منام کارائی میں مرکت کا عو

جهال كك مبر معلوم ب و أكبيل كه اس .... ماحول من آپ ك خيالات سه منا تر بون واله ين آپ ك خيالات سه منا تر بون واله يا آپ كى مهنوائى كرت واله صرف ايك رئيق تصعفين و بلى كه به الله مفتى منيق الرحن صاحب عثما فى ( ناهم اعلى ندوة المصنفين و بلى) كهر زام اس مو نقه به ج كيوم با بر ملت في سوچا وه خود الخيس كا فكر نخدا اورجوا قد أم كيا وه خود مجا بد ملت كا في المركفا .

جمینه علار به کا اصلاس موسود وین قصبه امرو به شاع مراد آباد یم .

مرسه شابی مراد آبادی مشهد اردی مشهد اردی می مدی میسر
مرسه شابی مراد آبادی مرس و ندرلی کی مشهد اردی ایجام دے رہا کا
مراد آباد فنام کا صدر مقام ہے اور فقید اردی به مراد آبادے تقریباً اعلی اور میل کے فاصلہ برہے اس کے مراد آباد کے حصرات مجی اس احباس کے

درعی اور ذر تر داروں میں شامل کھے ، می احتراس وقت کا مرف ایک
مرس کھا جس کواس کے اکا بر حصرت مولانا جیب الرحن ساحب رحمت الله
عدید (سابق مبتم دارالعلوم دیوبند) اور حضرت الاسا فرمولانا اعراز علی منا
درسابق شنج الفقر والادب دارالعلوم دیوبند) سے جند ماہ بہلے مدر سم

البنت جذب معادق نے اس احتر کو حضرت مولا ناسید فخوالدین احمرصاحب مطلا العالی ا در حضرت بولا نا قادی حبدال سُرصات بروم کی پارٹی کا ایک رکن یا ایک رضا کاربا دیا تھا ا دراس بنا پراس العلاس سے احتر کا تعلق مرت و زیر یا نماشا ن کا بہیں تھا ۔ بکر یعین بنت ہوگئ کھی کر ایک بیعیر کی طرح قریب سے قریب ہو کھا ہوت کا جائز ، لے سکے امکی المباس میں تقریب و بنتے باتی سے کر اخبارات نے اسپنے لاکھوں انظمین کو آگاہ کردیا کہ

" جمعیتہ علمار مند دیکا حلاس امروبہ میں مولانا حفظ الرکن منا تحریک آزی میں شرکت سے منعلق بخریز بیش کریں گے۔ دجہاں تک یا دیڑتا ہے بخویز کے الف ظابھی اخبارات میں شائع کردیئے گئے تھے )

گردش سیل ونهار کے نتائج مجی عجیب وغیب ہواکرتے ہیں ۔
تخریک ازادی میں شرکت کی بخویز جو اِس وقت ازاد مہنددتان
میں مسل فران کی باعق ت ذذگی کے لئے بنیا دکی جینیت رکھی ہے
میں مسل فران کی باعق ت ذذگی کے لئے بہنیا دکی جینیت رکھی ہے
مقت اور حشت آ فرین تھی کہ کیونکہ اور حفی ما حل میں بہن
میند دشتان کی فضا کچو اہمی بنا دی تھی کہ آذادی خیرمتوقع ہی نہیں
میند دشتان کی فضا کچو اہمی بنا دی تھی کہ آذادی کو فودکئی کے مرافظ

ده کیر تعدا دجو تحریک خلافت سئال کی تاسلامانی میں سرگرم ردیجی تنی ده آزادی کی حامی تی مگراس کے سانے بھی ایسی معقول وجر بات تغیس جن کی بنا پر دداب تخریک آزادی میں نفرکت کے لئے کچھ شرا کیا صروری بھیتی تھی ۔

ب رہاتا گا ندھی فے طلاقارہ میں جب کر تھر کیے شاب پر کلی اور بہت بڑی اکٹریت کامیانی کو اینین سمتی تھی "چوری چورہ" کے واقعہ سے منا شرم کر تحر کب کوختم کر دیا تھا ۔

من مّا کا ندمی کے اس نفل سے ج سکوک پیدا ہوئے تھے تقریباً جالیں سال گذرگے ان کا از ارنہیں ہوسکا ،

ا فرزان کرنے والے تو کا ندھی جی کی نیست پر بھی شک ظاہر کیا۔ کرتے تھے کے سلانوں کی چیش قدمی کا ندھی جی کو لیند مہیں تھی ۔ لیکن خود کیا ندھی جی نے جو وجہ جایان کی دہ بھی سی ۱۹ ر ، واس جیسے لیڈروں

مخطئن نہیں کرسی ر

وسن ہیں رہی ہے۔ کو کیک بنیاد '' اہندا'' ا درعدم نشدد پر دکھی تھی کا ذھی جی کا عذریہ تھاکہ ''چری چردہ'' بیں چھکا نسٹیلوں کو تسل کرے عوام نے ظاہر کردیا ہے کہ '' اسنسا ''کی تخریک چلانے کی صلاحیت ابھی ان میں پیدا نہیں ہوئی ہے ۔ پیدا نہیں ہوئی ہے ۔

مختمری کرایک طبقه ده کفاج اگرچ مخرکی آرادی کا مای کفت بگراس کوگاندهی جی کی نیا دت براعم دنیس مخاست خطره تفاکه به جهاتما اینے کفوص عقیدے کی دج سے کی تجی مرمل پر بلا استعداب و بلاستی دد کر کی بند کر کرنے کی بُرانی غلطی دوبارہ لوٹا اسکتے ہیں ۔

اس، کے الل وہ یہ کھی طا ہری اور قدر فی حقیقت تھی کو انگریزی حکیمت چو کھر اس تخریک کا نشری حکومت و ور چو کھر اس تخریک کا نش نہ کھی کہ انگریزی حکومت و ور انگریزا ہے جل ذرائع عوام کو تخریک آزادی سے برگشتہ کرنے جس مرت کرنے جبانی ان کا یہ مل پوری ترت سے جاری تھا۔

مختفریکر موادائر میں چند طبق وہ تھے جو تخریک کے نما لف نکھے امران ککومٹسٹ برتھی کراگرمکن ہوتو وہ زبایش کھینج ٹی جایش اور وہ ملقوم ذنگ کردیئے جائیں جن سے نغرہ آزادی بلندہور

(۱) انگریز۔

(۲) انگریزون اوراُن کی حکومت کے بہی خوا ہ (۳) ده طبقہ جو تخریک خلافت کی ناکامی سے اثنا مادیس ہوگیا تھا کہ اب اس جدوجہد کوعبث اور بیکا محص سجہا تھا ، (۳) ده دلبغہ جو اگرچہ محتب وطن اور حربت لبند کھا ، تخریک آرادی کے کے ڈبائیاں بی پیٹ کرسک تھا لیکن شرکت تخ کیہ سے پہلے چندنشہ طیں تسیم کرامینی خردری مجہتا تھا

ال سے برفان مرن ایک جا حت وہ تھی جا آر او مبد وستان میں مراکب

ز آ ایر سّب کی با وقار زندگی کیلئے ایک فارو لے کی مزدت قرم در محوس

کرف تھی میں اب جبکر جباب اُ زادی مشروع مو رہی ہے اور انگر نراور

اس کے تمام مواخوا واس کی مخالفت میں ایری جوئی کا ذور مرف کر رہ میں اور یہ بات تعلقاً نامکن ہے کہ اس پُرا شوب فضا میں کوئی فارمولا

میں اور یہ بات تعلقاً نامکن ہے کہ اس پُرا شوب فضا میں کوئی فارمولا

مشفقہ طور بر مع موجائے اور یہ بات طعب میں ان مها کات کی منظوری

مشرماح نے اگر مہا کات میں کے ہیں توجیعے ہی ان مها کات کی منظوری

کا وقت آئے اسی شدو مدے اوا کات کاکوئی دو مرافا رمولا انجر کر سامنے

میں مسئروع ہیں ہوسکے کی اور اگر من موجود کی میں آزادی کی جنگ

میں مسئروع ہیں ہوسکے کی اور اگر من موجود کی میں آزادی کی جنگ

میں کسئیں کے جو نیتج کے محافل سے سمالا وں کی میاسی موت ہوگی و

اس جا حتین وہ دہا شریب تھے جن کو نشیلت اور قوم پور
کہا جا آتھا ازران میں مجاری اکثر بیت قمل رکرام کی تھی ران حضرات
کے گہرے فور و فکر نے ایک اور سوال بھی ان کے سامنے رکھا تھا۔
سوال یہ تھا کہ گذشتہ چندسال کے واقعات نے اگر حیب
مسلی فوں کو تخریک آزادی سے الگ کر دیا ہے اور جہا تا کا خوص کی تخیت
مسلی فوں کو تخریک آزادی سے الگ کر دیا ہے اور جہا تا کا خوص کی تخیت
کے بڑے ملقہ بی جو کم بڑ جی ہے اور گا ندھی جی نے اس حلقہ بیں بہ
مقبولیت ماسل کر لی ہے کہ وہ صرف او پنے درج کے دستمایا اسے سندر
نیس رہے بلکہ اُن کا شار بند دستان کے رسٹیوں میں ہونے لگا ہے
نیس رہے بلکہ اُن کا شار بند دستان کے رسٹیوں میں ہونے لگا ہے
بیاں تک اُن ام ہے زیادہ دسمانا اور کا خطاب تھول اور ایون اور خوک

مہا تاکا نمی اپن اس مقبولیت کی طاقت کے ساتھ تخریک ترفی کر می اپن اس مقبولیت کی طاقت کے ساتھ تخریک ترفی کر می م کر میکے ہیں اور مہد وشان کا ہراکیہ شہرا ور ہراکی ملقہ اس سے ساتر برجیا ہے ۔ ترکیا مسلمانوں کے متقبل کے لئے یہ درست ہوگا کہ وہفن تا شان رہی یا آگر ذرکے دست با ذوہن جائیں .

جعید منی رہند کا ہی املاس جس کا تذکرہ بہلے آجکا ہے ، اسی مرب کا تذکرہ بہلے آجکا ہے ، اسی مرب میں مرب میں مرب در ادر معنکر مرب میں مرب رہائے ہوئے کہا تھا ،

انقلاب کی تخریجب سروع ہوجاتی ہے تو تا یخ کی شہادت

ہیں ہے کہ وہ لے بنیج ختم ہنیں ہوتی ۔ لے شک اس کو محتلف
مالات کا ساسا کرنا پڑتا ہے اور کبھی البیا بھی ہوتا ہے کہ وہ
بنست و نا بود معلوم ہونے لیکی ہے لیکن اس کی فاک بی
چھپی ہوئی چینکا ریاں بھرد مکتی ہیں اور شعل بن کر محتلف
ملا قتوں کو نذر اس کش کردئی کھیں، اب کیا سلمان یہ بیند
کریں کے کہ نما نعتِ انقلاب طاقتوں کا خیمہ بن کر دہ بھی
نذر اس موجا بی یا ساهل بر کھوٹے ہوئے طوفان کا تا اس محتی ختم کر بھی ہوں اور ایس کی اس ساسی میں ہوتی ہوئے مول اور ان کا شام ربھی انہیں بیما ندہ
قوموں میں ہوجن کے لئے مندورتان میں نفرت وحقارت
کی بالیسی ہمیشہ کے لئے مندورتان میں نفرت وحقارت

سے الاسلام حضرت مولا استیجین احد مدنی رحمۃ السّر علیہ نے بینی تقریر میں فقی نقطہ سطرے موشی ڈائی اور اکن جیندها رکی تر دیدگی جو انگویزوں کو " اولی الامر" کی حیثیت دیکو اُن کے خلاف" مول از زان " کی تحریک کو ناجائز زار ہے تھے جن کی کیشت پرایک نواب صاحب ادر چند کی تحریک کو ناجائز زار ہے تھے جن کی کیشت پرایک نواب صاحب ادر چند سرصاحبان تھے جو علما و دیوبند سے اپنے گرانے تعلقات کا واسط سرصاحبان تھے جو علما و دیوبند سے اپنے گرانے تعلقات کا واسط ردیے ہوئے اسکا واسک میں مواج داللہ گران مولویں دیتے ہوئے اس کے شرکی اجلاس ہوئے تھے کرمعا ذاللہ گران مولویں کو داہ داست برلائی م

بہاؤ آؤ اور این دین کے نظریہ سے آپ قوم پرور سمانوں اور علمار کرام کے تق میں جوچا ہیں فیصلہ کریں گرحریت پسندی ، عورت نفس ، خودواری اور باوقا رست بس کی دعوت مولانا حفظ الرحن صاحب نے دی تھی ۔ یہی سبب سے کر جو" حوصلہ مند ، معلل کے وقت لیت و لئل کے عادی بہیں تھے اُن کا تعلق خواہ کسی بھی مثل کے وقت لیت و لئل کے عادی بہیں تھے اُن کا تعلق خواہ کسی بھی مثر بہی فرقہ اور کمتیہ خیال سے مخطا وہ جمعیۃ علمار کے ساتھ مہدی گئے تھے ۔ منہ بہی فرقہ اور کمتیہ خیال سے مخطا وہ جمعیۃ علمار کے ساتھ مہدی گئے تھے ۔ منہ بہی فرقہ اور کئی صاحب کو گئے کہ اُولانا محرف خطا اور کئی صاحب کو گئے ۔ اُولانا محرف مقر جی جمید علما رہولانا کی حضرت علما رہولانا کو حضرت علما رہولانا کو حضرت علما رہولانا کو حضرت علما مرمولانا مقر مقل مرمولانا مقرف کا میں اندام نے حضرت علما مرمولانا مفتی محرکف ایت الشرف احب محضرت علما مرمولانا مفتی محرکف ایت الشرف احب محضرت علما مرمولانا محسرت علم مرمولانا محسرت علما مرمولانا محسرت ع

زارانعلوم دیوبرد محضرت مولانا ابرالکلام آزاد ابرالمحاس مولانا محرسی ماحب این ایر شریب صوبها رحصرت ملادری با اخراح معاصب منان میر شریب صوبها رحصرت ملادری با اخراح معاد می منان می می می در ان مولانا حد ملادری کوفا ندا نه حیست دیدی ادر مثنا بسرک موجودگی می نیجوان مولانا حفظ الرحل کوفا ندا نه حیثیت دیدی ایر مثنا بیا اسی وقت سے آب کوجمینه علما رمیند کی مجلس عاطر کارک بنابیا کی اس موقع پر برعوش کردیا بھی ایک تا بخی انکشان ہے کوجلید عفرت اس موقع پر برعوش کردیا بھی ایک تا بخی انکشان ہے کوجلید عفرت میں حب نے اس مخرکی کی نائیدی دہ مہند و شان کے منہور خطیب حفرت مولانا عطا رائی شام ایر اس کو کیا بیان کی میں سے ایک خودید راقم الحود ف بھی ہے دلوں کی دیا بدل دی حجن میں سے ایک خودید راقم الحود ف بھی ہے دلوں کی دیا بدل دی حجن میں سے ایک خودید راقم الحود ف بھی ہے دلوں کی دیا بدل دی حجن میں سے ایک خودید راقم الحود ف بھی ہے کہ کہنے عرف ایک کونی و برندا وردا دورس کے خواب آنے لگے ر

#### جامعهاسلامتيه دا الهيل سانعلق اورعليال

مجا مدملت ميلانا مح وحفظ ارحمن صاحب في تمام تعليم في د الني وطن فصبيه ببرداره ببس ا ورتمج عرصرحا معدفاسميه مدرسه شابهي مرادآباد میں مصل کی ۔ فراغت کے بعد آب حضرت علاد کشمیری رحمہ السُرعليہ مے حلفہ درس حدمیث میں واخل ہوسے کے لئے دیوین دکشرھین لے گئ جهاں آپ نے دورہ معدمت محل کیا اسی ایک سال کے مخصر تیام میں حصرت مولا ناجبيب الرحمن صاحب فهنم دارالعلوم ديربندى بصيرت وفراست نے ایک ودارا تعلوم دیورند کے لئے ستخب طرابیا تھا۔ جبا بچر زاعظے بعدي أب كوحض مولا ما حبيب الرحن صاحب في بيل مداس مجيما جا س سرسد میں درس کے ساتھ سلیع اور ساطرہ کی خدست بھی آپ کے ببروکی کئی اورجب آبکی قابلیت کےجو بربدان میں الل کر سلمے م مستح .... من تو الكله سال آب كو دارالعلوم ديوبند مي مبن لكرمن ک چیشت سے خارت ندرس شپرد کردی ۔ مگرجب کھے دنوں بعب کے دارالعلوم زبوبند مي الخركب اصلاح نے قوت افتيا ركى تو اسب ميى حفرت علائمتشميرى الحفرت ولا البيراحرصاحب عمّان حضرت مواما مفتى عزيزالركن صاحب وفيره اساتدة دارالعلوم كاراض كرديك ما ته ذا تجيل تشريب ك كم و تقريباً نين سال و بال جامعه اسلاميدي قيام ربا اور حب علي فياء ين جنگ آزادى كابكل مجا توجيے ہى آ ب سے

جنگ آزادی میں شرکت کی تحریک میش کی جامعاسلامیہ ڈانھیل سے ملیحدگ کا بھی تہد کرایا۔ چنا بخداس اجلاس سے چندماہ بعد آب گرفتارم سے اورمرط سنٹرل جیل میں محبوس کردئے گئے۔

اس مو تع پرآپ کو حضرت مولانا ابوالکلام آزادے بقلقات بڑھائے اور نیس می بی میں میں ان کا ایس العاظمین نیس میں میں میں ان کا ایس الفام تھا تھے گروہ بیرک میں نہیں رہتے تھے بلاا کی جو مولانا آزاد کے مزاج پر نمالب تھی ، رکھ رکھا ہے ''ا ورع ات بہندی جو مولانا آزاد کے مزاج پر نمالب تھی وہ بیاں بھی کار فراکھی ۔ اس لئے خاص اوقات ہی میں مولانا سے ملاقات ہوا کرتی تھی ۔ اگر چوکلی مزاکرہ ا وربیاسی بحث ونظر کے باحث وہ خاص خاص ما میں بیا کا اثر کھی تھیں ۔ ما تا تیس بی کمیا کا اثر کھی تھیں ۔

میر تف کے مہور کیل بیارے لال مشرها جوائی اخلاق وکردار تہذیب وشرانت میں اپنی مزال کی ہے جو مستقار میں جب کا نگریس نے مہلی مرتبہ مشری سنبھان آو بونی میں وزیر بیلم بھی بنائے کئے تقے دہ بھی اسی جیل میں تھے ر

حفرت برلانا حفظ الرتن صاحب کے رات ول کے رفیق ، ہم نفس اور ہم م مولانا لبٹر احمد صاحب کھی تھے جن کو فدرت نے اسی جیل خاندا وراسی ببرک ہیں اس نے رکھا نفاکہ رات دن ہنستے رہیں اوردو سروں کو سہساتے رہیں ۔ افسوس اب یرب وفات با جیکے ۔ آن قدح لبٹکست وان ماتی نماند اب کوئی ایسائی نہیں رہائی ہے کچھ مزید حالات معلوم کئے جاسکیں۔

#### جنوبی سے سات 19ء کاک جنگ آزادی کے مختلف دور

سندون میں کا ندھی جی کے ڈانڈی مارچ ۔ اور نمک سازی کی تخب سے جنگ آزادی کا جوسلسل سٹروع ہواتھا وہ کا ندھی اردن بیکیٹ کے بعب مارچ سنسوائٹہ میں عارضی طور پر طبقی کی کیا گیا ۔ اس بیکیٹ کے نیتجہ میں جینے ساسی قیدی خبلوں میں تھے سب رہا کروئیے گئے ، حصرت مولانا سرفخ الدین احمد صلاح موجودہ مسدر جمعیتہ علماد مہند وننے الکوریٹ دارالعلوم دیوبند اوران کا فادم یہ رافع حروث اور مہارے مہت سے ساکھی جواکٹو بر 1040 و میں گرفت ارکون سے بہرہ اندوز موئے کیونکر ہماری مزا ایک ایک سے بہرہ اندوز موئے کیونکر ہماری مزا ایک ایک سے بہرہ اندوز موئے کیونکر ہماری مزا ایک ایک مال کی تھی اور انجی تقویماً کی تعدیم مونی تھی برگ کیا ہو ملت مطرت مولانا حفظ الرحمٰ صاحب اس سے بہرہ یا بہنیں ہوئے کیونکر وہ ہم

ے حید او پہلے گرفتار ہوئے تھے اور ان کی مدت سرا جھ او کھی جو غالیاً معاور کے آمز میرخم موجی تھی ۔

مگری را بی با سیدار نہیں تا ست ہوئی ۔ گول بہ نہ کی بخو بر جومندا دندان برطا نہ کے مین نظر تھی اور مفصو دیہ تفاک کا ندھی جی کو اس میں شرکی کیا جائے ہیں نظر تھی اور مفصو دیورا نہیں ہوا ۔ یہ سلح قائم رہی تو ابھی کا ندھی جی ہند وست نا ن مربی تو ابھی کا ندھی جی ہند وست نا ن لوٹ بھی نہیں بائے کھے کہ نئے والسرائے لارڈ ولنگروں کی حکومت نے والسرائے لارڈ ولنگروں کی حکومت نے دا روگیر کی تیاریا مسسر بے کردیں اور کیا ندھی جی کی والبی کے بعد الجبی تین مام میں نہیں گذرے تھے کہ حکومت نے گرفتا ریاں شروع کردیں اور اس طرح محرکی کے دوبارہ ذیدہ ہوگئی ۔

اس متعبل کا اندازہ قوم پرورطبقدا درجنگ آزادی کے رہنادل کو پہلے سے تعاجنانی وہ بھی اس عصد میں خاموش بنیں رہے ربلکہ نیساریاں کرتے رہے ۔ کرتے رہے ۔ کرتے رہے ۔

#### جُميّة علماءهندكاادارلاً حربيه

تاریخ سے دیجی رکھنے والوں کواس موقع پر بہ بات فاص طواسے

فر شکر کرنی چاہیے کے جمعیۃ علما بہند نے جب الائٹے میں جنگ آزادی میں

ترکت ملے کی تھی تو ساتھ ہی یہ بھی ملے کر لیا تھا کرائی کا بلیٹ فارم علیٰدہ

ہوگا ۔ اس کے رضا کا روں کا نظا م بھی علیٰدہ رہے گا ۔ گرفتاریوں کا

پردگرام بھی جمعیۃ علمارمہند اپنے ارکان اور کا رکنوں کے لئے علیٰدہ بنا یکی

اور اگر مقد مات وفیرہ کے سلسلہ میں مصارف کی ضرورت ہوگی تو اُن کا

انتظام بھی جمعیۃ ملما واپنے طور پرکر یکی ۔ کا نگر لیں یائی اور یارٹی کی

طرف نظر بہیں اُٹھائے گی ۔ اب ساتھ ای میں جب تخریک ہیں دوبارہ

طرف نظر بہیں اُٹھائے گی ۔ اب ساتھ ای میں جب تخریک ہیں دوبارہ

طرف نظر بہیں اُٹھائے گی ۔ اب ساتھ ای میں جب تخریک ہیں دوبارہ

طرف نظر بہیں اُٹھائے گی ۔ اب ساتھ ای میں جب تخریک ہیں دوبارہ

طرف نظر بہیں اُٹھائے گی ۔ اب ساتھ ای میں جب تخریک ہیں دوبارہ

طرف نظر بہیں اُٹھائے گی ۔ اب ساتھ ایک مذاکی ضرورت تھی ۔ پر داگرام

مگراس مرتبراس غذا کا فرانم کرنا کا نگریس ادر جمیته علمارا دونون کے نے شکل ہور ما تھا ،کیونکہ اول توسلسل تین سال گزرجانے کے بعد کا دکنوں کے جوش عمل میں جنملال پیدا ہوجا آ ایک ندر فی امر تفت اس کے ملاوہ والنگری گورفنگ نے اس مرتبہ کر کیک مشروع ہونے سے پہنے ہی صعف آبال کے تمام ایڈ دل کو گرفتار کرایا تھا ، مزید براس النہ جان کی جا کہ دا در فرفتار ہی سے سے اللہ جس کھومت کی پالیسی ہے ہے اس میں مجی حکومت کی پالیسی ہے ہے ا

مبت زیاد دسخت ہوئی تھی ۔ ان تما مہ حالات کی بنا پراگرے کا مہت شکل ہوگیا عقا گران حالات کا تقاضا یہ بھی تھا کہ تحریک کی رگوں اور بھوں میں تقویت کے انجکشن اس پردہ داری کے ساتھ لگائے جا بیس کرسی آئی ڈی کی نظر تقنیش اُن ڈاکٹروں تک نہیو بچے سکے جوانجکشن کی سوئیاں باتھ میں لئے ہوں۔

ما مطریر پروگرام یہ ہوا کرتا تھا کہ بہفتہ میں ایک یا دومرتبہ رضا کارو کے جینے بھیے جاتے ہے جو برسرمام قانون کی خلات درزی کرتے تھے اور کرفنار کرئے جاتے ہیں مام طریر دفعہ میں کہا نافذر بہی تھی مدهنا کاروں کے جینے ضلات قانون فتر الا دیدی جاتی تھیں اُن کا پرجم امرائے یا اُن کا لیزیچ تقتیم کرتے تھے اورجب دیدی جاتی میں برجاتی ہوجا تا تھی وہ جاتی سیار کیا ہے تھے فر دفعہ میں ہمالے کی خلاف ورزی بھی ہوجا تا تھی دیا ہیں کی کوشیش یہ رہتی تھی کہ وہ یہ معلوم کرے کہ دفعا کاروں کا جعمیا کہاں سے دوانہ ہوگا۔ تاکہ روائی سے بہلے بی ان کو گرفتار کرلے اور یہ نہیں کے شام ہی جاتھ دوانہ ہو فرائر فرنستار کرلے تاکہ شہر میں خلات قانون اقدام کا منطا ہرو نہ ہوگ

پورے ملک بیں مول افران اور خلاف درزی قافون کے اس نظام کو ذمہ در کھنے کے لئے ایک میں مول افران اور خلاف درت تھی جنانچ کا گریس نے جنگی کو اس نظام کے لئے میں موزی کو اس نظام کے لئے عربی کو اور جمعیتہ علی دہند نے اس نظام کے لئے عربی کو اور جمعیتہ علی دہند نے اس نظام کے لئے عربی کو اور جمعیتہ کیا تھا ۔

ودزاز بحرعجبيب متعار

جمعة ملاد مهندك صدر مفتى المفر حفرت مولا المحركات المندها والمدها والمدها والمدها والمدها والمرامل محبان الهند حفرت مولا فالحرمعيد صاحب تقع مكروه والمراحب حب كوبهت به المجلئن بينية كم تفع ، الوالمحاس مولا فاسجا وصاحب و فاسب المرش بعيت صوب بهار) تقع ، رجمهم النشر "إ دارة حربيه" كي كليد بردار بين حفرت تفع م

بہیں یہاً ں یہ عرض کرناہے کرحفرت مولا نامجا وصاحیکے وت رامت

اور" نفس اطقہ" یہی رفیز محسّدم مجا بدمّت رحمۃ اندُعلیہ تھے ۔جن کونظام رضاکا دان کا نافع اعلیٰ یا کما نڈر بنایاگیا تھا اوران کا کام یہ تھاکہ ٹاکسیس گھوم کی*رکرنخ کیک کاجائز* دلیں ا دراس نظام کوکا مباب بنا ئیں

وہ وقت یا دائا ہے ۔ احمت مدرسدشا ہی میں ملازم نخا ۔ ۱ در فاضل وقت اورلسااوفات رخصت کیکرمدرسہ کا بھی وقت اسی تما شنے میں مرت کیاکرائھا ر

مراداً بادمین خینہ طریقہ سے مجا ہدیکنت رہ کی تشریب اوری کا پروگرام میونجا رچندسا بختیوں کے ساتھ انصت راستقبال کے لئے اسٹینن پرحاض ہوا

آخیل دیای بیسی است ایک بیسی دس بجردس بجردس برمرادآباد

ما آج میں پاسیجاس زان بی بجی تقریباً اسی وقت دیا ہے دواز ہواتھا

اور تقریباً ساڑھے تین بجے مرادآباد بہو بچاکرا تھا ، مجا پر تست اسی ٹرین ہے

مرادآبا دیہو بچنے والے تھے ، جنا بخر تحفیک وقت پر بہو بچے ۔ گرحب بعول

سا دہ لیاس میں لمبیس ، کھڈرکی شیروان بھی کسی قدر بوسیدہ بھی ۔

کچھ ظوافت لیند دوستوں نے عرض بھی کیا کہ کما نظر صاحب کو تو فوجی

لباس میں طبوس مونا چا ہے ۔ مجا بد ملت رحمۃ الشرطید کا فامیش بیم

اس کا جواب تھا ۔ گر اس زان میں ایسے عہدوں کی عربہت کم میونی

اس کا جواب تھا ۔ گر اس زان میں ایسے عہدوں کی عربہت کم میونی

اس کا جواب تھا ۔ گر اس زان میں ایسے عہدوں کی عربہت کم میونی

بیس مجا بد ملت گر فنا رکر لئے گئے ۔ مقدر جیلا ۔ نیکن مقد مرکا بیاب

بیس مجا بد ملت گر فنا رکر لئے گئے ۔ مقدر جیلا ۔ نیکن مقد مرکا بیاب

مجا بد ملت رہا ہوگئے ، البند اس شنا رہیں احق گر فنار ہوگیا ۔

مجا بد ملت رہا ہوگئے ، البند اس شنا رہیں احق گر فنار ہوگیا ۔

مجا بد ملت رہا ہوگئے ، البند اس شنا رہیں احق گر فنار ہوگیا ۔

رورا انیازی تھاکہ احت کوجیت علار ہند کا نوال ڈکٹیٹر نامزد کسی اون ما چکا تھا۔ اس کی نشر کے یہ ہے کہ اس زبانہ میں کا نگریس فلات قانون جاعت قرار دی جای تھی ۔ اور جمعیہ علار مند کو اگرچہ انگریزی حکومت کے عمل سے فلات قانون جاعت قرار نہیں دیا تھا ( الکہ خودا نگریزی حکومت کے عمل سے اس کے اس دعوے کی تردید نہوجائے کرمسلان تھی میک آزادی میں تمریک نہیں ہیں ) گرعمل جمعیہ علار مبند کے ساتھ ایس ہی تھا جساکسی فلا سب نہیں ہیں ) گرعمل جمعیہ علار مبند کے ساتھ ایس ہی تھا جساکسی فلا سب قانون جاعت نے ساتھ ہوسکت ہے ۔ اس کے دفتر پر پولیس کے چھا ہے ہوئے۔ قانون جاعت نے ساتھ ہوسکت ہے ۔ اس کے دفتر پر پولیس کے چھا ہے ہوئے۔

رہتے تھے۔ نمایاں کارکوں کو گرفار کربیاجا آ تھا وفیرہ وفیرہ ،
بہرحال کا بگریں اور جمعیہ علار مہند دونوں نے اس زمان میں محلی اللہ اور صدر سکر میری وفیرہ کے جمد ہے ختم کر کے " ڈیکٹیٹر شب" قائم کردی تھی۔ اور صدر سکر میری تفام میلا تا تھا اور حب وہ گرفتار ہوجا آ تھا تو اپنی گرفتاری کے دفت اپنے جانش ڈیکٹیٹر کا اعلان کردیتا تھا۔

بهرمال مفرت مجاهد لمت رہ کے تذکرہ میں ابنا تزکرہ منامب نہیں تخت مگریہ ایک تاریخی مقیقت بسرز فلم کرئی تھی کراس زماز میں کا گزلیں اور جمعیہ علیٰ دولوں کی طرف سے گرفتاری کے لئے '' ڈیکٹیٹر شپ کا نظام قائم کیا گیا تھا۔ اس ''اریخی انکستان کے علازہ ایک فاص لطبقہ بھی ہمیاں رجیبی بیدا کر دیگا ۔ لطبقہ کا حظ نزایئے ۔

صاکہ سے عض کیا جا حکا ہے اس نظام کی کلید حصرت اوا لمحاس

ہوا ہا دواجہ داتوائٹر کے دست مبادکری کی ہومہ سنہ ک ہڑیت می اہمنٹہ کے گئے تھی کہ ہرمیٹ تبعد کی تیج کو مراد آباد سے بھ کر زنی ہونچا کے اور فازچھ کے بعد جا سے مورس تورک کے وہ لیس ہون یا کہے۔

یدچه ای طرح گذی - مراز آبادے تقریباً ی بعمبری کو کاری بختی کی درسا کا آجئ مجربی ہے ) ارتراس ٹرین ے غشہ بٹ ماڑھ اس بنے دبی بونجا کیا۔ اطیش پری کی فاصاحب رود اپنے جواخ کو احتیا ہے سے گزاہ مقام پریونچا دیتے تھے۔ پیراسی احتیاباے رقیوں کی نظری سے بچاتے ہوئے جاس سریب نجاسا ادر نقریر کے فراً بعد اس احتیاط ہے کسی صاحب کی رہمائی میں صوبہ دبی کی صد د: سے باہر ہونچا دیتے تھے ۔ فیلس جب توش کرتی تواس کو ابنی بالی پ

اُس و اب بی بوازنت اندُما ب بودِده ایرنزیت مدِبرهٔ مح ے نِد میزر برمِیکتے اورندراتی اورجی تے ج کاروز پاسکے

رزائے۔

کاب انسے کا بیزی ا شدیدگری واقت س طرت بند ۔ کمیں ذریش دان دکوئی مرت ایک جانب ہی دروازہ کے دوطرت میں فاریش کا دوطرت میں کا دولات میں کا دولات میں کا دوجر سے یہ مینظے بھی ہواہے استفاریتے تھے ۔ استفاریتے تھے ۔

انوں ہو اُن کا مجا و فات ہوگئی۔ اللہ تعالے العفرت زائے۔ ایک مفترکے بعدمیں جوالات سے نجات کی اور 4 ماہ کے لئے اوہل میں وہ خرنموع قرار زید یا گیا ۔

، گئت کے بینے میں امصیں بے جاکا اثرے بواکہ تمام مانیوں کو کچکے عِلاعِنْ وَقَ بِرِیْحُ ﴿ احْرَکِیجِیْنَ مِوْکُی ﴿

احرزی عدم ایر دو بدیدی جهان دانده صاحبا در احرکم مغنیت مقے بچرفورا ہی مرازا با دمیلاکیا جہان عور دینی کا حرکی کی کے ڈکیٹر کی حیات ہے گرفتاری کا پر درگرام طاقعا سی آئی ڈی احقری تفییق میں دی ہوگی ادر مکن ہے اس کی حرت برئی ہوجب احق دفعہ مرازا باز کچرک بازادی اس صالت میں بودار موگیا کہ ایک ماتھ میں کا نگر میں کا تجدیدا تھا دو مرے میں جمیعہ علی دہندگا۔

ایک عزیرزوست بی ای سوداگر ما نظا می شعیع مما حب نے آگے بڑھ کو کم نمری اِ رکھے میں جو الاجی کو احتر نے منظور کیا کہ کو نکہ ہار پہنے اور بنانے کے لئے اس سے بہتروقت کوئی بنیں بوسکتا تھا جندمنٹ بھی بنیں گذر سے کے مام عن کے اجتماع نے علوس کی تمکل اختیار کر لی ایر اب یامیوں جن کی قیادت می میاں کرد ہاتھا رجس کے دونوں ہاتھ اس عزاق خرے بیسٹے تھے کو ایک میں ایک جمنڈ انتقا اور و در سے بس دو مرا

چندروز مقد سر موا بچر ا می مزا باشت کاس می " اور مشقت می احتر اور موجود کین دو بلیست منظر یوبی (دا و دیال کهند کوچی دی کی در کی انظار احصاحب وغیره نے (جو گرفتاری سے معنوظ تخطے) فوراً دو وجو شریح کردی یوبی کے گور ترصاحب معنوظ تخطے) فوراً دو وجو شریح اوران کی حبکہ فواب احمد معید فال صاب میں نہ جھنا دی فر انفن گور تری انجام دے رہے تھے منظر بخسیده اس زیاز میں برائے نام میرتے تھے مجلا احتیارات گور تری کو جوا کمت اس زیاز میں برائے نام میرتے تھے مجلا احتیارات گور تری کو جوا کمت داور اور ان کا کی احصات داور از کی ایک کی احصات داور از کی لاکھند اور جید میا تھیوں کا درجہ می کے بجائے "نی" کردیا ۔ اور خید میا تھیوں کا درجہ می کے بجائے "نی" کردیا ۔ اور خید میا تھیوں کا درجہ می کے بجائے "نی" کردیا ۔ اور خید میا تھیوں کا درجہ می کے بجائے "نی" کردیا ۔ اور خید میا تھیوں کا درجہ می کے بائے "نی" کردیا ۔ اور خید میا تھیوں کا درجہ می کے بائے "نی" کردیا ۔ اور خید میا تھی کی شفت سے بھی نجات می گئی ،

گعند گهر برخلات فا نون کانگریسگاه بلیه اور مجانبر ملت کی شرکت

ست افر س ترکیدی مات پر گفتگو کوربی تقی احق ناس سے افران سے ان کا کھی اور مفران اور حفرت موانا کے تذکرہ میں این تذکرہ کا مجی پیوند سکا دیا ۔ ان فران محسد موان کو معان زائی اس کا کنارہ یہ کے حفرت مجام مقت رحمت الشرعیدی حیات طیب کی بران یہ جیب در حفرت مجام مقت رحمت الشرعیدی حیات طیب کی مفران کے المران کا محفوظ اور کے المران کے المران کی المران کی المران کے المران کی المران کی المران کے المران کے المران کے المران کے المران کی المران کی المران کے المران کی المران کے المران کے المران کے المران کے المران کے المران کے المران کی المران کے المران کے المران کی المران کے المران کی کی المران کی المران کی المران کی المران کی کارن کی کارن کی کارن کی کارن کی کی کارن کارن کی کارن ک

انڈین مٹیل کا بچ لیس کمٹی ایراش کی تمام شاخیں خلات ستا نون تقیر کہس ہوئی اجوس نہیں ہوستا تھا سگراس کے بارجود کا نکویس نے ہے گراک سرہ ساہ نہ میڈس سب عمل ہوگا ،

مدرکا انتخاب کیا گیا۔ تا یخ مقرر کی گئی۔ وقت بھی مقرر کر دیا گیا اور نہایت دلچپ بات یہ ہے کر اجلاس کا مقام دہلی کا گھنٹر تھر تجویز کیا گیا جو ما ندن چرک جے صدر معت مربحتا جواس زمانہ بیں دہلی کاسب سے زیادہ پُرونق بازارتھاجہاں سے بہند قدم کے فاصلہ برد بلی کاسب سے جوا

وئی کے جنفے موجود ، وہلی کے جبہ بہرسی آئی فری کی تنظر ، اجلاس کے مقررہ وقت میں چندسٹ باتی رہ گئے تھے ، گھنٹہ گھر کے آس پاس ند بیز کرمیاں تغییں نہ فرش فروش ، ند رضا کا دا ورو، انتظر نے کوئی مبر یسی بہ نی ۔ فری معلمن ہوگئی کہ بالا مار لیا اور کا نگریس کوشکست فاش

دے دی ۔
لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسی پولیس اورسی آئی ڈی کی آپ تھوں کے ملئے آس پاس کی گلیوں کوچوں سے اے آئی سی سی کے مبروں کی آپ مرزی کی آپ مرزی ہوئے میں آن کی آئی تعدا زاکھی موکمی کہ اور دی اور بے وردی پولیس جودہاں مرجودکھی اپنی تقدا دکوٹا کائی سیمنے لگی ، مزید بولیسس بانے کے لئے کو تو ال کی طرف آ دی دوڑ ائے ۔

آل اندایا کا بخریس کے میران جود نعت بیبال برآ مدم کئے تھے اُکھوں کے محمد کے تھے اُکھوں کے محمد کے تھے اُکھوں کے محمد کے محمد کے محمد کا محمد کی جا بدوستان آزاد ، مما تما گا ندمی کی جے ہو ۔ کا نگر کیس زندہ یاد - یہ سبب نفرے فلات قانون تھے ۔ بہاں پہلے یہ نغرے آئی زورسے لگائے گئے کہ ممان کو کے گا اُ

چوصدر نے ملعت نامرآزادی پڑھا بنجو براآزادی پیش کی جو بالا نفاق منظور مول م پھر ملس نجروخو بی ختم کر دیا گیا۔ امبی پولمیس بہر بنجے نہیں بانی تھی کہ باران شاطرا در مبران حبت وجالاک اینا کام پورا کر کے منتشر بھی ہو جیکے تنے ر

پرلس بهونی تومیدان خالی مخارا کھوں روبیہ جاس احلاکسس

کے ردکے کی تربروں برمرت ہواتھا بیکا رہوگیا اوری آئی ڈی کاکام حستم ہو نے کے بجلے پہلے سے زیا وہ بڑھ کیا ، رموال ، بدنای اور ناکای افعام میں لی ر

اس نفتہ کو بینی کرنے کا مفصدہ ہے کہ بارانِ تیزگام اور ممران تناطر جھول نے اپنی مہترین موٹی مندی ، حاضرواسی جیتی اور مجوتی اور مجوتی ہے اس اجلاس کو کامیاب بنایا ، ان بی ہمارے محترم مجا بدم است مجی سے اس اجلاس کو کامیاب بنایا ، ان بی ہمارے محترم مجا بدم استر۔ مج

#### مجاهدملت دهلیکس طرح بهو نج

#### تحريك كى انتها

نوك كاجوسلسل مستاله كاواخرس شروع موا تفاهسترين اس كافائد تونيس موا البتراس كارخ بدل كب م

ذماذ ہے جب سم ایک جمید علی رہند سے بغل گرم فی اوراس نے کا بھرلیں کے سامنے بھی بارمندی کا انجار کیا ۔ کیو کواس عصد میں اگرچ حریت بیند مملی پر افتراضات کئے جانے رہے تھے ۔ سگر سم لیگ کے ست کہ حضوصا سم لیگ کے قائد انخا مبناح صاحب یہ دیکھ رہے تھے کہ تحریک نے مرت مہندو کی ایک میں بلکر سما اور کو بھی بہت زیادہ شاز کردیا ہے اور انتخاب حرت مملیان اور انتخاب حرت مملیان اور انتخاب حرت مملیان اور انتخاب حرت مملیان ایک کی ہے لیکن انتخاب حرت مملیان ایک کی ہے لیکن ایک میں بیار کو ایک انتخاب حرت مملیان ایک کی ہے لیکن اور ایک انتخاب حرت مملیان انگاب بنا ہے اگر ایت ایک ایک بنا ہے اور ایک کے لئے مقا بار مشکل ہوگا ۔

جنا بخ سراحباح جمید علار مند کی طرف اس فدر نیکے کہ بلاکی دعوت کے خودجمید علا رمند کی طرف اس فدر نیکے کہ بلاکی دعوت کے خودجمید علا رمند معرب میں جو دبلی میں جو رہا تھا تشریب لانے کی خواہش طاہر کی ۔ یہ بیلاتی علاد کوام میں بنیں تھی کا دروار نہ ایک جا عب مر سراہ پر بند کرد بنے جنا بخے پُر تپاک جرتم میں کہ اگ

مرطرجنات کے اس اقدام کا اثر بہ مجاکی انفوں نے مسلانوں کے قوم ہوا طبقہ کو لیگ کی طرحنات کے اس اقدام کا اثر بہ مجاکی انفوں نے مسلانوں کے قوم ہوا المبطن کے لیے علیٰ در محافظ کا کریں۔ اورجب قوم ہوور ملی فوں سے را بط نائم ہوا تو کا نوکر نیں ہے بھی عملی طور ہر تعاون کا رست تا م ہوگیا۔ اس و تقدیم را نیے تا م ہوگیا۔ اس کے انجارہ بھے اور جو در ہری قلیق الزمان جا حب جو قوم ہر در مملی فوں میں متمارہ و نے تھے لیگ کی طوب ہو قوم ہو در مملی فوں میں متمارہ و نے تھے لیگ کی طوب ہو تھے اور خصی اور اور ذاتی طور ہر کہ اور المطرف اور جا می جمیم بی طور ہر یہ طرح تھا اور خاص کو اور کی کھی اور کی معامرہ ہو گیا تھا کہ اس معالی میں محمل طور ہر یہ طرح تھا کہ اس معالم لیگ میں کھوا اور کی گیا ہو ہم میں کھوا اور کی گیا ہو ہم میں کھوا کہ کہ کی گیا ہو ہم ہو گیا تھا

اس سے آکا رہیں کیا جا سکتاکہ مطرحان مرحوم کی یہ تدبیر کا میاب رہی اورجب آنخابات ختم ہوئے توقع پردر کما وں کا کوئی بلیٹ فارم مرف وورہ گئے تھے : کے بنیں تھا۔۔۔۔۔ اسب بلیٹ فارم عرف وورہ گئے تھے : کے کا نگریش اور ملم لیکٹے ۔۔
کا نگریش اور ملم لیکٹے ۔۔

ان جاعوں اور ہارٹیو لکا انتحاد یا عملی تھا ون کیوں ختم ہوا۔ یہ ایک لویل داستان ہے اور وہنو ع کلام سے غیرمتعلق ہے ر حضرت مجا ہر لآت جے تعلق رکھنے والی بات تو یہ ہے کہ اس دور

میں مجا ہر مگت جا عت کے ایک نمایاں اور متناز فرد کی طرح کام کرستے

رہے کین جاعت بن آب کی جنبیت رہنما کی انجی بنیں ہون کئی ۔ بلکہ
اس سلسلہ میں بیش بیش محرم مولا کا بشیراح رصاحب ( محیثہ) رحمہ الشر
نع البقہ اتنا عرض کرنا مرددی ہے کہ زہ نعظ نظر حویجا بدلت بحرا الشر
کی سائی جمیلہ کا محروم کر بن گیا ۔ اس کا آغاز اسی دور میں ہوا تھا ۔ بینی
دوقوی نظریہ کا آغازامی دور میں ہوا جب کو برطالو ی سام اسے کی حایت
ادر آئید ماس کھی اور جبکہ نفریباً چالیس سال ہیلے سے دینی جب سے
ادر آئید ماس کھی اور جبکہ نفریباً چالیس سال ہیلے سے دینی جب سے
ہندوت نیوں کو لوکل با ڈیز میں مجھ اختبارات برد کئے گئے تو آئی ہیں
ہندوت نیوں کو لوکل با ڈیز میں مجھ اختبارات برد کئے گئے تو آئی ہیں
اور تعربی کے جرائیم بیدا کرد سنورقائم کرکے ذہبوں میں علیملگ پندی
اور تعربی کے جرائیم بیدا کرد شنورقائم کرکے ذہبوں میں علیملگ پندی
اور تعربی کے لئے بہلے سے آبادہ کئے ۔ جنا نی جیسے کمی ایک قوم یا دو قوم
تا کید کے لئے بہلے سے آبادہ کئے ۔ جنا نی جیسے کمی ایک قوم یا دو قوم
تی تعربی تعربی کی بہت تیزی کے ساتھ تمام ہندوستانی دو بیار ٹیوں
میں تقتیم مو گئے ۔

برگہنا صبحے بہیں ہوگا کہ صرف مملا نوں ہی نے اس کو قبول کیا بلکہ ہمند و و ل کا کر ج زبان سے بہیں کہتی تقی مرکز ول سے اس کی حالی تقی مرکز ول سے اس کی حالی تقی مرکز ول سے کہ بند زبر نس نے مطالبہ تقیم کی وسٹ کا کہ ایک لغو فیال نفو رکیا جا تا تا اس کی ایمیت وی کہ وہ نہ صرف ایک معقول مطالبہ بم جا جا نے لگا بلکہ فیرمعولی جذبات کی بیشت بیناہی اس کو مامل ہوگئی م

به اکثریت کا نگریس سے باہر مبندد مهاسیما را نشرید سیول سکھ اورجن نگھ کی صورت میں کنودار میوئی اور کا نگریس کے اندراس کا خور اس وقت میا جب کا نگریس بائی کما نگری جی اس کی رضاجوئی کے لیے مطالب تقسیم کے سامنے حکم کا بڑی میا مدب ب واجد اس حجد کا اور بائے اس کا نگریس میں آگریزی سامراج سے جلد ہی حجد کا دا با نے کمو بہانہ بنایا کیا کہ اگریس میں آگریزی سامراج سے جلد ہی حجد کا دا با نے کمو بہانہ بنایا کیا کہ اگریس وقت مطالب تقیم منظور نہیا جاتا تو آ دا دی بہانہ بنایا کیا کہ اگریس وقت مطالب تقیم منظور نہیا جاتا تو آ دا دی بہانہ بنایا کیا کہ اگریس وقت مطالب تعلیم منظور نہیا جاتا تو آ دا دی بہانہ بنایا کیا کہ انہوت دیا۔

اس موقع براس بے موسم المهار حقیقت کا مقد مرت یہ ہے کہ نظریہ دوقوم جیسے ہی سامی اللہ البیامی ذقا مُم ہوگیا جوجنگ زادی کے محاذ سے کمیں زیادہ سخت تھا۔

جنگ آزادی انگریزوں سے تھی جن کی حایت کا دائرہ انگریزوں کک محدود تھا یا اُن کئے چنے افزاد تک جوجذبہ موسیت سے بیگاز سے

ادرمرن اپنی زندگی بانا ان کالفرالیمین تھا اس کے برمکس دوقری نظریکا کا ذوہ تھا جہاں خود اپنوں سے مقا بر تھا ۔ بہاں یک کر مہن مجائی جے عوز ذوا کا دومرے کے حربیت ہوگئے مین ارائی مدار میں نظریں ہم کے مقابل آگئے تھے اور اولا دمجی دو محاذوں برنقیم ہوگا دوں ۔ برنقیم ہوگا کی دومرے کے مقابل آگئے تھے ۔

پرنتیم ہوکرا کی ود مرے کے مقابل آگئے تھے ۔ انتی الاسلام حقرت مولانا میرسین اجمع احب مدنی کا پیٹہور ارشا و جس نے مام محا درہ کی حیثیت ماہل کرئی اس موقع پرصا درموا تھیا ۔

د فی کے ایک جیسہ میں ایک وال کا جواب دیتے ہوئے بیٹے الا اسلام رحمۃ الشرطیہ نے زیادیا تھا کہ" قریں اوطان سے بنتی ہیں او فالب خیال یہ ہے کہ برطانیہ کا ڈیلو میٹک صلحہ بنت پرتھا اور اسی کے ایما پر یسوال حضرت نیخ الاسلام جسے کیا گیا تھا ۔ چنا نیج جیسے ہی حضرت موصوت کی ذبان مبادک سے یہ جماصا درموا انگلے ہی : ن سے اس کی تردیداس قوت سے شروع کردی گئی کہ جیسے کوئی گوئے بارود کا مبکزین آگ کی ایک جینگا ری کا نشظ تھا ۔

بہر مال نیخ الاسلام کے اس جلکو مجا مدلت رحمۃ السر علیہ نے غالباً اپنی ذبان سے مجی نہیں دہرایا بلکن ایک قومی نظریہ ک عابت اس شدو مدا مدان مرکق ہے ۔ مدسے سروع کردی جواکی مجابد کی شان ہوگئی ہے ۔

دوقوی نظریری ترایخ نظیم بهدوتان اورمطاله باکتان تعاین کم بھیسے جیسے دو تومی نظریہ کی حاسب برحتی رہی تیم بهندکا مطالبه معنبوط بوار ما۔

حدیث شریب مین (است موس کوبہت اسمیت دی گمی ہے ۔ زایا کیا ہے ، نورش کا برتو ہوتی ہے رموس بور خدا و ندی کی روشی میں تنقیل کو دیکھولت ہے ۔

سنبی سے کی رور میں حق کے برا شوب سنگامی دور میں حب بے جگری اوالہ اند مرکزمی اور بے انہا ہوائت و منت کے ساتھ جان کی بازی کا روی دور بے انہا ہوائت و منت کے ساتھ جان کی بازی لگا کر حفرت کیا بد منت کے دور انداد باکتان کی محافت کی دو آب کے کمال ایمان اور کمک نور در است کی دلیل ہے ۔

قرم بردرمفرین کی نظران غیرمعمولی خطرات پرمخی جوتیم مبذک نیمجریل بندوس سے نہیں زیادہ سلافوں کو مین آنے والے تقے جینا بچروہ مبتمار کتا نیکے اور نمجلٹ جواس زمانے نقیسم مبند کی مخالفت بیں شائع کے سرکے نیچے کا دس کی زمیل ہیں۔ لیکن ان منوقع خطرات نے ان کی قرت عمل

میں مرف اتنی بی حرکت بدا کی تھی جیسی کسی موموم فدرشہ کی مورت میں ہوسکی بھے۔

سین یہ دو برگرجن میں سے ایک تینے الاسلام حضرت مولا الا مرحمین احرصاحب مدنی مقع اور دو مرے ہمارے میں مجامر ملت جن کدیا دیں یہ برمثالت کیا جارہا ہے۔

سوم ہرا تھا کہ وہ تل عام اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی رہا تھی اور ہر یاوی جو تقییم کے وقت میں آئی ون کی رہی ہیں ہیں ان کا ہوں کے سامے تھی ۔ گو یا تقریباً اٹھ سال ہیں ہے ہو ات بھوات اپنی آئی ہوں کے سامے تھی کہ دہلی کی کوچوں ہیں گو یوں کی بھا اس ہوری ہے مسلم کشکان کے پہنے جگہ حبکہ میکی ہوئے ہیں مسرق بی اب مرحمت ان اور ہو بی کے ان علاقوں ہے جرمنرق بیجا ب انجاب مرحمت ان اور ہو بی کے ان علاقوں سے جرمنرق بیجا ب افراج کو کا میاب بیا نے کے لئے تو ن کم سے ہولی کھیلی جا دہی ہے ان علاقوں ہے مولی کھیلی جا دہی ہے میں مال واسباب لوٹا ہا ہے ۔ با میا کہ اور سے جرمتی کی جا رہی ہیں مال واسباب لوٹا ہا ہے ۔ با عند و عصمت خوا تین کی لوزہ فیز بے جرمتی کی جا رہی ہے ۔ دبنی عند و عصمت خوا تین کی لوزہ فیز بے جرمتی کی جا رہی ہے ۔ دبنی ادارے منہدم اور سے دیں جا کہ گاہ گاہ اور اسلیا بنائی جاری ہیں ہندواور اس یہ و غیرہ ، اور دومری طون پاکستانی ملاقوں ہیں ہندواور ہی ہے ۔ دبنی سکھی کے کہا جا رہا ہے ۔

مرن اتنی بات بی بنی تحقی که آن دویوں بزرگوں فی طبیوں میں تقریری کردیں ، اور تقسیم مندکی تردید و خرتت میں باکستان برا کی تنظر باکنان کیا ہے مجیبے کتا بچاتھ کوشائع کرا دینے بلکہ ایک اصطرابی کیفیت محق جوان دویوں بزرگوں برطاری تخلی جس نے بات کی فینداوردن کا جبین وارام حرام کردیا محا ،

موت مرکز را بینک اس زمرین تح کی آزادی کی یه دونول مطاب می کند را بینک اس زمرین تح کی آزادی کی بی دونول حفرات می برز رد به دنیاس مسلک به سالگار می نفست کس میرز رد به دنیاس مسلک به سالگار می نفست کس تید زمک ی ایس و نظر بندیمی دب دستری اضطراب برا کی حالت می میستورد دا د

۔ درمدے زیادہ کیلعت دہ بات پرتھی کہ وہی مخالف تھے وہی جانی دشمن (عدور ہے آ زا ریخے جن کے لئے پرسب کچے اصطراب پربشائی سرگردانی احد ہے چینی تھی۔

#### سي الماء كوئ أن اندياك تجريز

سامی او کا افاد ا نهائ خطراک حالات میں ہوا تھا بہ سلوک فوجی اسال کے ان کا دورا رہی تھیں۔ اس کے نے ملیف ما با ن کی آبد ورکشیوں بے سنگا پر کے قریب برطانوی بحری بٹرے کے سب سے بٹے جباز کو د فالگ پر لن آف ویل نام تھا) فرق کردیا تھا ، اس کے ہوائی جماز کو کا فائد کے آب کے بات کی جوائی جماز کو کا فائد کے ان کے بات کی جوائی میں ان کا کا کھیں ۔ او مرا ندرون مبند کا نگرسیں کی مخرکی آ زادی کی جینگا دیاں سلک سنگ کرشعا بن رہی تھیں ۔ انہیں حالات میں مبئی میں اندین مینی کا نگریس کا انگریس کے مالات میں مبئی میں اندین مینی کا نگریس کا انگریس کا انگریس کا انگریس کا انگریس کے ان کی کے کہا گیا۔

اب کانگویس کی طرف سے اجلاس کی کامیاب بنائے اور مکومت کی طرف سے اکامیا ب بنائے اور مکومت کی طرف سے اکام بنانے کار کی کی مشیق شد و مرسے جاری میگئیں ۔ کمز ور آدمیوں کے بیتے ان تیادیوں کی فیرسے ہی بانی ہوتے سے جو مکومت کی طرف سے املاس کو ناکام بنانے کے لئے کی جارہی تعیق ۔ سے املاس کو ناکام بنانے کے لئے کی جارہی تعیق ۔

فاب اس مرتبہ فئی بہا درفاں صاحب کے بہاں قیام زبایا ۔

الم کو یں اگرچہ سلاعہ میں فلات قا نون قراد ذی جا جی تنی سگراس

مرتبہ ابھی کہ فلات قانون جا عت بدل طسع ملاح کام ملاح اس السس

ہنس قرار دی گئی تھی ، مگر جس تجویز کو منظور کرنے کے لئے یہ اجلاس

کیا جار ہا تھا اس کاعلم حکومت کو تھی تھا ، حکومت جانتی تھی کہ تجویزیں ۔

ہند دستان فائی کرد نے انکھ مول کم کنندہ کا مطالبہ کیا جائے گا اس

تری منظور ہونے کے بعد کا نگریس کو اگر کسی مصلحت کے فلات قانون

نری منظور ہونے کے بعد کا نگریس کو اگر کسی مصلحت کے فلات قانون

نری منظور ہونے کے بعد کا نگریس کو اگر کسی مصلحت کے فلات قانون

نری قراد دیاجا نے نسکین مہم گراد ما لمگر حیاک کے اس خطر ناک دور میں

نری میں فراد دیاجا نے نسکن مہم گراد ما لمگر حیاک کے اس خطر ناک دور میں

ن میڈ دیان فائی کردہ کا مطالبہ مرا مربغادت ہے اوراس کو یا س

كرف ووالي باغي -

چا پخفکومت کواس میں تا مل نہیں تھا کہ جو بربھی اس اجلاس میں ترکیب ہوگا ادراس کو گرفتار کر لین میں ترکیب ہوگا ادراس کو گرفتار کر لین مربوری ہوگا ادراس کو گرفتار کرنے کی ذرّ داری کو ن لے بمبئی کی محکومت اس کے لئے تیار نہیں تھی کہ بسٹی جیسے ہرمیں سیکا دں نہروں کو گرفتا رکرکے طوفان بر اکر کے عرجی خانوں میں ان کی نا ذہرداری کا خرض غیر محدود حدت کے ایکی موجی دیتی رہے ۔

میذامرکادی پالمیسی یه تزادیان کر گونتا دکرنے کا تلخ زف دوسر مودِق ف حکومتی انجام دی بینی جو برجس صوبہ کا ہو ائی صوبہ ک حکیت اُس کوگرفتا دکرے ۔

اس المسى كے طربونے كے بعد مجليد منت كے لئے ہو بال يا ہوت كے بعد بالد منت كے لئے ہو بال يا ہوت بريك وروني برداف بوت بريك وروني اسان محاليك جي أي ترين حددد يوني برداف س بوگرفتا دى از مي محق - ميكن آپ كواس وردادى كا مجا شديدا حماس محاج كينس ما وجيت المارند كے دكن ركي اندروح دوال كي حيث ان استان مي اندروح دوال كي حيث ان اور مي اندروح دوال كي حيث اندروح دوال كي دوال كي دوال كي دوال كي دوال كي حيث اندروح دوال كي دوا

موج كرسك ... بالم كرميفار من كون بوسكنا تحارج من بريدار مفرى بو برت يه ب كرس كوفا بريد في دا في زفن كا احداس ال سه بهت زياده تحاج . في طوير جها حت ك وات من زمر دار تح -بهت زياده تحاج .. في طوير جها حت ك وات من زمر دار تح -بها برفت ك في تيده بنده عن آلوش نبس محق رابع ال كو تشريق يا تحق كربس يمون ادى الى كر بردارام مي رخدا نراز زيموار اس في آب في مبنى سارة كى كار دارم دنند ركاد دا المار فع مجى

البي المتبادك لاراسته مي تناخت يه موسكين -

د بلی جدروزکے واسط آپ کے لئے بناہ گاہ بن سکتی تھی ۔ کیونکر آپ کا وارٹ گر نشاری ہوئی گر رفسف نے جاری کیا تھا۔ جب یک وہ ڈی سے منعل ہو کر زہل ہوئی آپ دہل ہو بچتے ہی محلس عاملہ جمعیۃ اس زمت ہے آپ نے فائدہ انتخابا اور دہلی ہو بچتے ہی محلس عاملہ جمعیۃ علار مہدر کی منگائی بیشنگ طلب کاف ۔ امر مرم اگستہ سے قوق ہر ہم شعبان سلام کو دہلی میں محلس عامل کا اجلاس ہوا۔ صدر جمعیۃ طلار مہذ یعنی شخ الاسلام حضرت مولانا سے تعین احد صاحب مدن اس سے تقریباً دراہ بہلے ۵ مرحون سلک لاء کو گرفتار ہو چکے تھے۔ آپ کی غیر موجود تن کے باحث اس اجلاس کی صدارت سی ان المہند صفرت مولانا احد صاحب باحث اس اجلاس کی صدارت سی ان المہند صفرت مولانا احد صاحب

مجلس ما د نے انڈین نیشل کا نگریس کے اقدام کی حابیت کرتے ہوئے ایک یخ فرمنظور ک - اور طے یہ کیا گیا کہ اس کوکٹر تقداد میں طبع کراکر ملک کے گوشہ کوشہ میں بیونجا یا جائے ۔

فلان قانون بچرز کاطع کرانا خودایک خطراک رحاری ادراس کو پورے مک میں تعتیم کرنا اور جی چیت بر بہونچا نا اس سے کہیں : یا دہ سخت مرحلہ تھا۔ یہ خدمت مولانا عبد لما جد صاحب دہلوی مرحرم اور احمست کے بیرومون ۔ دہل سے مشرق ہندو متاب کے آخری کنادہ کک تقیم کرنا اور بہونچا نا احقر کے ذر کہا گیا۔ اور پنجاب اور فر نیٹر میں اس کو بھیلانا مولانا عبد الما جد صاحب کے بیرد کہا گیا۔ جو نی مہند کے لئے بھی دفتر نے کوئ انتظام کیا ہوگا احمد کواس کا علم نہیں ہوسکا۔

چاہ پہ پیس گرفتا ریوں میں معرون تھی ادر احقر نار کی اور
غررون کلیوں کو چوں میں ہوتا ہوا مراوآ بادے کل رہا تھا ، برے
نبین عبانی حافظ سادان جن صاحب اذراہ ہدردی احظ کے ساتھ
ہولئے ۔ ہم دونوں نے مہیں پاپادہ طے کرکے تقبدُ حکیم پر ہسنے
جب چندگفتہ بعد : ہی جانے دالا پخر علیم پر بہ پہنا تواحق اس سے دوانہ
ہوا ۔ لیکن ٹرین میں زیادہ دیر کہ میفن بھی مناسب سنیں تھا ۔ اس ذا
شمادی المین پراُتر گیا اور موضع دیڑھ میں جر المین مجھاوی سے
تقرباً تین میل کے فاصلہ برہے اپنے ماموں ذاد مجانی مواناسید
عور اللی معاجب صعد مدس مدرس مارساع اذیہ فقید "دیگھ" کے بہاں
دوتین دوز تیام کیا۔ بھر کی پاپیادہ اور کھ لی سے مفرکرتے ہوئے دہی
برنجنا جا ساتھ کو جب کے پاپیادہ اور کھ لی سے مفرکرتے ہوئے دہی
برنجنا جا ساتھ کو جب کے پر داستہ دوک دیا گیا کو شہر می کا ٹریول

شادکات شرعی خودمی جنابارے دیکو رہا تھا۔ کیونکر بین کوئی کوجس میں رطبے کا ریجارڈ تھا آگ لگادی کھی تی انداس کے شعلے آسان سے بائی کررہے تھے یہ شعلے جنا بار المکشاہدہ سے

نظرة رہے تھے۔

اس وقت جن برج سے دائی ہوکرفازی آبادہونی ، بحرفاری آباد سے بی اس وقت جن برخاری آباد سے بی دبال سے بی دبال سے دبال ہونے کیا ۔ بیر بچ احتر بی کسی مورت سے دبال ہونے کیا ۔

جگہ فیکہ ہڑتا لیں ہورہی تخین ۔ پوئیس اوروج کی گوبیاں موت کی
ارش برمادہی مخیں ۔ ریل کی ہڑیا ک اکھاڑی جا رہی تخیی سلیفون اور
ٹیلیگراٹ کے تارکاٹ کو نظام حکومت حضوصًا دیا ہے کے نظام کو معطسل
کیا جار جا تھا۔ اور بارش کی مسلل جوادی نے جس طرح پولیس اوری آئی ڈی
کیا جار جا تھا۔ اور بارش کی مسلل جوادی نے جس طرح پولیس اوری آئی ڈی

بہرحال ان حافت کو انگیز کرتے ہوئے دہل سے رواز ہو کرمغلیرائے کسے تو رسان ہوگئ نمین مغلیرائے کے بعد مفرکی تام صورتیں نامکن گئیں کیے نکہ در بلوے کی بیٹریاں تو تحرکی کی ندر ہوگئ نفیں اور عام رامستوں اور میٹرکوں کو بیلاب نے ناقابل مبور بنا دیا تھا ، بجورًا احقر جربنوروا لیس ہوا اور محرم می ایک مکان میں گوشر نظین مریکر اس مخرم حاجی وی وی محرم می ایک مکان میں گوشر نظین مریکر اس الربی کو کوشے کو شے میں ہونیا نے اس میڈرستان کے کو شے کو شے میں ہونیا نے اس میڈرستان کے کو شے کو شے میں ہونیا نے انتظام کیا۔

مجالبہ تک کا وارنٹ گرفتاری ہے پی سے منتقل ہوکرد ہی بہونی اور عابد ملت کو ندوۃ الصنفین ترول باغ وہی سے گرفتار کرمیا گیا ،جہاں ہب روزانداس کے منتظر ماکرنے تھے ،

حسن اتعان اسمنع مراد آبادی طرف سی آل اندیاکانگریسکی کی مرتع - ابدا آپ کادارش بھی مراد آباد سی ایا ادرگرفتاد کرک آپ کو مراد آباد سی ایا ادرگرفتاد کرک آپ کو مراد آباد بین کا دیاگیا جهال شیخ الاسلام حفرت مولانا می میشیس معاجب مدنی - عالیجناب ما فظ محدابرا میم صاحب مولانا قاری هیدالندها حب مرحم ادر در مرسه چندهمی دفقار بسط سے موجود نظ رجد در زبعد دمفان مرحم ادر در مرسه چندهمی دفقار بسط سے موجود نظ مجدد در بعد در مفان مرحب ایک توجی فائد کی بارگر دادی گاه

ین گئے۔ شخالا ملام تزاد کے پڑھاننے تھے ا درمولانا حافظ قادی مبدالٹر صاحب سماعت کیاکرتے تھے ۔ د رحمہا دشر

صاحب سماعت کیاگرتے تھے۔ ( رحمہا اللہ)

د نفصبل کے لئے الم خطر بوعلی رحق عبد ورم )

د نفصبل کے لئے الم خطر بوعلی رحق عبد ورم )

د نفر تاری سے بحکر با ہر کام کمیا جائے۔ احقر اس سفر سے واپس ہر کر مراد آباد بہر نجا ۔ اور نبطا ہر اپنے آپ کو کامیاب ہمنا تھا کہ گر فتار مہیں ہوگا اگر چر بیر ب تعفی کا کھر کہ اس کے کامیاب ہمنا تھا کہ گر فتار مہیں ہوگا اگر چر بیر ب تعفی کا کھر کہ اس کی خور میں اگر چر بیر ب تعفی کا کھر کہ اور خوام ٹن کی بنیا و یہ تھی کہ دوسال پہلے احساب کی گر فین سی کھی کہ کھر میں ایک اور احقر ڈ افین کر فتار ہوا ۔ بھر مقدم مرجلا تو بیں نے کورٹ میں ایک بیان دیا تھا جس کو بیں خود تو اخلاتی جرات ہمنا تھا ۔ گر تعفی اگر چر بیں ایک بیان دیا تھا جس کو بیں خود تو اخلاتی جرات ہمنا تھا ۔ گر تعفی اگر چر میں ایک بیان دیا تھا جس کو بیں خود تو اخلاتی جرات ہمنا تھا ۔ گر تعفی اگر چر دوستوں نے اس کو معانی سے تعمر کھیا ۔ کیو بکداس بیان کے بعد بھی اگر چر

مزامونی مگرص تابرفات عدالت - ازرعدالت بی فیصله نالے مرام بی میرفر آئی برفاست مرام بی بیش ترکی ازگویا مرام بین مونی بلکه مزاکا نام موا احتراب می برفاست برگئی ترگویا مرام بین مونی بلکه مزاکا نام موا معذرت کی محی جونی الواقع سخیدگی کے معیار سے گرے ہوئے تھے مِسْلاً انگرزد س کو " سغیدفام درندہ" کہا تھا ۔ قابل اعراض مرن یا افعافل بن تھے ۔ بلکہ تحاب میں ایسے مضا مین بہت سے تھے جن کو باغیاء کہا جا اسکا مقا بولس نے کہ برنسانات لگار کھے تھے ۔ اس عجوب کو باغیاء کہا جا اسکا ان کے جوابات کا مجود مجی انجی فاصی کتا ب بن گیا تھا جو بعد میں دیک نظر برنسانات لگار کھے تھے ۔ کی نذر برگیا۔ مگر اس زمانہ میں مجرفریوں کی مهدردیا سمجی مود گا گر نستار میں تعددت کی فیاد برمزا کی نظر میں کے دالوں کے ساتھ مو تی محتوب کی تعددت کی فیاد برمزا میں تحقیق کردی ۔ برحال ان کا نگر سی دوستوں کا خیال یہ تھا کہ احساسہ میں تخیف کو دی دوستوں کی خوا ایش میں دوستوں کی خوا ایک میں دوستوں کی خوا ایش میں دوستوں کی خوا ایک دوستوں کی دوستوں کی خوا ایک دوستوں کی خوا ایک دوستوں کی دوستوں کی خوا ایک دوستوں کی دوستوں کی خوا ایک دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کی خوا ایک دوستوں کی دوستوں

پری ہوگئ۔ ادر عجب وغریب مورت سے بہ خواہش پری ہونی ۔

واقع یہ ہے کہ احقراس زانہ بس گرفتار شدہ احباب اور بزرگوں
کی جا نہے موقع نبو نع سر کار جاری کرنا رہتا تھا۔ ایک سر کار جو سراس۔
با غیانہ تھا۔ اس کو بنیا در میں کالج کے طلبہ نے بنتو میں تر حجر کرکے شانع کی ایراس براحمد کانام مجی لکھ دیا۔ فرنٹیز کی پولیس نے وہ سسسر کر ایراس براحمد کانام مجی لکھ دیا۔ فرنٹیز کی پولیس نے وہ سسسر کر بین میں ہوئی۔

ندی مجیما۔ قراب بقول انہا رولیس ایر بی کی پولیس کے لئے جشم بوش نائمان ہوئی۔

بہرمال اکو برس احقر بھی گرفتار ہوا۔ احظر خوش تھا کہ رات دن کی دور دھوپ سے بجات ملی جبیل فائد میں کچھ آرام کا موقع سے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کریے کہ حضرت بینے الاسلام جیبے مرشد مرفی اور حضرت بیا بدشت رحمۃ الدعلیہ جیبے رفیق مخلص کی سیت بیشرآئے گئی۔ مجا بدشت رحمۃ الدعلیہ جیبے رفیق مخلص کی سیت بیشرآئے گئی۔ جبیل فائد میں ہونچا تو مندوا ورسلمان سب دوستوں نے بڑی مسر سے احقر کا استقبال کیا۔ مرکز بجا بدشت کی یہ ادا کمجی فرا موش نہیں ہونگی کے ساتھ احقر کا استقبال کیا۔

" بہاں بہو می بغیر جین بنیں ہی کی میا خوانی کئی اگر باہری رہتے . یہ حکنیں ندکر منے ، اب باہر کا تمام کام بٹ موجائے گا ۔
عنا بہ ہیر البحہ میں اس فتم کے جید اوا کرتے ہوئے مجاہمات فی استقبال کیا ۔ مگر یہ عناب بھی کس قدر شفقت آمیز تھا ۔ نہ مرت احقر کا استقبال کیا ۔ مگر یہ عناب بھی کس قدر شفقت آمیز تھا ۔ نہ مرت احقر کے حق میں شفقت ۔ بلکہ جاعت اور جماعتی کا مول کے حق میں شفقت بھر یہ اوا کہ حس سے زیادہ تعلق اسی برزیا دہ عما ب ان سب جیزوں نے اس عماب میں وہ لذت بیراکروی کہ جو دو مروں کی بر محلف سرت میں مند کھ

معرت شخ الاملام رخعت ہوئے تو کم دمیں ہراکی رفیق کی حا یکی کصبط مشکل مور ہا تھا ۔ سب کے سامنے رونامجی وقار کے خلاف تھا وکووں میں چھپ کردل کی مجڑاس نخالتے تنے اور اس طرح دوتے تھے تاید میره مور نون کو مجان کی نقل انار ف مشکل مور حضرت شیخ دحمة استر عبیه کے علاود باقی رفقا رکچھ پہلے جھوٹ چکے ستھ د کچھ بعد میں ، مجو صرف مجابد مت رہ گئے ادر آپ کے ساتھ بیفادم. لیکن مارا قیام محبی مراوع باد میں زیادہ دیر منہیں رہا۔ فالباً جو ری ستاللہ اور میں احترا در مجابد متن ادر مارے رفیق داو دیال کھند و موجودہ دزیر حکومت انزیر دلیش کو بریل مفترل جیل منتقل کم دیا گیا۔

#### عجاحد متت كاغبر معمدلي نبات واستقلال

اس ذان می مکومت نے سیاسی تیدیوں کے لئے ہیرول کی معورت متطور کی تقی رہی "کچے مرت کے لئے اپیرول کی معورت متطور کی تقی رہائی " بعنوان ایکی " جیل خان کی زندگی سے رفصت "

احقرکے والد اجداس زانہ میں بھارتھے ، حفرت مجا بدلت نے امراد کرکے رفست ( بیرول) کی درخواست دلوائی ، بھر چ و ہ والد اجد رحمۃ استر فلید کی وفات سے نقریباً بین مہفۃ بعد تطویم کی وفات سے نقریباً بین مہفۃ بعد تطویم کی مرتبہ اسی طرح کچو فائی ضرور توں کی بنا پر احرار کرکے رحصت و اوائی ۔ اگر چ وہ چند روز بعد ہی منبوخ ہوگئی ۔ کیوکر جا تا گا کہ وہی سے عوا و در مالت الی فازک ہو گئی تھی کہ حکومت کو خواد ہو گیا تھا کہ جا س برتہ ہوسکیں گے ر جسے ہو گئی تھی کہ حکومت کو خواد ہو گیا تھا کہ جا س کے اس تا روں کے ذریعہ یہ احکام پینچ ہی یہ خطود ہی ایرا بدا ایرا بدلیس کے باس تا روں کے ذریعہ یہ احکام پینچ اور بروگیا تھا کہ دری گئی ۔

بر مال حصرت با بدلت نے دورت اصرار کرکے احقر کو رخصت دورائی ۔ ادریا احقر کی کرندی تھی کہ حضرت موصون کے اصرار کو بنی کرنی کی کہ حضرت موصون کے اصرار کو بنی کرنی کی کہ حضرت کا میں اس کے برفکس خود حضرت کا بدلست کی حالت یہ محقی کہ بیرول کے لئے کسی کے بحق اصرار کو تبول بنیں کیا ۔ حالا انکہ با بدلت کی احتراک تو خود کا برقت کو احتراک کو خود میں زیادہ یہ بی بیر خیا تھا ۔ کیونکہ اول تو خود مجا بہ قت کی صحت بہت خراب تھی ، آپ کو ددوسر کا دورہ بہتا تھا ۔ درہ آ خاسخت ہو انخسا کہ کی گھنٹ تراب نے درہ آ خاسخت ہو انخسا کہ کئی گھنٹ تراب نے ہوئے گذر کو اس میں کی دفید دورہ با اس کے بعد سکون ہوا کہا تھا ، رمضا ل شراف میں کی دفید دورہ با اس سے بھی زیادہ تو کی مارہ نے تاب کی برن صاحبراد کی سات تراب کے بید ہیں تب دق میں دفید یہ بی برن صاحبراد کی مالی خوب کو بید ہیں تب دق میں دفید یہ تاب کی برن صاحبراد کی مالی خوب کو بید ہیں تب دق میں دورہ میں اور میں اس سے بھی زیادہ تو میں دورہ میں اس سے بھی زیادہ تو میں دورہ تھا کہ آب کی برن صاحبراد کی مالی خوب جو بعد ہیں تب دق میں دورہ تھا کہ آب کی برن صاحبراد کی مالی خوب کو برن ساحبراد کی مالی خوب کو بیا ہو کہ برن صاحبراد کی مالی خوب کی برن ساحبراد کی میں جوب کی برن ساحبراد کی مالی خوب کی برن ساحبراد کی مالی کی برن ساحبراد کی مالی کا دورہ کی برن ساحبراد کی مالی کی برن ساحبراد کی مالی کو برن ساحبراد کی مالی کی برن ساحبراد کی مالی کی برن ساحبراد کی مالی کو برن ساحبراد کی میں کی برن ساحبراد کی مالی کی برن ساحبراد کی مالی کی برن ساحبراد کیا کی کو کی کی کو برن ساحبراد کی کی کرن ساحبراد کی مالی کی کرن ساحبراد کی برن ساحبراد کی کی کرن ساحبراد کی کرن ساحبر کی برن ساحبراد کی کرن ساحبرائی کرن ساحبراد کرن ساحبراد کی کرن ساحبراد کی کرن ساحبراد کی کرن س

بنلا سوکروفات باکسی حبل میں مرض کی خرب آتی رمہی تھیں ۔خو ز مولانا فرایا کرتے تھے کر ان کوصا جزادہ سے زیادہ صاحبزادیوں سے انس ہج اجر کے درستوں نے بھی ادرجیل کے ساتھیوں نے بھی لے انتہاا صرارکیا خود احقر نے استدعا ادرائتی کی تمام صورتین ختم کردیں گراد مجا بدشت کا خطاب غالبًا بامعنی نہ ہوتا اگر مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کا پار استعقال اتنامفیوط نہ ہوتا کا آپ نے کسی طرح بھی گوارا بنیں کیا کہ خوداینی زبان سے یا ابنے تلم سے با ہرآنے کی استدعا کریں .

بررائی عارضی ہی ہوتی ۔ مگر لفظ رہائی توزرخواست میں لکھاجا تا جومجا پر تست کوکسی طرح گوا دانہیں تھا ۔

می بر لمت کا یہ استفلال مبتی آموز تھا اور بجا ہوگا اگر احست، کو ملامت کی جائے کرانے قریب اور سنب وروز کا سامتی رہنے ہوئے بھی یہ مبق نہ یا دکر سکا۔

وا تعات بہت ہیں ، گرمز وقت یں گنجائش ہے ، نبر کے صفات میں اتنی اتنی واتعات سکھ جا بن ، لہذااب موضوع بدلے ہیں

#### احِلاس سهار نبورا ورمجا برملت یاضا بطه ناطب مالی

کون نبطرکر اجا ہتا ہے - لہذا گرفتاران بلاک روائیوں کا سلاسٹر دع کیا جا ہوں کا سلاسٹر دع کیا اور ہم میں اس کے ا کیا جا روا ہے - ابر بل میں سب سے حقر وصغر فرد ۔ محدمیاں کو روا کیا گیا سکی میں مجا ہدلت روا کے گئے اور وہ واکست سلامالی ، رمضان کا مارک کوشنخ الا سلام حضرت مولانا میں میں احدصاحب کو وزی آرڈر دید با گیا کہ دو نبی جیل سے باہر تشریعیت ہے جا میں ۔

یر حضرات با برتشر کیف لائے تو مفردت محسوس کی گئی کو جمیت علیار مندکا اجلاس عام منعقد کیا جائے ۔ دوسال سے زیادہ گذر چکے تقے حالات میں بھی غیر معمولی تبدیلی ہوگئی تھی ۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کر زیادہ کچھ اس طرح کروٹیس لے رہا تھا کہ بالٹل نے تنم کے ستقبل کی ریشنی نظرات رہی تھی۔

بهرصال سها رنبورگی درخواست منظورگی گئی ادراارجادی الا و لی مشکل الیاری سام برگی شام درگی شان کے ساتھ جمعیتہ علما ر مهندکا اجلاس بهها رنبور میں ہوا - حفرت نینج الاسلام مولانا سسستید حسین احدصاحب مدنی صدرا درمجا برشت حفرت مولانا حفظال حمٰن صاحب ناخ اعلیٰ منتخب کئے گئے ۔

ا حقرگانام زبانون برا با فواحقر نے اسٹیج بر کو اس مور معدر ا کرنی چاہی مکر سیدی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسن احمد حسا مدنی محمد السیر علیہ نے جو اسٹیج بر تشریف فراسے ضلات محمد الحقو کا دائن محبنک کرکھنیچا اوراحق کو شیخ بھا وہا ۔ اب بحر تسیم در ضا جارہ ہی کیا تھا ۔ " فہر درویش برجان درویش " ۔ " فہر درویش برجان درویش " ۔

#### سهار سورمیں حلوس اور مجاهد مدلت شهسوار

مجس استقبا بیجس کے رکن رکین مولانا محرمنظر النبی صاحب نتے جناب صدر کے ملوس کی تیاری کرچی محتی یسکین جناب صدر ر دحمرت شیخ الاسلام کسی طرح نیار نہیں ہوئے تو مجا بد ملت نے والاری کے لئے شرکت منظور کرئی ۔ اب محبس استقبالیہ کی ستم ظریفی طاحظ ہو کہ ناخی اعلیٰ کی سواری کے لئے رگھوڑا تجویز کیا محقا۔ نہا بیت عمدہ شوخ بنہ گھوڑ ارداری کے لئے بیش کیا گیا ۔

ا چھا ہوا محرمیاں کو قابل النفات بہیں سمجا کیا ورز تحدمیاں کو گھوڑے کی سواری سے معدرت ہی کرن پڑتی ۱۰ درمولوی کی پول کھل جاتی محرمجا ہدنت کی شان دوسری تنی ۔ آپ لے معذرت نہیں کی ۔ آپ

موارموے اور الی آن یا سے موارموے کرمعلوم ہوتا تھاکہ آپ پڑانے شہروار بن

میں میں ہولت کوئیں تھی ، گروندا نے غیر معولی جرات مجنثی تھی مشہور مقولہ ہے ۔ ہمت مرداں مدو طندا ۔

مهر و تودیج سیسی مرون مرود داند بو ملی تلندر رحمانی میرود این بر ملی تلندر رحمانی میرود این بر ملی تلندر رحمانی ملیه ( پانی بنی ) کاشویا دا گیاجو ایخو اف حضرت خواج محدوم مال لذ کیراوه لیار ( دهم او مراه ملیه ) کو دیچ کرموزون فر بایا تھا جب محدوم صاحب میرود فر بایا تھا ۔ جب محدوم صاحب جوانی کے راب نے سے جوانی کے راب نے سے جوانی کے راب نے سے گذرے بر سوار حضرت قلندر صاحب کے سامنے سے گذرے کیجے بر حضرت قلندر صاحب نے فرایا تھا ۔

گلگوں ُباس کرد وسوارِسُمندسٹ باراں مذرکنبدکر آتش ببندسٹ۔

هي اورسي مرك عام انتخابات

ا ملاس مهار بنور سے کچھ دوں بعدائی البکشن کا وقت آگی جو خصرت داروں اور مسٹروں کے حق میں مصلاکن تھا بلکہ قوم و مست کے حق میں بیاں کا کہ کچھ من جلے جوا وں نے دیا دوں برملی حروث سے لکھ دیا تھا ، بہاں کا کہ کچھ من جلے جوا وں نے دیا دوں برملی حروث سے لکھ دیا تھا

جب طسدع موک یا نی بہت مفیل کن مخسب بہ الیکشن بھی فیصل کن ہوگا ۔

مولانا حفظ الرحمٰ صاحب حب طرح شر برطاید کے مقابد میں شرببر نفے دو ابنوں کے مقابد میں گربکین بننا بند کرتے نفے ۔ حب بخر دیو بندی در بیوں کے مقابلہ میں گربکین بننا بند کرتے نفے ۔ حب بخر کیا ۔ اہل مدہ بھی اختلافات میں بڑنا کھی بید تہن کیا ، سگریماں صورت بچے الی تھی کہ ابنول کے مقابلہ میں بھی مجا بد ملت کو شر منا بڑا ۔ بعنی حب طرح انگریزی سامراج کے مقابلہ میں بھی دھیکو و ہر بہ ب جا ابنی ہی اس فرقہ وادمیت کے مقابلہ میں بھی دھیکو میں میں اس فرقہ وادمیت کے مقابلہ میں بھی دھیکو سرخ اس مراح کے میں منا با ہے ، آب کو سرفروٹ نہ جد و جد کرنی بڑی ۔ ایک میں معابلہ کرام دمنوان الشرطیم مجھین کی شان بہت بلید وبا ہا ہے ، ابنے کو سرفروٹ نہ جد و بنا ہے ، ورنا ہے اور ب سے میں درنا ہے اور ب میں میں جب کو سمخے اور بھا نے کے لئے یہ عوض کرنا غیر منا ب نہ ہوگا کہ دو نظریات میں جن آب اور شرکت سے اس ذمانہ میں مقابلہ ہو اس سے مشاجرات می اب کی کھیل می مثال سلسنے ہیں ۔

تیخ الا سلام حفرت مولانا سیدهین احدها حب مدنی قدس النگر مرف العزیر نے مستند تو الول سے اپنے رسالا" پاکستان کیا ہو ؟ " بین تا ت کیا تھاکہ ہند دی ان کی تقییم انگریز کا طاکر دو منصوبہ ہے ، آج حب کم علا الزوختم جورہا ہے اور ہاری آزادی کے بیدرہ سال پرے ہورہے ہیں ہند دی نواد پاکستان اپنے غیر عمولی ذرائع کے باوجود نیما ندہ ۔ مفلوج اور برط نیہ اور امریکر کے دست نگر ہی ۔ جبکر اس عرصر میں ہمارا پڑوی لک

سمِین " دنیا کُرُرُر درت طاقت بن جیکا ہے ۔ اگریم مبد دستان دیاکتان کی اس لیما ندگی کی ملکت معلوم کر آا چا ہیں توقیح الاسلام حضرت مولانا مید حین احمرصاحب مدنی رحمۃ النار علیہ کا یہ الزام تعلقاً تا بت ہوجا تا ہے کرتقیم کامطا بر ہما ہے اپنے احماس دنگر کا نیچر نمیں مبکدا مگریزی ڈیلومین کا شام سکار تھا جس نے اسپنے مطلب کی بات ہماری زیان سے کہلوائی

لیکن یر مجی حقیقت ہے کہ اپنی ہی جاعت اور اپنی ہی للت کے بہت ہے بزرگ جن کی تولیدی مان کوئی اور دیانت پر نک وشہ بنیا د بنیں کیا جا سکتا تھا وہ اس کو صحیح معنی میں اسلامی حکومت کا مگر بنیا د بنی جہ سے جس برخلافت واشدہ کے نموز کی سیاسی عمارت فام کی جا کی سے محتی ۔ اس جا حت کے نزدیک پاکٹان ایک پر نقدس نفر و منا کے جس کو میں اسلامی حمیت وغیرت کا سیاب کرنے کی سرگرمیوں میں سب کچھ قربان کر دینا اسلامی حمیت وغیرت کا میاب کرنے کی سرگرمیوں میں سب کچھ قربان کر دینا اسلامی حمیت وغیرت کا میاب کرنے کی سرگرمیوں میں سب کچھ قربان کر دینا اسلامی حمیت وغیرت کا تھا ضاء از دہر ایک خور وخود وارسلمان کا فرض تھا ۔

غور زمائے ،کس تدرز تا تھا ان دونوں نظروں میں ایک تقیم بندکو اگریزی برزیب ساست کاشا بکار سجہنا تھا ، مسلانوں کے لئے تباہ کن ہندوت نی قریت کے لئے مرض فاروال، اوردوسرے کے خیال اور عقیدہ میں باکتان ایک پرتقدس تصور تھا حکوالہا مسجانی ادر القارر بانی کئے یں بھی اس کوٹا مل نہیں ہونا تھا۔

مراکی فراق ہوری صدانت اور دیا نتداری کے ساتھ اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے انکردینے کو اپنے انکردینے کو تنظریہ پرجمک اور کی ایس کی حالیت بی میان فربان کردینے کو اپنا فرض می انتہا دی اور کی کوری کوری کوری کا تفت کو اپنا فرض مجمدا تھا ۔

ار باب ملم کا نتوی اس صورت بی بی به وگاکه جرصاحب ن شیانی ادرد با نتداری کے ساتھ حس نظر یہ کے مجی مای تھے ان بی سے کسی ایک کو خطار اجتہادی اس مبلاتو فرار دیا جا سکتا ہے ۔ گنها کا کسی

كونبين كهاجاسكتا.

مجا برنت مولانا محر تفظ الرحن صاحب ان صاحب بجیرت عمار یس سے مقع حن کی دوررس نظر انگریز کی و بلوسی پرتھی دواس فریب نظر سے آگاہ مقع جوا یک نباه کن تصور کو مجر تقدس ظا ہر کرر ما تھا دواس سے بھی وا تقت مقع کہ فرقہ واریت کا تہلک مض خود سلانوں سے سلے و بال جان بن مائے گا۔

وہ الی سیاست کے حانی تھے جو کم ورکو قوی اور خرتمند کو بے نیاز کردے ۔ وہ باکت کی نظریہ کے خلست بڑی کردے ۔ وہ باکت کی نظریہ کے خلسفہ کو تنب اسلامیہ کے حق میں مہبت بڑی خیا است قرار دینے تھے کیو نکہ اس کا مفاد مرت یہ تھا کہ دولت مندکی دولت میں اضافہ ہو جائے ۔ رہے وہ مغرور تمند جوا مرا د کے محتاج تھے جن کی فرور بردی کرنے کے لئے اللہت اور اکثر میت کا یہ تمام منگامہ بربا تھا ۔ لعبی وہ کمان جوافلیت میں تھے اُن کی دشواریوں اور پرلیٹا نیوں کا کوئی حل اور کوئی ملاح باکتان کے مامیوں کے باس مہیں تھا ۔

اس کے علاوہ تجاہد ملت کی نظران سائے پر بھی تھی جواس وقت رونما ہو سکتے تھے ۔ جب تقیم مبدر کا نظریہ بردے کا رآنا ر جبیا کہ و دبین آئے بکلہ تصوّر سے زیا دہ بیب تاکہ صورت میں بیش کے م

ان دجرات کی برا برمجا برشت نے اپنے درتوں مقتدار دفینے الا ملام حفرت مولانا برخمین احرصاحب مدنی ا درا ام المبند مولانا اوا لکا در آزاد دهم السرکا دست راست اورا بنے : وسرے بزرگوں ا ور دفقار کا براس ترجان بن کروه کردار مین کیا جوصاحب العربیمیت و مالی موصل شجیع ا وربها در مجا برمین کرسکتا سے جس کو نہ لوٹ لائم کا خون مور نہ دارد رسن کی دسشت اس کے دل میں ہو۔

ہندوتان کے گوشہ گوشہ میں آب بہونچ اوراس وارفتہ محلوق کوجوجذ بات کے خوبیں سیلاب میں بہر رہی تھی اس کی وارفنگی کے نتا کج سے آگاہ کیا۔

اسی زمانہ کا وہ واقعہ ہے کہ شیخ الاسلام قدس المترسرہ العزیز کے ساتھ آب ملتان سے والیں ہور ہے تھے ۔ لاہور سے بیجاب میل کے منٹ کلاس میں آپ مصفرت شیخ کے ساتھ سوار مہوئے ۔

لا ہور ربلوے کے لیکی عناصر نے ربلوے کے ٹیلیفون کو نہایت غلطا درا فنوسٹاک مفصد کے لئے استعمال کیا جس کا بیتھ یہ ہواکہ امرتسر جالندھرا درلدھیا نہ وغیرہ بعنی پنجاب کے جن حن اسٹیشنوں پرسیل

تھیرنے والاتھا دہاں ہروہ خت لوگوں کا ہجوم اکھا ہوگیا ا در انکوں نے سنرسا نفروں سے آگے بڑھ کرآپ کے ڈبٹر پر امیٹ پھر برسائے ۔ السر تعالیٰ ان کا کا فظ تھا کہ ان دونوں بزرگوں کا بال بیکا نہیں ہوا ۔ مجا بدملت کے مرت ایک بانچہ برمعمولی ساخراش آیا۔ البتہ کھر کیوں کے شیئے حکین چرا موکئے ۔ اور حب مکرفری اور جا لیوں والی کھر کیاں چرا تعادی ممیں تو وہ بھی حجگہ مے فرط کیش ہ

#### جُرم کیا تھا ؟

میرے احباب اور بزرگ به تلح نوانی معاف فرمائی کواس دور میں ایک بڑا ظام مجند علما رہند برکیا جاتا رہا۔

برطانوی مفری حینہ علار سند کے فلات کام کررہ مقی ا دراس کو ایسا ہی کرناچاہئے تھا کیو کرجینہ علمار سنداس کی حراف تھی ادرمہند شان سے اس کا نام ونظان مٹانا جاسی تھی ۔

ے اس فام وق ن سام ہواں کا مراب کا کا سے اس فام وق کا مرابی کئی اس کے مام طاقت دوباتوں پر مرت کر رہی کئی اول یہ کہا گئی بہر ور کا کی تمام طالبہ ہندوں کی جماعت ہے اور آزادی کا مطالبہ ہندوں کی ہے سال ن اس کے حالی ہمیں ہیں ۔۔۔
کا ہے مسل ن اس کے حالی ہمیں ہیں ۔۔

ہ ہے سمان اسل کا این ہیں ہے۔ دوسرے یک جینہ ملار مبندا دوقوم پر ورسلان فریب خوردہ ہیں ہ یکوئی مشبت پالیسی نہیں رکھتے مرت کا نگریس کی جنوائی اس کا مغب العین ہے ۔

جعيد ملارمندا ورقوم پرورسلانون كى اتنى طاقت نبيل تلى كه

برطانوی پردسگیدف کا مقابله کامیانی کے ساتھ کر سکتے .خصوصا الیسی صورت میں کر مسلمانوں کی اکثریت کواس پردسگیندے نے دھرت متا تر بلکرمسے درنا آیتھا اور کا دھری کا میں طوطی کی دورز " نقار خانہ میں دورز اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں

مدا" بنکرناکام ہوتی رہی۔

لین داقد یہ ہے کر جیتہ علمار مہد یا کتان کا بہترین بدل الماش کر کھی ادرا کیہ ایسا فارمولا منظور کوئی تھی کر دہ کا میاب ہوجا تا قو قلب کی طاقت میں یہ رخنہ نہ پڑتا کہ ایک ہی ملک کے دوجھتے جن کے متعلق اب یہ کہا جار ہے کئی بھی حقد کا کا میاب دفاع ا در حقظ اس وقت کہ مکن نہیں جب کہ ان دونوں کی فوجی کمان ایک نہ ہو۔ یہ دو جھتے مکن نہیں جب کہ ان دونوں کی فوجی کمان ایک نہ ہو۔ یہ دو حقے ایک دوسرے کے مقابلہ میں تیروز کش سنجھالے ہوئے ہیں اور مالیہ کا بڑا حقد جو تعیروز تی یا کسی برونی طاقت کے مقابلہ پر دفاعی طاقت کے مقابلہ پر دفاعی طاقت کے مقبوط بنانے میں مرت ہوتا ، اپنے ہی اتحد پاؤں کے بجاؤ پر مرت ہوئی ہوئے ہیں ہوئی ہوئی کے شکجہ میں ہوئی ہے یا دو مدد گاروا و ملاکر ہی ہے ، یہ انسوناک معورت میں میں ہوئی ہے یا دو مدد گاروا و ملاکر ہی ہے ، یہ انسوناک معورت میں میں نہ تی نے ورز نامے جمیتہ ملی رہند کے فارمولے کے اہم احب ذا

١- صوبح وبعنار مول

۱ ۔ مرکز کومرت وہی افتیارات طیس جوتما م صوبے تنفقہ طور پر مرکز کے حوالے کر دیں اور جن کا تعلق تمام صوبوں سے مکیساں ہو ، ۱ د ان منترک افتیا رات کے علا وہ جن کی تصریح مرکز کے لئے کردی کی موا باتی تمام تصریح کردہ اور غیر مُقرح افتیارات صوبوں کے حوالے موں ر

ہ۔ مرکز کا تشکیل ایسے شاسب سے موکد اکثریت اقلیت پرزیادتی زکر سے مشلاً پارلیمنٹ کے مبروں کی تعداد کا تناسب یہ ہو۔ ہندو ۵ ہم مملان ۵ ہم - دومری اقلیتیں ۱۰ ۵ - حب مسئل کے تعلق معلم مبران کی اکثریت نیصل کر دے کو اس کا تعلق ندمیب سے ہے ، ود پارلیمنٹ بیں بینی نہ ہوسکے ۔ اس فادمو نے کامفادیہ ہوتا ۔

۱ العث ) ۱ م پورٹ و ليو (تلدان وزارت) کی تقیم سا دی طور رپونی ۱ سب ) صوبه سرحد، حدوبه سنده و معوبه بلوخيتان ادرا گرکشميسر کواکيد صوبه کچينيت دی جاتی ترصوبه تشمير شرم کی سعامتی ، تهذيب اورتمدنی

ابور من قطعًا خود مختار موت ،

ر ج ) پُراصور بنياب دادليندى سے ليكرمنل مهار بور كى مرمد ك -

د ح ) بُراصوب بنكال جن كادادالحكومت كلكته كاعظيم تهرموا. ملم اكتريت كوزيرا قدار رنها .

کی کا ) صوب و بی اور صوبر آسام کی سیاست اور حکومت بین سلیا نوا کا حصد تغریباً سیاری می این کی اور می کا این دونوں صوبوں بین سلمان میں ۔ ۵ س فی صدی شخصے ۔

رو ) ہندوتان کے باقی صوبوں میں سلمان لاوار شاتیم کی طرح نے میں کے در اس میں کا میں اس کے باتی کی طرح ان میں کا کا میں کا

ا - مازمتون اوراسمبليون مين ان كاحصة حسب سابق . سو إسه سافى موتا - في صدى موتا -

۲- ززارتول میں ان کی موٹر شمولیت ہوتی ر

سر ندمبی اورتمام فرقہ واراند امور میں ان کوخن استرداد مقسل مہوا۔
مہ - دوا بسے مرکز کے انحت ہوتے جس میں اُن کی تعداد مسادی ور اُ کم از کم سر نیعدی ہوتی - اورتمام فرقہ واراند امور کی باگ ڈور اُن کے باتھ میں ہوتی کیو کر اسمبلی بار لیمنٹ یا کسینٹ مسلم مران کی موافقت کے بغیر کوئی نیعیل صاور ندکر سکتی م

اس فارمولے کواس پُر آشوب دورس سلانوں کا کرت فی یہ آسوب دورس سلانوں کا کرت نے یہ تو سنا ہی نہیں اور آگر سنا توجد بات بیں اس درجہ وارفتہ تھے کہ سمجنے کی کوشیش نہیں کی ۔ بہر حال در مضی ماهضی " اب اس دانتان پارینہ سے کیا فائدہ ، مگر بجا بدلیت رحمۃ السّد کے حالات کے تذکرہ میں اس کا تذکرہ منروں ہے ۔ آک کل نہیں تو آج اندازہ ہوسکے کرنی نفست کرنے والے کہاں کے حق بر مقے ا در بجا بدلید کی سر فروشانہ جانفشائی کس مقصد کے لئے تھی ۔

جیتہ علا رہندکا فا رمولا کی مثبت فاربولا تھا اور حمیتہ علار مہند کے ارکان کواس پر آشا و توق اور تعین محلاکہ وہ ہراکی کے سامنے اس کومیش کے ارکان کواس پر آشا و توق اور تعین مثل کر سکتے جمعے ۔ چنا بخہ وزارتی مثن آیا ترجینہ ملما رمبند کے خاکندہ حفرا نے اس کو ندمرت ہاکہ بھی مال کی میں میں میں میں میں میں میں کورہ فار مولا " وزارتی مثن النے منظور کر دیا تھا اور منظور کر دیا تھا کہ منظور کر دیا ہے کا ایک کا جی کر دہ فار مولا " وزارتی مثن " فے منظور کر دیا تھا ۔

يى ده فارمولا به حسى كرمولانا أزاد في مبني فرايا تقا - مزيد عيل جدمطون كا بعد الم حظ مرايي من المرائي .

وزارتی متن کی آمدا ورحمیته علمار مبند کی عارگی

امجی صوبائی اسمیوں کے انتخابات تا مہدوت ن میں کمل نہیں ہوئے غفے کرم مرار یا سلت الا و روز رتی سٹن کر اچی مہونے کیا ۔ اارڈ بیتھے اس در برمیند مراسلیفورڈ کرنس اور حزل البیکر نیڈر وفد کے ادکان تھے ۔ اکی۔ مفتہ آرام کرنے بعدیا آرہ حالات کے پورے مطالعہ کے بعد یکم اپریل سے مٹن نے ہندون الی لیڈروں سے الآفاظ شروع کی

کل ہندسل پار تمینزی بروڈ کے مدری حیث سے شخ الاسلام حفرت
مولا ناجین احرصاحب من رحمۃ السر علیہ کو دعوت دی گئی تھی ، اور جو نکم
ملم پار تمینزی بروڈ کے سافھ دو مری جاعیس تھی اشتراک علی کے ہوئے تھیں
ملم پار تمینزی بروڈ کے سافھ دو مری جاعیس تھی اشتراک علی کے ہوئے تھیں
ا کی ۔ جنائج عبدالمجید صاحب خواجہ مرحوم (صدراً ل انڈیا سلم محلب س)
حدراً ل انڈیا مری کا نفونس ، ای تین جاس احراراسلام شخ جمیرالدین صاحب
صدراً ل انڈیا مری کا نفونس ، ای تین جاس عقر سے مرد بروز ہوں کی حیثیت
سے دورجناب مانظ محدارا ہیم صاحب (مرکزی وزیر برقیات) ترجمبان کی
حیثیت سے حفرت شخ الا سلام کے سانی تشریعت لے گئے ۔

اس نمائد وجاعت کوایک ایسے صاحب بھیرت سیاسی کھلاڑی کی بھی مزددت تھی جو نمائدگان پرلس کی شوخیول کاجواب بھی و سے سکے ۔ اس کی مامر جوابی و سے سکے ۔ اس کی مامر جوابی دومری پارٹیول کے نکتہ جینیوں کو خاموش کر سکے ۔ پُرمغ و درل خطابت جوان اوصا من خطابت جوان اوصا من کی حامل ہو ' مولا نامح دخط الرحمٰن صاحب کی شخصیت تھی ۔ لہذا آب کو بھی اس نما سندہ و وقد میں شر کمی کیا گیا ۔

من حفرت مولانه ابوالسكام زا درحمة الشرطيد في ابن منهوركتا ب را درام المي المي من من المي فارمولي كالذكره كيا بعض كودزادنى مثن المراد ا

فاص طور پر نمیند کیبا نقا اوراسی کی جنیا دول پرا بنا اعلان مرتب کیانفا مولانا کرزا دیے اس کتا ب بیب اس فاربولے کو اگر منوب کیا ہے تر صرف ابنی جانب لیکن دافتہ یہ ہے کہ برحمجیتہ علمار مہند کا فاربولائن جوجمعیتہ علمار مهند کے اجلاس لا مور ( مارچ طاعا وادی میں مرتب کیا گیا ۔ اورا مجلاس مہار نبور (مئی طاعاتی میں اس کی مزید تو تیتی اور تشریح کی گئی محتی ۔

سیاسیات سے رکیپی رکھنے والے احتیار میں طبقہ کو تقریبًا سولہ سال بہلی یہ بات زاموش نہیں ہوئی ہوگی کہ مذکورہ بالا ملاقات سے ایک ماہ بعد 4 امری ملٹ کا فار کی وزارتی مثن نے جو سفارشات بیش کیں دہ انہیں لائٹول اور انہیں خطوط بر تحقیں جن کی طوف جمیتہ علمار مہند کا فار مولا اشار محکور باتھا .

وزائی من نے پاکتان کی تردیدکرتے ہوئے نظریۂ پاکستان کو ہندوتان کے لئے مفرت رسال قرار دیا تھا ،

ان سفارشات کی بنیادیر ۲ سنبرلت النا کو دارمنی حکومت کا قیام عمل میں آیا توکیبنٹ کے ۱۲ میرول میں یا نیچ سلمان تھے تعنی ہے ۔ علی فان سے کچھ زیادہ ادر الیات کا اہم ترین محکمہ نواب زادہ لیا تت علی فان کے میرد کیا گیا تھا ۔

مثلاً یہ بات میں ور ہے کہ سردارییل جاس عافی حکومت یں در روافل بنائے کے کئے ان کواس سے سخت کلیف ہون کہ دوا ہے افنای را تسے ایک چراسی کا تقریمی منبی کرسکتے، چراسی کے لئے بھی دریر مال فراب زادہ لیا تت علی فال کی منظوری نے محتاج ہیں، دخیوں نے پارلمیٹ سے ایک الیا میز اندین طور کرالیا تقاجی نے ہند دننان کے سرایہ داردل کوسراسمیہ کردیا تھا۔)
اس ایک والد سے قرم پرورسلانوں کی یہ دلسیل مفہوط

ہر دہی تھی کرمتی ہ ہندوتان میں سلمان ایک فیصلوکن بوزلیش اختیا کر سکتے ہیں بھکہ ایسی حیثیت اختیا رکر سکتے ہیں کہ کٹریٹ ان کی دست بخر بن جائے ۔

اوراس ایک واقع نے سروارسیل جیسے مبدوارم کے طامیوں کو یہ مبتق دیدیا ضاکر تعلیم مزوری ہے ۔ کیو کرسیاسی اقتدار میں اگر سلمانوں کی شرکت رہی تو ان کو مبندوازم کے جمالے اورمن مانی کا دروانی کرنے کی تھی جھٹی بنیں مل سکے گی ۔ چھٹی بنیں مل سکے گی ۔

#### فوقه پوستی کهاں کھاں تھی

کہا جاتا ہے کر مزجاج اور اُن کے ساتھی سلم رہنا وُں ک و بہنیت زقر برست تھی ۔ گر سروار بٹیل جیسے قوم پرست نے حس و بہنیت کا بٹو ت بیش کیا، س کے لئے بھی زقر پرٹی کے علا وہ کوئی اور عمنوا ن بنیں ہوسکتا الفاق میں اگر تبدیل کی جائے تو سروار میں ک فرہنیت کے لئے " فرہریل سامبروا کیا" کا نہ نا استعال کیا جائیگا ۔

بېرمال سياست کا په وه نازک مورتھا جس کی نظير شايد مهندوت ن ک يُوری آيايخ ميں نه ل سکے ر

مدون ابرا لکلام آزاد کر رحمة النرعليه كے الفاظ بر كانگريس كا درياتھا -

" مالات نے براکی داغ کومجورکر زیاہے کرج مل مجی ہود و " انجا او کوخم کرسکتا ہواس کوت لیم کے کا نگریں کے سامنے یہ موال نہیں تھا کہ کوف منصد بنظر کیا جائے ۔ بلکسوال یہ تھا کہ کو نگوا در غیر اطبینا فی کی موجودہ تباہ کی طالت بافی رہے یا سب سے بہی زصت بیں اس کو خم کر دیا جائے ۔

کانٹر بیں متحدہ ہندوستان کے نظریہ سے مجدا ہنیں ہوئی لیکن وہ حق خودارا دین کو تھی سیم کرجکی تحقی کرجوعلاتے یونین میں شامل نہرناچا ہیں، انفیس مجبور کرنے کے وہ خلاف ہے ''

یه دماغول کی مجبوری کیا تھی ۔ یہ دہی فرقد وارمیت تھی جو دونوں پلیٹ فادمول پر فقص کررہی تھی ۔ جس کا افسوس ناک اثر یہ تھا کہ سرجون سناما المام کو تقییم مبتدی اسکیم کا اعلان ہوا ، اور ۱۰ ارحون تک کا نگریس اورمسلم لیگ ( مبند وستان کی دونوں بڑی جماعتوں نے) اس کے حق میں متطوری صادر کردی ر

#### جبعية علياءهندا درمسئله تفنيم

کین تاریخی نوشتوں میں به صدافت اوراصول بیندی مستمبری حرفوں سے درختاں رہنی جا ہیئے کہاس بدر بن بجانی دور میں حب کم مولانا ابوالسکام آزا دحبیا سبنیدہ اور دانشمند مرتز بھی سرریک دماغ کی محبور با رہاتھا ، جو بلیٹ فارم اس مجودی سے تنظی رہا وہ جمیتہ علار سند کا بلیٹ فارم تھا ، اور ممبران کا نگریس میں جور سمااس مجبوری سے محفوظ رہا وہ مجا بدلت حفظ الرحمٰن تھا ۔

ا بھی تعیم مہندگا ا علان مہیں ہوا تھا۔ مرف ارباب بھیرت اراکین جمیتہ علما رمہند نے اس کے آثار میاسی نفغایس محوس کئے نفح کہ ای اصاس کی جمیتہ علماد مهند نے اپنے اجلاس تھنو مورخ امئی سیسٹ ڈئر میں تعیم کی مفریق فائر کرتے ہوئے اس سے میزاری کا اظہاد کیا اورجب سرحون کو تقیم مہند کا یاضا بطاعلا کردیا گیا تو م م مرجون مسئلہ کی محمقیہ علمار مہندی محلب عالم نے دوبارہ میزادی کا اظہاد کیا اور محتی سے تقیم مہند کی محالفت کی ۔

#### عجاهد ملت كي استقامت اور حراكت

المرون من المثر كولانتى فيوش إوس د بلى مين كانتريكا اجلا به المحتاجة والحين المحلا المحتاجة والمحتاجة والمحتاء والمحتاجة والم

اجلاس میں شرکب ہونے دالے بروں میں سے مکن ہے بہت سے بہر اس تجویز کے مای زہوں ، سگر اول تو بائ کما نڈ کی مخالفت کمی محلی موقع برآسان کا مہن حضو مثا الیں صورت میں کہ وری فضا ایک رنگ بی رنگ بول ہوئی ہواس کی می لفت میں مرت و می خفس واز الحقا سکت ہے جو لا جا فون فی الله لو منہ لا ثو "کا پیکراوراس کا جمعے معدات میں مرت و سی کی اوراس کا جمعے معدات میں مرت و سی کا بیکراوراس کا جمعے معدات

ہو اوجب کی صداقت بہندی ہر ایک مرفوبیت سے آزادہو ·
مجا بدشت جب تقیم ہندکو ملک اور شد دونوں کے لئے جُرم فلیم
سمجھے کے تو آپ نے قطعًا گوارا نہیں کیا کہ کسی مجی فوظ سے اس مجر م
مفلم کی حابت کریں م

می برشت آبا رسند این ماکر حقیق سے جوڑے ہوئے ستھے اُن کو تقین کے برق کے ان کو تقین کے برق کے ان کو تقین کے ان کو تقین کے ان کو تقین کے ان کو تقین کے ان کا وہ بر جواب دہی کرفی ہے ۔ اور جو م ہم می اور ان کا اور انجار کے بوقع پر سکوت می جمینہ علی رسند کے ان اور گا گری کے جمینہ علی رہند کے ان می سے صرت مجا برقت آل اور گی کو کر می ہونے کی کم برتھے ۔ آپ نے وہ وض جو جمعیتہ علی رہند کے ان عمومی ہونے کی حیثیت سے آپ پر مائد تھا ۔ اور جس کو نصرت جاممی علی کی اور قومی تفاض کے اور حق وصداقت کا مطالبہ تصور کرتے تھے اس کو بوری جرائت اور ان ارائل اور حق وصداقت کا مطالبہ تصور کرتے تھے اس کو بوری جرائت اور ان دلال و حظا بت کے بہترین سلیقہ کے ساتھ اور کیا ۔

عجیب اتفاق ہے کہ اے یہ کی رسی سی کے تقریباً چھ سوار کان بی سے اس بچویزی خالفت کی توقیق مرت سے دومرد ل کو ہوئی جہ ہی میں مستحد مستحد کا میں مسکور میں ایک وومر سے مستعدد تھے ، مگر اس مسکور میں مستحد میں مستحد کھے ، مگر اس مسکور میں مستحد مرکز اس مسکور میں مستحد مرکز کے تھے ۔

مولا ما حفظ الرحمٰن صاحب کے علادہ دوسرے مبرجھنوں نے تقبیم کی اس نجویز کی مخالفت کی تمفی سندو تہذیب کے مشہور علمبر زار" پر شوتم داس شندن " نضمے ۔

بینک جمیتہ ملمار مبند کی کچویز۔ افہار بیزاری اور افہار برائت بھرا طلاس کا نگریس میں کا نگریس کی تجویز کی کا لفت کا میا مینیں ہو کی میکن مجا جرملت اور اک کے ملاوہ جمعیتہ علمار مبند کے معرز زار کا ن کواس بات کا اطبینان ہے کہ دہ اس تباہ کن اور خو نریز تقییم کی ذمرز داری سے محفوظ رہے ادر خون بے گناہ کا کوئی دھتہ اگ کے دامن پر منیں لگ سکا۔

\* \* \* \* \* \*

### منه في اورم مرملت رحمهُ السّر

المنافراء كم بشكار من لا كون سلان ترك وطن كرك يط كم بجرى ساد مع يمن كرورا اورا يك تول ساد مع يمن كرورا اورا يك تول كرمطابق آ مؤكرورا بوك بين بافى ره كف ادر پاكت ن بنيل كف توكونى رحمة للمنطيع مي بهندوسان مي ره كف ادر پاكت ن بنيل كف توكونى قابل تذكره بات بهيل جه حوى بر بلت قابل تذكره وه انقلاب جه جوى بر بلت في ال در باك الدر باك و الدر الدون في من در باك و الدر الدون المنافر ك و منافر الدون المنافر ك و منافر المنافر ك و منافر المنافر كم محمل المنافر كم محمل المنافر كالمنافر كالمنافر كالمنافرة كالمنافرة

ویل میسور کے باب بربار اسلاق اور رقم وکرم کی شعاعوں سے میں مرکاری فیصلوں کا نفاذ افغال اور رقم وکرم کی شعاعوں س منیں مواکرتا۔ را تغلوں مشین گوں اور میکوں کی گرج اور توبیں کے دھماکے اس کے نفاذ کی خرد یا کرتے ہیں جوسا تھ ساتھ اس نی خون کی ارزانی کا بھی اعلان کردیتے ہیں۔

موں ہروی ہورہ کا بھی اور ہے ہیں ہداور ہاکتان کی اقلینوں ک والم تبا دوہ باری کے نتیجہ میں ہنداور ہاکتان کی اقلینوں ک والم میں کھیڑے پڑا جن سے نہ دیدشنید تھی نہ حال بہجان ۔ ان کی زبان جدا ۔ ان کی معاشرت ملی ہو۔

جوا نے اپنے وطن میں تباہ و برباد مورا ورزیادہ تروہ تھے جو
اپنے عزیروں اور دستہ داروں کی تربی مون لاشوں کو چھوٹر کر میہاں
آئے تھے ربہت موں کی بہنیں اور بیٹیاں جگرا ہوگئی تھیں۔ کتنے ہی وہ
تھے جو اپنی رفیقہ حیات کی بے عوق سے مضط پ اور بے جین تھے۔ اُن
کے دماغ جوش انتقام سے کھول رہے تھے۔ آئی تھیں مرخ رجہ دوں پر
درندگی کی وحشت برس رہی تھی ۔

رر مدى ى وست برس رى ى 
و و ى نقيم ن اس وضع الكيز اور بربيت والتجير كوجس كى

تعداد لا كو س مى جگر حكم بحى كرديا او حكومت كواگرده امن قائم كرنا چاہے

تر بے وست و پا بنایا تھا۔ بى حالت بولىس كى بھى ہوئى ، وہ خو د بجو تقییم

موتئی ۔ و بل كى پولىس بي مسلما نوں كى تعدا دا يك بزار كے قريب تھى اس

نے سب سے بہلے اپنى جا ك كى فكركى ۔ اور بے بنا ہوں كى بنا ہ بننے كے

خاس سے بہلے اپنى جا ك كى فكركى ۔ اور بے بنا ہوں كى بنا ہ بننے كے

بنا د گرو ينوں كے كيمي ميں جاكر بنا د گرو بن بن كى .

ان تیات خِرَ اورو فان افضال حالات نے پورے صوبہ دہلی اور مغرفی ہے ن کے است خِر اورو فان افضال حالات نے پورے صوبہ دہلی اور مغرفی ہے تو مغرب کے است کے است کے است کے است کے است کے میں اورا ور مجرب بورکو خاص شہرت مصل ہوئی ' تباہی اور ہوئی کے اس سیلاب کی نظر کر دیا - جرمسند بی سیجاب سندھ اور فر میروغرہ سے اُسنڈ امنڈ کر آ رہا تھا ر

خو دسمانوں کی کھائے یکٹی کر دوسب لیڈرادر رمہما جن کے بل بوتے پر پاکٹان کے مامیوں نے گذشتہ دس سال تک آسمان سر پر اکھائے رکھا مقا 'ایک ایک کرکے رضمت ہو چکے تھے۔

پاکنان کا براک مای ذمرن صیبست زده ادر مایوس تعا بلکر لیند آپ کو بح مسجو د با تفا -

غداری کا ایک عام الزام کی کتانی شرناد تھیوں اور ہندوت فی فرقہ برسوں کی گرجتی ہو فی کرخت کا وازوں کے ساتھ اگ سے سرتھویا جارہا تھا۔
ان حالات میں تمام قرم پرورسلم رہنماؤں کے سامنے خود اسفینے متعلق

ایک موال تھا ؛۔

وہ مذوستان میں رہی توکس حیثیت سے عودان کی و زیش کیا ہو، اور عام سلما نول کی بوزیش کیا ہو باعظو ان سلمانوں کی بوزیشن کیا ہو بحویاکتان کے عامی شمعے۔

یا ایم حقیقت ہے کہ سے الاصلام حفرت مولا المجدین احمد صاحب منی محمد علام مولا الحجر کفایت الترصاحب مفی اعلم مهند الم ما مهند مولا المجرم معید حق الم ما مهند مولا المجرم معید حق الم المهند مولا المجرم معید حق المجدات نے داران سے والب حضرات نے سب ہی نے ان سوالات کوع م وجمت اور بند حصل کے ساقع حل کیا ۔ گرجال کک : ہی کا نقلق ہے جودار المطنت مونے کی وجہ ادراس بنا پر کہ مهل نقداد ہوش انتقام سے بھی سے ہوئے بناہ گریوں کی بہاں پوئی کھی ان مہنا کول کا انتقام سے بھی سے میں الله والله کوئی کی المیان ہوئی کھی ان مہنا کول کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا ) دہلی کے متعلق بلاخوت تردید کہا جا سکت سے سب سے دیا وہ جوائت اور مہنا سے ساتھ حبی نے ان سوالات کوحل کیا ۔ اور من مرتب کی المی کی گریوں نے مراکب لمح کو اپنی حد وجہد سے زندہ جا وبدینا دیا ۔ وہ یہی مرد بجا بدینا دیا ۔ وہ یہی دیا ۔ رحمہ المیڈ و

مندوستان ہما طوطن ہے۔ یہ ہماری روایات کا مخزن اور مماری تہذیب و تقافت کا مجوزن اور بر مماری تہذیب و تقافت کا مجوزن اور بر ہماری برارسالہ تاریخ کے نشا نات کندہ میں۔ اگر مپیڈت جو اہر لال بروکو میماں رہنے کا حق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ انہیں جیسا ہما را حق میں اس مرز مین میں نہو ۔

رطن موزیر بربهت سے حوادث آئے ہیں ، ایک مادنہ وہ تھا کر برفان موزیر بربہت سے حوادث آئے ہیں ، ایک مادنہ وہ تھا کر برطانوں کر برطانوں میں فرقہ واریت کا بھوت اچ ، ہاتھا - ایک مادند یہ ہے کہ مہند و فرقہ واریت کا دیو حملہ آور مور ہاہے ۔

اگر ہم فے اپنی تام مجوریوں اور لاجاریوں کے ساتھ برطانوی سام اور لاجاریوں کے ساتھ برطانوی سام اور لاجاریوں کے مقابل میں سام اور کے مقابل میں سینہ سپر ہوگئے تو کوئی وج تنہیں کہ ہم مہند و فرقہ پرستی کے مقابل میں مرد بہا درنہ بنیں اورم فوب ہو کو وطن عزیز کو خیر با و کہدیں۔

ہمیں ہیں رہاہے اور باع تطور برائ تمام حقوق کے ساتھ در بہاہے جوایک باع تشری کو ماس ہو سکتے ہیں ۔

بیشک ہم مطلوم ہو سکتے ہیں مگر غلام بہیں بن سکتے ۔اگر ہم فے برطانیہ کی فلای برداشت بہیں کی قیام المزیت کی فلای برداشت بہیں کی قریم اکثریت کی فلای بحی برداشت بہیں کرسکتے ۔ ہم آزاد شہری کی جیٹے سے بہاں رہیں کے اور نہ عرف حفظ الرحن ۔ ابوالکلام نہ مرت قوم برور سلمان ، بلکہ وہ کروڑوں سلمان جو بہند یونین میں ہیں ب باعزت بہری کی جیٹیت سے دہیں گے جو بہند یونین میں ہیں ب باعزت بہری کی جیٹیت سے دہیں گے باکستان بن جبکا ، اس کی حمایت اور می افت کا موال کھی ختم ہوگیا اب سندیونین کے تمام سلمان ایک شکی میں مواد ہیں ۔ ایک کی تکلیف ب

یہ تھے وہ نفورات ادرجذبات جن کو مجام نمس نے اپنایا ادر جن کے لئے اپنی تام کوشنیس ادرصلاحینیس وقف کردیں ، مجا بدملت رحمۃ المر علیہ خود فر مایا کرتے تھے کہ ہم سمبر سنائے کو مسجد نیجوری میں گو لامجینکا گیا وہ دہل میں تیامت خیرطونا ل کا آغاد مقا - امی دنت اپنے ادرا بینے خدا کے درمیان یہ عمد کر لیا تھا کہ می لفت وموانقت کے تام نیفقے ختم ہو گئے ۔ اب برمطلوم - ہمر پر بینیان صال - ہم معیست ذرہ کی امرا د فرض ہے ۔ خواہ وہ کوئی ہو ۔ اوراس کا سابق کردار تھے دہا ہو۔

ا دُن بال سر امن کمبٹی کا مغر تھا۔ امن کی کوشٹیس کرتے والے ہندوم لمان یہاں جمع ہوتے مخفے ۔

ایک روزجب خورزی کا دورنیاب برتھا۔ کا وُل بالسکے چاروں کا دورنیا ہے برتھا۔ کا وُل بالسکے چاروں کا دور کے بہجوم کے سامنے بولس کا میں اور فوج بھی کو یا مہنیار ڈالے ہوئے تھی ، مہندودوستوں نے بڑے امراد سے کھا : ر

مولانا أب اورآب كے سابھى ہميشہ قوم پرورر ہے ہيں مارى ندامت كى كوئى انہانہيں رہے كى اگر آب صاحبان برآ بخ آئى - يہ چشتى ہجومكسى كے بس كابنيں ہے يہاں ہمارے تمام حفاظتى انطاعات ناكام ہو چكے بیں - او تھلے س ایک کیب بنا یا گیا ہے - وہاں یہ ہجوم نہیں ہو بے سكتا ، وہاں و جى دستے لكادیے

کے ہیں ۔آب اورآب کے ساتھی وہاں تشریعی اے لیس رآب صفرات کی بڑی ہر یا تی ہوگی "

غور زمائے۔ اس مازک وقت بیں جب موت سانے کھڑی تھی مندودوستوں کی یہ اپیل کس قدر موثر موسکی تھی۔ آپ خودا ہنے دل سے پو جھے کیا آپ اس دفت اس امیل پر لبیک نہ کہتے ۔ ؟

اس دنت مجابد ملت كرساته سحبان الهند حفرت بولانا الترسعيد فيا اور ووسر ب رفقار مجانف مكرس سے بہلے م نے تراخ كرجواب دبا وه مجابد ملت كا حوصله عالى تقا - آب نے فرايا .

" بھارے لئے اس سے زیادہ مشرم اور بڑولی کی بات کوئی است کوئی اس سے زیادہ مشرم اور بڑولی کی بات کوئی است کوئی اس بہت کوئی اس کے ان میشاک یا سخت از ماکش ہے مگر مہیں و مس کر اس کر ان کا سامنا کوئا ہے

یا تن دمدبجانان یاجان دنن برا ید مجابر مست نے اپنے اس عزم کوعمل جارکس طرح بہنایا ' و ہ مخاج بیان نہیں ۔ مہند دستان کا پچ بچراس کا شاہرہے ۔

اس موفقہ پرا مام الهند حضرت مولانا اوال لكام أزاد في حس تدبر سے زيفية قبادت المجام ديا اس سے الكار بيس ہے ،

یہ مجی حقیقت ہے کہ سلمانوں کے تحفظ کے لئے بار باران کو اپنے دو لتکدہ سے نکل کر دہلی کی گلیوں اور کوچوں میں مگومنا پڑا ۔لیکن اس سے مجبی اسکار نہیں کیا جا سکتا کہ سبلاب اورطوفان کے سنجد معاریس چہان ۔ ین کرچیں نے اپنے عمل اور کر دارسے دو مردل کو استقلال واستقامت کا سبق ویا ،

جَن كَى ثَا بِت قدى في دِلى بِيناسُ وقت تقريبًا وَيُرْهُ لاكُهُ مسلما نول كو بافى ركها واور زهرت والى الكرهنيقت برج كواس كے مستقلال كا اثر مهند بو بنين كركوشه كيشه كله بيونجا كيونكه اگر والى اور مغربي بوبي اور رجستهاك كرمرص كا اضلاع مسل نوب سے خالى بوجاتے تو بجر يہ طح كونامشل ہے كروه ميلاب جوان مرص وال سے شحراكر ختم بوكيا نهاں تك بيونجيا و

اس زار میں ہو۔ پاکے مغربی اصلاع (سہار ہور منظفر گروغرہ) کے مغربی اصلاع (سہار ہور منظفر گروغرہ) کے مہر بہت کے لئے مجی دلمی میں جہد کے ایک محت کے اس اصلاع میں جب نے درس استقلال داستقالت

دیا ده نیخ الاسلام حصرت مولانا میدسین احمصاحب منی ( شیخ انحریث دارالعلوم دیویندوصدر جمعیه علما رمند) کاظل سمایوں تھا - قدس المشر سربها العزیز

משובו או משום ואו ואו מים

میا برملت کاحسن ناریرا ورگا مدهی جی اگری مجی سرنے کا کرا کوٹا کھارتی ہے اور معاب کی مبی ان

کے جو ہرائھاردیتی ہے۔ کہا پر ملّت کو السّرتعالے نے نین جو ہرا بسے عطافر اسے تقع حبغوں نے مرن کا ہر ملّت ہی کوئہیں اٹھا را۔ بلکہ بُوری ملّت کواکھارویا ادراس کا سراونچاکردیا۔

کیا پر ملت اوراک کے رفقا رکوام کا نعا رف گا ندھی جی سے پہلے
سے تھا ۔ اور جیسے ہی اس بہنگا می دور میں وستمبر کی الماداء کو کا ندھی بی
فواکھا اُل اور کلکتہ سے والیس ہوکر دہلی بہونچے ' مجا بد ملت کاحس تدریم تھا
کہ آپ نے پُرانے تعلقات کو صرف آ ازہ ہی نہیں کیا ملکوان کو بچنہ کیا اور
ایسا اعتما دھال کیا کہ مکومت کے سربرا ہوں کو بھی کا ندھی جی کا اتنا اعتمادہ مال نہیں تھا۔

گاندهی جی نی انخیفت امن جاہتے تھے اوراکھی نین مفتہ کھی نہیں تئے نکھ کر نبطال کے فیا دات کوجن کا سلسلہ حبٰد ماہ سے جل دیا تھا اور مہاروں معموم جا بیں اس کی نذر مہوجی تھیں اس طرح ختم کر دیا تھا کہ دنیا چرت رزوہ موگئی تھی ۔ موگئی تھی ۔

گا ندهی جی ۱۰ مرسترکو د بلی بہو تیجی ۱۰ فرقہ برستوں نے ۱۱ ف می الفت اتنی شدّت سے کی کہ برار تھناکی محکسوں میں گا ندھی جی کو ترمیم کرنی بڑی کیا بدلت جرخو د فرقہ برستی کے مقابلہ میں بنرداً: ماستے ۱۰ کا ندھی جی کے دست راست میں گئے۔

مجا مدملت كوسحبان الهندحفرن مولامًا احرمعبدها حب ك دفا

مص تی . بلاعب وغ بہضقت یکی کرحفرت سجان المبند جوجید مالے قلب کے مرض میں مبلاغے نقل دحرکت سے معذور ہوکر نفسند یہا گر شرنتیں ہو گئے نقے . مجا برنت نے ان کو کانی عزالت سے میجالا ، بلا شہر سحبان المبند کا خود اپنا جز برا درائن کے قلب بہاری بھی تراب کئی کر انخوں نے بہ مت کی دعوت پرلمبیک کہا اور ضعف ونقابت کے اوج و مولانا کا ساتھ دینے کے لئے گوشہ ما اینت سے نکل ائے ،

جمیہ طارب کے دفر کے پاس اس وقت کے کوئی گاڑی نہیں کئی ۔ اماط کا لے صاحب کے مثہو رتا برحافط محد نہم صاحب نے یہ فدمت اب ذری ۔ دوزان صبح کواپنی گاڑی لیکرجمیتہ علمار مبند کے دفت ہیں دوق افزوز برجا یا کرتے تھے ادر مجا بد لمت حافظ ماحب موصوت کے ساتھ سحبان المہند کے یہاں ہو بچکوائ کوساتھ لیتے ۔ د بلی کے بہت بڑا نے افیار فریسی ۔ میڈ محرصا حب حجفری ۔ سابق ایڈیٹر دوزنار ہورو ۔ و دوزنار تمت بھی سحبان المہند کے یہاں ہوجو دم و تے ان کو چو تھی رفیق بناتے گاڈی میں بہو تھا کہ بہا تھا گاڈی رفیق بناتے ۔ اس طرح ان چار رفقار کا بہلاکام یہ ہو تھا کہ بہا تھا گاڈی کے یہاں پہو بچکو محمولات بلاکم وکاست روزاز بیش کر دیتے کے یہاں پہو بچکو محمولات بلاکم وکاست روزاز بیش کر دیتے ۔ میٹ کو یہ کے تد بڑ نیک نعنی ، صداقت لیندی اور دورا نولتی کو یہ کے تد بڑ نیک نعنی ، صداقت لیندی اور دورا نولتی کے یہاں کو یہ کے تد بڑ نیک نعنی ، صداقت ایندی ان حضرات کے دیں کو اتنا اعتماد میں کو کہا ۔ اور جب برطرح صبح واور درست با یا تو ان کو اتنا اعتماد مولی کی کھیست بھی اس کو خم

حکوت مند نے کہی اسی زبان سے یہ بات نہیں کی گر کم از کم او کا مرائ کا ہرائی کے مختلف اورا سے متضاوی کا جن کے باعث خرات ایک دوسرے سے مختلف اورا سے متضاوی کی جن کے باعث خمرت یک اس وا مان کا مسلومیت بیجیب دہ ہو گیا ہے ۔ مجلد کا دھی تی کا من پروراز کومشیش کی ناکام ہور ہی ہیں ،

اکی وفد مجابد تند کے دہای کی ڈیٹی کمٹر مررندھا واسے رحبوسلانوں کے حق میں ملائٹ کا لارڈ کیننگ کہنا درست ہے ، ہنگا و اور دبول ان درست ہے ، ہنگا و اور فرند ان کا ندھی اور پندات ہر اور فہا تما کا ندھی اور پندات ہر کہ نظر یا دول کی مشار مجہانے کی کوشش کی تومشر دندھا وا نے فوراً تموی جل کرج اب دیا :۔

م بارا تعلق سردارميل سے بے اورود مارے كاموں

ے مطین ہیں " "ما ہم گا ندمی ہی کا اٹر ورسوخ کبی معمولی نہیں تھا اس کا اثریہ فغا کہ تمام لاچاریوں اور بے بیوں کے با وجود جینہ علمار کے کارکن اس طرح صاوی تھے کر دہلی ایڈ منظرین کے اضرطنٹر آ کہا کرتے تھے کہ دہلی میں مکتو جمعینہ عملار کی ہے ر

#### ميوا نيرىكامشله

مجابدت نے زقہ وارمبت کے مقابلہ میں گا ندھی ہی کا دمت راست بن کر صرف د بلی کی تغیبی نضار کو مرد کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ دہلی سے مقدل رجستھان ا درمشرتی بنجاب کے سلمانوں کو بھی محفوظ رکھنے اوران کومطئن کرنے کی مسلسل کوششش کرتے رہے ۔

ا نسوس اس زاز میں جمعیہ ملمار سے تعلق رکھنے والا ہراکی جھوٹا بڑا اس درج معردن اور منہمک تھاکہ کسی کو بھی ڈائری لکھنے کی تو یہت بہیں ہوئی ۔ احتر نے چند بار یسلسل قائم کرنا چاہا مگر ایک طون وا تعا کی کترت اور دوسری عانب جماعتی والنفس کی اسجام دہی کی کوشش ۔ نیتجہ یہ ہواکہ ڈائری کھتے میں کا میاب نہ ہوسکا ۔ تا ہم بہت سے وا تعا علارتی جلد دوم اور "محقر تذکرہ فدمات جمعیتہ علماء سند" میں درج کرکے شائع کرا دیکا ہوں ۔

برمال به بات کی ڈائری کے احداج باکسی تحف کی تصدیق و شها دت کی محتاج بنیں ہے کہ الوراور بھر ترد کی ریاستوں کی محتی ہوئی بالیسی یہ تھی کہ وہ ابنی ریاستوں سے سلانوں کا نام ونشان ختم کر دیں ۔
ان سلمانوں میں زیا وہ تعداد" میوانیوں" کی تھی ۔ جن کی مردم شاری ان ریاستوں کی سرحدیں مشرق ان ریاستوں کی سرحدیں مشرق بی بیاب کے منابع کو دکا فوہ سے لتی ہیں ۔ آس منابع بس بھی کئی لاکھ میوانی بی بار سے حق میوانی مرحدیں مردود ہے دائمید ہے کہ مات الیکی کی در اللہ کی در اللہ ہے کہ مات الیکی کی در اللہ کی در اللہ

مردم شاری میں ان کی تغداد دولا کھ سے بھی بڑھ گئی ہوگی ہ اور بھر ننچر ادر صلع کو ڈکا وہ کے اس ملاقہ میں جس کو "موات" کہاجا آ ہے " نقیم سے پہلے کس طرح مسلمان میواور مہند وجاٹ ایک دو مرے سے برسسر بہلار ہے اور بھر کس طرح ان میں اپنی چرت انگر مسلح ہوئی کر مسلم فیر کے فیا دات کا آگٹ فیٹاں بھی اس میں جنبتی بیدا ذکر سکا سے اس کی دلچے فیصیل علماری مبلد دوم اور " محتصر تذکرہ

مجا برتمت نبر

مدات جيتم ملارمند' حقتودوم مي الماخل زان جائد ر

یما ن اس کا دہرانا مکن ہیں ہے۔ یہا ن یاع من کونا ہے کرجب اور ادر ہم تیورک کے اور ادر ہم تیورک کے اور اور اور مام تیوں اور مام سلماؤں کے جب آ احزاج کا نصر کرکئی میں میوائیوں کو باتی رکھنا .... او عظیم الشان کارنا مرسے جس کو تا ایج تھی زار من بین کرسکتی ۔

بینک میواتیول کی تقریباً مضعت نعداد ترک ولن کرگئی تھی ، گر با تی مانده مواتی جواس وقت تین لاکھ سے کم نہیں تنق اپنی تابت قدمی اور مضبوطی کے با وجودکسی پشت بناه اور دست گر کے ممتاج سقے بالمضوص الیبی حالت میں کہ الورا در مجر نزیر کی دیا سنوں کے علادہ مشرق بہنجاب میں مجارکو گورنمنٹ اور مرکز میں مروار پٹیل موم مشرکا منصوب بہنجاک میں محارکو گورنمنٹ اور مرکز میں مروار پٹیل موم مشرکا منصوب بہنجاک میں رام دمانی " (دہلی) سے ملے موتے علاقہ کو سشدھ کریں جاسکے اس محفوظ علاقہ پرسلان کا سایہ می نیار سکے۔

جغرافیائی محافاسے اس علاقہ میں ختک بیبا ڑیاں ہوج دہیں اور وہ میں ا وہ میں سے موقوں برمیوا تیوں کی بناہ گاہ بن جاتی ہیں مگراس موقع پر وہ میں بناہ مہنیں دے سکیں۔ اُن کو اِن بہا ڑیوں سے مجی زیادہ معنبوط وہ مجی بناہ مہنیں دے سکیں۔ اُن کو اِن بہا ڑیوں سے مجی زیادہ معنبوط کو ہِ استقلال کی منرورت محقی ۔

بلا خوت تردید کہا جا مکتا ہے کہ کہا بدلت کی خطیم ال تی تعلیم ال تی ان لاکھوں کما اوں کے لئے وہ کو و استقلال تا بت ہوئی جی کا ان کو صر ورت می ۔ بجا بدلت نے کہی خود ان علاقوں کا دورہ کرکے ادر کہی اپنے رنیوں کو بھیج کر مرن اطبنان کا بیغام بس بری یا بلدا ہے سب براکام یہ کیا کہ ان کا بہت ہما تما گا ندمی کے ذہین نین کول ادرائن کو اس درجہ متا ترکیا کہ گا ندمی ہی نے بیوا تیوں کی صافحت ادرا جرائے ہوئے میوا تیوں کی صافحت ادرا جرائے ہوئے کہ اس درجہ متا ترکیا کہ گا ندمی ہی نے بیوا تیوں کی صافحت ادرا جرائے ہوئے کہ میوا تیوں کی صافحت ادرا جرائے ہوئے کہ میوا تیوں کو اس کی حکمت اور اور بھر تیور کی آب کیا ہوئی ہے کہ مشری جن کی اخراج میں جا اورا در بھر تیور کی ریا سیس ا درسردار میلی کی مشری جن کی اخراج کا فیصل کی حکما جات کی رقیعی ہلی ا درسردار میلی کی مشری جن کی گا واصاف کی افراد میں جن ہوئے کا خوان کی بیا میں جن ہوئے کا حول کی میں جن ہوئے کا جون کی میٹورہ دیا ۔ میوا تی جس میں بنیا ہے کہ مشورہ دیا ۔ میا میرم مقام بران کی کا نفر نس میں جن ہوئے کا جیا سے مشورہ دیا ۔ میا میرم مقام بران کی کا نفر نس میں جن ہوئے کا جیا سے مشورہ دیا ۔ میا میرم مقام بران کی کا نفر نس موئی جس میں بنیا ہے جیا میا میں مقام کی سرکے ہوئے ادر بیا بدلت ، بہا تما گا ندمی میں میا کا ذری ہوئے ادر بیا بدلت ، بہا تما گا ندمی میں میا ہیا کا دری ہدلت ، بہا تما گا ندمی حیا میں میں جنا ہے کہ میں میں بنیا ہے کہ میں میں بنیا ہے کہ میں میں بنیا ہے کہ میں میا گا کہ دی سرکے میں میں جنا ہوئے ادری ہدلت ، بہا تما گا ندمی میں میں جنا ہے کہ میں میا کی دی سرکے میا ہوئے کیا ہوئے ادری ہدلت ، بہا تما گا ندمی میں میں جنا ہے کہ میں میں میں جنا ہے کہ میں میں جنا ہے کہ میں میں جنا ہوئے کی کو خور کیا ہدلت ، بہا تما گا ندمی میں میں جنا ہے کہ میں میں ہوئے کیا ہوئے کا دری ہوئے کی میں میں جنا ہوئے کیا ہوئے کی

کی اس کا فرنس میں لے گئے۔ اس موقع پر محادگوئی تقریر میواتیوں کو

در ان مے علیٰدہ ہور ان مام کو بھی مطن زکر می رہیں گا نہ می جی نے فکومت کے

ذرائع سے علیٰدہ ہور ان خاص در کردں کو اس علاقہ یس لگایا ۔ جو کئی

سال کا بیاں کا مرک درہ ہو ۔ گا نہ می جی کے مشہور جیلے دنو با بھا دے

نے بھی گا نہ می جی کے مکم سے اس علاقہ کا دورہ کیا۔ جو مسلان دہشت اور

دھب کی دج سے مند د ہو گئے متے ان کی چوٹیاں کٹوائیں۔

بہرمال یرمب کی ہوا مگاس حیقت سے انکا بنیں کیا جا سکتاکہ

یرمب کی نیتی تھا' با ہد تمت حضرت مولانا محد صفط المرحن صاحب کی اس

یرمب کی نیتی تھا' با ہد تمت حضرت مولانا محد صفط المرحن صاحب کی اس

میں بلین ادرجد دجہرمحکور کا جس کا بھی اشارہ ہما دیر کم بھی ہیں۔

#### پانی بیت

پانی بت بن آباد تغریباً خینالیس برارسلان می اسی مالت می نظے کے دہاں کا موست ( دہی بہارگو کو رخمنط ) ان کے اخراج کا فیصلہ کے بچکے محتی اوروہ خوداس فیصلہ کو منظور کرنے گئے آ مادہ نہیں تھے ۔

الم بن بر مار کے کا کوشیق کی گر کمہنا پڑتا ہے کہ ان میں وہ استقلال نہیں تھا جس کا مظاہرہ میوا تیوں نے کیا اور یکی حقیقت ہے کرمیوا تیوں کو اپنے جس کا مظاہرہ میوا تیوں نے کیا اور یکی حقیقت ہے کرمیوا تیوں کو اپنے بڑوین کی حقیقت ہے کرمیوا تیوں کو اپنے بڑوین کی حقیقت ہے کرمیوا تیوں کو اپنے اس بنا پر بیاں مجاہد ملت کی کوشیش اور کا خدمی کی تفیقتیں کا میا ب نہیں موسکیں ،

#### اسيشل مؤسيون كااشطام

د ہی کے ملادہ یو ہی ویرہ دوسرے صوب کے ہزاد وں بلکہ تقریبًا
ایک لاکھ ملان جوند ہی والوں سے ذیادہ وا قف تھے نہیب ں کی
جورگلیوں اور کوجوں کی ان کو جرکھی ۔ دہ اپنے آپ کوجب حواد شکی
اس طوفان بادش میں گھرا ہوا یا نے قرابنی موت سے ذیادہ غریب لولی
دہ لینے عزیزوں سے جدائی کا صدمران کے ہوش گم کردینا تھا ۔ بجابولت
فامراد کرکے مکومت کی طون سے آپیش ٹرینوں کا انتظام کرایا ۔جب
یہ لوگ اپنے اپنے مقامات پر بہو پنے آوان کو حضرت یونس علیدا سے لام کا
قصد یاد آگیا کر مس طرح المتر گھا لئے نا کوشکم ماہی سے میجے سام کا لا

اس واقع آین کا کرمہت سے واقعات میں جن میں سے ہرا کی۔
واقع آین کا ایک باب ہے رکین " علماری جلد دوم " اور" مخفر
تذکرہ حذمات جمعیۃ علما رہند " جو اسی موضوع پرتنقل کتا ہیں ہیں
جب ان کتا بوں کے دامن ان تام واقعات کو نہیں سمیٹ سکے تو ان
کا لموں میں ان کی گنجائش کہاں کل سکتی ہے - واقعات کی تفصیل کے
بعلت ایک بنیا وی نقط کو بیش کردینا ضروری معلوم موتا ہے جو
مجاب دلت کے وصلہ وسیع اور نظر بلیغ کی اعلیٰ مثال اور مہرست ہیں
متبادت ہے۔

جروجب کی مختلف صور نبس اور بنیا دی نقطهٔ نظیر

معنون فرمولی طالت اختیار کر جیاہے۔ ناظرین کوام 1 ور خود مجابد مستون فرمولی طالت اختیار کر جیاہے۔ ناظرین کوالت کو دمجابد مسترک ترتیب دینے والے احباب کواس کی طالت ہوگئی ڈاس کی شکایت ہو کی شکایت مرکز میں اس طوالت پر بی گا ڈاس کی شکایت ہو دوازوں پر دستک دروازوں بر دستک دروازوں بر دستک خیم کر کس طرح ان کوا دام گا موں سے نکالا ۔ ان کی بے نیازی ادر افانی ختم کر کس طرح ان کوا دام گا موں سے نکالا ۔ ان کی بیشار فا مذان جو مشغر ق محلوں میں موت کے موند میں مجبئے سے کس طرح بجات دولی کے در بید تباہی کے جہتم سے کس طرح بجات دولی کے در بید تباہی کے جہتم سے کس طرح بجات دولی کی بیار ہا ایسا ہواکہ بولیس فرس زاہم ندمرسی قو بنام حندا اس بار ہا ایسا ہواکہ بولیس فرس زاہم ندمرسی قو بنام حندا اس بحرتم میں کو دے اور زندگی سے مادس انسا نوں کویاس و نا امیدی کی فلمت سے نکا لا اور محفوظ مقا بات پر میرونیا یا۔

یاب! بی صحح بی اوری بر تست مرحم کے کار ناموں کے مہر اواب جی سکر ہم بیاں ان کا تعمیل بیش نہیں کر سکتے ۔ مہیں بیاں

ید دس نین کرد ایم کویا بدند کا ختها ر تعاصرت یمیس تحاکر سلانون کی ما نین بی ادران کے مال محفوظ رہ جا میں ، بلکر آپ کا نقطر نظریہ تحقاکر سلان اپنے وطن میں ساویا ند حیثیت سے باعزت سشہری بن کردہیں، نعنی حیں طرح وہ اپنے جان ومال ، عزمت و آبروی طوف سے مطمئن میں اسی طرح ان کو اپنی تہذیب اپنے ندمہ اورا پنے مذہبی مراسم کی طوف سے بھی اطبینا ن میو کہ یہسب محفوظ ہیں اور اپنے مذہبی مراسم کی طرف سے بھی اطبینا ن میو کہ یہسب محفوظ ہیں اور اسی کے ساتھ کرتے رہیں حی طرح پہلے کہا کرتے سفتے ہوں ، اس کو آزادی کے ساتھ کرتے رہیں حیں طرح پہلے کہا کرتے سفتے میوں ، اس کو آزادی

ندسی کاروں کے بارے میں مجا پر ملت رونے ابنے عقیدہ ادر ملک کو معیار نہیں بنایا ۔ بلکر فود عمل کرنے والوں کے جذبات د خیالات کو معیار قرار دیا ۔ کیونکہ میاں سنت یا بدعت کا سوال بنیں تھا بلکہ سوال تھا ، شہری حقوق کی مجالی کا جس کا مطلب یہ ہے کہ ملا نجب کام کواپنا شہری حق سمجتے ہیں ایس کی اُن کو ازادی ہو ،

یکام مفلین اور میلفین کا ہے کہ وہ غلط دمومات کا انسداد کون حکومت اس بار و میں مفتی اور مسلح کی جیشت ہیں اختیار کرسکتی ، ور نہ پھر خرم ہے کے میجے کا موں میں بھی وفل اخدازی کی ویت آسکتی ہے اس نقط نظر کے نیتی میں یہ بات توظافت ہی قرار دی جائے گی کر تازید نیائے والوں کو بھی تازید بنانے کی تامرت آبادی حاصل ہوئی بلکہ حکومت نے اہتمام کیا کر حسب سابق تازید نے بنائے جائیں اور با منا بطوادی ملیں میروال یہ حرکت ایک طرح کی طرافت تھی البتہ یہ بات ایک بڑے طبقہ کے نزیک قدر سے دیجی جائے گی کہ چری سرم کے تھے یا مفتود ہوگیا تھا جن عرسوں کا امکان ختم مور ہا تھا حکومت نے فاص استمام وانتظام کر کے ان کو جاری کرنے کا موقع ویا استمام وانتظام کر کے ان کو جاری کرنے کا موقع ویا

فطب صاحب خواج غریب نوازاور حضرت مجدد صاحب کی در گا ہیں۔

اس سلسدی کوی و عظیم الن ن خدمت سے جو سندوستان کی مرکزی فانعا ہوں اور درگا ہوں کے مقلق الدّنقا لئے کففل و کرم سے انجام پذیر میرنی ۔

ع س كم متعلق علمار ديوبندكا ملك كيوبجى بود كراكارا وليادالم

ے ان کی عقیدت کسی سے کم نہیں ہے بلکران کا دعویٰ یہ ہے کہ میجے عقیدت علمار دیویند ہی کو ہے ۔ میرصال یماں اس محت کا مرتب ہیں ہیں ہے کہ میں ہے کہ اس کے نام اس محت کا مرتب ہند کہ اس دور بلکہ یوری دنیا راسلام کی نظریں مرکز ہے تیت کھی ہیں، اسس دور میں شوب کی تباہ کا ریوں کی زدمیں ایکی میں ر

دہی سرمبداورلی جوحفرت مجددها حرث کے مرکزارت د رہے تھے جن کا تذکرہ مجبت اورتلی تعلق کی جاشی گئے ہوئے مکتوبات یں باربار آبا ہے 'چونکرریاست بٹیالرس واقع تھے جس کا مبسر مشرق بنجاب میں سب سے بڑھا ہوا تھا اس کئے یہ دور اضطیالتان قصیم ان برترین حالات کو برزائشت کر مجاتھ جومشرتی بنجاب میں

یه درست می کرشاه افغانستان نے بندن نہرد کو حفرت میددها صب کی بارگاه کے بارے بین ناردیا تھا ،اسی طسد ح اجمیر شرعین کی حفاظت کے معلق بیرونی ممالک سے پندستی کے نام فاص انتظام کیا جس سے بر درگا ہیں محفوظ دہ گئیں ، بھر اگرچ بر مرمنہ فاص انتظام کیا جس سے بر درگا ہیں محفوظ دہ گئیں ، بھر اگرچ بر مرمنہ ادر لیے سے کی طور پر سلانوں کا تخلیہ ہوگیا اور اجمیر شرعیب کے تمام کمان ما احب فالات کی شدت سے مجود مہو کر منتشر ہوگئے ، البتہ وہاں مذام صاحب فالور تع بی مرمت سے محبود مؤاج غریب نواز کے اسانہ کو ہیں جھورا والد می انتظام کے بناہ بجوم کے وقت مجا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ما اور یہ بھی درست ہے کہ حضرت موالا ابوالکلام آزا در جمۃ الشرعلیہ کے افروسوخ نے کا فی درست ہے کہ حضرت موالا ابوالکلام آزا در جمۃ الشرعلیہ کے افروسوخ نے کا فی درست گیری کی بسین عوامی لیڈر کی جیشت سے جس نے افروسوخ نے کا فی درست گیری کی بسین عوامی لیڈر کی جیشت سے جس نے میادہ نیشن اور حذا مصاحبان کی جرگری کی اور تہیں بندھا بین ، د ہ عیادہ نیست ہی تھے ۔ رحما الشرب

مرمند شربی توحفرت مجا برملت اس دور میں تشریب بنیں

ع گئے ، دہاں کی حاضری تواحفر سے تعلیٰ ذائی تھی ۔ مگر اجمیر مشریب

اربارخو دنشر بعب لے گئے ۔ بھر درگاہ بل وغیرہ میں حفرات خدام کی

کی کانی ترجانی کی ۔ بلکر ایک عرصہ کا ایسار ہاکہ نظم کے ذمہ دارگریا

مجا بر ملت ہی سخفے ۔ اجمیر کے حضرات امجا برملت ہی ہے مطمئن

خفی ۔ مرموقع برمجا برملت سے مشورہ لیتے ۔ مراحیت ماصل کرتے ، اور
رنہیں مرا بات پر ممل بیرا مونے کو کا میانی کا ذریعہ سمجتے تنے ،

ان تینون درگام سرس تطب صاحب دسین درگاه شراه به حفرت خواج نظب الدین مجتبار کاکی اُ دُشی ده السّد علیه کی بارگاه معلی کا معالی سسے زیادہ بیجیدہ ادروستواد تھا کیونکر فاص اس دورسی کہ بناہ گرینوں کا ٹیڈی دل دہلی کی طوف بڑھ دیا تھا 'اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام نہیں کیا گیا تھا جس کا بیتجہ یہ مواکہ ورا نقیب بردنی جہاں یہ درگاہ ہے مثر نار تھیوں کا شہر بن گیا تھا جو کی ایک بردنی جہاں یہ درگاہ ہے مثر نار تھیوں کا شہر بن گیا تھا جو کی ایک گرینوں کا شہر بن گیا تھا ۔ مرگاہ گری مسلمان کا بہیں دیا تھا۔ فانقاہ شرعیت کا کو نے کو نشر تاریخیوں کے جوا میوا تھا۔ تقریباً ایک بنرادا فراد فافقاہ میں رہتے تھے۔ درگاہ کو فائل کرانے کی کوشش گویا جرد کی میں بنے دا نے ایک الکھ شر ناریخیو

بالآخ بها تا گا ندهی ..... کا دامن یکرااگیا عیر مناسب ند برگااگر بها تا گا ندهی ..... کا دامن یکرااگیا عیر مناسب ند برگااگر بها جا که ای کوشیشه میں اتار نے کی کوشیش کی کئی - اور احقر کواس متنها دت کے قلیند کرنے میں بھی تا مل مہیں ہے کہ اس موقع پر سحیان الهند حضرت مولانا احمد سعید صاحب کی شیر میں کلامی لے براکا دکھا ہ

#### منیرازی بندی سلم راگنده نفس العین کی وضاحت نظریاتی بیجهتی کی کومشیش ا دراصاس کهست ری کا مدا و ا

وطن دوی و قرم پروری - ا ورحوق تهرست بین سا وایشت مال کرف کے جس بندنظریہ کے ساتھ دہلی بین کا م کیا گیا ا درجس طرح سلما نان دہلی کے ذہنوں کو احساس کہری سے تعوفا کھا گیا۔ فرورت تی کو اہمیں جذبات ا در نظریات پر سندیو بین کے سلما نوں کو متحد کیا جائے ا درفیا ست خز سٹکا موں نے جو قوف و ہراس مام سلمانوں بیں ہیدا کر دیا ہے جس کے نیتجو میں وہ احساس کہتری میں مبتلا ہوتے مارہے ہیں ا زرفین مکن ہے کہ وہ ا بیے متعلق فلامی کا فیصلہ کرلیں ، فرورت میں کو اس فیت احساس کی کائی ان کے ذہنوں سے صان کی جائے۔

ختم کرکے ایک معین راست کی نظان دہی کرسے ۔
اس میں شک نہیں کہند یونین کے تقریباً ساڑھے تین کروڑ سلاؤں کی اس فری حالت کے احداس نے سب سے پہلے حضرت مولان الجا المكلام ،
زاد کو تنح ک بنایا ۔ چنا نجر آ پ نے یورے ہندو تان کے ممتاز مسلم رہما و کن ایک حضومی کا نفرنس سار فومر شکے اوکو دہلی میں طلب کی ۔ جب کہ دار و بر سب ہونے والانتظامی ، جب کر در و بر سب ہونے والانتظامی کا خوات کے خلا ت مخویز منظور ہو سے ذرقہ وار دننے وار دننے والانتظام ہی ۔ والی محق و دور نہ فارا دننے والے مثل سے خویز منظور ہو سے دور الی محقی ۔

اس کے بعد کل ہند ہمایہ پر ایک عام کا نفرنس تکھنو ہیں طلب رہائی جو آر ادکا نفرنس کے نام سے اب کہ انہور ومع و دن ہے۔ مگر جہاں کہ علی جد رجد اور استطاعات کا تعلق ہے جو نگر تولانا تحریفظ الرف صاحب نے دست راست بلکہ بیکر عمل بن کوکام کیا۔ اس لئے ان دونو کا نفر نسوں کی کا میا بی کا مہرا بھی مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کی تحقیت کا نفر نسوں کی کا میا بی کو آثرا سے کر آب ہے۔ و مرسئ الوکو ف وات کا دور شاب تو ہمیں کہا میا می خون مملم کی کوئی قیمت اب کے بھی ہمیں قائم ہونی میں خون ملم کی کوئی قیمت اب کے بھی ہمیں قائم ہونی میں خون ملم کی کوئی قیمت اب کے بھی ہمیں قائم ہونی کے مقیل کر ہی گذر سکتا تھا ،

د ملی حیکت اب مجی غرنحفوظ تھا ، خود طبیت فارموں پر سحت
سے محن مان اور الی حادثے بین آجاتے تھے دہی کے پر خطہ وحدد
میں داخل ہونے سے بیلے آنے والے معو ئین کا اس طرح استقبال کوا
کہ دہ حفاظت کے ساتھ اپنے بخویر کر دہ تیام گاہ پر ہمونچ سکیں یا قیام گا
سے حل کر مجفاظت تمام کا نفر نسوں میں شرکت کر سکیں ۔ پھو اس پرٹ نی فیام کے دور میں زائف مدارات انجام دینا ہمت ہی خطر ناک اور پر لیٹان
کے دور میں زائف مدارات انجام دینا ہمت ہی خطر ناک اور پر لیٹان
کی خدرت تھی میں کو نہایت بلند آسٹگی اور خوش اسلونی کے ساتھ
کیا ہر ملت نے اپنے محلص رفقار کی مددسے انجام دیا

جینہ علمار ہندکے کچھ رضاکاروں کو ہیٹیل پولیس کی حیثیت ویدی گئی ۔ منے دستہ حفرت مجا بدلت محتی ران کو بندونتیں کچھ ویدی گئی تحتیں ۔ یہ مسلح وستہ حفرت مجا بدلت کے ذیر کمان ہرا یسے موقع پر زائفن حفاظت انجام ویا تھا ، انہما یہ کہ بر شان کک ملک ہوتا تھا تو یہی وستہ جنازہ محساکھ جا تا تھا ، مہنت میں دو تین باراس وستہ کو جنازہ مہر کچا نے کی وہ یوٹی والا محال مرنی بڑی تھی ۔

یر رضاکارا در کیم ادرسائلی غازی آباد کیم کیے گئے گئے۔ آنے دانے مہانوں کو غازی آباد المجابات کا اور دان سے جیب کا دیا موٹروں کے در نیوم محفوظ رامتوں سے کال کرتیام گاہوں پر بہونی یا ما آ تھا۔

کھنویں یکانفرنس (آزادکانفرنس) ، در مرسی اور کو کورنے والی تھی - دہل کاس وقت یہ حالت تھی کر مرت ریلوے کیکشن پر بزاروں سٹر نار تھی پورا پوراناٹ البیت کے ہوئے قیام پذیر تھے ۔ ان نا البیت کے انبادوں نے تام بلیٹ فاربول کوگودام کلیختال کے گھاٹیاں بنار کھا تھا

بیٹ فارم پرگذرا ہراکی کے لئے شکل تھا۔ گرف می طربر بطا وں کے لئے مرد درج تدوی می از درج کے دا تعات دات دن ہو تے دہتے سے محد درج تدوی کا نوٹ ان بی د بل سے نا مُدگان کی بڑی تعدا دجانے والی تحق و آئی ہے تو مُدوہ دہتے خیر آئی ہے تو مُدوہ دہتے خیر آئی ہے تو مُدوہ دہتے خیر آئی ہے کے ایش کا ایک دستہ بڑین کے اُن کے لئے ایش کا ایک دستہ بڑین کے ساتھ کیا گیا۔ والیس کا ایک دستہ بڑین کے ساتھ کیا گیا ۔ در بلی جنگش کے جس بلیف فارم سے یہ اسٹیل رواز ہونے والی ما تحل کی ایک ایک مردوق کا نقشہ تباد کرنے والی ایم از در مرد اور کا ایک با کم مردوق کا نقشہ تباد کرنے والے بھر کے اثر در سوخ نے آسان کی گر منروزوں کا نقشہ تباد کرنے والے بھر اس می می اور کر دارگا اور کی کے ملا وہ اور کیا تھے مردوش اور ادرگان ونما مُدگان نے اس کا نفر نس میں شرکت کی۔

حضرت مولانا کرا دکی نقر برصدارت یقیناً ایک ماری تقریر تقی مگرجس نے مطانوں کے دلوں سے خوت وہراس دورکر کے اس ملی نصیالعین کی روشنی دکھائی ا درا کی بلند ترین مقصد کاع م اُن کے ذہنوں میں برنگیمتہ کیا وہ نجا پرملت حضرت موانا حفظ الرحن مساب کی تقریر تھی اسی بنا پر کامبانی کا کرمیٹ آپ کو دیا گیا۔

#### الزادكانفنانس لكعنؤ

برمال ، ۲ مرم دیم رسی المرک یکا نفون تھؤی یں ک کئی سیے ہوئے ملاؤں نے اس کا نفون کھؤی یں ک گئی سیے ہوئے ملاؤں نے اس کا نفون کو بیغام نظر کی ہوئے ۔ مسلمانوں کا اس کے بیڈا جہائے کیا اس سے بیلے کہی دیکھا نداس کے بیدا جہائے کیا ۔ یہ کا نفون اصولی اور خبیا دی طور پراس بات کی ضما نت بھی کرملاؤ کا دامن فرقہ داریت سے پاکست اور وہ فک کی شرک سیاست میں حقد کے کر ترقی پذیر عنصری حیث سے کا دامن فرقہ داریت سے پاکست اور وہ فک کی شرک سیاست میں حقد کے کر ترقی پذیر عنصری حیث سے کا دامن فرقہ داریت سے پاکست اور وہ فک کی شرک سیاست میں حقد کے کر ترقی پذیر عنصری حیث سے کا کی خدمت کے لئے آبادہ ہیں ۔

اس کا نونس میں د قد دادیت کے خوات سے ملک کو آگا دکیا گیا صوبائی مکومتوں سے فرقد داریت کوختم کرنے کا مطابد کیا گیا کہ وہ فرقہ پر در مناصرے اپنے نظام کو پاک کرکے غیر فرقد دارا فرجمبوریت کو کامیاب کرنے کی دات تیزی ادر متعدی سے قدم فرصائیں ۔ اس کا نفسندنس کا عظیم استان کا رنامہ یہ تھاکم مسلما نوں کے دامی سے ای تمام دھیتوں کو

د مویا گیا جوز قریروں کا رائے مائے مائے تھے ۔ اس کے بعد خوف و براس اندا صاس کری کے باتی رہے کے کوئی معنی نہیں تھے ،

#### عاهد ملت حض مولا ناحفظ المحلن صناكى تقوير

کا نفرنس کے تفری املاس میں جمیتہ مملار ہند کے ترجان مجاہد مست حضرت رونا و خطار میں جمیتہ مملار ہند کے ترجان مجاہد مست حضرت رونا و خطار کی تقریر زمان دہ جمیتہ کے اس مربی تقریر زمان دہ جمیتہ کے اس مربی آب کے ملاحظ سے گذر سے گی -

#### مجا بدمنت معار سيحولرزم

اگرجہوریت کا تقاضایہ ہے کہ ہرایک باشدہ ملک شہری حقوق یمی مادی ورد کا الک ہو ہرایک زدکو دائے اور نوکی آزادی حاصل ہو۔ ندہبی آزادی کے ماتھ اس کو یہ بھی حق ہوکہ اپنی تہذیب و تمران اور اپنی مور تی دے سکے۔ قو مبند دشان جیسے دوایات کوزندہ دکھ سکے ہما ل تک مکن ہو ترقی دے سکے۔ قو مبند دشان جیسے مک سی جہاں نملف نہ مہول کے ملنے والے ما ویا : شہری حقوق کے محق ہوں جہوریت کا لاز می تقاضا یہ بھی ہوگا کہ نبطا محکومت ب ندہبی ہویا اندہبی اور لادی بی مرب کے مانے والوں میں مرب سے فرقے اور لادی ہو جب کہ ایک ہی مرب کے مانے والوں میں مرب سے خرقے اور انتخار میں اور انتخار میداکر دیگا ۔

دطی اور مکی اموریں کچینی حرت اسی صورت میں پیدا ہوسکتی ہے کہ ندہمبیات ہے الگ حکومت اور سیا سے کا تعلق مرت مکی امور سے ہو ندمبی معاملات میں حکومت تطعاً فیرجا سندار ہے ، زممی نذمہب کی پشت پنا ہ بے ، ذکری کی مخالف ۔ لا دینی حکومت کا یمی مطلب ہے جس کو سکوارحکومت کہا جا تا ہے۔

م برقت حضرت مون اختط الرحن صاحب جرا زادى سے پہلے سلم فرقد داریت کے مقابل پرسینہ بررے اور فاص سکا کم کے میکائی ماات یں ہندوز قرواریت کے مقابر می سید تا ان کر کراے مو کئے۔ يم مي جي فادأت كي تن نسال معلى باربوك كي برمين كي مركركيا ب ان كے مقابر ميں برحتى دين - يہا ب كمك كدوه منته مرد يراس ا دروه سرلاب باياب برا - ظاهره وه منديونن مي سيكوارم بى كے مائ موسكتے مع روكار ادمن ثر ين جب بندوسان كا دسوراساسى متطوركيا جار إتحا وفريرست طانوس كى بيرى كوسشش ير كلى كوجب اسلاى مكومت كے مام ير فاكستان بود ياكيا ہے و لامحسال بنديونين ين بهند دهكومت بيو.

موہ ناصفا الرحن ماحب مونی پُوٹ اسمبل کے باقاعدہ مرمس سے مرت ایک سبکیٹی کا مبرک بالیا گیا تھا۔ گرآپ کی تام مرکرمیاں ان ككك بري الفي مرمن بوتى دبيجن كوبانى سيكورم كما جاسكتا ب نيني ديش بايو . كا مرمي ي - موانا ابوالكلام أزاد - اور بيدات جوابرلال فرز وزيراتكم حكومت مندر

اس اجل مين كفرفة عاريت خباب برحتى ادر برطرت فرقردارا مذبات كاديوقس كررا تفار سيكولرزم كودستوراساس كى بنباد زار دیا ایک ایسی مجیب بات می جس کے لئے مذمهب کی زبان میں کوامت كا تفظ استعال كيا جاتا بعي ظا برى اسباب كا تعاضا يد عقبا ک منددادم کامیاب موم و منی طهر بذیر سوا ده اس کے خلات ادر قلی فيرمونع تحا

سكوردم كاتعدكامياب بوسكايانين . يراكم متعل مئل ب الر بنده سال گذرہ نے کے بعدمی ناکام ہے واس کے اسباب پر حف ک مِاسكتى ہے ، مگرجاں كك مجابد منت كاسكى كا تعلق ہے اك كى دخنان بيشاني دا فداربيس بوسكي . بكرهالات كي ناساعدت اس كو اورزیادہ آ براربنادیتی ہے۔

جب نظریات کا تقیا دم برتواس کااثرقومی کردار برمجی پرتاہے چنانچ اکی وات سکوارزم کے بانی اور ممار صاحبان کی کوشنیش سکواری كوكامياب بنافين من أبوقه ربب تردومرى ماب فرقر برست جا عُوْل نے جاں موتی طامسلا ڈن کے خون سے ہولی کھیل ۔

وياده كرورك مع مركم برون واك ادر مع كاتب ك طرود اعكر متا فركرتار بالعني براك مشكا را درنساد سيكون ذم كى فركي فون ايك حل ہوا تھا جس سے مزل دور موجاتی می رجا برقت میے بااحال ما زکے لئے دوری مزل کا صدریمی کچے کم بنیں تھا ۔ چندمال بقیناً ایسے كذر يكرده جذبات جومته وسيمتن مي في عقد وي ان سكا مول كالب ہوتے تھے لکن متھ کے الکش میں جب مک کے عوام نے ۵ و بلکر ۹ ۹ يفعرى ووث فيرفزد برمست سياسى جا عنوں كو ديكر يہ تا بت كر ديكر سلكنے عام باشدے ویا نرب کھ می رکھتے ہوں و والر قربرتی کے ما می میں بي تواس كے بعد زدواران سادات كادمة دارى عوام يريني الحال ماسکی تھی. کبکرمعفو لیت بندی کا تفاصل یہی تفاکہ فرق دارا زمنگا مو كاذبة داران عمى موغلوكارليلدول اوران كيما تعيول كوقرارد ياجك جو نیا دی طور پرسکولرزم کے مخالف ہیں اور اپنی غلط حرکتوں سے عوام کو۔ الراه كرك ما كا موسى أك مواكات بي

چا کی کا برفت دائد اکٹر علیہ نے مکومت کے مربرا موں کو بارم اس طوت توج ولائي معن مربرا مول سے اس سلسلوس تلح كا كاكك كى ن بت ان اور تقيقت يرب كاس وقت ينى ستدر ملاق يس اكر مو بان کمکومتوں کے مرراہ معقوبیت بیندی سے کام لیتے اوراگرمجاہر مكت كى درددلكا ايك ملم مى ال كوميترموا بوتا تو وه نتج معيت أ سائن دا تا جو معدد من قوم كا مرفان بن كرسائ أيار

ہیں افوں سے کہنا پڑتا ہے کوھوبا فی مکومتوں کے بہت سے ذمة دامون اور تعف مرتبه مركزي مكومت كے مجى تعف ورت واروں كى ذ مینیت اسی رنگ میں رنگی دہی جو فرقہ برمت جاعت اوراس کے بہی کا فاص من تھا۔ انہما یہ کہ ان خویس مبندگا موں کو بھی جو ماکس کے محوشر کوشمی مرتف رہے قوم پرسی ہی قرار دیا۔ بہت سے بہت لفظ « مادمان<sup>ه</sup> کااضا ذکردیا (لینی ز قرپرستوں کی منگار آرائیاں قوم ر پرسی بی کا تعاضا ہی فرق مرت یہ ہے کہ یہ جارمار قرم پرسی ہی جبکہ مظلوم ملان كاآه ورادى كويكى فرفرواريت اور زمرت فرفة وارست مبكر پاکتانی دہنیت کا شاخیان قرار دیا جا کار ہار

مجا بم منت كا فرت دميع اورحوصل عالى يقيناً ابنى مثال بب عما كم بازج ديك مريا موليك يمموم د منيت مجا بدست كالخ رات ون

سلما وسی خطو ان تباہی اور برباوی کا صدر مجا برنگ سے گی گڑھن تھی تب بی سکولرزم کی حایت میں اتھا ہوا قدم تیزے تر کہ فی خورد و انجد بار معام کو بسطر ہو کر برناتے ہوئے مہر مورکا ، مجاہد کتا ہے ، دستور ما ذاہم کی کی افاقدہ مرمز دھوان انڈی میٹ پرجوانی ساتا ہو ہی تھی۔ تہ عقص اندام میں کے افتام کی باقادہ مرر ہے اس سے پہلے می مالی میں مولی اسمیل کے برخت جو لیکن دستور ما ذاہم کی میں آجانے کی دوے ہی انتوں نے دیل کی مربی سے ہستھنا دیدیا تھا۔ انسی اس

مجا بم تمت نبر

ہور با بھا اور نا ممکن تھا کہ کوئی لغزش اس فدم میں آسے ،
لیکن چندسال بعدی ذمۃ دارا ن حکومت کی اس حیثم بہتی کا نیخبر
سامنے آگیا ۔ جب سے شک میں اکفوں نے دیکھا کہ خوداُن کا احول اُن کے
فلات ہوچکا ہے اور کاربر دازان حکومت کی اکثریت فرقہ دارہب کی و با
میں مبتلا ہوچکی ہے۔

ا بندا بی احقر کا خیال ہی ر باکرچونکہ احق مرکز سے دور ایک میرا میل کے فاصل برجمند کے مزوری کام میں مصروت ہے اس لئے ان سفروں کی زخمنیں خود مجا بدملت نے برداشت کی ہیں۔ مگر بعدی احقر کو موں ہوا کہ احفر کی فیرما ضری مہیں ملکہ ان نسادات کی عجیب وغیب نوفیت نے حضرت مجا بدمت کو مضاطر ب کردیا ہے اور آپ نے خود بانس نیس من بار کا عزم کرلیا ۔

وسطوب رویا ہے روایا ہے دو ایس مادة ادو فیرہ میں مجل بعض موقوں بر بہ
ا بت ہوا تھا کہ مقا می حکام اور ولیس فے مطلوموں کے بچائے ظالموں کا د
ا بن کرکام کیا ہے سگروا تعات بچھ اس فتم کے تھے کہ حکام کی اس فلنط
کاری کا عدد رقا بل تسلیم ہوسکتا تھا یہ لیکن مبار کچورا ور مجو بال کے
ہنگاموں نے کھیے طور پر ظاہر کر دیا کہ فرقہ وارست کی وہا مرکاری معلقوں کو
مجھی بیاں تک متا فرکر چی ہے کہ بدائنی کے زبانہ بیں ولیس مجی وہ کرتی
ہے جو زفہ وارا نہ جانتوں کے والنیر اور رضا کار کرسکتے ہے۔
می بیات کہ کرتے والنیر اور رضا کار کرسکتے ہے۔
می بیات کو کر کی معلقوں میں مہیت کانی مقبولیت رکھے تھے۔
ان کو ایکٹن کے موقع پر کمٹ دیا کرتی تھی ۔ اکثر ایس ہوتا ہے کہ یہ مقبولیت
اور کا نگر لیسی معلقوں میں مجبوبیت امہید واروں کی محلی طاقت کو کم وراور
اور کا نگر لیسی معلقوں میں مجبوبیت امہید واروں کی محلی طاقت کو کم وراور
ان کی تو ت کو یا نی کو ملب کردتی ہے ایکن مجا برمات کی مہت مالی اسس

کر دری سے پاک تھی ، آپ نے فاتوشی کے بجائے بے پنا ہ خطابت سے کام
ایل مبارکپورا در مجو بال و فیرہ کے مبکا موں پر وہ بیا ؟ ت ویتے خفو
ایل مبارکپورا در مجو بال و فیرہ کے مبکا موں پر وہ بیا ؟ ت ویتے خفو
ایل مبارکپورا در مجوب نمٹروں کوچراغ پاکردیا ، ان کے جوابی بیانات نے
ایم مقت ادر جیعت نمٹروں کے درمیان ایل محافہ قائم کر دیا جس کو قور فرنے
ایم مقت ادر جیعت نمٹروں کے درمیان ایل محافہ کام کو میں دخل دیتا بڑا ہے۔

کے لئے النظیاکا نگریں کمیٹی کی محلس عاطم کر بھی دھی دینا پڑا ہے۔
در کا کہ فی کے اجلاس میں ایک طرن مجاہد مت تھے اور دوسری
در کا کہ فی کے اجلاس میں ایک طرن مجاہد مت تھے اور دوسری
جائب مصد پردیش اور فی نی کے جیٹ مشراوران کے جامی ۔ مگر صداقت
جائب مصد پردیش اور فی نی کے حضرت مجاہد ملت کی قوت خطابت بس انسان کا دوجہ بناہ طاقت بدا کردی متی حس نے صرف ان جیمن مشر صاحبان کو لاجواب ہی بنیں کیا بلکہ بوری ورکنگ میٹی کو مجا بد ملت کی

سیاست پرمجورکر دیا 
بدرست بی کرمجیته علمارمندگی جاعتی طاقت اس کی مجلس الم

گی تجاویز دو متعدد میمور ندم جومرکزی هکوست کے ادکان اورکا نگریس

کے بائی کما ندکو الم رباز بیش کے گئے متع حفرت مجا بر ملت رجی پشت

مر متع سکریم می درست ہے کہ ملا اوں بالحضوص جمعیته علما رمندگی فوش

نفیسی متی کر مجا بر ملت کی پرشوکت خطا بت اور فاق بل تنجر قوت اسلال

ان کو میشراک متی ۔ اسے اس قرت ولاقت کے فقد آن پرجس قدر ما تم کیا جائے گی ہے ۔

ئونین کی تجویز

یصورت مال که سرکاری عمل مجی فرقہ وارست کے زمرے ست اثر مرح کے ایک افوال کہ سرکاری عمل مجی فرقہ وارست کے زمرے ست اثر اس کا اجاب موٹ اندیش تھی رکسک افوال بر ہے کہ اس کا اجاب موٹ اندیش تھی رکس اس کا اجاب موٹ اندیش تی بنا ہ کا دیوں سے آگ دو ما ما تر بہوتی رہتی تھی وا ور یہ فرقہ برسی مرح دو خدا وات کی عبورت میں ایک جمود بذیر نہیں موٹ تھی ملکہ طافر مت و لوگ با بیر و اسمیلی اور با رہی بی وغیرہ دفیرہ سرکاری اواروں میں نما مُدی کی کار وباری سلسل میں لائسس وغیرہ فرنس ساجی سیاسی اور کاروباری نہ ندی کا ہرا کی نفیداس سے متا تر موز انتہا ہوں کا دو ما میں کا مرا کی نفیداس سے متا تر موز انتہا کی مورث ما کو فرق کی اس کا کو فرق کی اس کے علاج کی مطالبہ کیا جائے۔

مِین ایک عبرت انگیز دینواری اس شرک کنه منین کے داسسند یں سنگ گراں بی دہی ۔ دمٹواری بیمٹی کہ حبن مبند ورمہما د' ک کوصات وماغ تجبا ما تاب ان كوان مالات كاعلم تكنبي جن ميسلا ون كا تن من كُفُل راب كيونكران كي معلومات كي ذريد اخبارات موتيم ادرا کونی یا بدی وغیرہ کے جوا خبارات ال کے سامنے آتے ہی ده کویا قسم کھا چکے ہیں کے مسلان کے مصائب کا تذکر ہمیں کرینگے ١ د دوكا وه ركي جوملا و كابرب كملانا نيفملا و ل كے حالات اورا اُن کےمعائب کا شکوہ صرور کر ار بتاہے مگر عرصلم تو کیا خودملا ون اونجاطبقه بھی اردد کے اخبارات بڑھنا بند منس کرتا دومرا ذربيمعلومات ريديوس توزه مندى ادرانگريزي پرسي سے جي زياد مناط ياسكدل كيامجال ملانون كالتكوه نسكا بسكاكون ابك حرف بھی اس کی زبان پرا جلتے ۔ ویسے غیرسلم رہماؤں کو کنونیش میں وعوت دینے سے پہلے صروری تفاکہ فردا فردا ہر ایک سے ملکریا انگریکا مفلوں کے ذریب مقل بروبیگید دکرے بہلے اُن کواشناردر دکی جائے چوکو میٹن بی شرکت کی دعوت دی جائے ، بلا سنبہ اس دتت ہی بنیں ملکہ جمیشم الوں کے ایک اگر بری روز ناری صرورت شدت سعیس مرتی رسی ملکن این کم ممتی اورب بضاعتی کا شکوه كياجاك يا بل تروت ملافول كابروا بي كا ( يوفود ا كب بحفظلب موهنوع سے ) یہ شدیدا درا ہم ضرورت بوری ہیں ہون - بیشک معین عَرَمُمْ رَمِهُمْ مُثَلًا وَمِل م وه غِرِمُمْ رَبَيْ اورسامِق جن سے رات ون كا داسدرساب ده دانقت كى سفة ان كودهوت دينا كى مهل كا اندان کی شرکت بھی تھی مگر برشمتی سے وہ پہلے ہی سے ملم فوازی ميں بدنام موجلے ميں۔

یدمند انجی زیر بحث تھا کہ انجین بی جمعید علمار بہند کے اجلاس مام کا وقت آگیا۔

کا مقعد پوراکرنا چا یا -چنا پخرجیته علمار مند کے اداکین کے علادہ اور کا مقعد پوراکرنا چا یا -چنا پخرجیته علما رمیند کے اداکین کے علادہ اور بحق بہت سے ملم رمینا زُں کو شرکت کی دعرت دی ایک مدیک یمقعد پُدا بھی بہت سے ملم رمینا پخراس رجلاس بین محل کر دیجہ دہ مالات پر بحبت بردن جس کی بنا پر حصید بردنین کے پرئیں نے دجہال یہ اجلاس بواتھا) بیت کانی کی بڑا ہے جدائی کے برئیں کے برئیں ہے دجہال یہ اجلاس بواتھا) بیت کانی کی بڑا ہے ہا ہے برئی کا مزی حریب واس پرلیں کے باس

تھا اس کو بری چالاک ادرموشاری سے استعال کیا ادر جمعیہ علمار بند کے اجلاس کو فرقر میں کا فشان قرار دیا وغیرہ دفیرہ ،

نیکن اس اجلاس کے چند روز بعد ہی جبل پور کا حادثہ مملا فوں کے حق یں بہونچال بن کر رونا ہوا ۔ می بد طن رہ نے بہلے ایک دفد جبل بور بھی ب چھر دہ خو دفئر بین لے گئے ، حالات کا معائمہ کیا اور والیس آنے کے بعد پارلم بنے یں دہ تقریر برکیں جن سے شعرت مبندوشان کے ایوان سیاست ہیں بلجی ل پڑگئ بلکہ پارلیمنٹ کی صدا ہوری دنیا ہیں گو کے گئی ،

مندونان کے سمان جو بہلے اخبارات کی ذبان سے جبل اور ساگر و جراء
کے ناتیام مالات من رہے تھے اور مندونان کے دومرے فساوات کی طرح
اس کو بھی ایک ٹرے بیانہ کا منگا مرتصور کر دہے تھے ۔ جب انھوں نے
جا بدشت کی بار لینٹ کی نقر بریں پڑھیں تو گو یا ان کی شکستہ بائی تیزگا کی
سے بدل گئی ۔ تن نیم جان میں نی زندگی کی دوح مصطرب ہوگئی اور لاکھو
رو بہہ سے مالی احداد کر کے ابنی بیداری کا نبوت دیا ۔ مگر یمسئلہ بھی باق رو گیا کار باب اقتدار کو اجتماعی طور پرائی شکا بیوں سے کس طرر رو باق در لاکھو
مائلہ بھوا بھر کو سامنے آیا اور فیر مسلم رمہما والی شرکت سے جو اکمہ ما بوسی
مائلہ بھوا بھر کو سامنے آیا اور فیر مسلم رمہما والی شرکت سے جو اکمہ ما بوسی
مائلہ بھوا بھر کو سامنے آیا اور فیر مسلم رمہما والی شرکت سے جو اکمہ ما بوسی
مائلہ بھوا بھر کو سامنے آیا اور فیر مسلم رمہما والی کی شرکت سے جو اکمہ ما بوسی

مجلی عالم جمید علار مزد کے اجلاس مورخ ہم راپر الی مال اور کے کو خین کی تج یہ باس کرتے ہوئے تام مکا تب خیال کے سل نوں سے شرکت کی امیل کی اور کو بیٹن کے انتظامات کی ذرتہ داری مجا بر ملت کے بسر دکر دی در رحمہ الله می اور کو بیٹن کے انتظامات کی ذرتہ داری مجا بر ملت کے بسر دکر دی محل میں الله کا میں کے لئے الا خطام یہ نزکہ فد مات جمیۃ علاد مهد الله علیہ سنے مجلس عا لمرکی نجویز کے بعد جیسے ہی مجام میں اس سے بھی زیادہ احمارات میں کو فیش کو اور شی شروع ہوگئی ۔ حد سے زیادہ کی اور میں شروع ہوگئی ۔ حد سے زیادہ کی میں شروع ہوگئی ۔ در دویہ ان دوستوں کا تھا جو بہلے کنو نیش کے لئے مصر شمے اور جیسے ہی یہ مورش شروع ہوئی دہ حمل اوروں کے ساتھ سر گئے ۔ ادر جیسے ہی یہ مورش شروع ہوئی دہ حمل اوروں کے ساتھ سر گئے ۔ ادر جیسے بی یہ مورش شروع ہوئی دہ حمل اوروں کے ساتھ سر گئے ۔ ادر جیسے نی یہ مورش شروع ہوئی دہ حمل اوروں کے ساتھ سر گئے ۔ ادر جیسے نی یہ مورش شروع ہوئی دہ حمل اوروں کے ساتھ سر گئے ۔ ادر کو نیشن کے فعلانت بہا نات دیبا شروع کا دیئے ۔

کی دوستوں نے پنڈ ت ہرو وزیرافظ حکومت ہندکے پاسس باقاعدہ ڈیمیٹمین لیجا کر کنو مینن کے نعصا نات پنڈت جی کے ذہر نینن کرانے کی کومشش کی

تميور اندجي جيب بنسريوني اوراجبت پرشادمين سبيب کا نگریس بیدرون کی دلیل یقی کراس کنونیش سے زقر پرسستی کو شہ طے گی۔ دہ مجی اس کا جواب دیں گے د بعنی آجنک فرق پرست طاقتیں ماموش اور قطعًا غیر متح کے تخیس ادراب ان می حرکت بدرا مولکی ا بک ابسالبڈر جو جنگ مقبول اور واجب الاحترام سی ریا ہو اس رحب مب طف سے اعتراضات کی بھار ہو قربہت مشکل ہے كاسكا قدم لغزش مصمحوظ رب كرمجا مرملت كى لمدرى مصوى بنیں تھی ملکتاب کی ابداری لازی تمره تھی حذبات صادق اور اُن مخلصار كوششيون كاجومجا برنتست كى نطرت كابدبن كئ كفيق. العُرتين ف اخلاص مدافت لیندی اور لے بناہ فرت عمل کے ساتھ وہ جرائت ا وروه استقامت بھی عطافر مائ مھی کے گردومیش کی زبادہ سے زبادہ مخالفت بھی آب کومنا ٹرہنیں کرسکتی تھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حس کی گری زندگ" محافظ برگذری مور و مکسی جملہ سے کیسے مرعوب سے مکتب تسليم كمزاير آسي كماس موقع برآ نريبل هافظ محرا برابيم صاحب ( وزير برق والب) نے مجی غرمعمولی جراك واستفاحت كا نبوت بيش كيا. آپ ص طرح ميلے دن كنو ميش كے مامى تف آپ كى جمايت ميں اگر فرق آیا تومرف یه که حابت " مرت زبانی بنی ربی لکرعلی مروکنی اید سرکاری ملقوں کی غلط نہی کو دور کرکے اگ کے اندر بھی جابت کاجذبہ برداکیا مجا مرملت کی وفات سے نتیسرے روز کارپورٹنن کی طرن سے علمیہ تعزبت كياكيا تولال بها درشاسرى وزيروا فلا حكومت ببندني اپني تقرير س می مرتب کی قوت خطابت کا نذکرہ کرتے ہوئے فرمایاکر کنو بنیش كمتعلق بمارى وائه نبي تلى - چيا نچه مجا برملت سے ايك شب كو تعفيلى مُحْسَنَكُ كَى كُنَّى ٱكْرِجِ مِمْ كُمْنُ مَنِيل مُوسَكَّى مُكَّرِّ مِجَابِرِ لمَنْ كُرُودِاب كَلِي بَهِي

بهرمال مجابد ملّت نے سرف استقلال واستقالت سے ہی منبى طليحمن تدبيرس ا كي طوت برنس كومهواركيا - الكريزي زبان بر عور نار کھے کے کے باوجود الگرزی اخبارات کے نار نگاروں ، سرونی ولك كم فائدول كومطئن كرد بناكامان باند نبي بع . بركم عجا بدلك ف كنوشين كاملام بريس كا فونس كاتو بهلى تغزير في براكي ومنارز كرديا - برسوالات كي برعل اورمعفول جوا بات بط الرسكارون ك المبينان كوكرديدگ كا رنگ ديديا- اس طرح صدكانتريس ينيوأريزي

ے گفتگو کرکے انہیں اس درج طمئن کر دیا کہ می لفت کرنے کی جائے انہیں کہنا پڑاکہ سلم کونٹین سے جمہوریت اور تو می سیجہتی کے مقصد کو تقو سبت برمال سلم کونیش موا - اورس شان سے موا اس کاعلم صرف تمر کار کوفی

کوئنیں ملکہ سرائی معاجب لبھیرت انسان کوہے جو اخباری دنیا کسے واسطہ ر

جس طرح دینی تغلیم کے سلسلیس (نبیکی کو بیشن منعقدہ 1900ء) تا یک کادیک بچورتھا کے مخلف مکا تب خیال کے علما داور نما مُندگان کے اس میں بڑرکت کرکے دبنی تعلیم کے سلسلمیں اتحاد نظرا در وحدت خیال کا لیے شال قام کی حس کی تطرایخ این ایاب سے اسی طرح اس کنونیش نے اکن ب كو جوسكولوزم ك ماى تھ ايك مركز برتخدكرك نابت كردياكر خوف دده معوب اوراست ممت كرنى كى بندره سالد كونستسنول كى با وجود اس تن محرى یں توتِ مقابلہ باقی ہے اور بہترین قیا وت کی یہ برکت سے کہ اس منبقت ك با وجود كر" نن بمر داغ داغ شد" وه اليف زخوى سے بى بروا ه میدان دندگ میں اگے قدم بڑھانے کی کومشش کررہا ہے۔

مسلم كنوبنيثن ايك ببيب م

مسلم كونين ص طرح مسلانوں كے لئے ايك بيغام تھا كوبل ور ادرسا گرجیے اللک اور جا س سل جوادث کے با وجود برولی اور لبت متی حرام بع بينك ده مظلوم بي وه مظالم كاشكوه اورمطلوميت كا مظا ہر اور سکتے ہیں مرك طاق غلاى كے لئے اپنى كردوں كوخم بہيں كرسكتے. اسی طرح : د پورے مرند ہونین اوراس کے سکولر نظب م مکومت کے الے ایک پیغام تھا کرجہوریت اس وقت کا میاب ہرسکتی ہے کہ اس کا ہر عضور نده بوادرده حیات نوکی اُمنگوں کے ساتھ متح ک بن سکے۔ دہ تومی بکن جتی ادر جذباتی سم اسکی کے تفسیل سے ایم میمی آبک نشان تھا کے گلمائے رنگار اگر شاداب رکھ کر ہی گلدستر کی شیرازہ بندی ہوسکتی ہے ، مرجعا نے ہو نوں کی گڈی کو گلدستر نہیں کہا جا سکتا ۔

بنِ الاقواى ونياك ككدان مين الراكب بنا ككدسترسجا ما جائة بی ترآب کا میلی کوشش به مونی چا سیئے که مراکب محدول شکفست، ور أدربركل مكراتي بون بو - ركهائ بوت بوول كالكدسته كلدان

یں سجایا ہیں جاتا بلکوش و فاشاک کی طرح اس کو کو ڑے پر بھینیک راجاتا ہے -

فك كايرنس المر تعميب كل كندك سريك مونا واكراس مي يد حوصلہ سر اک وہ مجا بر لنے کے مشا ورسل کو نین کے میج مفسد کو عجم سے ڈکو نیٹن کے ان مقامدگی اشا حت وہ خودکرٹا۔ مگرجس پرلس کی تنگ نظری وزیر اعظم مکومت بهندکی تقریروں میں بھی کتربرون کر فی رہنی ہوا اس کا یہ وصل کہاں تھاک وہ کونیش کے مفاصد کی اشاحت مجمع طربركرا بجواس كو اجيت برشا ومين ا درسمورنا نندجي مربدا مكنكن بكونام جند" كم بيانات كايمان الكيا منون فاملم كونين كوفرة واديت كافشاك بناكرفرة پرسون كوشه ديني شروع كردى . فرق پرمست رمیما فاموش تنے ، وہ حود سلم کو نین کو اپنی ترنی کا سب بنیں سجو ہے مق مكر مك اورقوم ك ان نيطبيلول في بادجهم كو بين برنفيدكرك بہانہ ملاش کرنے والوں کے لئے بہانہ مہتا کرنے کی حدمت اپنے ذیر لے ل محسى كام كومشروع كرف كے بعدناتا م جميوردينا عامر الت كى فطرت كے خلاف مقا ، حب آب نے محوس كياكہ مناك نظر بريس اوراس ك نعمب يرمت مربرست كونين كواس طرح منتنه بناكراس كي افادست كوخم كردي م ويورب فخود بلفس فنس بيع م كياكه مك كرك شر كُرِشْ مِي بِيونجِكِ كُنو مِنْ كَا بِغِيام وه خوربيونجا بيُن تَم - چنانحيه پورے مند وتان کے دورہ کا آ پ نے پردگرام بنالیا ۔ اسی انتاریں ر ا کی میں ایک منگا نه موگیا ، و با سے تا روں کا تا نتا بندھ گیا کہ مجاہر لمت خور تشريب لا ئيس.

را کی بہونچے ۔ مکوت بہار کے مشریمی نفز پرننے کے ایسے ہی شنا ت شخص جانچ کیا بر متندکی نفزیع نوے منٹ کی نفر پرنے ہورے جمع پر جا دوکا اثر کیا ۔ اِنحصیص مشرصاحیان بہت کائی متاثر ہوئے ۔

رائجی سے نالبی کے بعدا پ بہتی تشریب ہے اوروالبی اس وقت ہون جب طلال کے الیکن کے لئے امبدواروں کی امردگیوں کا کھارا دہل میں جما ہوا تھا اورجونیہ ملار ہند کے دفترین ہروقت جم فیفر تھے رہنا مخا ، کھیسر جیسے ہی محکث تقیم ہوچکے اور امیدواروں کی اورش ختم میدنی مجا بد ملت اندھوا کے دورد کا تقید زیا جہاجی کا تقاضا ہے وصر سے تھا۔

اب مرمن میں اضاً فر ہوگیا تھا اورا کی معولی کی شولین یہ بیدا ہوئے لگی تھی کے ملا ت معتول اس مرتبط بیت بحال مہیں ہوتی - عارمنی ا فاقد کے بعد بھراسی طرح صفحل موجاتی ہے -

ن کُندواک دالی کے بعد گرنی می فاضحت کا تقاضایہ تھاکہ کا بدلت ارام زاتے کا بدلت خود می آرام کرنے کی مز زرت محوی کورے تھے مگر کپ نے آرام کرنے کا پردگرام یہ بنایا تھاکہ حلقہ انتخاب کا ایک مرتبہ دورہ کر جینے کے بعد اب آرام زمایش کے اور آپ کے دفقا زامکیش کی فد آت انجام دیں گے۔

مختصریہ کہ ۱۷رکی شام کو مراد آباد سے دالیں ہوئے اسٹیش پر بہنچے و کرزری کا یہ عالم تھا کو ان باد سے دالیں ہوئے اسٹی پر بہنچے ہوا ن جہانے کا دی کا یہ عالم تھا کو افران جہانے کی کوشش شروع کردی آگر افران میں جھی کہ ایس اما دہ میں جھی کی کوشش شروع کردی گا کہ افران سے اس اما دہ سے آپ مکان سے باہر آکر کار میں میڑھ بھی گئے ۔ مگر آپ کے احبا ب بالحقیق شنح محمد احمد عاص و کمیل نے کمز دری کا یہ عالم در کمیا تو ہورا احرار بالحقیق گرے مظر انتری کرا دہا۔

الط دور مجابد تت جوشى سبينال من تشريعين بيكي جمان جارسال بيل

مرشاكا أرمین آپ نے كرا يا تھا ، اس كے بعد يى مېنبال آپ كے معلقين كا كو يا كھر يوميتال بن كيا تھا - بهبتال كے انچارج ڈاكٹر" يا زوے" مجا بدر منت كے اتنے متابز تھے كر مجا بر منت كى خوشۇ دى إوراك كى خدستكو اپنى خوش تقيمبى بجھتے نتھے ۔

بہرمال ۱۰ مرکواب ڈاکٹر وہٹی کے مہینال بی تشریف لے گئے اور مہینا ل کے انجارج ڈاکٹر پانڈے نے آپ کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ چیمیٹر وں میں یا فی بہت بھرا ہوا ہے ۔ فرراً مجا بدملت کو ہمیتال کے اسٹیل کوارٹر میں قیام کرنے پرمجبرد کیا ادریا فی تکالنے کا انتظام سٹر دع کودیا۔

احقر بھی اتفاق سے باہر تھا۔ ۲۷ کی شبکو م بج مجامیر ملت و ملی المعنی الفاق سے باہر تھا۔ ۲۷ کی شبکو م بج مجامیر ملت میں بوئی ۔ تقت میں اور آرام و دار ہے میں احقر نے آرام میں طلا اندازی مناسب نہیں سمجی ، اپنے غربت کده میں احقر نے آرام میں طلا اندازی مناسب نہیں سمجی ، اپنے غربت کده میں احقر نے آرام میں شغول موگیا ۔ نقریباً ۱۱ بج قاصی اکرام المحق صاحب نے میں میں میں تشریف کے کام میں شغول موگا اور دائی میں تشریف نے ڈاکٹر صاحب نے دالی نور نہیں آنے دیا اور دہیں تی میں استفام کردیا ہے ۔

المربعدا حقر مبیتال به بنجا و معلوم بواکم عیمقرول سه ۱۹ اولن با فی نکا و جا بیت و ۱۹ اولن بونی این کا و جا بیت سے باقت بول محقی مام انداز مجا بد آنت کا یہ مقاکہ ذراسی اِت پر برا فرد ختم بو جاتے کے اس ظاہر برا فرد ختمی سے معلوم مو تا تھا کہ مزاع میں تحل اور بر داشت بہیں ہم ایک خود احتر کو معلوم ہے کہ بت سی با تیں جو انتہا درج ناگود خاط بوتی تقیل ان کی برناشت اس طرح کو تے تھے کہ کو کی میں احمق بناتے ہیں اور ہم جا ن بوسک مقار اکر فرایاکر تے تھے کہ لوگ ہمیں احمق بناتے ہیں اور ہم جا ن بوجھ کو کر حمی احمق بناتے ہیں اور ہم جا ن بوجھ کو کر حمی احمق بناتے ہیں اور ہم جا ن

بربدر و بستایی می می می است کے ذرقہ دار کے لئے محمل ادر برداشت اندایک اور برداشت اندایک اور برداشت مرض کی حالت میں فاص طور برنا یا ب بوتی می م

اس روزب احفرما مربوا توده دونس بانی نکل چکا تھا اس کا افراس کا افران کا کا افران کا کا افران کا افران کا افران

كرجال عياني كالكيام دبال شيس مورى م -

مولانا وحدالدین صاحب فاسی جو دفتر ہی سے ساتھ گئے تھے ان سے احتراف کی جو دفتر ہی سے ساتھ گئے تھے ان سے احتراف علی کی بی اور احتراف علی اور افتاد کی اور باق کی مساتھ کچھ فون بھی آبا ہی افتر ہے پرموں کو تحالا جائے گا ، البتہ پانی کے ساتھ کچھ فون بھی آبا ہی ذاکر معاجب کو تشویش ہے کر جون کیوں آبا ،

احفر کو اسی روز حضرت مولانا موصوت کے اسکیش کے سلسلہ میں امروم،
وغیرہ جانا بھا جہانچ احفر خب کو روانہ ہوگیا ۔ ۲۵ کو دوبارہ ۵،۸ اوش
یانی کالاگیا۔ تو کسنس نایاں ہوا۔ فوراً حافظ محرابرا ہیم صاحب ' وزیر
حکومت سند جو حضرت مولانا کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں ' بہنوئی بھی اور
سماحی محیی ان کو اطلاع دیکر " لمبئی " بذریعہ موائی جہا ذہر نجا

معربی می کیور موامر کید اور مرض الوفات کے حالات شاید کوئی ایر حقا تحریر فرایس احتر تو مجا بدلست کی قرت برداشت کے سلسل میں ایک اور حرت انگیر دانتد لکھنے کے بعداس طویل مفنون کوختم کرد ہا ہے -

مرفن الوفات كے زاؤيں يكروں بكي ہزاروں بزركوں ، دوستوں ادرادا و تمندوں نے جاہد شت سے طاقات كى ہے سكن زندگى كے آخرى دور ميم مي درج ميم مي درج ميم مي درج ميم ميں درج ميم ميں۔ اپنى ذندگى سے مايوس ميں۔

میے پی کینسری تنجیم ہوئی سرانا اپنی زندگی ہے بایس ہو چکے تھے ،
چا پزجب ابتدارم من میں ٹاٹا سیوریل ہمبتال نبئی میں زیر ملاج تھے
احقر کے بہت ما ورمجا بد ملت کے چہتے دوست سید محدمیاں معاصب
رمنوی کی معرفت وہ طویل گوا می نامراحمت کومومول ہوا ، اس
می الیکٹن کے معلق قوا یک دوسط میں ہی معنون تھا کا حقر محدمیاں کو جہلہ
می الیکٹن کے معلق قوا یک دوسط میں ہی معنون تھا کا حقر محدمیاں کو جہلہ
معاطات بردیں اور بید محدمیاں معاصب رمنوی مروناد رح می کی فرق جزل
معاطات بردیں اور بید محدمیاں معاصب رمنوی مروناد رح می کی فرق جزل
ایکٹ میں باتی تام خطیں ملاج کی تعقیل تھی اور اس کمتو برگرای میں
اشارہ تی باوی کا افہار می تھا۔

جب مجاہد تمت سبئی ہے وائس آپھے اور ڈاکٹروں نے یہ اطینان داور یاکر ایسا عمل کیا جا ہے کہ چواہ تک مرض نہیں ٹرھیگا اس وقت کی بات ہے کہ احتراکی روز تہائی میں گفتگو کر رہا تھا اور چا ہتا تھا کہ مایوسی دور کرے تو بجراکر احترکی تحق گئتری کی تردید کی اور اپنے مکوب کا حوال دیا کہ میں آپ کو پہلے ہی خط میں اشارہ کر جیکا ہوں آپ سمجھے نہیں و

ایک طرن یہ ما ہوسی ۔ ا درخاتمہ دندگی کا بقین اور دوسری طرن یہ منبط و بھل کر آخری کمات کک سی مجی و میکھنے والے کے اخری کمات کک سی مجی و میکھنے والے کو مایوسی کا احداس نہیں ہوتا تھا ۔ اس کو مجا برطت کی کراست ہی کہا جا سکتا ہے ۔ کراست کے ملاوہ اورکوئی اغظ منہیں ہے جس سے اس کیفیت کی تعبیر ہو سے ۔ اس کیفیت کی تعبیر ہو سے ۔

اس پُری مت می مرت ایک دوزالیا مداکر آنکوں میں آنسو دُیرًا نے لگے .

یہ امری جانے سے پہلے واقد ہے کہ میں کے وقت خواب دیکی کے مان خاصا حب کی کوئی کے اس کرہ میں جہاں مولانا قیام فرا تھے ایک کرہ میں جہاں مولانا قیام فرا تھے ایک کا واسانپ ہے اور دو نولے ہیں ایک جھوٹا اور دو سرا بڑا ۔ کالا سانپ کر رہا ہے کہ میں موت ہوں اور بڑا یولا کید رہا ہے کہ میں موت ہوں اور جھوٹا نولا کید رہا ہے کہ میں بیرون ہند کے ممالوں والوں کی دھا ہوں اور جھوٹا نولا کید رہا ہے کہ میں بیرون ہند کے ممالوں کی دھا ہوں واور جھوٹا نولا کید میں کہا ہیں سانپ کو با ہر نکالیں والوں کی دھا ہوں اور جواب دیا کہ جب ہم لیجا ناجا ہیں گے تو بند دواز سے ہمارے واست میں رکا وش نہیں ڈال سکت رجب یا الفاظ آپ ڈرائے ہمارے واست میں رکا وش نہیں ڈال سکت رجب یا الفاظ آپ ڈرائے

نے ترا کھوں بن آنو ؛ بر ارسے تھے مسر بھر فوٹ نفنار مبرم اور قفنار خرمبرم کی بحث فرزع ہوئتی اور مجامد ملت نے اس مجٹ میں شدو مر عند مند لیا سیرمال:

فاب من دیجر کر دیکی جرست اف دخات رحمد الله مجابر منت کی د ندگی کے دومے مرح

مضون نے بڑھتے ہے جی کتاب کی طوالت اختیاد کرلی مجب رجی کیا ہم گئے گئاب کی طوالت اختیاد کرلی مجب رجی کیا ہم گئی ہے۔ انقلانی اور بیاسی سائی سے تھا ۔ ورس تدریس یا تعنیف و آلیف ، تحرید و خطابت جیسے متاز کمالات کے متعنی ایک حرت بھی بہیں کھما جا سکا ، ہی کی کوائید ہے وورسے حفرات بیما کریں گے م

سیای ادر انقلان فدات کے سلسلی بعض ایسے کارنامے باتی رہ محکے جن کی تفییلات کا حقور کو فلم بن ہو شلاً ڈا ڈر ی مارچ میا آغاد تحر کجب دسلتش کے زاد کا رفتاری دفیرہ کیونکراس دور بن احصتہ کوشرت نفا فت ماسل بنیں مخاء فاص یہ دور جس میں شب دروند دفاقت کی سعادت ماسل دہی اس دور کے بھی بہت سے بہایت اسم اور مزددی کارنامے باتی رہ گئے جن کی تفییل کے لئے سیکر در صفحات کی مزعدت ہے سرشلاً :۔

(۱) مجاہر مت کا زندگی کا ایم باب وہ خدات ہیں جن کا معلیٰ رفیدی سے بے یہ اب اتنازیسے ہے کہ اس کا اندازہ لکا ناشل ہے ۔ میج ہے شام کیکر رات کے گیارہ نے کہ بہ بہت کا دروازہ براید فرندت مند کے لئے کھلا دہا تھا اندور سے ہند تان کے گوشہ سے لوگ اپنی فرور تیں لیکر آتے تھے جن کی فرور تیں لیکر جیتہ ملار کا لیٹر فارم اوراس کی ہمریں کام میں وفی جاتیں ۔ جن معا لات کا تعلق جمیتہ ملار کا لیٹر فارم اوراس کی ہمریں کام میں وفی جاتیں ۔ جن معا لات کا تعلق جمیتہ ملار کا لیٹر فارم اوراس کی ہمریں کام میں وفی جاتی کے افران کے لئے میریار ایریٹ کا ایٹر فارم اوراس کی ہمریا تھا اُن کے لئے میریار اندیٹ کا ایٹر فارم اوراس کے لئے میلیفون ، غرض فروت ہوتی دہاں با فی میں ہم دیت انہیں کا موں جمال میلیفون کا دیا تھی ہیں ہمار شخول رہتا تھا رجن کا تعلق ربیعیت سے تھا ، غالب سے کو کا واقت کے گرموں کا موس کا معرات مجا بد ملت لوکے طابحوں اور آئیا ہی کو میں موراگر مجمول کا در آئیا ہے کہ دو بل کے ایک لوگر تی موراگر مجرائے ہوئے اُر اُن کے کہ دو بل کے ایک لوگر تی سوراگر مجرائے ہوئے اُر کر دیا کے ایک لوگر تی سوراگر مجرائے ہوئے اُر کر دیا گا ایک میک کے دو بل کے ایک لوگر تی سوراگر مجرائے ہوئے اُر کر در اُن کا دو اُن کے کر دو اُن کے کر دو اُن کے کہ دو اُن کے کہ دو اُن کے ایک کو کرائے ہوئے اُن کے کہ دو اُن کے کہ دو اُن کے کر دو اُن کے کر دو اُن کے کہ دورائی کے کر دورائے کے کر دورائی کے کر دورائے کے کر دورائے کو کر اُن کا دورائی کو کر دیا گا دائے کو کر اُن کا دیا گا دائے کر دورائی کا دورائی کے کر دورائی کے کر دورائی کے کر دورائی کا دورائی کو کر کر کے گئے کر دورائی کے کر دورائی کے کر دورائی کے کر دورائی کے کر دورائی کی کر دورائی کے کر دورائی کے کر دورائی کے کر دورائی کے کر دورائی کی دورائی کی کر دورائی کی دورائی کے کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی دورائی کی دورائی کی کر دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کر دورائی کر دورائی کی دورائی کے کر دورائی کی دورائی کر دورائی کی دورائی کر دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کر دورائی کر دورائی کی دورائی کی دورائی کر دورائی ک

ہیں اوراگرا دائیگی ہمیں کی گئی تو کارخا نہ بندکر دیا جائے گاجس سے ساکھ خواب ہوجائے گا جس کے اور کارخا نہ بندگر دیا جائے گاجس سے ساکھ خواب ہوجائے گا ۔ اول تواتنی بڑی رخا کم فرد آ بندات ہمرز کے ذریع اسٹے ارفر حاصل کیا جائے ۔ مجا بدلت کے کا دن میں جسے ہی یہ فریا دیڑی ابیت ارفر حاصل کیا جائے ۔ بندات جی سے ٹیلیفون پراجازت حاصل کی اور د بکتے ہوئے ارام مجول گئے ۔ بندات جی سے ٹیلیفون پراجازت حاصل کی اور د بکتے ہوئے دوہر کی لیٹوں میں جارمیل طریح کے کی فرات جی کی خدمت میں حاصر ہوئے دوہر کی لیٹون میں جا مربزا کم میکس کے معامل س کوئی سفارش نہیں بندات ہوا کی سفارش نہیں ان معام طور پرائے میک شرخات کی تو بندرہ لاکھ کے حرصت و ورجب اُن صاحب تنظر تانی کی درخوات کی تو بندرہ لاکھ کے حرصت و ورجب اُن صاحب تنظر تانی کی درخوات کی تو بندرہ لاکھ کے حرصت و معامل کا کھ رہ گئے ۔

اس نتم کے انوادی معاملات، طرح طرح کے مقد مات المازمیل برخانشگی - ترتی ، تغزل، طلبہ کے اسکا ارشپ یاشلاً کسی بینورٹی یا کا بج میں واضل پاکستا ن جائے آنے والوں با تلاش کے وقت کسی قابل عراف چیری برآ مدگی وفیرہ کے متعلق سیکرا وں ملکہ ہزادوں معاملات ہیں جرمجا بہ مت کی منطر توجہ سے کامیاب ہوئے

اگرد فتر بم كوئ رجر بوتا قداس كے سير و وصفحات پُر موجات مكر مجا بر تست في دحبر كم اندراج كے بجائے اپنے اگر اعمال بيں ان كا اندراج كائی مجماا دراس كی ده كومشش كرتے رہے كو اُن كام بحف اعمال نزيا ده حزين اور آدامست بو المبد ہے كہ يكومشش كا مياب بوئ موكی اور حفرت مجا بد تست كام بحف اعمال صد لفين اور شهداد كے اعمال مادمش اور شهداد كے اعمال مادمش اور شهداد كے اعمال المدن كے ہم تي موكا رہ د انست دادمش دادمش

بہت ہے الیے معالمات بھی تھے جن کی رویت انوادی متی گرمیر ان کی چینت سنظر کی ہوئی جس سے بیٹار خلق خداکو فائدہ بہونی ان کی چینت ان کی چینت ان کی جس سے بیٹار خلق خداکو فائدہ بہونی کے دین صاحب سے خرید کا تھوں نے دیم مزار کی ایک جا ندا دی کراچی ہیں ایک صاحب سے خرید کا تھی ۔ یہ صاحب سے خرید کا تھی ۔ یہ صاحب بے خرید کا تھی ۔ یہ صاحب بے خرید کا تھی ہے ماحب جب بناہ گریں بن کر ہندو تان بہونی قوا کھوں نے اپنے کلیم میں اس جا مداد کی تذکرہ کردیا ۔ کسٹو ڈین کو بہان مل کیا اور ان کی تقریب اس جا مداد جو دہل میں تھی صنبط کرئی ۔ قانون کے الفا کو اس طرح کے تھے کہ اگر کسی نے کوئی بھی فائد دہا کہ الکا کی بائد اور مندو تان میں حاصل کیا ہے تو اس کی جائدا دہندو تان میں حاصل کیا ہے تو اس کی جائدا دہندو تان میں خاصل کیا ہے تو اس کی جائدا دہندو تان میں خاصل کیا ہے تو اس کی جائدا دہندو تان میں خاصل کیا ہے تو اس کی جائدا دہندو تان میں نے کا سے تو اس کی جائدا دہندو تان میں نے کا دو تان میں نے کا سے تو تان کی جائدا دہندو تان میں نے کا سے تان میں خاصل کیا ہے تو تان کی جائدا دہندو تان میں نے کا سے تان میں خاصل کیا ہے تو تان کی تان کیا تان میں خاصل کیا ہے تو تان کی جائدا دہندو تان میں نے کا تان کی تان دہندو تان میں نے کا تان کیا کی تان کیا کی تان کی جائدا دہندو تان میں نے کا تان کیا کی تان کی جائدا دہندو تان میں نے کا کی تان کی جائے کی کی تان کی جائدا دہندو تان میں نے کا کی تان کی تان کی جائدا دہندو تان میں نے کا کوئی کی کی تان کی تان کی جائدا دہندو تان میں نے کا تان کی تان کی تان کی تان کی تان کی تان کیا کہ کوئی کی تان کی تان کی تان کی تان کی تان کیا کی تان کے تان کی تان کی

اگرکسی سرزارتھی کی صبط شد د جا بدادکاکوئی حصر باکتان می کسی نے پاکستان ہونے کی حیثیت ماسل کردیا ہے جب قر مبدوستان می اس کی جا بداد مسلم کسی ہے اس کی جا بداد مسلم کسی میں ماس کی جا بداد ہمیں میں ماس کی محددین معا حب نے پاکست نی کی حیثیت سے کوئی جا کا دہمیں ماس کی گا اور خیب کا معالی میں ماسب اوا کی محق ۔ برمال یکسی جلا کے میں کا نیصلہ اول سے سیکر آخر تک ایک ہی رہا اس مراجرورام " جزل کسودین نے تعراف نے بعد نیصلہ کا کرکے بعد نیصلہ کا کی مصاحب نے دا و حق ماحب کے میں نیصلہ ما ذرکیا جس پر اجرورا میں بالا خرک بست ماہ دیا ہے۔ اس واقع نے مبدوستان میں ماحب نے درا و و حق مورکم استعفاء دیدیا۔ اس واقع نے مبدوستان میں ماحب نے درا و و حق مورکم استعفاء دیدیا۔ اس واقع نے مبدوستان میں ماحب نے درا و و حق مورکم استعفاء دیدیا۔ اس واقع نے مبدوستان میں ماحب نے درا و و حق مورکم استعفاء دیدیا۔ اس واقع نے مبدوستان میں خدا

یہ درست ہے کہ تولانا ہوا لکام آزاد رحمۃ اللّہ علیہ نے بھی اس کمیں میں دلیجی کی میکوس نے تولانا آزاد اور نیڈٹٹ نہر دکو دلیجی لینے پر محبور کیا وہ سے الاسلام حضرت تولانات حسین احرصاحب مدنی (فدس السّر مرہ العزیز) صدر جمیتہ علار مہند کی تحقیست تھی یا مجا بدلّت رحمۃ السّله علیہ کی حدّ زجہد رجوسلسل جاری رہی ۔

کسٹو ڈین کے قانون ہیں جو تربیمات ہوئیں ان کی تفصیل مشکل مجھی ہے اورطویل بھی ۔ صرف اتنی بات اسانی سے تھی بھی مجا سکتی ہے اوراس کا بھی لیسان بھی اسان ہے کہ مجا بدمکت کی غیرمعولی حدّ وجہد کا نیسے ہی ہواکہ رہماتے بعداس کالے قانون کا نقصان صرف ایک جو تھائی کرہ گیا ہے سنروع میں سکاسی جا کرا دول کا قانون کا فذہوا تو ورے مہذوت ان مسلمان میں مرام کے گیاکیو کراس کی فومیت الی تھی کہ تمام ہی صاحب جا کرا دسلمان

اس کی رٰدیں آ سکتے تھے ۔ حیٰا نچہ اسی وسیع بیانہ پرکسٹوڈین نے ۔ دست درازی شروع کردی۔

مجابد متن کے سامنے معاملات آئے توآپ فی الواقع بے مین ہوگئے راحت وارام مب ختم ہوگیا ۔ دن رات و کلارسے متورے ۔ بار بار ماہران قانون کا جمعیتہ علمار ہند کے دفتر بی اجتماع ۔ ان سے بجٹ مجتشا شیخ محراح مصاحب احکل " ایڈوکیٹ" ہیں ۔ اس وقت کک و کالت یاس نہیں کی تھی ۔ مگر قانون پر نظر ہمیت گہری تھی ۔ وہ حضرت مجابر ہیں۔ کا درت راحت تھے ۔

مخقریکہ یکے بعد دیگوے ترمیمات منظور کواکراس قانون کے دہن کواتنا تنگ کردیا کرشا یدا کمیے چوتھائی معاملات بھی اس کی ردمیں نہیں آ سکے ستین چوتھائی معاملات ان نرمیمات کی روسے ختم ہوگئے ر

(س) طارمتیں کے سلسلہ میں جن الکوں سلمانوں نے عارضی پاکستان تھوادیا تھا جب دہ جھا او بعد پاکت ن کے بجائے مہدوت میں ملازمت کے حوام اس موئے توسخت دستواری میش آئی۔ قانون میں ملازمت کے حوام سط کرنے والوں کو فانون بارول بنائے کے وفت اس کا وہم و گمان تھی نہوگا۔

زشواری برمین آن کرمسلان تو ہزاروں کی تغداد میں پاکتان سے والیں آگے مگر جو شرنار تھی پاکتان سے آکران کی جگہ برتعینات موسکے سے والیں نہیں ہوا۔ اب عارضی ہوئے ستھ اُن میں سے ایک جی پاکستان والیں نہیں ہوا۔ اب عارضی پاکستان والی نہیں ہوا۔ اب عارضی پاکستان والی نہیں ہوا۔ اب عارضی پاکستان والی نہیں ہوا۔ اب عارضی

ر بلوے میں یہ سم طرانی بھی کی گئی تھی کہ محض ملاك ہونے كى ، بنا ر پر اكستان قرار ديديا ، اين ، د بليو، آرميں عومًا بھی كيا كيا تھا ،

جود میدرسے ایک لائن سند صحاتی تھی ۔ یہاں اس سے بھی آگے بڑھ کر بہ کیا گیا کی سب سلما فرن کو کی تنظر برخاست کر دیا گیا حالا نکدان میں سے بہت سے وہ تھے کہ انفوں نے نے عالم فی یاکستان لکھوا یا تھا شتقل ۔

ان بزوروں بلکہ تقریباً ایک لاکھ طاریوں کے حق میں پالیسی تبدیل مرانا مجا مرتب رحمۃ الشرطبیہ کا خاص کارنا مرتصا

جونگبیں فال تحبی وال مسلان الے لئے گئے اور جن سلانوں کو اس وقت مگر میں فال محبک اس کے معلق میں اس میں اس کے معلق یہ ملے کردیا گیاکہ فالی حجکہ پر پہلے اُن کو دیا میا مائے گا۔ اُن کو دیا مائے گا۔

( م ) وه نظر کمی می فرانوش نهی جو گاجب دو پیرکه و قت

سکھ نما بنجا بیوں کی ایک جا حت و در میں دفعتہ بہونچ گئی ۔ یہ بیندرومولد اوی مقے ، اُردوسے ناوا قف ان سے گفتگوٹروع ہوئی تو کچھ دیر تک بہی رہاکہ " زبان بارس ترکی ومن ترکی نمیدانم" مگر پوری قوجہ سے کام میاگیا توان کامطلب مجھ میں آگیا کہ

" دەسلان ہیں اقتلع پٹیال کے دیمات کے باشدے محق جان بچانے کے لئے یہ وضع اختیار کر کھی ہے۔ اب مطالبہ ہے کہ اس طرح اپنے خمیر کے فلان دوسال زندگی گذار چکے ہیں آئدہ یصورت باتی ہیں رکھنا چاہتے ، ان کے لئے انتظام کیا جائے کہ وہ سلمان بن کر آزادی سے دندگی گذار سکیں اور یہ مکن مزہو توان کو پاکستان ہیونچا دیا جائے ؟

کا بدمنت کی جرات اور پندت جوابرلال ہرووزر اعظم حکومت مبدی ترافت
اس کی ستی ہے کر سل بان مشرقی سجاب کی تابیخ میں ہمیشہ مہری حروف
سے تھی جائے کہ مجا بدمنت نے ایک لمحری تا خریجی گوارا ہمیں کی سب سے
بہلی فرمست میں پند ہے ہی سے طاقات کر کے صورت حال میش کی ۔ پندات
جی نے یہ توگوارا ہمیں کیا کہ وہ وفادار مبندوستا بنوں کو پاکستان کے حوالہ کری
البنتہ ایک سرکار جاری کر دیا کہ جرار گر سئلے گئے ہم اُن پر
سمی سل ان ہی ہیں ۔ وہ آزادی سے اپنے اسلام کا اطہار کر سکتے ہم اُن پر
کو فی قانونی پابندی ہمیں اور نہ کوئی شخص یا جا عت اُن کی مذہبی آزاوی
میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے ۔

یہ سرکر دیہات کے سڑوار پر ن اور چوکیداروں مک بہونجا یا گیا ۔ کھے
دوں بعداحقر بولانالقا رائٹرصاحب وغیرہ کے ساتھ مشرق بنجاب کے
دیہات میں گیا تو دیہات کے سلمانوں کو اس بس منظر کا تو علم بہیں تھا المبتہ
اس سرکلرکا اِن کو علم تھا۔ جب ہم نے اُن سے مالات دریا قت کے تو انحوا
نے بتایا کہ ہم چیپ جھیپ کر نمازیں پڑھتے رہے اپنے مذہبی مراسم انجام
دیت رہے اورجب مذہبی اُ دادی کا اطلان ہوا تو ہم نے بھی پردہ انحسادیا۔
دیتے رہے اورجب کا متحدی اثر بزاروں سلمانوں مک بہونچا اور اُن کی
اُن دائی کارنار جس کا متحدی اثر بزاروں سلمانوں مک بہونچا اور اُن کی
اُن دائی دیا ہم اُن کے محیفہ اعمال کا روشن اور درختاں یاب ہوگا ر

تغسبیوی خدل مات مشکامی مالات مے جس کی زندگی کے ہرا کی لمح کومشگار بنا دیا ہو د يني تعليم كا مشله

کیا ہد متندر حمد المد ملیہ حب طرح سکولرزم کے بہت بڑے مامی ادر
اس کی کامیانی کے اسرگرم جد وجد کو اپنا فرض سیمنے سنتے وہ بیلے دن سے
اس کے تقاضے سے بھی ما فل بنیں رہے کہ سکول حکومت اور اور تی تعلیم
کے مفدور کے جمیلے میں دین وایا ن کا باتی رہنا اس پرمودن ہے کہ سلان دین تعلیم کے فرض کو اپنی جا عتی زنرگ کا نفسالعین بنا لیس ادر انفسندا کی طور پزیس بلکہ جا حتی و تت کے ساتھ اپنی کوششیں اس مقصد منظیم کے لئے وقت کا زن د

عبا برقت کی یہ تحریک اوراس سلسلہ میں جمعیۃ عملا رمبند کی تجویزی اوجن کا سلسلہ انقلاب سے جند ماہ بعد تعنی سرزوری مشکمہ سے منروئ مولایاتھا )، اس دقت المسلم کر دی اورال کی شاخیا نہ جھی گئیں مگر جب ابر اور ایورال مال من مسلما وں کی توجہ معطف کرون جاد ہی تھی تو ایک احساس پیوا ہوا ۔ اوراب یا سوال کھے آیا کہ دی تعلیم کو انتظام خود کمان کری یا حکومت سے مطابع کی جائے کودہ اس کی فرد ادری اے دراب یا سوال کھے ذرید داری اے دراب یا سوال کے ذرید داری اے دراب یا سوال کھے درادی اے دراب یا سوال کی درادی اے دراب یا سوال کے درادی اے دراب یا سوال کی درادی اے دراب یا سوال کی درادی اے دراب یا سوال کی درادی اے درادی اے درادی اے درادی اے درادی اے درادی اورادی اے درادی اے دراد

ی سوال آنا بر مواک د مرت خصوص اجما مات بلکه ما محلید ال کا مرحنو ما بحث بن گیاراب مزدرت محسوس کائی کرسلانو ای کو نیش طلب کیا جائے اور اس کو فیض میں اس موصوع پر بجٹ کرکے کسی صفقہ نعبل پر بہنچ کا کوشش کی با اور اس کو فیض میں دبنی تعلیم کی فیر معمولی ابنیت کے احساس کو عام کرااور دور مری جائب و بنی تعلیم کی ذمر واری کے سوال کومل کرفا اسس و نی مقتلیمی کو نیش کا مقصد محقا حس کے لئے مجا بدالمت کی بخوششوں نے اس کو اسس ببئی کا مقام تجویز کیا گیا اور پھر مجا بدالمت کی کوششوں نے اس کو اسس درج کا میاب بنا یا کہ اس کو ایک درج کا میاب بنا یا کہ اس کو ایک درج کا میاب بنا یا کہ اس کو ایک درج کا میاب بنا یا کہ اس کو بے نظر کنونیش سیما گیا ۔

اریخ کوئ ایسی شال آسائی سے بہیں بیش کرسٹی کوشی شیعہ اور شیوں کے محلف گردہ ۔ ان کے ملادہ اہل حدیث مہدوی آ غافی ف وغیرہ سر ورک نیٹے ہوں اور پر ساتھا تی اور آپ انتخاص اور آپ کے مذبہ تن کے ساتھا کیے بھو کو مرکز کھا ہو ۔ یہ مجا بدلات کے اخلاص اور آپ کے حذبہ صا دی کی برکت می کو دم برکل ہے اور کو میشن نے یہ مشال فام کردی ۔ جوالا اقتدا حدن ما جبا ذی بع حبا دی المتحالیوں فام کردی ۔ جوالا اقتدا حدن ما جبا ذی بع حبا دی المتحالیوں فام کردی ۔ جوالا اقتدا حدن ما جبا ذی است و حد سیت در دما آخر نہ سین میں آخر نہ سین میں اور آپ کی نہ کم است نے در ا

اس کے لئے ہیت ہی شکل ہے کہ کئ تغیری خدمت انجام دے سکے ، جل کے لئے سکون ، اطبیان اور خاموشی مزوری ہے ، سکر امجابر تسدی زندگی بر یا تعنا دموج د متحاکه شکای مالات که انتهای معرونسیت اور انہاک ، باوجود تعیر مت کے فرائض سے وہ عافل نہیں ہوتے سفے۔ المي مشعثم كائراً منوب دوخم نبس بوا تعاكد تفوا مي ١٩ ر٧ وسمبری کارکیں ا زاد کا نغرنس کے لئے سطے کردی سی روسط دمبری احقر خِد مرزرتوں سے وہی سے باہر کیا ہوا تھا۔ عالیاً ۲۰ دسمسیر کو سمارنیدی عاملت کاناربیونیا ، اوراحفرطانک راسے طرکا بواحدا كم نفل سے دبلى بونخ كيا - بهال كا بدنت روزنار ، مجمعة کے مدی کرنے کاع م فرا می تھے ا دراحقرکواس کے طلب زایا تھا کہ با توقف روزنا رماری کردیاجائے ۔ جنائج سام دسمبر سکائے سے یہ روز نار مچومیاری سوگیا ہو ہ سال پہلے برطانوی حکومت کے ڈیفین ہن اند يا اكيف ك وارمون كاشكار موجيكا تقار فرق يه مواكر يهل مدوره تحا اوراس مرتر محا بدلمت كے حوصله عالى فياس كورور نامرة اردياء دود نامرا کجیته کی اٹراعت دیہشت زدہ صامت وماکت ِ فغیا می میلی اواز محلی حس نے بھر زندگی کی امرد وڑائی اور ملت اسلامیہ کی فٹا ہ ٹانیے کے لئے مجع صادق ٹابت ہوئی۔

المجید برس بھی اس طرح مجابد ملت کے عزم را سخ کالفیل ہو بھتے ہی دور امر المحقیۃ برس بھی اسی طرح مجابد ملت کے عزم را سخ کالفیل ہو بھتے ہی دور امر المحقیۃ برس کی شکلات کا بچر بھا ۔ مگر احرکو برس کی شکلات کا بچر بھا ۔ مگر احرکو برس کی شکلات کا بچر بھا م آزاد جب برس کے براس کے براس کے براس کے براس کے براس کے براس کے برادہ تھے المحوں نے زمایا کوئی انتظام کرنے والا ہوتو برس کا میا بہرسکتا ہے۔ بھر محلس عامل نے کمیٹی بنا دی کہ برس کے امرکا ات برخور کرکے نیصلہ کرے اس کی روز شعبی ناف کی براس کے امرکا ات برخور کرکے نیصلہ کرے اس کی روز شعبی ناف کی برس کے امرکا ان برا مقارت ہے اس می برا مقارت یہ ہے کہ جمید ما مراس مند برک حایت ہے۔ بہرا مقارت یہ ہے کہ جمید ما مراس مند برک حایت ہے۔ بہرا مقارت یہ ہے کہ جمید ما مراس مند برک حایت ہے۔ بہرا مقارت یہ ہے کہ جمید ما مراس کی اور المحمد اندام جمید براس وجود میں آگیا۔

اسی طرح الحری اخبار کے معلق بھی تھا بدشت کی آورو ساتیں کے دنوں میں اُمنگ بیداکرتی رہی اورایک مرتبر مغنہ وار احلب ر "میسے" مباری کردیاگیا جس کے لئے مجا بدشت اوران کے رفقار نے بینی سے تقریباً ستر ہزار ردید اورالی گاؤں سے تقریباً بادہ ہزار دیسبر فراہم کے تھے میکر اننوس اس کی شکھات پر قابوز پایا مباسکا۔ اور تق با انج سال مباری رکھ کر مند کرنا ٹراء قفانبك من ذكري حبيب مكنزل ---- (ان انبس الحس) ---

سسمد، علی کورد مرد استان این استان این برس بود که دود از از این برس بود که دود از این برای کش که این کوری کا این این کوری کا کوری کا کوری کا کوری کا کوری کا مطالب پاکتان اپنے عودی درخیا بیدر ملک کا نفتان بیا سی جرج سے کو کی کا مطالب پاکتان اپنے عودی درخیا بیدر ملک کا نفتان بیا سی جرج سے کو کا مقدم میں کا کا مطالب کا اندازہ درخوالی کا کوری کا مطالب کا میں کا خوالی کا میں بیان بیان بیان میان کا اندازہ درخوالی کا معالم میں مرکزی بیٹیت ماصل کی رسیای کش کمش کا جرکا مست اول کے درمیان کوری اور این میں مرحم نواب زادہ ایا تت علی خال مسلم جنوس، خالف دروان تفریر سی بیان انداز کا کیوری میں مرحم نواب زادہ ایا تت علی خال مسلم جنوب مرحم کا درجہ خوال المنا المی میں مواج کا مواج کا مواج کا میں مواج کا موا

، پنے اساتذہ کرام ادروں اخترام کے انٹرسے عربی ددیئی مدارس کی ذین ال دندں حام طدر پرکا گریس مجعیتہ علما راد دھلیس احماسکی پرجیش ہم فعامتی ۔ پیسٹنے کا ان ہی دنوں مدرسہ عالمید فتح بیدی درجی میں درس نفای اورشنرتی صوب کے مردمہ نصاب کی کمیل کافئی ۔

قوم پرور رہی دُں اور فردگان جمنیہ سے قبی نتلق اور ان کے مبسوں، جوسوں پی شرکت کا شوق ای ما حول کی مبسیش تھی ۔ وومرسے فرد کے مسا ہے مسلم حفرت موہ نا حفظ المریمن صاحب کی میں کی و کا دیز نقوریں ان ونوں سننے کاموقع لا۔ خاص طور پر " یوم فلسطین سمے موقع پر برطانی حکومت سے مسلم اناور ویہ ہر شقید کرتے ہوئے لیے لیجہ کی چدی پوری قوت اور جوش کے ساتھ مولانا مرحم کے یہ الفاظ کویا آنا تک کا فول میں کوئے مسبع ہیں ۔

" برش اقترار کو چھن کہ ہے کہ اس کی حدود سلطنت ہی سورٹ غوب نہیں ہوتاہے ، نیکن میں آئ فلسطین کا نظر من کے اس کی سے پادکہ برطافی سامل کی کہتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس تعین میں ندرہے ۔ یسورج سورج شہیں ہے بکہ دست فارت کی مدہ امرح ہے جومات ودی برشن استبعا واحداً میت کا فناقب کرری ہے کہ ای کہاں یہ نہتے انسانوں برستم ڈھارہے ہیں احدای کہاں اپنی غلامی کا دبال فریم بل کے مرتقد ہے ہے ہیں ا

ادھ ال یا ایرسلم کانفرنس میں شرک تمام قوم پردرسلم نما نندوں نے ہے طے کیا کہ آنے والے اتخابات میں ایک مشترکر مسلم پارلیمنٹری بورڈ ، کی قیادت میں صدیای ادرمرکزی اسمبلیوں کی بربرسیٹ پرسلمنی کے فلات قدم پردرسلم نا شدے انگیش لڑیں، تاکددستدی محاظے ان کی رائے کا دنان مندوستان کے ستقبل كافيصل كرف بيمانها نناذ بعسك جعيبه على مندك مركزى وفرين مسلم بأرهمينطرى بدائه كا دفرقائم بركيار مروم ومعفود ولانابشياح مدصا حب بعبه المسكنونونظ مدلاع عبدالتدمعري كأفيام ان دون جمعية كردفرى مي مفا ادرسلم بإر لينظري لور فيسك سليني سكيش كي كيد دمرداري ان كم مبرد يمي المحذب ومبر مسمع ي مولانا مصری ی دای بوت اور مجھے ان کے ساتھ بورڈ کے مبینی درک میں شریک موجانے کا موقع طا۔ اس زمانہ کے مطبوعہ رسائل ولٹر پجرسے اجمعیہ کم کم آب ك بنياديرى جسك كرال حفرت مولانا محدييال صاحب يقع . أسته استها مسته أنخابات كي وقتى فهم مثنى كئ ديس ودمرى طرف مركزى جعيد كركام كالمجييلا دَبْرِ عف لكا جميتهاس وقت نمام فيم پيدرسلم جماعتوں كا محور دمركز بن جك مى راده تحريبية أذادى بندادر مك كاستقبل كے فيصلے تدبيروں ادر كفتكو دُن كى آخرى منرك مي تخفے کا دی جناح اور لیک کا نگر کی کا نگر کی الدنس من کرمیں مٹن ، الد و دیل مٹن کے میں مجے بعدد کرے تیزی سے گزار ہے تھے - ان تمام مراحل می اقدم برورسلافول كى نما ئندگى جنيذى كى فردىيدانجام پارى تلى تايىخ كامعردى ترين اور فيصلدكن دور تفا ادراس بي جنيته كاسياس كردارايك ايم پارٹ اداكردو فغا جبعية كامركزى ونترجس كرسريست اعنى حضرت مجابد ملت دحمة الشعليدا ورودس ودارالمهام مولانا سيدمحدميال صاحب يتق شاب وزسركرمبول كامركز بنا بواتنها اس سے پہلے دنزی سرگرمیاں مقابة کمحدود دمیں میں اب بڑھتے ہوئے کا موں کے سابھ سابھ مزید کا دکموں ک جی عزود نا ميدج دميان صاحب في المينزي بدخ كاكام بمنف كسائفه يعجه مركزي جعية كابلسي سكش ببردكر ديا ادراس طرح بيراتعن براه داست مركزي وفرسع بوكبا . حضرت مرانا حفظ الحمل عباصبكا فيام الدول فرول باغ مستقادن ندوة المصفين كسلسلة تصنيف واليف يسكنا ركردوزان عصرك بعدو فترجمعيتس مَشْرِيدِنِ لا يَكريتُ تَعَ ادرديريكَ رات يكرده كردن مجرى واك ويجية اورائم ماطات ومشاغل كنميل فرايا كرتے تھے يحامون كاسلسلدون بدك تيرى كے ساتھ بڑھ دہاتھ ا كي عقيم مياس انقاب فك كدرداز دن بردنتك ديد إنفار جمنية علما دمندكي نظامتٍ عموى ميسى ايم ذمردارى كوسنجال موت عجا برمات كي شخفيت، الماهالة ين يرى كرساته اجرنى جادي سي خطه كما بت اور دومر مشاغل كاسلسله في يزى كسائه برهد التهاريان كربيت بى جدود لاناموصوت كواكيدا وكام ک صرورت شدت سے محسوس مونے گی و در با لآخر اگست مسلم عرسے امھوں نے اپی خط دیکا بٹ اور دوسرے وفٹری مشاعل میں باتھ بمدانے کے لیے میراکھے دقت حضرت مدان محدمیان صاحب سے کمد کریے ہے مصل کریا راس ونت سے دستوری رباکدون عمری داک دفدان شام کویں صفرت مولانا کی فدمت میں مین کرتا ماہم خطوط كجاب ده فودتحرير فرما ياكهة يا مجع إطاكراد باكرية وبانى خطوط كسك زبانى بدايات وبديت كريه جواب لكه دينا وبجر فورجوا بات كود كي كردستخط فرا يكرت ادر داك ردام كردى ما ق - اس كعلاده دقتاً فوقتاً بيانات دينيات كاننو بدترتبب، اسفار ادر بدنگرامون كننظيم مي ميري مبردرمتي . جندي ردر مح تجريد كا بدحفرت مولانا كوميرى كار كرادى بداتنا اختما دادر اطبنان بوكياكم اعنون في ابن انتها في عديم لفرصتى ادر آئ ولا كاسفار كاعتبي الم ک بدی دمددادی مجعة تعذیف فرادی ؟ خدا لے برسوں بن سلسل ان ک مصرد فیتوں کا جومال رہا اس بیں بریث ہی کم اس کا موقع ما مقا کہ دہ کسی دن کی پوری دا يبالك ككري احدا تى خطروا بى نفط بنفط و ويره اليت ياس ليت ورد عا مادريه عنى ، دد برر شام ككسى في فرصت أي دو بيرة جات منطوط كالمتصل س كرواب ف كان كان كانان ومدرسا تفريخ ادرستعل طور بهاس فدرت كو الجام دية بوسة ال كمزان ١٠٠ كانان فكرادد الانخريكات نخرب مركيا مقتاكم ان ك چدا شار فضيل دننهرسے به بازكردني تق يودمولا تارجة الله عليدكري اتنا اطينان تفاكد مجرميرے لكھ مدية كسى بواب كما مفول في مجاي وديا سف

ك مزدرت محسوس نيس كى . بي خطوط لك كرسائي ركه دينا ادرده قلم بردات دست فلكرت بط جائد.

برمال سنک و سے حصر ته دونا اور خطال می دور سے کہیں بڑھ کو ایک مجھے ماصل ہوئی، موانا کی زندگی ہونے تائم ہی بلکھن کے بدا نوازہ اعتماد ، عمیت اور شفقت نے اس داسی کو دفتری اور سے کہیں بڑھ کو ایک ایسے گہرے تعلق بر کردیا تھا جکی ایک گھراود کا نوان کے دوا بھا در قرابت داری میں بھی برجگہ نظر نہیں آتا ۔ جھے جب کہی اسخوں نے کہیں سے کوئی تحریم بھی تو جم اور وز این کے ساتھ کو اور مواب ہی صرف دلی کے تیام میں بلکہ وہی ہے باہر وک کے کونے کہ ان کے اصفا اور دول سے باہر وک کے کونے کہ ان کے افتا اور دول سے برگ اور مردائی سفرول میں ساتھ رہنے کی جو سعادت میسرگائی ، اس کی بدولت جہاں اور سبت بھی د کھنے ، سکھنے ، سمجھنے کا موقع طابول مسیسے اور خصر ت مولائی شخصیت ، ان کے افکار وجزائم ، ان کے اعمال جیا یہ اور مقاصد عالیہ کو دیکھنے اور محصلے کا موقع میں گئی جو میرہ کے ذرکھنے کا دوت حصد میں آئی جو میرہ کے ذرکھنے کا دوت حصد میں آئی جو میرہ کے ذرکھنے کو دوسا دو حصد میں آئی جو میرہ کے ذرکھنے کا دوت حصد میں آئی جو میرہ کے ذرکھنے کا دوت حصد میں آئی جو میرہ کے ذرکھنے کو دوسا دو حصد میں آئی جو میرہ کے ذرکھنے کے دور سابان صدید میرہ تا در مواف کا دور موان کی دول میں ماری دور مدامان صدید میں تا دور موفلت ہے ۔

آج جب کرمجادِ مّت دحمۃ الدعلیہ رقبیق اعلیٰ کے حضوریں پہنچ چکے ہی اس پوری مدت میں ان کے سابھ گذاری ممن کُرندگ کا جل میں ممانے ہوئے تلم پردائٹ تہ فلابے ڈمن کے کچھ نفوش مجادِ مات نیرسکے میپردکرد ہا ہوں راگرچہ برجی ان کے احسان دکرم ، شفقت و فوازش اور حجت مجرے موک کابس ایک ڈھندلا سائٹٹان ہے یا ایک بے مایہ اعتراف اوربس ۔

ول کا تفاضہ تدیری تھا کہ حضرت مولانا دھ المدعلیہ کی ہوری ڈندگی اور سوائی جات پراذاول ٹا آخر اپنے علم دستا ہوہ کے مطابق ایک فعسل عنمون کھوں۔ نیکن تبل اس کے کمیں کچھ کام مٹروع کرتا ، کچھ دو مرے مضرات اور با کھفوص محفوم حضرت مولانا مید تھومیاں صاحب کے امادول سے وا تعفیت ہوگئ ۔ یعنیا بہتی تجھ سے کہیں دیا وہ مولائی کے ان برائے دفقا مرکا رکو ہین ہے کہ ان کی زندگی اور کا دیا ہے نمایاں برد اعمانیں اور حضرت مولانا کا ایک مسبوط دیادگار تذکرہ آنے والی نسلوں کے لئے باتی حجود جائیں ،

اسی خیال سے آئے دالے صفحات میں حضرت مولانا کی سواغ حیات اور خصیت دکردارکا مختصر خاکر میٹی کیا جارہا ہے اور اس کے بعد ان کے افکاد و ایمال علیہ خاص کحدر پرمسک میڈ میں اور اس کے بعد ان کی عظیم الشان عذبات پر اختصار واحتیاط کے ساتھ دوشتی ڈالف کی کوسٹش کی گئے ہے۔

### شخصیت اور کردار

منشد عدد سنف كو في سنة تمي كله موا (نوكم) بب الركسي جورى .

به ص العظماک کی طرح دینے دہر سہن بی بی ہے مدسادگی بین دارد تکان سے بہت دور سے ۔ وفرج جبہبی بہیشہ فرش پرنجی ہوئی چان کی ایا جسٹ کی کا ان کی مت متی ۔ ایا ت میں ایک کورٹ بیٹ کی اور سے میں ایک کورٹ بیٹ میں کا میں کا میں کورٹ میں ایک کورٹ بیٹ میں کا میں کا میں کورٹ کے دورٹ میں کا میں کورٹ کے ایک کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کارٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کرائن کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کے دورٹ کی کورٹ کی کورٹ

و که مرد نیون او جرم مشافل کا بچ اندازه تو در حقیقت وی کرسکت بن جنین زندگی بی اوست توب سینے کا موقع طاہے رکوئی تذکرہ کا دکھنا چاہے میں تو ان کی محروث توبی نفاء وفر کی بیانی اندو دنی کرے بریستے میں تو ان کی محروث توبی زندگی اور جر پر در مرکز میوں کو آزاد کی کھوٹ توبی کے جو بیان کا کہ بھوٹ توبی کا مورد توبی کی اندو دنی کرے بریستے

ہی ۔ ذمر دار شخصیوں سے گفتگو مو مری سے الد دیوسے با ہرا ہے کا موں یں گئے ہوئے کادکوں کوچو ٹے سے چو ٹے معاملات ہی ہدایت دیتے یا سے برد فتر یں کوئی مکی یا فیرمکی مہمان آنے دافا ہے قد مدارات اور تواقع کے ہرا ہمنام میں خود شرکہ ہیں ۔ مہان کو پانچ ہے انہے یے فیرسورہ ہیں ۔ م بیعے ہی موقاع خود جاکر قاضی می کو جنگار ہے ہیں کہ آب اہمی کک سورہے ہیں نہ چیل فروٹ آئے ، نہ چا دیا نی کا انتظام جوا ۔ فاصلی جی نے ایک کمید ی اور جور ۔ . . . . . حضرت اہمی قرصامری ہے ہیں ۔ ابمی جا تا جو ل رسب بجر ہوائے کا ۔ تا چا در دولانا مسکواتے موسط اپنے کرے کی طرف میل دیے ۔

جبیتہ کا کوئی سالانہ امیلاس ہویا کوئی مقامی کا نفرنس ، ممتعت ذمہ داریاں ممتقت کادکؤں کے سپردیں اور دہ انجام ہی دے دہے ہیں۔ تحر مولا اک کارن ہو کا یہ ملاہے کہ گریا سب کچھ امین کی فرمدداری ہے کی مسافل کی تیام گاہیں دیکھ دہے ہیں ای ایش کا اور پانی ہاوٹ کو اسٹی کی انسان است کی مسلمات کو الشہاری کا در ہیں اور ہو کھ در ہے ہیں اور ہو کھ در ہے ہیں اور ہو کھ در ہیں اجلاس کے ذیر فردسا کی جا دیا در تقام ولا کا کہ معرفوا ستہ ہی کھانے دفیر کی مسلم ہول کے مسلم میں شرکت کے معرفوا ستہ ہیں کھانے دفیر کی در ہے ہیں کی کانفرنس میں شرکت کے معرفوا ستہ ہیں کھانے دفیر کی در ہے ہیں کے کانفرنس میں شرکت کے معرفوا ستہ ہیں کھانے دفیر کی ہورے میں کانفرنس میں شرکت کے معرفوا ستہ ہیں کھانے دفیر کی ہورے ہیں ہے گئے اور اسٹ میں کانفرنس میں شرکت کے معرفوا میں میں میں میں میں کو کارور کا نارور لائا کہ ہے اور اس کی کمیں کے لئے دی سیدے اگئے آگے دور سے ہیں ۔

کارپردکھا ما چکا تھا مولانا فرمارہ سے " ہاج کے بعض اہم معاملات دریش ہیں۔ مزدری سینگ ہے ، دہاں سب کو اشظار موکا بدی سے واپس آکر دوجار روز آرام کریوں گا معدد و ترجمہ مرد میں میں میں اس کے بعض اہم معاملات دریش ہیں۔ مزدری سینگ ہے ، دہاں سب کو اشظار موکا بدی سے واپس إس دقت ترجيع جانا ي ب الكن جب بهار عاصرار ف المفيل بالحل مجوري كردياند بادل اخواستد مفركا إداده طنوى كيا ادر كاهردا بس ميت الكي دوري كردياند بادل اخواستد مفركا إداده طنوى كيا ادر كاهردا بس ميت الكي دوري كردياند بادل اخواستد مفركا إداده طنوى كيا ادر كاهردا بس یں دیا سے رخصت ہو گئے ۔ اس دن کے بعد و فرجمعیت بی ج عرمیران کی سرمیمیوں کا مرکزد إسون اکدا الفییب ہی نہما ۔

كاس مجابداندندگ كاندازه ميجة الديجرساففرى به ديجيت كداس قام مجاك دور مسلسل فدرت دعمل. دات دن كى مركزميو ب الداشقك علوص و ان الم معابداندندى كااندازه يجه الدعجر ساعم كاب دي داعل مرجد كوفيد سق، عامد فكروند، بنديا ييصنف تع مك كير علوص و ان الم معندن سرونان في فرداي الله كابر عامر عاكم ده الله درج كوفيد سق، عامد فكروند، بنديا ييصنف تع مكري شہرت ومقبولیٹ کا اعلیٰ مقام مامس تھا یمکیمت واقدار کے دائروں یں ادنجی سے ادنجی شخصیتوں سے ان کے برابر کے نقاق ت تقے ۔ اگر کسی درجہ میں بھی ایمنی اپنا اور

بى داحت دمنفعت كاخيال مداتريه ابنے لئے كا كجدنه صاصل كرسكتے تھے -

مين امندن ني ابنى اور با دون دارى المان الله موسامانى كان داركى الديركاي كاكان بن د به ما بني ين المستقبل بالفك الع مجى ده إ في وسائل مجهى كا مي ندلاسك رندان مع مع المعنور كون أثاثة جهد ركه الى بعرود صلاحيتون ا ورز من بعرى محنون اوركا ومنون كالإرا مرايع العنون د دسرول تى كىكام آئى -

توى اددوطنى فدوت كى سعادىي دومرون كوسى ميسركى بير كريد فرضى إذرخوص دافيادكايه مقام صرف مولاناى كونضيب مواكدوه ملك كوشتكوشته كميهيج ادر کوئی منیں کہاجا سکتا جو عوام سے اتنا قرمیدر او برلیکن اکثررات دن کے جماعتی دفقار کا رکو جی ترج میک معلوم نیس کرو لا ناحفظ الرحمی صاحب کی اولاندیسی ہے۔ . محد المتدان كا بيا مجى ب ادر بينيال كى دان ك محد كيرتنادف: ادرب بناه انزورسوخ كى فيض رسا بون بي مبل كاكد في حصته ند مفاده صرف ان كابن دات مى . اورایی اولاد - این اسفاریا این محلیسی ادر جماحتی مرگرمیوں میں ایخوں نے اپنے بیٹے تک کومیا تقد دکھنا اور متحارف کراٹا مجنی گرارا نہیں کہا۔

محى ارذبن سي يسوال ابواكماي بنديايه الدصاحب بهيرت عالم ادراي اكا بمكصحبت يافة بدية بوسة يكيدن نبين مواكم ولاناكم الركم برصاب كاس دندگ س قريات ون ك بهاك وور اورستاغل ك بجيم ومينكامرسكان مدكت بوكرتسبيع دمين سنهال كركسي ويشه برسيمي موت باخراندتنا في كارصابوني كا: ومى ايكداست بهرزياده سوچانداس كا وجيه خونى دمن مي إفى كدولا ناخلوص وايثار كجن جنديون برفائر سنتے د إل عزلت نشين كا ايسا تعلق سى على دشوارى تفاكد آخد و فكر فولين "كاجوداعيداس كافوك موتاب، مولا اكفولوس كالمبريز بهايداس كامبرش مي كوا دا تبي كرسكنا مقا-

ا طبیت کے استفناکا یہ حال تھاکہ زندگ کے اس دور میں تربیٹے بڑے دولتمند، تاجر، نواب ادر اصحاب اختیارا ہے احترام استفنا رو مے وقتی مرد دور الور ہے تھے۔ اپنے ہاں دعوتوں پر باتے۔ بڑے بڑے بڑے بیش کرنا چاہتے۔ مگرمدلاناک بے نیازی ادر بے دخی فر کیمی کورق می د یا جدید عماری اعفوں نے عرب فدمت می نبین کی بلک مار جا ندلگا دیے ، انتقارہ برس اس کے سربراہ رہے اورا نی مجراد رصلا جنتیں اس ک کا بیاری پرمرن کبس دیکن کیج کسی سسم کاکوئی معاوصند ،کوئی الاؤنس ، کانریم یاکسی طرح کاکوئی منفعت اس سے حاصل نہیں کی ۔ اپنی کتا بول کی کا مدنی کی ان کگا

م محرب كالعنول مرمى ان كاجرمقام مقاده فا برب كالكريس كل برامغدل في أد بأرهيث كر اليكش السد دسم من منقد بارى اورعهم سيسيرس ملقدامردم منع مراداً إدسع) كرمينيكن ادراصرامك بادجود المفرق كمي كالكريس كم أننى بن فيار سعكو في الداد فبول كرناكدا رامنهي كيار

منون مذای مددی ان که دگرد بای سمانی موئی فلی با استنار دیا اشیاز برکس دناکس این اور بنگانے بمسلم اور فیرسلم معدر دی معلوف معدر دی معلوف اسب کی خدمت ان کاعزیر ترین شغل تھا اور دن دات کا بنیتر حصداس بین گذرتا تھا کدئی سرکاری إغیرسرکاری ملازمت کافواہا ہے، کدئی د طبقہ الداساد کے ملے سرگرداں کیس کدکا کے کے داخلہ میں د شوادی جیش اری ہے تدکوئی امتحان میں دوچاد منبروں سے مده گیلہے۔ کوئی اپنے برمٹ کی میحاد بن زسيع چا بتاب ركوني اپن مقدمه بازى كے لئے دكيل معنيس بن رعابية كے لئے كوشان بى كومكان يا دكان كاف كافرورت ب توكونى بجلى اور باور كاكتكش ليت چا ہتا ہے کسی ک نفسل ا درکھبنی خماب بزئنی ہے ا دربودا لگان وینے کے قابل نہیں ہے۔ توکسی کی بیٹی جو ق بیٹی موی ہے اورکوئی مشامب درست ہیں آ رہاہے رغوشیکہ

فل کی وسعت اورعالی ظرفی این کے دست تبن کمٹ دات انھوں سے کورتے دھادی لسکیں ۔ بدا آدم مدام کارے ساتھ تدان کا سوک، مېروشفقت کا د ذکرې کيا که ان کے جيتے جې افسر ِ انخت کاکوئ اتيا جمعي درميان پي مائل بي نبس موا يد کين اس کا خاص منظراس د تت سليف آنامضا جبد مالوك صفول ف مولانا كى ولاز ادى ادر به وجرى الفت دايذار سانى ين كوئ كسريانى شين حجود ى عى برطرع سے بعدد موكراي كسى ضرورت كے لئے عدامت ا ورشرمسا دی کے ساتھ ان تک پہنچے اور مولانا اِی شفقت اور مجسن سے اس طرح ان پرجهاجائے ادران کی مدکرتے کدان کی نماحت اور شرمسا می کا برج مجل مسر سے انتہانا۔ انتقام ادرعدادت کے تو گویانام سے بھی وہ 'اکشٹا منے ۔ان کی زندگی کے دیکھنے دائے اس مقیقت کے واد بیرکر عرعز افیکے کسی ایک کمیں مجی مولانا ک زبان سے اپنے سخت سے سخت مخالفیں چکہ معاندین کے لئے ہی کلہ خیر کے سواک فی حرث نہیں ٹکلا ۔ بند دستان کی نعشیم ادر پاکستان کے نظریہ کی ا**منوں نے ہمیش کھم کھما** مخالفت کی اور اصوبی طور پرمولانا بھی میں کونسلیم نے کرسکے۔ بیکن پاکستان بن کیا تواس کے جد جب می کسی نے ذکر کہا تو بوری جران قلب و نظر کے ساتھ اصغری نے بہ می کہا کراپ جب کددہ ایک مک بن چکاہے۔ یہما ری ارز دیبی ہے کہ دہ ہوش حال ہوا : رہسے اسٹخکام نصیب ہوریہ ان کے قلب کی وست بی بخی کر مشیقے کا جمہیں ہم. نے اور عفیدی دیو بندی کمتب فکرسے پختہ والبتگی کے یا دج دامیوں نے اپن نفع رسانی اور ہا۔ مت گزاریوں می کوئی امتیاز دوانہیں مکھا۔ بک بعض معض مواقع پرتبعًا صلاح عالات ده فدات می خود انجام دیں جن سے ده کوئی نظر یاتی منکا و نہیں رکھتے تھے - مثلاً مسلمہ میں دبی کی تباہی کے بسر محرم کے نظر اوں ادد بزر کا ن دین کے مزاماً پر حرسوں کا سوال آیا توسولانانے خود اس کا ابتمام کیا ۔کیس کہیں خود شرکیے ہی ہوئے۔ توابا ن مجی کرائیں اود عرسوں کی مروج دسوم سب ہی ہوری کمائیں میں کمسک مرام جبہ تغربوں اور وسوں کے اس رواج کے خلاف ہیں ، تاہم یر بھی برداشت نہیں کرسکنے کہ مکی حالات کے دباؤسے جبور ہو کرسلان بادل ناخواستران کواٹ کو چوڑیں اب عفیدہ الدمسلک بمعنبوطی سے قائم رہتے مدے جال کک فایت دعمل کا تعلق ہے ۔ ان کی درومندبی سے سایر میں دارالعلیم دیوب، اشسلم بینبورسٹی عى كدهكا أي ب درجه منا مجديد دقديم منفل در فبرمفلد شيعها درسي ، فرج ادربهر مسلم في اوركا كرسي عكدمسلم ادر فيرسلم برانسان ك خدمت وه ابنا في مجت تع عقیدہ اورمسلک کا اختلات ان کیکسی کی خدمت سے باز نہیں رکھتا تھا ۔ یہ دجہ ہے کہ ان تمام ملقوں یں کیساں طور پران کو احترام اوراعما وی نظرہے دیجعا جاتا تھا الد كسى معي حرده ني ان كوا في في غيرادماجني عسوس سوس كيا.

جوات می دون ان کا جرات فی اور استفارت دعز میت فی دان کا مروم کے افکارد کر ذار کا سب سے ایم اور جو ہری دصف ان کی جرات فی اور استفارت دعز میت فی دان حرات کی اور کا ذک معاملات میں جرات کی اس وصف کمال کا ایک سلس ا در شان دار مظاہرہ ری ہے ۔ ایم سے ایم اور کا ذک معاملات میں بی جب دہ این کوئی دائے فائم کرتے ، وکسی خون کی دائی اس وصف کمال کا ایک سلسی ٹرسکی فئی ر برمعا ملد کہ کھے دل سے اپنے اور اپنے خول کے دومیان سر جناوہ فیصلہ کرنا دو فیصلہ کرتے کے بعد اس برخیگی کے ساتھ جم جانا ، بی ان کا شیح موقف تھا۔ ان کی زندگی میں بار با ایسے بوقع بی وسے جہاں ان کی جرات د

وصد اهد ثبات فرونظر کے ایر کارا کشیں درمینی تقیس مران کے کرداریں کو ان تزلزل داہ نہا سکا۔ جندرس بیلے بی ایک صاحب نے کا ندھی کی براد تھنا پرشری میں دور نقط نظرے نوی چاہا . اگرم عام طور پرنوی کھنے سے مولانا ہمیشر بجتے تنے اور دو مرے مارکرام برجول کرد نتے سنے میکن جب یہ فاص سوال سلفایا قامولا) نے چری امہیت کے ماق فوماً اس کا بواب فود مکھا اور بہت مساف لفطول میں سلانوں کے لئے پر پارتفنا شرعاً ناجا کر قراد دی ۔ یسوال حقیقتاً ایسا مقا کرمرہ ہوٹھے۔ رہ یہ پی کائگریسی اور کا ندی جی کولیڈر مانے والول میں سی تھے ۔اگر کی غیر کائلی عام کے سامنے میں رکھا جانا توطک کے حالات اور گردو پیٹی میں بہت شکل ہوتا کہ می صفا کی اصروات كم ساتواس مزكميركا فيساد دي -

ا جماع التعریجے یادہے۔ مولانا جذبی ہند کے سفرس متھے۔ ایک ایسے مقام پر جہاں خانص سیالاں کا لادر دہ میں مسلم پی ا روز روز روز روز ا كمتعن سوال كا ديك من كري المرود الفري المرود المرود كالبركرد كالدفر الماكم كالمثل لا يم كركشمير كالمندوستان كرسا تف الحاق عد، تاكد

بندوستان کی صدودیس کم اذکم ایک ریاست خالص سلم اکثریت کی نظراً سے الداس سے مندوستانی سلافال کا فراق بڑھ سکے . اب آخری دنوں پی سر کوفت کا معاملہ میں مدینا کی جرات فکروعس کی ایک شال بن گیا رکیونکدوزیر اعظم ہند بنیڈت ہمرو یک شرق می موالان میں مولانا 

برفیصلہ کیاہے دہ خوب مورکیا ہے۔ پنڈت جی ک مائے بی اس کے فلاٹ ہے توبد ہم ان کی مفالات کے ڈرسے کونش کا خیال ترک کمدیں ، پھی جیس -مقام علم وفقل اسیاس ادر جاعی در داریا ن مون کا دنت عزیز براس طرح چاگی تنیس کر عوام کرسائے زیادہ تران کی ممل دندگاری.

وسل البن مقيقة أبي دبي بعيرة الدعم ونفس كالمرائ يرجى ال كامرة بهبت بن يغنا يعبى كالنانه ال كالمناه الدم مقتلة تصانیف سے ہوتا ہے ۔ فاص طور پرتصص القرآن انداسلام کا انتضادی نظام " جوائی موضوع برامدنوں ہی کتابی ہی بولانا کی معلمتوں کے معرف نقوش می اِئى گفتگودُوں میں جبر مجمى كى دين الدخالص على مسئار بران سے بحث وتحص كا مدتع متاخل اخ الله استار فقى بديا تفسير و عديث كا كوئى حنواق - مولا للك فاصلة

متجرے سامعین مدان کی رسعتِ نظرادر ذ إنت وذكادت كا سكر جاديے سے -

مبوتظركدى مثانا دصان جن كالديرة بكره بوارولاناكه انكاردرجانات بنيادى وال تقدان كا نعار كرم مراح في ، الدارسك المراسك المراسك المراسك وعزيت كج برصان مسكة في رزيل الداسك تقاصول كومبت ادر ايجابي نقط ونظر دیجینار برمال ین : امیدی اصر مادی سے گریز وصلدمندی اورقمل در داشت کے ساتھ و نت کی نزاکتوں سے گزرمانا ، محت مندشعور اور خوددادی کے احساس کے ساتھ اپنے دین ادر: نیا کی خدمت گزاری رائے وطن کی ہے اور عام انسانی مدر دی میں ولان کے بنیا دی انکار تھے اور عرص ایم قىل دىملسى يى بىنام اسخون في ر

دطن کی مجت مولا ؟ مرحدم کے جذد ایمان تنی را منوں نے ایک طرف خدد وطن عویزی از ادی اور آزادی کے بعداس کی تعمیر مرحق مریندی دفوش مای رون د نیک ای فاطرایی جان ک بازی لگاکرده سب کچه کیا جوایک بیتے دطن پردرکاکردار ہوسکتا ہے اهدددمرى طرف ابن بادران منت كوبيشري فيوت ك كده وطن عزيز كى فدت سي كي ندرس . ابنى تقريدون مي برطا فرما يكرت تقرك وطن كى مجت كا مزو م کی فوشا دیا بزدد ارائش کے اے نہیں بن کرنے ہیں عکدے ممادا بین دابان ہے ۔ ہیں سیسبن اسدہ رسول کرم سے عاصل مواسے - ہندوشان ما داول دے باراد مکا چولدامن کا ساخفے ہے۔ اس ک فوش مالی ہاری فوش مالی ا دراس کی بربادی ہماری اپنی بربا دی ہے۔ سرزمین سند پر ہما راسی اتنا ہی حقیدے جنتا کمی دوسر ہدوت فی کا م میاں اجنی یا مّا شاف بنیں بی راس دیس کو بنا نے یں دوسروں کے ساتھ ساتھ ہم نے جی اپی جان کھیا فی ہے محسی کے دکھادے ادرخوشنودی کے لئے نبير، بكسابنا فردن مجدكر بم الني اس فريف رطني ادراس كفنفا صنول سي بعن ففنت كردا مارسين بدسكة

### مجاہرمکٹ زندگی کے مختلف ادواریں

منقرتذكره اورسوانع نكارى كے فحاظ سے ديجيا جلے وصفرت مولايا كى زندگى مشاغل دمهات كتن دور دن يس بيس بولى نظر سرات ب

و من اده ترسر من عام سیواده بهم مامعه فاسمیه مراد کا دادر مجردا دالده مدد بندی گزرار دارالده که قیام ی مولا نامردم کو فرار دارالده کا میراد کا منابر می میراد کا میرا

عوال مي منگ بنياه كي ميثيت ركه تا من دور كه خاص دفقار مصرت مولانام في منتيق الرجمل معاصبه عنها في حضرت مولانا محديد رعالم بيرطي رمقيم عال مينه منوره) ودرم ال سعيد احرياك كاري س

اددمولاناسعيداحداكبراً بادى بى ر

فراغت کے بعد کچھوصہ داما تعلیم ہی ہیں ندریں کا شفل رہا ۔ میمردراسسے ایک فرائش پرحضرت علامہ افددشاہ صاحب رحمۃ الشدهليد في معرت جاردات كويداس ميج دياروال بيراميش يم دبيش سال معرورس وتبلغ كي خدمت انجام دى يبس سع مفرت مولاناكي فكرى ادرقي كا دشول في انكرانيال في شروع كيس چنانخ منوبی سندے اس تیام میں دو مختصر رسامے "حفظ الرجل لذہب النمان" ادر" مالاہارمیں اسلام " تالیف کے (بررسام ا بنایابین) مولانا مرحم ذکر کیا كرت تق كه مدداس كے قيام من جرمشا جرمت مح وان خاراى كوچ كركے بي سے سكت يوس جاذمقدس كاسفري اور ي وزياد منسب بره مند جواس عسد اپس ا كم مطيرى ابن استاذ محترم معفرن شناه صاحب كے بمراہ "دا بھيل صورت چلاہے بجاں بڑے بيان برجامد و اپھيل كا شكبل عمل بي آئى . مفرت مولا نا شببراح و مثماني م ادر حفرت مدلا ما مفيّ عبيّق المرحل مداحي سع ساخة ساخة ساخة تقريباً بين برس (شكرة تاسسرة) حفرت جابد ملية في دبال درس ونديس كي خدمت انجام دى معفرت مدلا مريم بودوق دمطالعدادر بيان وتقريري زندگى بھرولانا موصوت كاخاص بجكيك (موصوراً) را به فراجيل كے تيام بر اسى فوان برمولانا فر اير مختفر كرجاح الدسيس ك بسرت كيسكى ايدين شائع موجك بي في المعيل ادر مدراس ك تيام بن براً مغوي ، دسوي دند ابيف ستقرك آس باس ديهات دنفبات بن دعفاد تقرير كاسلسله می رہتا تھا گریا حطابت و تقریر کی خدا دا دصلاحیت ان فرهتوں بی اینا کھار ماصل کردی تھی۔ کم دہیش ٹیس سال کے اس وصدی عرکے ساتھ ساتھ مرلا نا مرح م کے تطرى دوما ف كمال كي نربيت باكر تكيل و شباب كى منزل بن قدم دكه چك شف ابده ايك ستفل شخصيت و ديك بننديا يد اورصاحب بعيرت عالم دين ايك فطرى خطيب مفور الدصاحب فكرمصنف بن كما فق برغود الرجور بصنف و قدن كالما مق آبسته آبسته ان كواس معب بندى طرف مع جار إنفا جوان كى ذندگى كانشارتخين مفار كا فكر نس كى وطنى تخريب من مركم مول كا عاز المدين المراع من المراع المام كا تولي المراع المر يمنظم جدمي في جعيده عادم درامي دان على دان عمل بي آئى يولانام حدم ك جاعتى جدوج، اسى نماست نشروع موئى د ادرامى سلسله بي د ومست بهي باد ستسره المي المرت مي ميست من المرس بيث فادم سه مدلا موجوم كا مركزميد كاسلسار زياده نر دا مجيل ك تبام كاست مشروع بوا رمعن تامنق معاصب معلیم ہواکدان ہی دنوں جب گانجی بی نے ڈائڈی بارچاکی تخریک متروع کی اور نمک پر محصول کے بائبکا ٹ کا پردگرام بیش کیا ۔ ان دنوں کا ندھی جی کا تبام دھرا شٹر يم تقاء ولانامروم الدحفرت مفق صاحب شامجيل سيخيل كردمواشد بيني اددكا ذعى بى سعط ادر تحريبين ايى بدى مندات بيش كبير كاندعى جي ان حفوت ك جنبات ادرتنادن کی بیش کش سے بہت منا تر جدے ساتھ ی کہا کہ میں نے سلبے کرمضرت بیٹیراسلام دم) کی کوئی اسی بدایت کد تمک ، یا فی ادر گھاس دفاء عام ک چیزی بی اس نے اسلام می می ان کومرکا دی محصول سے سنٹی کھا گیا ہے ، ۔ کیا یہ میج ہے۔ ولانا مرحم نے اور مفرق معا صیب نے اس کی تقویب کی ر ادرساقهی معنودسرد رکا سُنات کی مدیث مبادک بعدادد فرجه کا که کا اندی یک لدی عب کود بچه کرده ببت نوش بوسے - ان ی دنوں پاردو فایس سردار شیل نے مهم من كادكون كادك برا اجماع كا مقاحهان على بالياكدوم ادائي شكس ك بنابر بيلك ك جوجا كداد ب برشن حكونت صنبط كرك سيست والون ببلام كردي معام کوان کی خریدسے بارر کھنے اور نیلام کے با بیکا شکی تریف کی جائے۔ اسی موقع پرمغرث مفتی صاحب (مؤلاناعتیق الرحمل صاحب) نے اسلامی نقطعہ نظرسے اپٹ مشهود خونی صادر بها تنا بس بر منبط شده جاندا دو ن کونبلام بر او بدن کی شری ما نفت کاعم نفایکون کرشن مکومت کی طرف سے جا بیدا دوں کی شیل ایک مربع

گرفتادی کے احکام مے کرسپز ٹنڈنٹ پولیس مفق صاحب سے پاس سپنجا ، لیکن اس سے چند گھنٹے پہلے گاندھی ادون پکٹے جدم کا تقا ، اس سے تمام دارج دائیس

برمال ان دونوں بزرگوں کی بیاس سرگرمیوںسے اُس دفت جامعہ واعبیل کے تنظیرے کو بڑی پریشانی ماحق موگئی تنی وان حضرات فی می اس کومسوں كيارم لا ناصفا الرحن عدارب ترجي ي يستق مِفَى صاحب بي جندماه كے بدستعنى موكر دعن دابيس آگے أس طرح وامبيل كا تعلق متعليع موكبا اور دائى ك بعدمولا ناجى وابس والجبيل زكت ر

استعد می جی سے را ف کے بعد صرت مولانا اردم بہونے کر جبتہ ملام ہندے اس مورکت آقا را اجلاس بی شرکت کی جال سے جمیۃ وور الما محد كا يمان كا كاند دور كا أغاز بوا ساس معرت منى اعظم ولا المحد كفايت المدم عفر تنظم عدلي عفرت ملاكا ا تمدسی دصاحتی جیسے اکا برقت شریک تنے ادر جنگ ازادی دطن میں جمیتہ کے بوقف کی تعیین کا اہم سواک درمیش نتا مولا کا محد علی اورمولا کا شوکت علی رجماس دخت رسر مد مك كمشهور ليدرق إن كى دائ كم خلاف مردا كا حفظا كمرين صاحب في ورى فات اورج ش كم سانف إنا نفظ كنظر يش كم اكتم جمية كمرا ذاوى وطن كى ما وبم تكلع بندو اندين شي كانگرس كا ساخه دينا چاہئے ادر بلاشرط نفاون كرنا جاہئے ، مولانا مرح م كى اس تحركى . زور بيان اور قوت استدلال نے علما رو ا فاصل كے اس مجع كويد معد ت تركيا الداس كى تايدى مطل حريت مولانا ميدعطا والتوشّاه بخارى كى دوله الكيز تقريب بعدا فركادي اجلاس كا فبصلة قراريا يا

سلام ك شردا ير الحبن تبيع الاسلام كى دون پر رجس معرم برمن مضرت مولانا آزاد مقع ) جمايد من كلكة تشريعين مع كن و دها ل سال و إن قيام و ا درس قرآن عيم ضص على مقار مود نامعتى عتيق الرحل صاحب بيع بى كلكنذ بيني چك تقريبان دوزانه مع كدد در تبيغ مراح بديگري ادر منا رمح بديسي وجال الدين یں درس قرآن کھیم کا سلسلہ چاری ار کھکتہ کی دسیع آبادیوں یں ان دون بندگوں کی تغرید دل نے بہتری جلدا بنا سکہ جمادیا شے اور و لیشین انداز میں قرآن مکیم کے معالب دمعارٹ کے بیان میں جوا تباز ان کو ماصل تھا اس کی شہرت دور دور کر کھیلی ادرآج کر دیاں کے لوگ ذکروبیان کی ان مجلسوں کو یا وکرتے ہیں۔

ای دوران می مود ناحفظ الرجن صاحب کومولانا آزاد مرح م سے بہت قریب دہنے کا موقع ملا ادرادہ کی دفا فت سفرمول ناکے سیاسی فوق ونگئ کوا ورمجی دوا تشہ كرديا . آبن في شرى سباش چند دوس ن كلترسے ان بى د ذن كانگريس كے ملقدن بى اس كنٹركيٹ كى تخركيب چلائ ديما پر متنظم اديمنى صاحب نے سمى اس يى مرحرى كے ساتھ مصربار

خوائ صوت کے باعث کلکت سے دائی کے بعد مجار ملت مجھ عرصہ امردمدیں مقیم رہے ادرو اللکے در عرف مدادس کے اہتمام ونگمان کی حدمت انجام نیے ہے اس كع بعد شاسي مع حضرت مولا نامفتي عتيق الرحمل صاحب كے ساتھ ندوة المصنفين دالى كى بنيا والى اوراس كى ساخت و برواخت يُروشنول موكمك بمرالله اس اداره کی معیا ری می مذبات آی پورے مکے سامنے آچی بی اور اس کا شمار ہندوستان کے نامر علی ادادوں میں ہوتاہے ، خوش یر کستاست سے مستاست کے معزت مولانا ک معرد ن زنگ کایه دوسرا دور کها جاسکتا ہے جوزیادہ ترسیاس منگاموں ،آزادی دمن کی خاطرسلسل جدو جد، سفردں اور طبوں بی، کچھ تبدو یں ادر دانی مشغلوں کے بحاظسے تصنیف د تالیعٹیں گزرار دلانام حوم کی سے حبیل القدرعلی تالیفات فضعی القران راسلام کا انتضادی نظرام وفیم اى دورى تىتى ياد كارى بىر - اليفات كا بيشتر معتر مغرول بى مددن مها يا جيول يى ر

زند کی کے اس دد مرے دورسے گزرتے ہوئے مولانا مرحوم کی شخصیت ایک طرف جاں تہاں اپن متنعلہ بارتقریر وں ادرسح آفری خطابت کے وربیرابی فاصلانہ ادر محققان الیفات کے ذریدا در دوسری طرف چومخائی صدی مے سل انی سیاس مرکرمیوں اور تخریکی آزادی کے ایک نہایت مُوثر وضال کیرکھڑ کی حیثیت سے ملک مجر يرسشهرت وتعارف كى بنديون پر بيني ميكم على ادران كاشمارصف اول كه ادباب فكرد بميرت ادرسيا ك دمهما دُن مي موف لكا تقار

عمدهن كاعل محاس فاصلان تصنيف وتاليف اوخطاب وتقريرك ممساز عمر بضن المنافي المنطق من المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطق

بردورمي نساياں دې ہے ۔ خارت طک ومکت فوحری که سے ان کا مجوب الخفارد إرفوج ۱۱۱۱ع) کلیوک دلغی سراست ان جمهم کا (بلای نام) کا خواری نے آیا بہت اولی المفق سكرا ووحته بن الروع كها بعن دقت وه وادا العلوم وابهندين نفح كل كالمضائين فلالمثث وبد (المكاوب) بدراً المان على المدان والمكاوم والمعام والمراب المنافعة والمكاون المكاون والمكاون والمك ا كرسروم مها مى كادك بن كاد دوم بدوه كري بس كرم جرش ك سا فقد منه كليف كه . سياست سنه دا اللي اورية و كارا بالا والعربية الماوي والعربي المركان الا المعالم المادي متيده كا درم ركمتي متى الى يدي ل فوت يول فاريول الم الدي الدي مل تت ذارك كندة فري سالسنة مالديكه بها الديد المريدي في المريد على المريدي المريدي المريد والمريد والمريد المريد المريد والمريد والم كرمكس واطرب بهدك ابي أكم مثن وكل كد إطنون احلول ندري لوعري وج الى اور تهيعاب كدم بريبين واحت ادارها وفي المعت مسبه وريتم المرابي بالم بالمعامية المدين المعالية المدم المعالية المدم المعالية ال وشوار کو در ارضراً زاد کی کو اپناکر اسنوں نے مرمعرا ہے منہرک الحریان کے سواد آیا اهام ماسعی شہری اوری افزون کلیم این آمادی الحری الم میں میگر ہے وہ بیرہ مزیقے) اوکاپسنرہ وشن شا باس مردم دی بدولت اس کا دالج میں نالم دوہ سکا ہ فری مسون کے ساتھ فرا فی کی بھو ان مسید ماء تشنیع اس کا مرتع دي كرابية إسلكام (دي درس تران عليم درنفسنيت داليت) كاطرت لاشكول سافيوس كد ، بكا الاخدونينون في المام ونت عيست مين المامية الم سياست ك تيزدن دى دربه كان تن منه كي اس طرح ان كه دامن ست ليث مك غير كيم مي كم ابنه اس حبرب شغار شدن البست في تشك باربه كم نا العالد نغرندی کرواقع میش اقد رے کمی مجدمہینے کمی سال مبرکمی دوسال جیون می گذادے جدی فود برنگ مجل بانی سال دد تورکی آفادی پی نظری وجہ س سبسة اخىبار «كوك انديا ، (بدرت ن جوزود) كاشبور ترك شاسد مي كرندا دبسة . تقريبًا درسال خلريً عدد كا علت يأتو بديا المنظر الميات را برسة اور مهجولان کودل بینچ کر میمواینے مشاخل میں احروف بوگئے۔ باد باری گراتناری اودنٹوب ی مین بہاس سڑکر میدن اود تخرکی آذادی وطیعی جمات بندان شركت ك با واش متى جرسف ولا نا مروم دمنفود ك معت برسي بهت برا اثركبا . دره بركوا والرابان سنه الصك معتدين آيا تفا ، ابني جمعر بار بستلقين ميا الكلك امه مى ساخت برماخت الدديج مِعال كدية مى مبتى كم ان كومهت ل كى - دام ان أن زركى كديدة يهز مانشي كجذا ساق ببيل بي مليك ولا فارحتما المدهيدة بعیب خاطرایی رواتبلاری امی زندگی کوایت یا اوراس که برتفا ہے کو دوسلہ مذری کے سا طف بودا کبارشروع ی سے وہ اٹرپڑنشنل کا مجربسکے سرگرم محن العباس ى تمام انتلاق توكول مِن مِنْ مِيْن رہے ، كھەم مەدى في كالحرب كالمين الرك د جەكت شەھىلىك الدابى بىلى مىلىن كى مى دى دىرى دىپى مايى الىلىد

ازدی دول کے ب یکا گریس کمٹ پری بنودی سی حدیثہ باری منبع مرا دا بادست ادر بھرسے ہے ہیں اور سیسٹ کم بی ملفدا وہر سے بند پا دلیسٹ کے اسکے اور ہر سے بند احتماد اور ہر سے بند اور ہر سے معتمل کا بیاب ہوئے سب سے آخری ایک انتہاں کے اور اپنی علالت کے با حث ملک آنٹاب میں خود ند جا سکے بھر بی ایک نیم ہیں سخت مقا بار کے با جد احقہ میں خان ما دیا ہما میں ماصل ہوئی۔

كى جا ئىدىسى ئىللىڭ يى ( بۇر، خەربرسىڭ بەبلەن قابدى ، بى آبىل كىمىر بېرچەل ئەكسىنىڭ چەمىشرەنىدان اىنىدى خان كىدە ئىشىسىت چەدىشى رساز آبلى كىمبر

ادرم اجزرى منصمة كو بلامقا بدرندبا دلمين كمم منتخب مديدك

شرك تع ادريبي مولا احفظ ارعن صاحب و مجاد ملت اكا خطاب د إكبار

اجلاس امروبرد دستاندگا سے اجلاس لا بور (سیم سی کی جدیتہ علمار بندی عمل سرگرمیوں یہ جاد آزادی کا تسلسل اتنا غالب د ہاکہ اس دور کی کارغ می جمعیتہ کی دوسری اصلامی اور تقیری خدات زیادہ نایاں نم وسکیں۔ یہ سمجے کی آزادی کے انتہائ شاب کا دور تقارق م برور صفول اور کا دکوں کو اس عصری بردنی اقتداد سے سلس تصادم اورکش کمش کے باعث قدم قدم کرد دھکھ، بید د بندر تعاقب دیگرانی کا سامن د ہا۔

ارج مسلمة ميں جابد من مع حيد كي نظامت عامر سنمالى رمين چندې مهينوں كے بعد "كوئي التحرك بديك مك بي بريا جوكى الدودسرے قائدين حريت كرمانف سانف حفرت مولا أمجى نظر فيدكرديتے مكئے .

دوسال کے بودجب م اجولائی سکت بڑکو آپ رہم موکد آئے تو ملک انقلاب آنیادی کے دروازے برکھڑا تھا اور دہی اور لندن می ہندوشان کے مستقبل کے فاکے تیار مورج تھے رمب سے اہم کام اس فیصلدکن مرمند رہر ملک کے مستقبل سے تعلق جمعیۃ کے نقطۂ نظر کی وصاحت اوراس کی پیردی تی

مجاد بنت کے دقت کے اس ایم تقاصنہ کو محسوس کرتے ہوئے جمیتہ مرکزتہ کا چدھواں سالا نا مبلاس کی سک بیری سبدارت حضرت نیے دنی جمیتہ مرکزتہ کا چدھواں سالا نا مبلاس کی سک بیری سک کے بیری سک کا در اس کے متعقد فیصلہ کے مطابق سلم پارٹینٹری بور ڈی شکیل جمل ہیں لا گائی۔ بیری سک بیری سک بیری سک بیری من کے بوری کا در سرا ایم امبلاس کھننو میں منعقد کرایا (در ندین سے آنے والے مختلف دفود کے سامنے ہی اور فود کا تحریب کا در اب مارٹ کو ندی سامنے سامنے ہن و متان کی د صدت کو برقرار دکھنے پر بیدا زور دیا اور اندی کے لئے کوشاں درج بیباں کہ کہ وہ وہ سک و مناحت فران کے مناف طور پر آزادی کے سامنے سامنے ہن و متان کی د صدت کو برقرار دکھنے پر بیدا زور دیا اور اندی کے لئے کوشاں درج بیباں کہ کہ وہ دی سک کو جب کا نسٹی ٹیوسٹی کا اندیب کا کا کر میں کہ ہوگا تھا ہوں گئی کہ اندیب کو مناور کر لینے کا مشورہ دیا ہیں ۔ نشت میں بیدی تقریب کرتے ہوئے بتقاصنا کے مالات تقسیم کو منظور کر لینے کا مشورہ دیا ہیں دفت میں مجاب کی اور فرایا !

" حالات کے جس دباؤ ادرج انجیوں کے باعث آئ مزدمتان کی تقسیم کومنظور کر لینے کا مشورہ دیا جار ہے ، یں اپنے لیڈردں کے بدرے احترام کے ساتھ یہ کہوں کا کرمن دمشان کی تقسیم کا نمتی ہوسے کہیں ڈیا وہ خطرناک موسی اگر کا گرس کے اسٹی پرتقبیم ہندک ایمیم منظور کردگا کی قراس کے معنی پرویجے کہم آئ ابن بورٹ نایخ ادرم بیشٹ کے اپنے بیفنی واعلان پرفرو اپنے ہاتھ سے خط تینے کو انسیش کے اور دو تو می نظریہ کے سامنے سر فیار موم کی برکھا ترجی تارخ کی دیک تیمی کا ان تربی کے دور دو تو می نظریہ کے سامنے سر فیار موم کی برکھا ترجی تارخ کی دیک تیمی کا ان تربی مولانا مرحم کے برکھا تربی تارخ کی دیک تیمی کا ان تربیکی ۔

شکید میں تورکی گذرہ دور کی گذرہ دور کی گذرہ کے ساتھ اپنی آخری مزل کو بنی ۔ ہندوستان برطانوی اقتدار کی گرفت سے آزاد بھارا در تاریخ نے دطن مورکرکا کی تار اندار کے دورکی گؤری دسے دیا گرتا بیٹی کا بردا تعدار کے مہدوستان کو جنگ آزادی مبتی برامن اور پرسکون فضا کور بردنا ہم بی آراس کے کیفٹ آور کی تارور اختیار کی تبریل او طور تاریخ بی اور اس کے کیفٹ آور کی تارور اختیار کی تبریل او طور تاریخ بی اور اس کے کیفٹ آور کی تارور اختیار کی تبریل میں کو دامن میں افقلاب کی برانا کیاں تھیں اور اس کو فور اور ہوئی میں کے دامن میں افقلاب کی برانا کیاں تھیں اور اس کو فور اور ہوئی میں کے دامن میں افقلاب کی برانا کیاں تھیں اور اس کو فور کی تعداد کی میں کہ میں میں اور کی تعداد کی تاریخ اور ہوئی میں مور کی تعداد کی تاریخ اور ہوئی میں کہ دور تھا کہ دور تھا کہ دور تاریخ کی میں میں کہ دور تھا کہ دور تھا کہ دور تاریخ کی دور تاریخ کی دور تھا کہ دور تاریخ کی تاریخ کا ای کا تاریخ کی دور تاریخ کا ایم توریخ کا دور تاریخ کی دور تاریخ کی دور تاریخ کی دور تاریخ کا دور تاریخ کی دور تاریخ کا دور تاریخ کا ایم تاریخ کا دور تاریخ کا دور تاریخ کا دور تاریخ کی دور تاریخ کا د

میدا ذن برسی ده این جهری سلاحیون کا اتنا شاق دارا در او ادا اعزم کردار مبنی کر بیک سے کراب ملک دست کے اہم سائل میں ان کا راسے اور رسمنا فی کا انتظار
کیاجا تھا۔ ایک فاصل ادر نامور مصفف سے آفرین خطیب ادر ہے دوئ رسمنا کی حیثیت سے ان کی شہرت و معبولیت ایک بہر مجمع طنیقت بن مجلی نفی ابنی اس ممناز ادر دقیع حیثیت
ادر عظیم کرواد کے سامتہ جما ہمکت نے اپنی زندگی کے تیسرے دو رمین قدم دکھا ادر اس دورمی دہ کاربائے ندیاں انجام دیے تجرابنی کا مصر تھے جن کی شاہیں و کیفے کے لئے
کرون روز کار کو صدوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور بین کو بنا ب افغرانسانی تاریخ کا ایک سنہ اور وی قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت موان کی ذندگی میں فی دھوں کا میں اس دقت بکہ جاری سالم کے حضرت موصون ابنی اجمیت دافا دین کی انتہا کی
سب سے زیادہ تا بنک ادر زریں و در مقابح آزادی وطن رہ میں سے شروع بوکرست کی میں اس دقت بکہ جاری رہا کے حضرت موصون ابنی ایمیت دافا دین کی انتہا کی
سب سے زیادہ تا بنک ادر زریں و در مقابح آزادی وطن رہ میں میں شروع بوکرست کی میں اس دقت بکہ جاری سے میا کے حضرت موصون ابنی ایمیت دافا دین کی انتہا کی
سب بی ای بر بیچ کر م دخی وی اعلی سے جلے ۔

ابی زندگی می مدمرت (سیک و ادر کلف می) ولاند فرارت حرین شریفین کے ہے جما زمقدس کا سفر کبار میں میں میں میں میں ایس کی ایک ایک ہے اور ۲۷ ،۲۰ دسم کو دہاں سیانان افریقہ کے ایک نما کندہ اجتماع میں شرکت آن ایٹ افریقہ کی دعرت پرمشر تی افریقہ کے مشہور شہر ٹیروبی (کمیٹا) تشریف سے اور ۲۷ ،۲۰ دسم کو دہاں سیانان افریقہ کے ایک نما کندہ اجتماع کی دہنائی فرمائی رہنائی فرمائی رہنائی فرمائی رہنائی فرمائی رہنائی فرمائی رہنائی فرمائی رہنائی فرمائی دہاں سے دابسی میں دارالسلام دوکھنڈا ۔ ٹا بھائیکا احد عدن یں چاد ہفتے میزم سیاحت گزارتے ہوسے معرف میں میں جبنے ر

آ ذی دنون پنے معدہ سمالجہ کی فرص امر کھے کا سفر کیا ۔ ۱۰ اپریل سائٹ ہے کو دہل سے بداز کی اور بدنے تین ماہ میٹیین ہیں زیرعلاج مہ کہ ۱۰ جولائی کو می نصباع دبی دائیں پہنچے۔ اگر بسمت اور تندیشی مبلت دی تو امر کیہ سے شاہی ہیں وہ امر کیسکے اہم مراکز ادر پھر اندن ۔ فرینک فورٹ اور قاہرہ معظیرتے ہوئے ماہس ایمچا ہے تھے۔ امریس کہ بے فواہش بوری نہ ہر سکی ۔

ی ہے - ببارد رامبتیان - ، معببہ پر دمیش۔ مجرات دمہا داشٹرک رہائیں تو آئے دان ان کے اسفار کافحریا آبادیکا ہمتیس رلیکن خاص طور پرسٹ نڈاورٹٹ سٹ

می مولان نے جذبی ہند کے جودودے کے ۔ اپی خصوصیات ب باہ مقبولیت ، مجت سے مجوبیر استقبال اود مولانا کے ساتھ عوام وخواص کی والها نہ حقیدت کے دورا کا کا منطابرے تھے جومولا کا کے دفیق سفری حیثیت سے مجھے عمیشہ یا در ہی کے ، بیع دورا کا کرا الدن دیجا بیر ۔ بال کوٹ ، دایا درگ ، بلادی بہوسیت و مولا کا کا رفیق سفری حیثیت سے مجھے عمیشہ یا در ہیں گے ، بیع دورا کا کرا الدن دیجا بیرا کے دفیق میری میری ایڈیٹر البلاغ مبئی نے کیا تھا ہو فود بی میری کے دہتے والے بی ۔ کر دید و اندام میں اسے کے دہتے والے بی ۔

و دسراسفرمولاند فرجزی مندس ملی بار مجتبه کی تنظیم کے لئے زبایا مقار پرنا مشولابور نیتالی، دراس، سیور منگلور کورگ اور مالابار کی تشریف کے اور مالابار کی تشریف کی میں میں میں کر میں کر مالابار کی تشریف کے اور مالابار کی کر میں کر می

تے ۔اس دورہ کے اثرات ان پی دنوں میدرآبا دکے ایک اخبار نے ان الفاظیں شائع کئے تھے ۔

میں دورہ کے اثرات ان پی دنوں میدرآبا دکے ایک اخبار نے ان الفاظیں شائع کئے تھے ۔

میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس سرزین پر سنے دائے ایک سلمان کو بھی شہریت کے دہ تمام حقوق ماصل ہیں ہوکہ کی میں میں ایک باعزت شہری ادر سیا مسلمان کو اپنے دول کو تعیر اور ترقی کے لئے ہمیں بھی اپنی بوری صلاحیتوں کو کام میں ۵ نامے اور ملک کو فوش حال بناناہے ۔ اس ملک میں لیک باعزت شہری اور سیا مسلمان میں کو اپنی نازی گوزار فی جو میں اور اس کا ترکہ و دوا ت باقی چھوٹر نا ہے ۔ یہ جمعیت علمار مبند کے ذریعہ میون ہندگی نفا میں گوغ اسلمان اور میں فریم سلمانوں میں کو کاملی بدید کردی ہیں ۔

در میں میں میں میں میں میں کو کاملی بدید کردی ہوئی ہندگی نفا میں گوغ اسلمان اور میں فریم میں کو دیم کی اسلمان کی کا املی بدید کردی ہوئی ہندگی دریا ہوئی ہندگی کا اسلمان کی میں میں کو نواز کا اسلمان کو سامل کو اسلمان کو میں کا ترک کے دریا میں کو کا اسلمان کو کو کو کی کا اسلمان کو کا کے کا کھوٹر کا کو کو کھوٹر کا کو کھوٹر کا کو کھوٹر کا کھوٹر کا کی کا کھوٹر کا کو کھوٹر کا کو کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کی کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کا کھوٹر کی کھوٹر کا کھوٹر کو کھوٹر کا کھوٹر کو کھوٹر کا کو کھوٹر کا کھوٹر کو کھوٹر کا کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کا کھوٹر کو کھوٹر کا کھوٹر کو کھوٹر

تعتیم بزر کے بعد مبندوت ان کی جو بی ریا ستوں کے بید بہلاموق مقا کہ حضرت بولا ا حفظ الرحمٰی صاحب کی آواز نے مسلما نوں میں بداری اور زندگی کی ایک تعتیم مند کے بعد سے سلمانان جنوب میں جو انتشار مام احساس کمری دب فوائی بدیا ہو گیا تھا، مولانا موصوف کے دس دیرہ کے بعد وہ انتشار نا اور انتشار ملک کے بعد انتقار میں اپنے مقام و موقف کا احساس بیدا ہوا محصرت مولان مفظ الرحمٰن صاحب ج کی سال سے مسلمانان جنوب احساس ختم میدکران بی مجراح بھی نزدگی ایران با و مندی مسلمانان جنوب کے بہرے احرار براس کوشش میں ہے کہ دہ ملک کے نتے مالات میں شمال مند کے بعد جنوبی شدیم میں میں میں اور احتیاب احتیار ا

خاص طدرسے اندھرا . دراس اور نبگلور دیسو در کے جن مقامات میں مولانا محترم تشریف سے محکے برطبہ کے مسلماؤں نے انتہائی جوش ود ولد کے ساتھ مولانا کی استقبال کیا ، اس نے کہ ایقیس کی سال سے مولانا موصوف کی آ موکا شدیدا تنظار تھا اندران کی اواز کوسٹنے کے لئے دہ بے مین تھے ۔ یہ بات مستقبل کے لئے بہت ہی خوش آ میذہ ہے کہ سلمانان جنوبی مبند میں ملک بدر بردے مالات اور دول و طات کے جدید تھا صنوب کا احساس پدوا ہو کیا ہے اور مجھیے تفودات اور خالات ان اس کا ور میں مالات کا احساس اور اجتی حدیث کا جذب ہو کی جینے ہیں آیا ، جو قومی زندگی کی میں ردواس و آ ندھ راسے می مراح کہ میں مراح کے بیار و میں مالات کا احساس اور اجتی حدیث کا جذب ہو کی جاتے ، ج

بنگورستم برب موہ اور درورگزارے کین ان دورز برب بلاب النہ ایک ہفتہ کاکا م انجام پایا میں سے شام تک ایک شین کی طرح مصرون کاردہ کم کولانا محترم نے تقریباً بندرہ ادارد اردم کردوں کا معامد کیا اور ان کے عما مُرین سے نبا دار فیالات کیا معتدد مقا ان پرعام صبوں بی بسبوط اور بھیرت افروڈ تقریبی فرایش پرسی کا نفر نسوں میں شریک ہوکر جمعیت عمار مہاری کے معقاصد و لفر النہیں کردوشناس کرایا ۔ اور محتقت مسائل پر جمعیت کے نقط کہ نظری موسوٹ کے پیغام کوسٹنے بی گری دلیے کا اظہاد کیا راس کا ازدازہ اس سے بھی ہوسکتا ہے کہ درگرام کے ایک ایک دل ماں سے عام سلما فوں کے بردوش کے اور ان کے درای محتق کے اور ان کے خوات مال اور کے محتق اور دون ایک محتق کے اور ان کے محتق کیا ۔ موال اور والی محتق کیا ہو موسوٹ کا مسلما فوں کے موسوٹ کے اور ان کا معام کے اور ان کا معام کے اور ان کا معام کے درای محتق کیا ہو موسوٹ کے اور کا کی موسوٹ کے اور میں کا میں میں ہو کا میں ہو کہ اور ان کا میں اور بالد میں میں محتو کا موسوٹ کا موسوٹ کا موسوٹ کی اور میں موسوٹ کی اور کا کار کا میں ہو کہ اور ان کا میں ہو کہ اور میں ہو کہ میں ہو کہ موسوٹ کی اور دوسوٹ کی موسوٹ کی موسوٹ کی اور دوسوٹ کی موسوٹ کی مو



۵۱راگسن عیمی کو بن دستان آزاد مواسی شنب سے بارہ بیج بارلمین باکوسٹی دہی میں انتقال اختیارات کا منشور پڑھا گیا اور لارڈ ما د ط بیٹن کے بامنوں سے بارہ بیج بارلمین اور باکسٹی کے بارہ بیٹن کے بیٹ

مولانا حفظ الرحن صاحب نے خوشی خوشی ان تمام تقریبات پس شرکت کی تراشائیوں میں ہم دفتر کے سابھی بھی ان کے ہمراہ سے دولا) مروم نے آ ذادی وطن کے لئے جس طرح جان کی بازی لکائی متی داور جوانی کی تمام امتیکس اس کے لئے تربان کردی تقیس ۔ ۱۵ اگست مسیسے کو جب بندوشان کی فضاؤں مرجرت واستقلال کی جس مقصود نمودا و بدری تھی ۔ اس کی مسرنوں اور طرب آ فرینیوں کا بورا لطف بھی کچھان ہی کو ماصل ہوا ہوگا دندان ہی کا بی مشاور میں اور طرب آ فرینیوں کا بورا لطف بھی کچھان ہی کو ماصل ہوا ہوگا دندان ہی کا بی مشاور میں اور طرب آ

پرمال ملکوآزاد مزانقا-ایک ادیم آئی درآنادی کی دسم بدی مولئی آزاد مندوشان کے مندے برانے گئے - آزادی کے تانوں سے فضائیں گوئی است میں مولئی میں مولئی میں مولئی میں میں مولئی میں میں مولئی میں میں مولئی میں میں میں میں مولئی ایک میں مولئی میں میں مولئی مولئی مولئی میں مولئی مولئی

ا دھر حفرت مولانا کی جبیتی بیٹی خالدہ مرحدمدان دنوں مرفِ دق کی آخری منزل میں تی یشونی ناک حالت کی خراتے ہی ۲۵ اگست کو مولانا سیوبارہ تشریف مدید بہتر میں انتقال موکیا ۔ غریب ڈنیسے میت دل کے سانفہ دولانا سرستمبر سکست مرکواس حالت یں دہل داہس مور کے کمرکے مسب ہی حزید دی

فددكا بحركسي فيكتشش في عنيا رولاناكود بل بينيابى ديا وبدي عالان في تا ياكمشيت اليكس م فيمت عيل مولاناكو دمل لاري تلى .

د بن، آندن درستان کی را جرهانی ، اس وقت تاریخ کے بدترین دور کے در وارے پر تھی معزبا اور مشرقی بنجاب اس وقت نش وغامت کی آگ مرحبس رہے کتے ۔ مغرف بنی ب سے برباد قافلے دور اد حرم مشرقی بنجاب کی طرف کوچ کر رہے ستھے اور ان کے ساتھ ساتھ وشت و بربریٹ کا ہے قابو سبوب دنی کی طرف بڑھ دہ ہمتا ۔ بنجاب سے آنے والے بربا دو مجون بنا ہ گرینوں کی تربنیں مملی اسٹیٹن کے بہونی ادر بہال دھی ایک آگ میم کی آئی سے است والی اسٹی میں اور بہال دھی ایک آگ میم کی اور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا دور کر دور کا دور کر دور کا دور کر دور کا دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کے دیبات سے ملاکھوں سیلان آجو کر جا میں مسبحد اور مقبرہ مما بوں میں بیناہ گڑی ہوگئی۔

مروا ناصفظ الرحن صاحب وبل بہننے ہی تنفے کرسٹ ہر کا بر جسیا تک نقشہ ان کودیجی بڑا۔ استمبرے بہتر کھنٹے کے کرفیو آرڈر نا فذکر فیا گیا۔ بورے شہر پرموت کارمانی میدا با برا مفاجس بیرکوئی اواراتی کنی نوصرت گولیوں کی یا بے بس مفلاد را کی چیج و بچار کی روات بھرخوفتاک نعروں کے ساخھ پورے جو رہے محلکوں ہم سنع چرھائیاں، دور دورتک می کی بٹیں اور دھوئیں کے فول ، برطرف چھرے بازوں اور بے باک نٹیروں کی کھیا مکومٹ تائم ہوگئی ملی اندازہ . كم مطاق چاليس بزادك قريب بدكناه نين جاددوز كه اندر انديون نك كات أناردية كفي ريد نيامت بن كم مرود سع كزرى ان كا تذكري كيا ، جواتى مع دومی دم بودردری ایس کے ساتھ بان مون کا انتظار کرد ہے تھے اس معیا تک ادر میت اک فضایں جب کرمرے بڑے لیڈرد ل کے موش وحاس جراب ف رہے تھے یہ موجا بی کہ اس میداب باکردوکنے ، ہے گنا ہوں کو موت کے جنگل سے نکا لین اوران کے تعفظ کے لئے کوئی قدم اسمانے کی کوئی مجھا کشنس بھی باتى ہے كى كىس كى بات نرفتى - اي مولانا ہى كا دم كا جوسر سے كفن با ندھ كها تھے ادر بام خدان كام ت نے مجھ سابنى مبى كاستى كوئے مبعيتر كا دختر كيا كي دليف كيرب كيار حالات انتها في سكين مقع. مكر بولا نام وم في مهت (وروش عل ان سع بي مجه سواحقا رامف و ف فوراً مقامي اليرمنسرين كولاكا را، جمعيّداند كالكميس كم بمت كادكتون كوج كما ادراصداح حال كى مُوثر تد برشرد ع كى -

اسى اشارب وستبركو كاندهى جى درى بهيخ كدر درى استين كى حالت ناگفت به مى كاندهى جى كومتبرسے چارميل دورشادد 

مولانامرهم، بندت منرد، مولانا وزاد اورسرنادميل كوستهرى عالت اكاه كرى يكسكة، كاندهى يحك كين المحيية بى مصرت مولانا احمدسعيد صاحبكو ساتھ ہے کر کا ندی جی سے پاس پینچے اور تمام سرگز شت منائی۔ دوسرے دور کا ندی جی کو ساخف الکر مقامی بناہ گریدں کی حالت و کھائی مشہر کے وہ ملاتے جمال سے مسلمانوں کی دسین آبا دیاں نیست د نابود کردی گئ تھیں ، دکھوائیں ۔ اصداح حال کی تدابیران کے سامنے دکھیں ۔ لاکھیں ہر یا و شدہ مسلمان جوجا مجمیحار مقرومها بدل اور بران قلدي بناه كبرته وان كالح كالحاف بيني كا، كرون كارواداد وكالدركا ادر درمرى خردريات كابند دبت كيارب كالميكيب باتى رہے . دن سی کئ کی باران کا میر لکانا ، بناہ گزینوں کے لئے خوراک اور دوسری حزوریات دہتیا کراتا ۔ سبیتا لوں میں جاکر زخمیوں کو دیکھینا۔ مایوس دوں کوشلی دیٹ ادھرسٹ میرے باتی ماندہ سلم محلوں کی حفاظت روا ہی واس کے ساتھ فتل وغارت کے دافغات کی دوک مقام ، میں سے سٹام یک ان سینکر ول امدا ری کا موں میں مولانا اس طرح مصروت ربيت كمتنها ان كي ذات با في مانده سلما فول كي اميدول كامركزين كي كتي رجال تنهال دا قات كيسسس ا در خطات في يجع موسة مسلما فعل كوين عليون، عدى سي محصوركرد بالقاديهان كك كدوه روزم و كاضروريان ك ك اين محترس بابرقدم نبي نكال سكة سق فيرسلم علاقول سے خذائى راستىن بيمارول كے ليے دوائي اوردوسري عفروديات زندگی فراېم كرنا ،كوئى ميت موجك قداس كى كفين وئى فين كابندوبست ، زخيمل كوسيتال لانا سے جانا و فيرو دفيرو پسبکام دت مک حفاظی دستوں کی نگرانی س انجام پاتے رہے مولا مامروم نے اپنے دفقار کادکو فرداً فرداً واپیری ایکا دکھا تھا۔ مولوی فقیہدالوین اصلطال یافیا ديس مشرحما جددكيل سيخ عبدالحق براجه ، محدعمان آزاد عنايت الحن فاروتى ادربيف دوس رفقار فان ولال برى تندي كسا تفعشب وروز اسادى كامون مي باند بنايا جعبة كامركزى وفران تما م كوشستون كامركز بار بادرتهام كاميل كالران ملانا مروم فرات رب -

م دهر خوی می مکومت کے ذہر داروں سے بھی زیا دہ خود تمام مالات کی محران کررہ سے مولانا حفظ الرحل صاحب مولانا اجم معبد صاحب اور دورے جماحی دنقار کو ساتھ لے کر ہردزگا ندی جی کے پاس جاتے ادر دن بعرای رودا دان کوسناتے . پٹدت نہرد ، فاکٹر راجن بریٹ و، مولانا آزاد، مردار میں ادربيا افكات دلى كيجيب كمشرودي كمشرسب دين جم جرت ادر صرورى بايات جادى بوس ولى كالكرسيك ماف دماغ درستون بالحضوص جروهسرى يم بكائ . برن وبن ، جدمري شيريك . شيق سجدرا وفي ، مس مردد لاسا رامجانى فيمى بررى من كاك ساته مالات كوبهتر بن في كل ولا دات مہم کیا ۔ جعیبۃ کے کارکن اپنے اپنے محدّیں کے ضروری کا موں کوسینھا لنے کی بڑی جاں باذی کے صابخہ مصروف مہے۔ ہردوز نے نئے موادث اورمشکلات سا صف آبن الدان كے تابیرص ب لائ ماتي ، ان تمام سرگرميوں كامركز حكورت كى افل سطوں ميں كاندھى جى كى ذات متى ادرسل نوں مي مجارد مت كا تنها دم تھا مات دن کاسسسل الد ملا تودکوسشسٹوں کے بدیم کی جینے گزرے تب جاکرمالات یں بہٹری کے تناربدا ہوئے ، لیکن متی وغارت کی سے محکا سے جل جل کم چرتے تے 'سانوں کے لئے زنگی کی ٹی ٹی اعجسنیں سامنے آنی دیں ادر ہر برموا لمدے لئے مستَفَل جروجبد کرن پڑی۔

بزعد قد مسلما نون سے باعل خالی ہونگ سے ان سے مجددکا فرن میں مدفون دفینوں کی ہرکہ کا سوال سایرہ آیا۔ چاپئے ہرٹ سعقول پہلیس فوس سے۔ انتخام میں یہ و فیے برکا مرکب نے کہ ان عن قبل میں واقع مسیمدوں ، وزکما ہوں و فیرہ پرناجا کر قبضے ہونگئے سے ، بہت سی سبعد واکو تو فیجوڑ کردیا آگ تکا کر رہا و کرویا گیا مقلہ ان کی مصافات ، مرمت ، انخکاد و اصلاح کا معاملہ طراحی ہے ، بمی مقاا ورخع نیاک میں ۔ تاہم نا سازمی رحالات میں اس کی جد جہد بمی مسئسرہ وق ک فئی ، ور رقون سنسل جاری مری ۔

سیکر ون سمان مرکاری حکوں کے طادم سقے ، بوان حاقات میں گھر سے ہا ہر قدم نہیں دکھ سکتے سے آہستہ الدکواک کی ڈروٹیوں پر پہرخیا نا ، ان کارکی ہوئ تخوارس یا بنشیں دوانا ہی نا حکن ہور ہاتھا ۔ بالآخر اسپیشل پولیس کی معیت میں کا مدردانت سنسرد رہ کرائی کی ادر جبینوں یہوں جاری دہا۔ دسیوں محکوں میں ایسے وگرں کے مراہ موہ نامروم نے کبی جھے ادر کمبی مووی فقیم الدین کو پیجا ۔

ایک ام موال یوبی اوردومرسه حدول کے ان براد داسمانی سکاتھا جو د کی کے ان ناگها فی مالات میں کارکر دہ گئے سکے ادر بے جین سے کہمی طرح اپنے اپنے دھی بی سکیں ۔ بین بیر مولانا مرح م نے کوسٹسٹس کر کے اسپیشل ٹرینوں کا انتظام کرایا ۔ دگا کارا اسٹین بوں کہ خوات کا گڑا ہو بنا ہوا مقا اس کے کہ اسپیش نظام الدین اسٹیش سے جو ف گئیں ۔ گرفظام الدین اسٹین کے حجے سلامت بہنیا مجی مسلم اور کر کے مالا اسٹیش پرسواد کرایا کیا بروانا موج معد قدا میں مطری ترک میں کولئے کے اوران کے فدور براووں براوخون ذوہ اور پریشان حال مسلانوں کونظام الدین ہے جا کر اسٹیش پرسواد کرایا کیا بروانا موج ہے یہ مسلم ایف کارکنوں کے میرز کر کے کی خود صابحہ ساخت میں نوا موالی بہنیا آؤ ایک حاصب بیات کارکنوں کے میرز کر کے کہ اوران کے فدور موج والے سے انتخاب میں دون بروان کی بروان کی بروانا موج مے انتخاب میں دیت دخت میں مل کی کلیف شروع ہوگئی ، چروسے بوئنا فی اوران کی برون کو ان کی بروی کو اس دیت دخت میں مل کی کلیف شروع ہوگئی ، چروسے بوئنا فی اور کی اور برون والے سے انتخاب موج مے فرا ان کا دین مارون کی برون کی برون کا دیک میں مارون کی اور کی دور تک برایوان کی فرت طبی کے لئے میت کی جو کہ ان کا دین کا دین میں کرایا درک کی دورت کی برایوان کی فیرت طبی کے لئے میت کی جو کی اور کی کاری ساخت یا اور شکر کرایوان کی فیرت طبی کے لئے میت کی جو کی اور کی کاری ساخت یا اور شکر کرایوان کی فیرت طبی کے لئے میت کی جو کی کاری ساخت کی اور کی کاری ساخت کی دورت کی دورت کی برایوان کی فیرت طبی کے لئے میت کی جو کی کاری ساخت کی دورت ک

اسی طرح ایک ددرناگها فی صورت مال سامنے آئ ، دہ یہ کرمنز ہی ہجا ب سے کہتے ہوست مشتق اورزخ خوردہ پناہ گئریں جب سہا فول کے خالی کئے جوئے تمام علاقوں اور اور ان سے و تی جیسی موئی ددکا فول ، با زادوں پر قابن موجے قرامنوں نے سنہر کیجند باقی باندہ سم محقوں پر گھسنا نثر دعا کریا عام تق و خارت گری کے لئے اب حالات پر زیا وہ گئی من نہ محق قراو ملکا کریا نفترلائے دے کران محتوں پر مسلما فول سے مکان اور دکا فی مال کے مارت کی طرح ڈالی ۔ بھے بدھے بدھے بسی فول کے کہ کہی نہیں تی جا سانی سے ان کا شرکار ہوجاتے تھے ، کین یہ صورت مال جاری رہتی قرد ہی ، مسلمان کے نام ونطان سے بافل خالی ہوجاتی ہے بعد و تا مالی میں میں تو دہی ، مسلمان کے نام ونطان سے بافل خالی ہوجاتے تھے ، کین یہ صورت مالی جاری رہتی قرد ہی ، مسلمان کے نام ونطان سے بافل خالی ہوجاتی ہے ۔

مولانا مرحم نے یہ معا مرجب گا ندحی تی کے سامنے دکھا تو خود کا ندحی تی ہے اس کا یہ مل تجویز کیا کہ ان مسلم محلوں کو درسلم ذاوں » قراد وے دیا جلے اور ان سی غیر مسلموں کی آبادی کو ہرخمیت ہر دوکا جلے ۔ اس تد بیر کی بدولت دہل کی باقی باندہ سلم آبا دی کو بڑا تحفظ حاصل ہوا درنہ خوای جلنے آتا می کا کیا حال ہوتا ۔

ایک طرف دیل ایداس نازک ادر بھیانک دورسے گزدہ کی ۔ دومری طاف مٹر وضاد کی فرمیں دہل سے مقسل صل گرڈ گانوہ ۔ بانی بت اور امجرت بور کی سلم آبادیں بریلینا دکر دی مقیس ۔ بانی بت کے مسامان قریب ہے مملمی اکھوٹے ' ادر سوائے مولاناتقاء افترصا صبعثمانی کے سب ہی نے ترک وطن کے ادازہ سے سبتر با بر یوسے ، کین میوات کے سخت جان اپنے دطن میں رہنے کے لئے آخر تک مصیب کی اسامنا کرتے دہے ۔ مولانامرحم ان ہی دفوں کا ندی جی کے سامتی باربار میوات بی گئے اور بانی بت مجی رود فوں دم نما دُں کے مسلمانوں کو کانی سمجھایا اور اپنی کوششوں کا بیتین ولایا ۔

برا تسکم منہ وقعبہ کا میر ہیں بناب کے جین منسٹر ڈ اکر گوں جد مجادگر ہی اس دقت موجود سے رص کا ذری کی ادر مولان حفظ الرجن عماصید د ہاں سینے ادر میراتیوں کے بڑے اجتماع کو فیقن کی کہ اپنے وطن میں بہت کے ساتھ دہیں اور وقتی مصیبوں کو جرات مندں کے ساتھ بردامت کریں رافوس کر بان بت کے مسلما فوں نے اثر زیبا، میکن میرات کے مسلما فوں نے اس وقت فیصار کیا کہ کچھ جمود، ہم اپنے دعن کو نہیں بھورٹر ہو کے مجدد اللّٰد آنے میک ہرگون مصائب

ك بعد مى ان كى برى نعدا دايف وطن ين ا بادب ر

بر حال بهاری آیاخ میں جہاں سے بڑے بھیانک دورکا تذکرہ ہوگا ادر آنے والی نسلیں بادکریں گار دہی، برایک ایسا و نت بھی کا متحاجب کم حالاً کے خضب ناک تیور ایک بی ضرب میں سلما فول کی بڑار سالم ایر غ کومٹ وینے برتے ہوئے تھے . دہاں بحا بدمان رحمۃ المدعلیہ کے عزر موکر دار بھا ہوا نماز ناموں احد مدد کا ذیس خدات کا تذکرہ بھی تاریخ کا ایک زریں باب ہی کرچکی کر سرے گا اور دنیا اس محقیقت کو محسوس کرے گا کہ بزرت ن کی دامرحانی " دہی " یوسی کی تیارت صفوی سے گزدکر مسلمانوں کی نشاق نا نید اپنے نکا بری اب دعوال میں بڑی حدیک جس اولو العزم کر دار کی مرد ن منت ہے مدصرت " حفظ الرجن" ، کی کار دارتھا جس کے عزم و تبات نے بعری ہے ہی ہوگ ت داست کی دولت دہی برے سیلا ب کا این مجددیا اور جس کی بدرات دہی بری سلمانوں کی انہوں کا نزک حالات سے گزد کر ایک نی زندگی نفسی برد کی ۔ اور ساتھ ہی دطن عزیم کی آبرد اور نیک نامی بی بی ن میں .

واقعہ یہ کہ (عالم اسب میں) اگر جا ہو تھت کی ذات درہان میں نہ ہوتی تو نہیں کہا جا سکتا کہ سے گوکا انقلاب دلی کی سرزین ہو اہمین کی تابع وہ ہراتا یا بالدہ ہر تا آدی بیغاری یا دولا اور بھرکون کہرسکتہ ہے کہ پائی تخت " دہلی "کا جب یہ حال ہوتا قراس کے مرکزی اثرات کہاں کہاں کہ بہتے ادر کہا نگ لاتے ادر سکتا تان مہدی تارخ پر ان کے گواں بار احسانات کی جزائے خرعطانو مائے کہ انگہ بہت بھیا ہما دور میں دن کی ذات تمت اسلامیہ کے دچود و دوخانات کا سہا دائی اور آج دہی ہیں ، پنجاب ومیوات ہی نہیں بلکہ دو تمام علاتے جہاں انقلاب دور کا مرک مشرف سا منبول نے مسلمانوں کا تعرب اور میں کہ تو ان کی آبیا دی اور بر در شان ب نعوار ہے ہیں تدور حقیقت ان کی آبیا دی اور بر در شان ب نعوار ہے ہیں تدور حقیقت ان کی آبیا دی اور بر در شان ب نعوار ہے ہیں تدور حقیقت ان کی آبیا دی اور بر در شان ب نعوار ہے ۔ مرح کا خن جگر ہیوست ہوا ہے ادران کی کوری اور حمل صلاح بنوں کا جو در خاص مور نہوں ہے ۔

مُقردہ تادیخوں میں پرکانفرنس ای بے شال کا ببانی کے ساتھ منعقد موئی اور آس میں مولانا گراؤ کے قائد اندخطاب اور جھا ہر مکت و لولہ انگیز تقریر (جمعنفہ ۲۳۵ بردرج کی جا رہی ہے) نے حالات سے سہے مرئے مسلمانوں کوجمات منا ند زندگی اوراحتی و وخد واری کا جوہیا م جرعزم اور وصلے جنتے ، اس نے پورے مک کی فضائی بدل کرد کھ دی اور آج ہورے وقد ت سے کہا جاسکتا ہے کہ کھنٹوک اس تاریخی اجتماع بیں ان دو فوں بزرجین نے مکٹ ان کو جدیم نائی عطائی ، وہ درحقیقت اس برصغیر میں جہودی زندگی کا حرب آخاز اور مہندورتان کے مستقبل میں سلمانوں کے اوقان وفف کا منگر جنیا وقتا

# وي منه كالمات كيركرات اوراس كالمياري

ہ زاد ہند دستان کی جہوری زندگی میں مآت اسلامیہ کی مفاظت ادر اس پرمنڈلائی ہون آفات دستکان کے انساز دندا فعت کی خاطر مفرولانا مفطاری ماحب نے جہاں دوسرے بدشتار کا دہا تے مایاں انجام دیتے ، واں دہن دمتن کی مب سے اہم بنیادی الدننیری خدمت جب کی سعادت انجیس تھیب ہوئی ده دبی تغلیم کی ملکر مقر کے در اس کی ابیادی ہے ۔

عصمة كيرياسى انفلاب معربوراً أى مِنكا مى حلات ادرناكها نى مصائب بِسى دعمل كى بيترزمتيں ضائع بوتى ريب:ام، ورانديش بھا بي ان مالات و بھى فكرستعبل سے خافل منہيں دہيں .

دس مام ادرلاذی یا نزکال کے سابخہ مسابخہ موں نہیش نکا ہوں کو گردش لیل دہنار کے آثاد د قوائن میں مہ خطوص کی نظرار ہا تھا ہو بہت جلدام مانخین کرمیا ننے آنے دالاتھا اور بالانخرمیاننے آکرد ہاکہ ایک خاص مسموم ذہنیت نے مرکا دی نصاب نعلیم کوامیکولزیم الائمتنور ہندی ہوئیں اکٹریٹ کے محضیص نہیں رمجاتات میں ذکئ مشروع کرد با اور ایک خاص شن کو سنسٹ مشروع ہوئی کہ نصاب تعلیم کے ذریعہ ابتداری سے آنے والی نسل کا ذہن اس طسر ح دصالاجائے کہ اسلامی عقائد و نظریات سے اس کوکائی وور کر دیاجا سکے۔

دون عزیز کے سنقبل پی پیٹی آنے والی اس اذک صورت حال کا توا مک اگر ہوسکتا تھا قوصرت اس طور پر کہ بورے ملک پی سل کا ان بند کے شعور آئے برصیں اور وقت کن کا ز انسٹوں اور ناساز کارحالات پی احساس کو بدیا رکیا جلت اور ان کو آما وہ کیا جائے کہ حوارت ایمانی کے معا تعد سستند مو کرآئے برصیں اور وقت کن کا ز انسٹوں اور ناساز کارحالات پی دین میں کی مقدس ایا نت کوا ہے سبنوں سے لگاے و کھنے اور ابنی نسلوں کے لئے مخفاطت یاتی جھوڑنے کی تدا بیر میں لگ جائیں ۔ اس کے ساتھ کی کھر کے ساتھ ساتھ میں) اپنے ذریب اور وینیات کی تعلیم اور وفقا مگروا کھا میں کہ بہنچانے کے تعلیم اور وفقا مگروا کھرا کے بعد میں ماصل کو میکس اور وین کی روشنی آنے والی نسلوں تک بہنچانے کے قابل ہوسکیں ، تا کہ اپنے پائیں پر کھڑے ہونے کے بعد میں طرح وہ وطن عزیز کے معرز مشہری جوں اس طرح والے داور کے بیچ برشا و الدوین محدی کے معرز مشہری جوں اس طرح خدائے واحد کے بیچ برشا و الدوین محدی کے معرز مشہری جوں اس طرح خدائے واحد کے بیچ برشا و الدوین محدی کے معرز مشہری جوں اس طرح خدائے واحد کے بیچ برشا و الدوین محدی کے معرز مشہری جوں اس طرح خدائے واحد کے بیچ برشا و الدوین محدی کے معم بروار بھی ہن سکیں ،

، س کی کے یعی صرفدی تھا کہ ایک مخضرادر سہل دین نفیاب مرتب کیا جائے جو کم سے کم و تت یں مسلمان بچل کودین کے مہادیا ت ، عفا رہ احکام اور اخلاق سے آرا سندکر سک اور سب سے بڑی صرف رت اس کی مخ کہ ہے مسی بقطل اور انتشاد کی عام فضا بیں ایک منظم اور دمین تخریک بھی کا کمر سلما ہی مہر میں اندام کے لئے بیداد دمیل کی امیرٹ بدیاک جائے اور ان کو خفلت وجو دسے نکال کرسی و اقدام کے لئے بیداد دمیل کا جائے ۔

پر ادر ان کے علاوہ اور بسیبیں اجتماع ہو ملک کے مختلف حصول میں جمیتہ کا نفرنس کے عنوان سے اس دوران میں منعقد موے ان تمام ام اجماعاً اور کا نفرنسوں پن جس طرح مجا بدطنے نے شرکت فرمائی اور دبنی تعلی تحرک پر ابنی دولہ الکینر تقریب اور معدا فریں پیغام عمل سے مسلما نان مند کے قلومے افران کومن کہا ، اس طرح یہ تمام اجتماع اس عام بیداری ، مگن اور سے مجری ماسٹنگ کے شاق داد منظام رسے متھے رح مجامد ملت کے انقلاب افریں پیغام نے ایک فانس تتیری خدمت کے بے ہورے مک میں پیداکردی تقی ریقین اساز کار مالات اور بدم رسامانی کے مالم بن اس دین تخریک کی کا میابی اور نیز رنتار پیش دفت کا محدج بد مقت کی کا عظیم تخفیت اور ان کی ان تفک جود جری تقی جری بروات وہ ملک کی ایک زندہ اور پائیدار تحریب کی اور فیضنا پر نفائی ملک گوشتگوشتہ میں آئے مت اسلامید اس کی نفخ بخشیوں سے مستقنید مور ہی ہے۔ میں آئے مت اسلامید اس کی نفخ بخشیوں سے مستقنید مور ہی ہے

وحدت مشكروهمل كا ايك ريخي مظاهرو

## ين تعليمي كنونسس بمبني

را می سیست سیست این اصفار اور دوروں ، تغریروں اور تحریوں کے ذریع جھڑت ملان بسل کی جند کے شور وجذبات کی بیدار اور دی افتا ہم کے استعنوں کے استفار کی کا دیا جا جا بیا ہے جنا نجم بی کا دیا جا جا بیا ہے جنا نجم بی کا دیا جا جا بیا ہے جنا نجم بی کا میت ہی اے دیا جا بیا ہے جنا نجم بی کا دیا جا جا بیا ہے جنا نجم بی کا میت ہیں کا دیا جا بیا ہے جنا ہم بی کا دیا ہے کہ میا کہ میت کے ماقعہ میں میں اور اس کے مفاصد کورو نے کا دلاسکیں ، ابی اور شود کی الدیم آئی کے ماقعہ میل اور اس کے مفاصد کورو نے کا دلاسکیں ، ابی اور شود کا اس بی اور اس کے مفاصد کورو نے کا دلاسکیں ، ابی اور شاکہ اس بی اور اس کے مفاصد کورو نے کا دلاسکیں ، ابی اور شاکہ اس بی اور اس کے مفاصد کورو نے کا دلاسکیں ، ابی اور شاکہ اس بی اور اس کے مفاد اور تفاد اور اور تفاد اور

مجابد دات بنائے گئے ۔ جس د ةن ببئی میں برکونش منعقد مور ما مقابورے ملک کی تکا ہیں اس پرنگی موئی تحقیق ملک محصر کے مسلم انجارات اور ارباب صحافت بہال مک کہ حمیقہ کے رسی مخالفین نے مجمعیتہ کی اس تحریک اور مجاہد ملت رحمکے اس وور آفریں کا رنا مربر ہے اختیار نئیین وافریں کی صداییں باوراس کی بے شک کامیا بی بے ولی تبذیت و تبریک کے بینام بھیجے ۔

### دین مداکه س اور می ادارول کی سربرینی

، بندور مرائم قدى و بني مشاغل الدم تكامى معرونية ل كرسا تدسا تعصرت ملانا حفظ الرحل صاحب كوعا معليى سركرميول سرم كي سلسل شغف مدارده خدد ين مدس كر معبره مربين يا نند سفف فراهنت كربعه اخول في إنادارك الرباده خدد ين مدس كرمتيم ورع كالتى ابتداء والالعام

ولهندين مير بيراميث مداس اصاس كريد فالجيل ، إمويهم دخيروب بغيب فني فايت كالا في معندت عاصل بدن - آنادي دطن كربوس كمتي التقاسكا مِنْترصة مِنكا ى ادر دَق مسال مِن گردا اليكن اس دوم مي اخون نے شت كى جوسب سے اہم تعيين عدات انجام دى مع جعية على كے بليث نادم فكوكر بمانه دين ننيم كم مم مماكرنا الدسلمانون كالندون والحادوب ويى سي كاكران مدين ميت وشعدا وحلت بدان و تعظف يقدم تحاجب كه ك المول في بدا ملك دور م كرك فريد وتقريرك فريد بداوران مت ك شوركويد بدركا او ونت كم تقاضى مع من شناس كوايا.

اس الم مبادى فدست كسائفه ما تغود وزوده دين مدارس الدرومتي تعليم بعن كابرمك مدا درمريتي بحير بمراسة الم الله ما الله الم الله الم القنيم بارك بعدد في كم سنبورد في هاري مدسه مينيه مدسه عاليه فتح بدي مدسيوي من مدسيمون عدالب مروم نزمتمليك للماك ولاكا في الميرى كيث الداس كا يتلويك بانرسكندى اسكول وفي كاسلم إلى كاسك من است ومان جوكمة محت نے اللب مدارس التعلیم گاہوں کونے سرے سے زوہ کرنے اور ان ایکنے میں الداردون کی مشکلات کونندکرانے یں میرت بڑا مقر حضرت مجاہد ملت میں۔ مرید رس میرد ہونے مسلسل كوسستون كله مده بذات فدان تنام اوارد ب ك مجالس كرك ركي اندود كاررب ادراين انتها ف عديم الفرستى كع با وجدان كاميتنكون يس بيد

كما الممام كم مانع شرك موت ادران كم مسائل كوحل كران رب

اجيركى بربادى كي بعد جبال ودكاة كل مصرت فواجه الجبير في كي تحفظ انداس ك أتمظا التى احدو ك كسل معتام وم م جهر المعلى الله المردد كرست شين كير ما المدرم عينيه الجيري فشاة تانيه مي صفرت موهم ي كاس تأجيل كم سهار معن مي آقاً ال مدسر كا افتداع محاف د صرت بولان المديع عد الما المديم الما عن من بالك سع نريا ادر بجرز فرى جرال كرما فات دمسائل من مدفرا قدم الكام مد العبيم بكالك إلى وكلته كاستهور مدسه ماليه ومقاى اصطلاق من "كلته مدسه كراجاً أب بختم مي التقا مجابلت

مارامه عاليم الليم الليم الله المارة المرتب المركز اجار الى سي آيا مدسكاته م أناف له بكاسقاد إدر دواس كان في كام مردسالان جيا ك كفيد ابدا و حفرت مدع كدوني خاص معق اسعيد احمد

**کیرہ بادی ، اس کے پرشیل د ہے رمجدا لنڈ آج مشرقی ہزے دشان کا یہ بڑا مدرسینلوم ویٹیے 5 مسلامیدی خدیمت گذائدی پر مصر وضیعے۔** 

جامدنا سيدواد آباد و قايت بان اسكول سيوباده مسلم الركائع الاحده ادرد وسرى كتن بي صريحا جول كومسلسل دوسرى درس كالمس عفرت مولاناك عظيم تخفيت سع فين بينجا و ايس متعدد عنى اولدعد كدك معب إنتظاميه وب ايرمبيشداه كى

مدسه كاليدرام بور يحميده كالح معويال مدرستيس البدئ مينه اندنيس وومرى ابم ندس كاج جفتيم مندس يبيع مركاس طدويم سنداندا ملاكا درس گا بن رب اوردنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مرا و فارس کے مصابین ایدنی علوم می ان کے نصاب میں شائل رہے میکی تعلیم منطقر میں محکوموں كذمددادان محكد تعليمسلسل درب سب كمان كه نفسا بسع اصلاى دمشر في منا ين خادج موجا بن ربكه عملاً ان عدى كام ملك كمركارى استناف ويكست كختم كمديكيا الدم عجرا مالادك دى كئ رحفرت مولانا دحمة الترعليدني اسلسلدمي برسول دياسى عكيمتول مصم اسلست ادر ذبان تفتيح ينسكا كاسسلسله مادى د كما اند بالآخران كى قديم حينيت كو بمرى حدثك بحال كردياكبا .

دسيون جوئے بڑے دي دارس جو الله ، إيد ، بن بن بر ميرك بنطر جرد امرد بدريل ، شابجهال بيد بردون ، مبارك بور ، غانى إدر د فیروی علی دے ہیں، اینے معاملات دمشکلات میں مضرت مولانا مرحم کی شفقت اسے نیفی یاب موتے دہے۔ ان معادی کے سالا ترجیسوں میں یاد یا مولانا مروم في ترك فران مان كم لغ مانى الدا وفرايم كراف يراجى كوستسش الدمفارش كابراد سيله حضرت موه الى كى يا افر تخفيت منى .

م معرم المر و مل المراد المرا المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المر جبكه جامعه ايك المعدني كش كمش العالمجن سے گزرما تھا مضرت مولاً، كا كاسئ و تدبير نے اس كے لئے مسيحاتى كا كام كم العدايك بڑے خلفت اسے ماسعہ كونيات عالى بولى.

اوساجني بن كرد و كلف سقريك أو اوى كه بالكوا فرى و بالياكية مع الليف بالزم بدوراكي و الدان الدنياس موريدي والأالات الدوري والما المناس موريدي والألات المريد والما المناس موريدي المالات المريد والمريد والم كساتهم وادت بين على ان يادول بن المن من مواكرت ولا يكان استلام دين مد الدائم اللهم ويه بمدي في مريي ودون اداد العزم رسنا عظم جدسكم بينيرستى كدينات بناه بن كرسانها ادران كام الديم كاد دستارى كالمستنظر عاد تعين شيام ونيورسى ادراس كعربت و دفاركو بانى ركف كادسبداناب بول يرمانا الأول معترم أكار ذاكر سين صاحب لاوجرده البسم عام ويتران المعترب والمن المسلم يونيوس كا مرماه بناكرميها وورشرون شك شري سع مضربيا والانامة علاليمن صامب فيديدي أنك ما الات ورسال تدومين مين سفروع كى ادر برموقع براس كى مدود دينمائ يس بين بيش رب وبيرسى كه ادباب إنتبار شامى بدرسد احتام ادرال فيناسى كدساند معرف من معتقادن اورمشورول كولينايا ادريونورس كالبكركة اوركورث كاسوز دكن كاحبيت عدساس الناك دنها ل سدفائه والفار والفري بدك كاسك مكالمنظم علق سيست من سيسلسل مصرون كارد ب بي كم اس بينورش كا نام دنشان نندبي كمدكداس كي مفوس ميانيت كرفهم كرويا جائد . مكونات بي بي مبريك مايد يم ملي خدي واقع بعاس كارديه شروع اى سعيبت بريعانه الدووستناندنس والمركزين اكباناس مابلذا ويم وماندا ومكندمين الم مسلم يرنيد كانه بدل دين ك مجتبى لذ بار بالجعيرى جا بكى من مكين مصف روست " بند بادلهبت ك بن سلم دين بدن ك من من الم مسلم يونيد بوكمى ميس اس موقع يرتب عابد من أن من وان منى جروايمن بيمسلم ونورس كدوفان الدمالات كين بيريمان المعدل والبيث يمه الدى الانامان الا انحته چینیون کاجواب دیا جریونیوسی کے خلاف ما مدکے گئے سفے سرساتھ ہی مرکزی دزارت تعلیم کی نظریں بہندینی کدد میں کوشکوک دالزامات عد صاف کید کے مے پوری جدد جدفرانی النرص سلم بہورتی کے خلاف معاند الانگ نظر ملاوں کا النام کوسٹ شول کے تارک الدروک الله علی اللہ بھی ينده برس بوسسل عمل مي اكري من الرون ك بدعلت اسلم به بوايئ كوتقسيم بندك بعد بقارد انتهام نعيب بدا يعتبقن يهب كدان تمام مرجم ميدلكا محددام البندمولانا أنأة بمار معجوب وزيباعظم فيدن جوابرلال فبرو الدمجاب فن معرت مولانا حفظ العمن صاحب بي ربيع إن

دارالعلوم مي اسلاى مما مك كرمرياه أي يا صديمبورية مندان ك خرمة مي دوس نهائدين كرسا تو سائن دادالعلوم كابه نامو فرزنها للمقام مجى مين بيش نظراتا ر

#### مساف ران جسكرم كي خدمت

حفرت مولانا مرحوم كوابى ووسي محمل بارمصروفيتون كرمائغ مساخل مساخلان حرم كى فايمت كمنادى الدان كاسبولت ورفاعيت كا فكريمي ببيشة عوية با

ادر برطرورت کے دفع پر مولانا مردم کی سائی جمیلہ نائرین می زمقدس کے کام اسکیس یکم دبین اس بڑے سلسل حفرت مولانا رح تشالند علیم سنگرلت کی کام اسکیس یکم دبین اس بڑے سلسل حفرت مولانا رح تشالند علیم معاولات کے دکن کی ادر پرٹ جی کمبلی مبنی کے صلاح کار و درگار ہے ۔ اپی دفات کہ دفت مولانا ہی منطول کا کمیش کے چیرین تنف مکونت بن بھی جائے کے معاولات میں زیادہ ترآپ ہی کے تمیز دل سندر کون کرئی کار دورکار دل کے انتظامات ، جا زول کی ضرور یات بسٹم جی کیگ ۔ مبنی کے تیام دینروکا فو دفع میں جائزہ کیا ادر اپنی مفعسل دیورٹ اور نیا در این مفعسل دیورٹ اور نیا در نیا در

جن صفیم یں عاذین جان کی نفرادمعول سے بہت زیادہ نئی ، نن م جہاز بھرد چکے تھے۔ ہزاددں حاجی مایوس دناکام بمبئی سے دا پس بولیے تھے حضرت مونا نے بمبئی ہی سے ٹرنک کا ل پر دنیارت خاد جرکو توجہ دلائ اور بالا خران کی اس بخویرکہ مکومت ہندنے منظورکر لیا کہ ہرجمانے میں مقومہ تعدا نہ سے وس فیصدی اضافہ کر دیاجائے ۔اس عارم ماہیس عازمین کی بڑی نفدا دزیارت حرمین سے بہرہ مند ہرسکی ۔

ست ی بی حضرت مولانا خود سفر حجاز مقدس پرتشریون سے کئے۔ اس موقع برمجی ہنددستان دلیں کے بعد آپ نے ساحل ہندسے جاز مقدس کے ہندی جلع کے مسائل برائی مفید بخویری مکورت کے سامنے رکھیں۔

عام طور بربرال کی کے سینرن بی مولا ا مرحم مبتی کا ایک سفر ضرور کرتے اور د ہاں جلی کاروائی اور انتظامات کی دیکھ مجال ، مسافر خانہ میں عام سجائ سے طاقات دگفتکو ضرور فرائے۔

ستمرست عن دنیما ایات حکومت مندمشرکر شنها چاری نے "خرچ شکیس "کایل پائیمنٹ میں پیش کیا ، مجا برمت کے فریادت کے مصادف، عام نمبی اخراجات ، فیراتی ا دادوں کے چندوں ا دربیرون مندمقوس مذہبی مقامات کے لئے دیجانے والی دقوم کواس یل سے سنٹی کرانے کے لئے بڑی جہد دکی ادر بالا خران کی کوسٹ شیس کا مباب ہوئیں

#### عالم اسلام سے روابط اور ان کی شیک رلی

جمعیب علم مند کے مقاصہ کارکا ایک ایم جرمالک اسلامیہ الدفاص طور بربلا دعربیہ سے دوابط کی استواری اور انکی خیرخوای دخیرسگا ہی ہی ہے۔ اس حوان کے تخت جمعیتہ نے اپنے پچھلے دور بی تقتیم فلسطین کے عزائم اندھیہونی نخرکی کے خلات مسلمانان مندکی دائے عامرکو بریاد کرنے اور ان کے جذبات کو میں ان فوامی سیاسی اثری کر بہنے لے ہے ہونا نشان وارکر دارمیش کیا رمجابہ بلت کی مجمعیت کی امن نوکی میں میش بیش دہے ۔

ادمعرُمغربِانفیٰ (شمّا لی افربغِهِ) کے مسلم مامک ، مراکش : بینس ادرابحزائدکاتحریک آذادی نے جب نندت اختیار کی نو ان کے برحق مطالبتہ آزا وی کی پرجِس ا بیدی بیٹ کے لئے جمبتہ علمار کے اسبی سے سلسل آواز لبن کی گئی جا ہیں سے شکے یک اورام کے بعد بار بارا پنے بیانات اورتقرمیوں میں جمعیہ علما می نقط منظر کومبین کیا ۔ فرانس نے جب جب مطالبہ آزاد کا کی بجر دبا نے کے لئے البخزائریں دونیا نہ مظا کم ڈھاے محضرت مدلان نے ہرموقعہ ہم ہی خلات آداد بند کی علی بھرک انت جعیتوں کی دایات بھی کہ البخزائرڈ سے کا اہتمام کیا ۔ بہنس کے دہنما جسب بدنیب، مراکش کے طیب سیجیا بدطت دحمترا الله ول نے ہندوت ن کے مدارے کے فدان کے خرصقدم ارتبا کی دو مرساملی رسما ول کے مسامق سامتھ جمعیتہ علمار کی جانب سے جا بدطت دحمترا الله علیہ بھی بیش بیش رہے ۔ مدارے کے مسامق سامتھ جمعیتہ علمار کی جانب سے جا بدطت دحمترا الله علیہ بھی بیش بیش رہے ۔ مناس مورے تھے ۔ مناس مورک جب فرانس اور برطانی سے سنمرس میں مدرجہ بین اور برطانی سے سنمرس میں مدرجہ بین الله کا مدرجہ بین میں مورجہ بین میں مدرجہ بین الله کی مسامق میں مدرجہ بین میں مورک ہوں میں مورک ہونے کے دونر میں مورک ہون کا این دونر سفو می اور میں مورک جب فرانس اور برطانی سنم میں میں مدرجہ بین اور میں مورک میں مورک ہون کے دونر میں مورک ہونر کی مورک ہونر کے دونر کے مدرک کے دونر کے میں مورک کے دونر کی دونر کے دون

اسلامی اوقاف کانحفظ راه کی مشکلات اوران کا تدارک مسلم وقف ایک در پاستی وقف بوردون کی شکیل

ملک بھر پر بھیلے جدئے لاکھوں اسلامی ادفات ، مساجد متقابر، خانقا ہوں ، ددگا، موں ادران سے دالبہ نزدینی مقاصد کا تحفظ ادر بقار بھی ایک اہم تمیری مسئلہ مقاجس برآزاد ہندوستان کے نئے جہوں کی نظام وقوانین میں ایک متین پالیسی کے ساتھ ملک گیر پہانہ پرکوسٹسٹ طروری بھی

که پائین شیم پیش کیا۔ اور صفرت موالا الے بعید عمار سے اختلات دینے دالے کھے ناعا قبت اندینوں نے اس وقع پر بیدے ملک میں مخالفت کا ایک طعنان الد بعروائے حامیم علی میں مخالفت کا ایک طعنان کے خواکردیا اور بیر مخالف دے کرکہ اس بل کا آڈیں جمعیۃ عمار سے اختلاف دینے دالے کھے ناعا قبت اندینوں نے اس وقع پر بیدے ملک میں مخالفت کا ایک طعنان کی موام من الله وسے کرکہ اس بل کا آڈیں جمعیۃ عماء الد دہا بی موال کا دول کی دول میں جو آئی میں پر اکر دی کئی رحض ن جم الله علیہ کو کا فی موام من الله عمار کی موام من موام من الله عمار کرکہ الله موام کرکے اس صورت مال کا مذارک کرنا پڑا۔ آخر کا داکھ موام منواص فی بل کی خردت اور افاد بین کی نفویب کی اور ۱۳ مادیا سے منہ کوچید موام منواص فی بل کی خردت میں منظوم مورک اور ۱۳ مادیا سے منہ کوچید موام منواص فی منازی پر بھٹ مرباط اور موام اور الله میں بندیا نمین منظوم مورک ا

اس ذبل من ایک ادر ایم سوال سامند آیا کر بناب، میدان ، دری دبنرو میرجن سلم ادقاف کے ناجار تبنی دبنرو میرجن سلم ادقاف کے ناجا کر تبنی می سال میرو میروک کی ناجا کر تبنیک مادی میں ادار سلسل جدد میروک کی اجود دو میسال

ادقات برناجا تزفيض اورقانون تمادى

نبی بوسکے ہیں۔ بارہ سالم بیضنہ کا قانون نمادی ان کے لئے ایک ستقل خطوب دہا تھا اور ناجائز قابضین اسسے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ حضرت مولانا مفتط الریمن صاحب کو فدانفا کے جزار خیر دسے کہ اس کے لئے بھی اسمندن بوری بھاگ دیڈگ ۔ دربرقانون سے ہے، بوم منسر سے بات کی ۔ وفون دانوں سے مشورہ کیا ادر بالا خرصد بہردیہ جدسے ل کر معالمہ کی نزاکت ان پر ماض کے نیتجہ یں ۲۱ جولائی و می اور ارڈی نمینس جاری کر کے نا جائز تضرفات میں تمام مسلم اوفاف کی مذک قافین تمادی کی دت ۱۷ سال سے بڑھاکہ ۲۰ سال کردی اورسلم اوقاف ایک بیسے خطرہ سے معفوظ بر می ہے۔

#### الدخريب قوى زبان كامسئله اوراس كےعواقب

ہنددستان کی آزاد ک کے ساتھ ساتھ ملک کی غیرقدرتی تقتیم نے "عمل اور دعمل" کی ج ناکہانی صورت صال ہر ہا کی اس کا لازمی نتیجہ مقا کہ کو و نقر کے تنام قالب بدل محکے ادرستدر بنیا دی مسائل ج تحر کہ ہزادی کے دفوں ہی ستین صورت میں ستمات کا درجہ رکھتے تھے، مک کی وحدت کے ساتھ ساتھ ان کل متین بے زیش بی مجھ کررہ گئی ، ان بی سآت تیں قومی زبان احدار و دکا مسئلہ میں تھا .

ان دون کا گارسی باد فی میڈنگ میں اور بھر وستورساز آمیلی میں تولی زیان کے عنوان پر حضرت مولان نے جس دھن وہ اور ولیری کے ساتھ اپنے تغطاء ان موری کا گار کوششش کی اس کی یاد کار مولان کی وہ تقریر ہے جو اسی مجاہد نیر کے صنعی ت بس کسی دو سری جگر جیش کی جاری ہے ۔ بہر صال دستور ساز آمہ بلی میں گا گار کوششش اور پر پری کے بعد سے اور وزیان کے لیے صرف اسی قدر کا بیبالی موری کہ دیک کی دو سری تیرہ ذیا نو سے صافته اردو کو گئی ہند و ستان کی ایک لہ بان سلیم کر دیا گیا ۔ اور اس کے حقوق کی راہ سعین موسکی ۔ فیک ویستور کی حدث اردو کی ایک سعین حیثیت ہوتے ہوئے میں جہاں تک ملی و بیا کا تعلق ہے اور و ما تعربی میں ۔ بلکہ مرکاری واکروں میں او ود کے ساتھ معاندا ندستوک اور قدم بقوم اس کو پا بال کرنے کی دوسش ورستور کی ہوئی تھا کہ بید ہے کہ آذاوی کے دور میں خود اسی ملک کی لیک ذیان اور وسک میں ملک کی نصابی اس قدر کھٹ کم کہ کہ بیا کہ میں اس قدر کھٹ کم کہ بین سے بڑی جمہدری اور دستوری کوششیں بہر فرقہ اور خوال کے اوپنے سے اونے ادبا نیا کو فیل اور کو جوب وزیر اعظم ہندگ انتہا کی بااثر و با نفو فو بین کہ بڑی سے بڑی جمہدری اور دستوری کوششیں بہر فرقہ اور خوال کے اوپنے سے اونے ادبا ان کو دونوں کی پا بالی کو بھی آئے کی دروک کسٹی میں اور وقع کی با بالی کو بھی آئے کی دروک کسٹی میں کہ دولی کا دروک کی قدر و فیم کی ایک کا دولی کا دیکھوں والی کا دولی کی دروک کی بالی کو کھی آئے کی دروک کسٹی میں کا دولی کی دروک کی کی دروک کی میں دولی کو دروک کی دروک کی کاروک کی کاروک کی کی دروک کی دروک کی کی دروک کی کاروک کی کی کاروک کی کی کاروک کی کی کاروک کی کاروک کی کاروک کی کاروک کی

برکیف تاریخ کے اس منتی ریکارڈ اورحالات کی انتہائی ناساڈگاری کے با دبو وطک کا ایک سبنیدہ علقہ چھیے پندرہ سولہ برس پر سنسسل مرگم کا دمہا اوراس کی تحریب آئے بھی جاری ہے کہ ادود کے بی میں وسندرہندکی دی ہوئی گنجائٹیں جملاً بروے کا دلائی جائیں اور ہن، ومثنا ننگی اس ٹینیم مرزان کو مجلی ہن، ومثنان میں نر درہیمے اور بچولے بیچلف کے مواقع حامیل ہوئی ۔

سی سے بیٹے ۱۴ می سامسیڈ کو انجن ترقی ادود کا ایک و فی ادود کے ساتھ ہونے والی ناانف فیوں کی تذکابات کا کی محفر اسر ہے کو کھنؤس یو بی کے وزیر تعلیم شری سمبولا اندیسے ملا اس و فدیں ڈاکٹر واکر مسین صاحب مضرت مولانا مفارح نی صاحب ، قامنی عبدالفقاد مرح م شرکید تھے ۔
۱۲ ، ۲۲ دسمبر المسسمہ کو کھنؤی کی منداری کا نفرس ڈاکٹر واکر حسین صاحب کی عدارت پر منعقد ہوئی ۔ ادد در کے مقوق تی کا فونی اور دست وری جدنہ جدر کے لئے بیس لاکھ دسخطوں کی میم کا نبھالہ موا مصرت مولانا شرص میں شرکی ہوئے ۔ بلکہ اس کے استمام دانفرام میں بشیر مصد مولانا مرح می کا کوششوں کا نفا۔

۲۳-۷۱ مارج سلفت مربی کل منداردد کانفرس (قاضی عبدالنفاد مروم کل صدارت یم) بدن سرس کا انتزاع مجابد مات می نرایا کا بیس لا کھ بشخلی مم کو کا بیاب بنانے میں جہاں جہاں خرصت ہوتی مجابد من شخر کرے گئے۔ مبسوں میں شریک ہوے ترجیج بندار کی مشانوں ادرکارکنوں کے ذریعہ اس مم کو کا میاب بنانے میں بیری مدونوں کر جبساسس جدو حبد کے بعد میں لاکھ بستخط بیدے ہوگئے تو ۱۹ مربر م جدلائ سلاھے کو مکھنو ہی میں انجی نرتی اردوک در مرک کا نفونس ڈوکٹر واکر حیین صاحب کی صدارت بی منعقد ہوئی میں ستخطی مہم کی روداد اور ذرام شدہ دستخطوں کو صدر جمہوری مہند میں انجی نرتی اردوک در مرک کا نفونس ڈوکٹر واکر حیاں کا دوا مراب کی مقرت مولا نست بیدا حصد لیا۔

۱۵ نروری سیمصرهٔ کونی دهای انجن کامغرز دند واکرولی صاحب کی مرکزدگی بر داکٹر داجند پرشا دصدرجپودئی بندسے طا اور اپر بنی پرماد د کرعلاقائی زبان فراد بینے کے لئے بیس الکھ سے زائدانسانس کے تحربری مطالبہ کا گراں بار دبجارۂ صدد میصوٹ کود یا راس و فدیں ڈاکٹر (واکرحیس صاحب کے صساوہ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب بینڈت ہردے اتف کسنزرو : بنڈت برجم پری : اگر یہ کینی ۔ شریکش برشادکول رشربری ا حان برد ، قاضی عیدا لففاد ، بنڈت مندلال بر دفیسٹرسمیومن دھنوی ، جات النّد دلفداری بنتم جیات اللہ شری کرشش جن را درقاعتی عرفرا جی شرکی نفے ر

۱۵ فرد مک ست فسید کرد وای بی کل بند الدو کا نفرنس ڈ اکٹر "ادا چند کی صدارت بی منعقد به ن جس کا اختتاح دزیر اعظم بند مس فروسا کیا الج ا مام المستد معلانا ابعال کلام آزاد کشت این زن کگ کا وفری نفت رم بھی بہیں ارشاد فرمائ کا کنونس کے استمام منفوام کے وسر دا رائل درصد محلس امتعبال بیرولا نامفظار حمایہ متا

، كم عند الرجيتين مسلاستقبالي حضرت مولانا مرحم في خطبه س كانفرسي برمانها وه بلامبالع الدوتحري ك ايك ام الدين كا المسكتاب كانفوض ع بعد ٢٩ ايريل من المن من المن من أون الدوكا وفد ومرى إرهدوجبورية مندس طا اس بن بى ددمر عدا من توك ك ساخة مفرت ملائلين بين مع دائد زك سنسلدي مجابر من كاسسل كانت ورسودى كا فرى نفش ده كموسب جدا مخول ين ايت من الموت كه دوان جب كروه ميدسين داركم) ين زيرطان سق بسترملالت ميرون كرجيف منسر شرى ى؛ في كوادرس كي نقل دريا عظم بيات جوابرلال نهرد كرسيجي ادرس مي وايي كرمسواني ٥ دمه ي دوركونفوز مازكر في مريدود احتيال كما تعد ساتع ساتعد سات ما المديم أليا تعاكر موزه فادو يري سور جوز بندك ي زبا ون ك المرجوزة فادو يري مارج موزة الما وي كالم ب غرب النسكيف مح كي كيدرم دل العالفات ليدى كا توت وإجار .

ونديراعن مند نيزت بنرز فعفرت مولانا كوبناجواب المركم بصيحة موے كن كى دائے سے بدا اتفاق كيا اور كھاكم يں جعيت مفطر ويا بي كومجى مساتھ

## بعض می دادگی علط روس، نصابی گابول ادر مهازا رخری کلمسئله مجابد منت کی بین بعیرت افروز مکاتیب مجابد منت کی بین بعیرت افروز مکاتیب

مستعظم بعدخاص طدر برسسلما؟ ن من رك مع جوحادث زياده سرائحاته د ب ، ال بي بي ايك الم سله جهي فيرسم مصنعتين كي الاقتيت الدمي فرقعاماً و المارد فك بدنت دونا مِيّاد با دوند بن آميز الدهلوا ايرسلم أذار تحريري عيس جدا عدن اجدات ورسائ الدبيدك الريحري المان وي اورى اورى ا وكست محلف حصول مي تعيي مضاب كصفحات مى داغ ناد بوت ريس.

سَنَدُ " دسواتهاس كي دوب ركيها " جرسك مديس ليه بل كي نصابق ليم مي شركي كي كي

بالير كلفتو . سو منتر مجادت . جنوري كالم مرة

نة يا يجدن بين كى أيك بدنام كما ب ميميس ليدند «جواكست من شي في سلين أن راده كمعلاده دييول نضا بى كما بيرجن كى فهرست پيش

کرنامیان فسیسرمنردری ہے۔ اه کتاول در در اول ادر اخباطت می اکتر و بیشتر ایسے مضامین خائع ہوے بی میں ذات اقدس مرود کا کاشت میل الدُه علیه وسلم اور اصحاب کوام یا اسا می حقائد در نظریات کی توجی دہنے گئی ادر سلما نوں کے ذہبی جذبات بر بندالا شخطے یا بندد شال کے گز سنستہ مسلم فرماں دوا کو لکا اشتعال فیمز خات اڑا آئی تھا۔ دجہ احتراض نف بی کتابوں میں ایسے اجزا بھی شائل ہوتے تھے اور ساتھ ہی ایسے امباق مجی جدمع میم مجدن کو زبروسی ان سے اپنے خہب كروفون فدور مراء المبيل مقين كري م

، منت كَى تمام تَحريب نه صرف يركسها ؟ ن مندك له عنابل برداشت العاشقال الكيرسيس، بكه خد دستورب الدسيكولرزم ك

تقامنون كومعي إمال كرتي مقيس -مياب مت معنوت مولانا حفظ الرحمن صاحب ف مجيل يندنه برس بي المى سنيكا لايضا بى كما الدي بريال الدوم كان واداء كم بمذوخطوط عد ون فوق ان صفده قات كرك وم دون بالميندي تقرير كيدينا بدوران الروم ك اسسلسله كابعن الينيري تقري المع بالمست فراسي ما يسك معاددي آري كل الدة فريك الكاتعات كبار إلافرالزومنيترده كتابي بالدنساب يصفلنا كالميس ياال كالملاح كال حجة جس کر اجارات درسال کے ایسے ترین آ میزمدناین کا تعن ہے مصرت وہ اگنے بڑی یام دی کے ساتھ ان کا فرنس یا مک میرساین برامجان

ك صغيى آداست كي رحورت بندك ذمه دادن كوخطوط كله كرتوجه دلانى اس سلسله ي كن بادده محتم وزيرعظم بن ته جوا برلال ببرد تكسع عدادر بروه مراسل ان مندك جذبات كي وري يوري ترجمانى كى .

مرال میری الا میری کی در الا نے ایک قلی بر منظور کیا جس کی دفات ا قلیتوں کو اپنے خم می تقلیم کے حق سے عمود م کرتی متیں۔

میرالا میری بل کے مرالا میری بر میری کا میری کی دے اس بل کومیری کورٹ آٹ انڈیا میں چیلنے کرایا - دبی کے مشہود پرسٹر مسٹر فدا لدین احمد نے اس بل کومیری کورٹ آٹ انڈیا میں چیلنے کرایا - دبی کے مشہود پرسٹر مسٹر فدا لدین احمد نے اس بر بحث کی اور باتا خرمیری کورٹ نے اس بی کورسٹور میزد کے خلاف قراد دیتے ہوئے 'ناجا ز ٹھ پیلیر کردیا ۔

#### اسكولول مين گاندهي جي کي برازهنا اور سلطلب

بيدما طرصاحب بيرى بان اسكول كاخط

" بیارے مولان صاحب اسکا ندھ ج کی برار مقناج ذیل میں درج ہے ، بمارے ہوسٹل یں گا ن کم باق ہے ، پہلے ہند وسلمان بچ ل کر اس کو گلتے تھے ۔ لیکن اب سلمان بچوں نے اپنی فدہی بنیا دیراع رّاض منزد عاکر دیاہے ، اس لے آپ کی دائے معلوم کرنا جا ہتا ہوں کرکیا دافتی اس میں اسلامی نقط کنظرسے کوئی بات قابل اعتراض ہے بہ پراد تھنا

رگوبتی راده رامب رام بنت بت دن سیتا رام بت بت بت دن سیتارام الشور التر تیرے ام بی بیارے تر سیتا رام سبکو سمبتی دے سمبگوان رگھر بتی رادھ راحب رام بتت بت دن سیتارام

حضرت مولانارم كاجواب

" محتسری آپ کاخط طایش کرید بگاندهی تی کایم شهر گیت اسلام تے حقیدہ توید کے باکل خلاف ہے اس مے کا سلام کا مسلم کا کہ کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا کا مسلم کا مسلم کا کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا کا مسلم کا مس

جس گیت بن مام ، استور ادر انترکو ایک بی بتابا جار ہے ، درساتھ بی رام کوسیتا بی کا بی ۔ ادرسیتا بی کورام کی دھرم بی کہاجا دہا ہند تن ما ہرات ہے کہ اسلام اس کو قبول تہیں کرسکتا ، سلان بچے اگر سپلے اس پراعتراض ذکرتے سے قولسکن ہے کہ دہ اس تفیقت سے ناو مقف زمن بیکن اب آگرید اتف ہونے کے بعد ان کو احتراض ہے تذہبا ہے ادر کوئی وجہ نہیں کہ ان کو اس گیٹ کے گانے پرمجد کیا جلت اس نے کہ ایک سیکولا سٹیٹ بی کچی جائز نہیں موسکتا ، آ پ کو غلط خبی نہ ہو۔ کا ندحی جی نے آگیت کو کول پندکیا۔ او اگریٹ کیا توسلان جوکا ندمی جی کو اپنا پیارا اور مجوب لیڈر فیقی می اس کا ندمی میں کو اپنا ہیارا اور مجوب لیڈر فیقی اس کی اس بار مقنا کو کور کی اس بار مقنا کو کور کی اس اصول کے ذبر دست حامی منق کو کسی کے خرابی مقا مُدکو دوسروں بر برمنی نیس محدن باسکتا اور میچ اصول بی ہے ہے۔
زبر دسی نیس محدن جاسکتا اور میچ اصول بی ہے ہے۔

ری یہ بات کہ فودگا نجی جی اس پرانشنا میں دونوں ہا قول میں کبول کرمطا بہت کرتے تھے اور اس کوعقیدہ قوی کے خلاف کیول نہیں اس کے میے مجدود نہیں ہیں ۔ مستجمعے ستے ، یہ کا ندھی جی وال سکتے سکتے ہم اس کے معے مجدود نہیں ہیں ۔

اس لے عادی مرد نہیں بنا چاہے کہ ہردہ بات ہوگا ندھی ہی نے اپنے سے پندی ہر ذہب طالا اس کو اپنے لئے خردردوا کھی ، خادا س کے ذہب بنا چاہی اصول اس کے فلاٹ ہی کیوں نہوں ۔ والسلام

آپ كامخلص \_\_ محد حفظ الرمل كان الندلة

#### گاندهی جی اور دوسرے لیارول کی تصادیر کامسکله مجابرتن صفرت مولانا حفظ الرحمان معاجب کا حقیقت افروز کمتوب

ذیل می مجاجد تشتیم کا ایک روسٹن مکو ب جراب نے ۱۲ اکتوبرشف مذکومسطر عزیزالجی کے جاب یں ادسال فربایا تھا درج کیا جارہا ہے۔ معترم عزیزاللی صاحب اسلام علیکم درجمۃ المتذرکا تنہ مزاج گرامی

ا پ كا خططار إسفاي خطي درسوال كم بن جرب بي ر

ں ) کیا یہ سیج ہے کہ ندمب اسلام کی مدسے سی سلمان کے نے جا کزنہیں ہے کہ دہ کسی بھویریا عبسمہ بر بار پھولی و فیرہ پیر معلق ر یہاں تک کہ مسلمانیل کے خرم پر فرگسل ادر سینر بول کی تصدیمان اور عبروں پڑھی بار بھیول چراتھا کا اصلامی مشربیت کی دوسے قطعاً گٹ ہ اور تاجا کرنہے ۔

( ) کیا مک کاسیکو آلائن یاکا گرمین کا دستورسی فعل کے لئے کہ اور نیاہے کہ دہ فک دوطن کے کسی لیڈر کی تصویر یا مجسمہ ب خرفد ایکیسل چرصاے کورج شخص ایسا کرنے سے اپنے مذہب کی پا بندی کرتے ہوئے انکادکردے اس کو جم م بھیاجائے ۔ آپ نے اس صن می مسٹر معین ابنی عذیہ سام کے جس دافتہ کا تذکرہ کیلہے الدجوموالات نخر پر فرائے ہیں ان کا جواب درج ذیل ہے ۔

رن مشرمین الی وزیرا سام خوج مل کیا دواسلای بنیادی عقیده کے اعتبارسے قابل شائش ہے۔ یں ان کو اس بھرات کی واو دیا ہوں ماسلم کے عقیدہ تو چرکا تقاضہ ہے کہ کوئی عمل مسلمان ایسا نرکرے جس سے اس کے بنیا وی عقیدہ پر با الا سطریا بلا واسطم ذوبی ہو ہے ہے کہ اور بہت بی اور اسلام کی اسلام میں بی بر بنیوں اور بہت بی کر دول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائے کو حرام قراد و با ہے اور اسلام کی اور بہت بی بی مسلمان اور بی بی بی مسلمان کی مسلمان اور بی بی بی بی بی مسلمان کی کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی کی مسلمان کی کی مسلمان کی کی مسلمان کی مسلمان کی

رہ) ہاری تی مکیمتکی خاص نہ بہ عقب ہے کی کورٹ نیں ہے ، جکہ ملک کے عوام کی کل جبردی مکومٹ ہے میں کوم سیس کولر کے نام سے موسوم کہتے ہیں۔ سیکولرا مٹرٹ کا جو بہترین وسٹ رہنا ایمیا ہے ۔ اس میں فرمب کی آزادی کو بنیادی حقوق میں ایم ترین حق سنیم می جمیری معلب ہے ہے کہ برطش کو اس کے اپنے مقیدے کے مطابن ند بھی آزادی حاصل مو لین کو کی سٹھ صببت یا کو ن

یں نے اس سلسلیں بحرم شری دیمبر کھائی صدر انڈین سٹشل کا گریس کو سی خط کھا ہے ۔

محديفظ الرحن انطب عوى جمعية علمار بند "

#### مرده من خواری کورکاری ملازمت میں بے درگی برجیون بیاب اسکیا بہاری بیض شکایات برضرت مجاہدات کاذش اور حکومت کاجواب

ابع منت می مفرت مولان حفظ الرحن صاحب کودیا مت بهاد کے معین علاق الحضیص صنع جمیارن سے پر شکایات موصول ہوئی تھیں کے محکم تعلیم کی جانب سے ہروہ نشین مسلمان امتا نیوں اور اسبکولیں دفیرہ کو جو سرکاری طازم ہیں محکمہ کی جانب سے مجبود کیا جادہا ہے کہ وہ ہروہ محبود درس یا سروس سے دمت بروارم وجائیں یمکن ہے ملک کے کسی دومرے مصدیوں میں کہیں کوئ ایسی شکایت درمیش ہو۔ بہرحال موانا محترم لے اینے فصوصی مواسط کے فدیعیہ وزیرا ملی بہاد اور ذریرتو سیم بہاری توجواس افسوسٹاک شکایت ہرمین ولکوائی اور کھھا :۔

" يم ال شكايات دو يكوكر تيران بول كداكر واقعة كدرت بهار في ليحا يسع احكام ما دى كئ بي توقانونا وه كهان مك جائز اورقابل برواشت وسكة بي والمستروسكة بي والمان كرا المرب كدوستور بنداور بي وي مقوق كي دفات ايسع احكام كو بركز كوا دا بني كسكيت بي بها بول كرا يسع فلطاه كام كو الرواقت (ده جادى كه كو أردا قعت (ده جادى كه كو اي وستودكي دكتني بي بي منسل مي اي وستودكي دكتني بي بي كو اردا كرم اي معلل مسترائي منسل من منسل من المردول كا معلل مسترائي منسل منسل من منسل من المردول كا منسل كا كوردول كا منسل كا منسل كا كوردول كا من كا كا كوردول كا منسل كا كوردول كا كوردول كو

دزیراها ببارشری ایس کے سنبانے موہ نا محرّم کواس سلسلہ می جوجواب جی اومبہت صاف تفاجوا سے امور برسرکادی موقف کو برطا واقع کرتا تھا ذیل می اس کا ترجہ بیٹ کباجاد ہے۔

م بلند . ادبح سن مد . في دو منبر ٨٨٨

ا فر فرمولا ناصاحب آپ کشکایت نکے پریں نے ایک کمل اکوا کری کوائی ہے ادرین ملمئن موں کہ ج شکایت آپ کہ بہنیا فاکی، دہ مرامید بنیا دادر فلط ہے اس سے کمیری عکومت کی مہیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ سابق دسنور اور ہوایا ت کو جہاں تک ممکن موسکے نیا ہاجا ے اور ان جن کو کو اور من کا کو خواہ دہ اسٹا نیاں موں، طایعات موں یا گورفت کی کسی دوسری مردس میں مول ، اور ان جی کو کی مروس میں مول ، جب مدد کی پرجود کرنے اور مردس میں مدال مونے کا کوئی سوال ہی نہیں موسکی ۔

آپ کا مخلص (دستخط ایس ۔ کے سنہا)

### جيداً بادى تباى اواس كے بعد \_\_ مجاہدات كا دوره

دروناک حوادث اوربینی آمده دا تعات مصنطرب موکر مجا بدملت گفاد سبرت میزیم علاد کا سبست بیلا و ن دید را با دیجیجاب می مولا نا عبدا تسرمصری اوربیشت منددلال شرک تقد ادکان دن فی میدر؟ با دکا دوره کیا اور این شابرات کار بورث بها بر بلت که ذرید بندت بنرد مولانا آذاد اورمثرار بیمل که ساخه دیکی ریجرایی دوسیرا و فوس جنری ساسم به کو بھیجا جس بیس مرحوم مولانا بشیراحدر مولانا فود الدین بها دی مولانا می جدیمیاں صاحب اور مسطر سیدهم چیفوکا شرک تق میسرا دن برولانا محمدالی صاحب بیمی اورمقبول جامی صاحب بیشتم نودری شاسری می دواد کیا .

ان د فود نے دیاست کا ہم علاقوں کا دورہ کیا ۔ حالات کو جب سم و درکھنا رسیے ہوے سلم د نیرسلم بمائین سے طے ، ان کی ڈھا دس بدھائ ۔ مہنگای مسائل دھز دریات کے سائقہ مسلم اقلیت کے تحفظا در زندگی کی تدابیرسائف لے کر لائے ادر دبی و ایس اگر اصلاح حال کے لئے جدد جب پشروع کی ۔

ان ہی دفرن حیدرکا دیں جمعیّہ علماری داغ بیل بڑی مولانا عیّدانسیان صاحب ۔ افدخاں صاحب، مسٹر دِنس سیم دکیل ادرمولا ناحمیدالدین قراندان کے دفقا مرکوام نے جماحتی زندگ کے بیغیام برسب سے لبیک کہا۔ یہ حفرات بڑے عزم دہمت کے ساتھ کام کے لئے کھڑے ہیںئے اوراس دقت سے کئی برس کی مسلسل دہی اکا کرحضرت مجاہد ملمت کے ندیدہ چیدر کہا دیکے حالات کومہتر بنانے کی جدوجہد کرتے رہے ۔

مرکزین ان تمام د فود کی سرگرمیوں کا محورا درحکومت بن یک ان کی دمیان کا درسیا محصرت مولا ناحفظ الرحمن صاحب بی تقے رحفرت مولا کی سرپیستی می مرکزین ان تمام د فود کی سرگرمین کی شکل اختباد کی جب منگایی ادر دقتی جدد جهد ایک برعلی کی بینی بائی تب مجا برطت برح نیزات فحد ۹ اکو بر است مسلسل کوست سط معاملات دبی منظری کور نرمسٹر داو فری اور دیا تی مرکزی تن مسلسل می برد جد فرمانی مولانا مقاوات می مرکزی تن اس دوره می مرکزی بینی اس دوره می مرکزی براه می براه می در می مولانا می براه مین می براه مین می براه مین می مولاند می مرکزی می داد می می مولونا در مولونا در می مولونا در می مولونا در می مولونا در مولونا در مولونا در مولونا در می مولونا در مولونا در مولونا در می مولونا در مولونا در مولونا در مولونا در مولونا در می مولونا در مولونا در مولونا در مولونا در مولونا می مولونا در می مولونا در مولونا

سال بعری ان محک کیٹ شوں کے بع حصرت مردا کے اس دورہ نے جد آبادی فضایر جو گرے ادرمین اُٹرات ڈالے اور ان کی جا تی تقریب می مدت باد اور مجارا اقدام حدد آباد کے بیش اقتباس ذیل می بیش کرنے می محدد آباد کی جدات اور کی دن میں ان کی مستقے میں جو خوارات خرک نے ان کی دن مان کے مستقے ہے۔

د عاد جان در مان مان کا معاصر شعیب حید را ما در کا مقالم افتتاهیه معاصرت ولان حفظ الرجن سیر باردی ان دلان چید کا در اور احدا اور اور احداث کا دوره کرمه بن الممسلانان حيدر إدم عقيق وكعدر كرمعلوم كرسكين اوراس كاعلاج سوهي

مولا ناحفظار علی نے بندوشان اور سلانوں کی جو خدات انجام ہی بی اگر ان کا شمار کیا جائے تو شایدا کی دفترین جائے دیے محص خدوم اصول بعدی کا پیکرے اور ایشا روئر بانی کا مجسمہ آب وطن کی فرمت میں جی صعف اول میں رہے اور سلانوں کی فیمت میں جی آول درج بر یہ بین کہا جا مکنا کہ آب میں وطن بروری کا جزبر فراوہ ہے اسلم بروری کا ایک سے مسلمان کو کیب امونا بیا ہے مولا ناحفظالر ہی اس کے برسم منونہ میں اور ایک بیجا بندو متانی کیسا بونا جا ہے ۔ اس کا نونہ جی آب کی ذات ہے۔ آب بیک وفت ایک سیاری ۔ ایک والنیٹر ایک بنا ایک میت منونہ میں اور ایک بیجا بندو میں اور ایک بیجا بندو بیان مقرس میں کچھ بیں ۔ اور نمام خوبوں کے بدو حسب سے بڑی خربی ہے وہ کا مرقع ہی نہیں مات جن لاگوں کو آب کے متعلق احتیاں معنوں منونہ کی مستوضی اور دہ بیا میں میں میں مورون و بی درکھ کی اپنے متعلق احتیاں معنوں میں مورون کے درکھ کی اپنے متعلق احتیاں میں مورون کی میں میں مورون کو ایک میں میں مورون کا مرکزی کا شرف حاصل مورا ہے ، انحوں نے درکھ کے کہ اس مقص کی خطمت اور خلوص کا قائل ہونا بڑتا ہے اور بہا ایک میں مالی میں کہ ایک میں مورون کی فرات کے اس کا مرکزی نواز کی میں مورون کی نواز کو کو ایک کا مرکزی کا شرف حاصل مورا ہے ، انحوں کے درکھ کے کہ اس میں کو میں میں مورون کی نواز کو کی میں کی خطمت اور خلوص کا قائل ہونا بڑتا ہے اور بہا ایک میں میں کو نواز کی نواز کو کی نواز کو کی نواز کا کو کر نواز کو کی نواز کا کو کر نواز کی نواز کو کی نواز کی نواز کا کو کر نواز کی نواز کو کو کا کو کر نواز کی نواز کو کو کر کی نواز کی نواز کو کو کو کو کر کو کر نواز کو کو کو کر کر کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر ک

، سودقت جمید علمار مبند کی روح روال می مولانا کی ذات به اورمولانا حفظ الرحمن اس وقت جمید علمار کاسی براسرایداندا تا بین .
بهر حال حیدر آباد کے مسلما فوں کی فوش نفینی ہے کہ مولانا یہاں تشریعین نے یں در بمیں توقع ہے کہ حیدر آباد کے مسلمان اس ق سے فائمہ اسٹا کما بنا میامی لائے عمل مرنب کرنے میں مولانا کی بعیرت سے فائدہ اسٹھائی گے "

روزانه مماراات رام كامقاله

بی بی تقسیم مندکے بعد دلی تیامت فیز قبل دغارت کری کا دہ خین مکا سمب نے ہزادن گھردل کا چراغ کل کردیا۔ کی کو پیج افسانی فون سے اللہ زار می مچے تقے۔ ہرطرت موت کی مکرانی متی ۔ فرقہ بستی کا جنون جنگل کے درندوں کوشر مندہ کردہ انتقابات مالت میں مولانای کی ذات تھی جموت و تباہی کی اس فونسا جگ میں ہرخطرہ سے بدہدا جو کر دبیاند دار میدان عمل میں کو دبڑی ادر مطلوم انسانیت کی ضربت کے ای دہ فقت قائم کرتی گئ مس برجواں مردی نادکرتی ایس کے میں مرخطرہ سے بدہدا جو کر دبیان دار میں ان کو انداز کی ادر مطلوم انسانیت کی ضربت کے ای دہ فقت قائم کرتی گئ مس برجواں مردی نادکرتی اور مقلوم انسانیت کی ضربت کے ایک دھ فقت قائم کرتی گئی مس برجواں مردی نادکرتی اور

ادرانانيت فنركرتى ركى .

فدمت فن کا داسته ایک ایسافا دستان پرخطرے کرمس پر داری کو برمنہ یا دوڑایا جاتا ہے۔ قام ندم پر فیروں ہی کی جل نے میں ہے۔

و کھی میں اپنے فون کے سمندری خود میں نے کا تقاصلہ کیا جاتا ہے۔ اس نزل کے یہ ایسے داہ درسم بی جس پری آ ذمائش ناگر میہ ہے اس اس داہ میں اپنے فون کے سمندری خود میں نے کا تقاصلہ کیا جاتا ہے۔ اس نزل کے یہ ایسے داہ درسم بی جس پری آ ذمائش ناگر میہ ہے اس اس بالا فرکا میا ب ہونے دالوں کو جیات جا دید کی بشارت دبئی ہے۔ اس دیشی بیں جب ہم مولانا کی میاسی ڈندگی کا مطالعہ کہتے ہی قوصوف کے اس وصلہ کی بندی پر مخت چرت ہوتی ہے کہ نقشیم ہندسے بہلے ایک فرز برش کے خلاف اعلان جنگ کے بعد دوم کی ذریع جان ہو ان کے نفاستمال نے گئی ہوں۔

وصلہ کی بندی پر مخت چرت ہوتی ہے کہ فلان مورچہ فائم کرنے کی دھرے دہ کون کو ن سے برتری القاب اورش کا بہاں ہیں جان کے نفاستمال نے گئی ہوں۔

مر برون در کی کو ہرطون سے ائٹ بلٹ کرد بچے ڈوالے کے ایسا معلم ہزائے کہ یکہی میں کے بنے ہوئے کہ بی جان تھا جا ہو ہیں۔

مر برون در کی کو ہرطون سے ائٹ بلٹ کرد بچے ڈوالے کے ایسا معلم ہزائے کہ یکہی میں کے بے ہوئے کہ بی جان تھا جا ہوں ہیں۔ ہیں جان کے است بیٹری کا میان خوا ہو ہوں ہیں ہیں جان کے است بر کی کا برائ نور ہوں ہیں۔

مر برون در کی کو المان بر برک ساتھ ایک کی دعوں اور ایک ہی سو دے کو مریں گئے ہوئے کہ جان کا در بی جو ہوں جان سے بیٹری در المان برائے ہیں۔ ہوئے ہوں کی طوف بڑھے چوے جان کے است بیٹری کی طوف بڑھے چوے جان کے است ہوئے ہوئے ہیں۔

اسی نالهاند فرسن سه مانان بندی پاسبان کے گئے اسی مالت بی جب کہ نقد پدانقلا بسکے جا بر جبکوں فرسلانوں کی ڈندگی کو بری جا کہ ہے وہ کرویا ہے اوروہ ایک خطران کسسم کی ذبری طالف الملوکی کا شکار ہو مجھے ہیں برصوت کے دو دمند دل ہیں تاہ ہے جوج وشام آپ کو بے جبین رکھتی ہے وہ کا معمل کا اسرائی کے مان کی مصودت فرحن و خوبی سے مل کیا ہے اس کی جو او مسلمانوں کے تعلق سے جب بات کے مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے دور مند دل ہیں تاہ ہے اس کی جو او مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے دور مسلمانوں کو جو انتوان کا جو مسلمانوں کو مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے دور مسلمانوں کے دار مسلمانوں کو جو انتوان کو مسلمانوں کے دور مسلمانوں کو دور کو دور مسلمانوں کو دور مسلمانوں کو دور کو

بهرمال سلانان میدرآبادی نشاة نابنه ادران ی فلام دبیرد کے لئے مجابد مکت ند بیرد چاره گری کا جوعظیم کرمارنیش کی اس کی مغبولیت ادر برما احتران کاپیلانقش پر مخاکه سلانان جدرآباد نے گرم جوش کے ساخت مجابد مکت کو دوت دی کده جمعیته علمار مبند کا سالانه اجلاس حیدرآبادی بائیں ۔ دون جول مرق کدیمی ان کوشنشوں کے سلسلہ کی ایک کوٹر کرلائ فلی جغربی بند کے اطراف میں پہلی ارجمعیته علمار مبند کا سالانه اجلاس ۱۹۵ اپریل اسٹ کرا پی بے شال کامیابی کے ساتھ معقد مہدا جمابی شان دشوکت ادره طیم اجتماع دکامیابی کے لحاظ سے مجابد قت راد کے ساندہ سلمانان جدرآباد کی عفیدت و شیفتگی کا ایک لاندال تون منظ م

مندوسانی افسرول کو دِ تی سے جوہدایات ملیں ان پرسیے جنر سے عمل کریں ا حیدا بادیں مندوسانی عدداروں سے کلیف بینی نودہ جواب دہ ہوں گے

سقودلد است كبدا بي يهد دده مي دخرت مولان مفطالرمل منادب ويرك الدك علسهام بي وتقرير كافي ال كروندا متباسات درج ول بير " ين فريد الدم كانسلام وتعبيل ويرات ويودجورا با دك قبض مفايات كا ووره كهاب، مجع عيدرا با دكم سلمانون كالإرا مساسب

مدی گریسوای دامان کیرتھنے آبی افت می تقریم کها که دلانا حفظ الرحمٰن صاحب کی تقریر نے میرے دل پہلے مدا ترکیلہے۔ یس نے بڑے ہڑے میسلو بسٹرکت کی بہت سے نیت دُں کی تقریر مینیں بدی زندگی میں شاید ہی ہی میں نے آئی ایجی تقریر میں اس موقع برسلما فوں کونقین ملانا جمل کر جیدہ آباد ہشیٹ کا گریس ان تمام شکایات کود در کرنے کی بیدی کوسٹسٹن کرے گی ۔

#### کسٹودین دبارمنٹ کی بارہ سالہ کے گرندست مجاهد ملت کی میکسل مددمبد

چیلے ہے۔ رہ برس میں فرقہ فادیت کے جون الدیرستیوں نے حس عرت شہری زندگی میں جابجا بدائن افتی و غادت مشکا مدوف اوبها کر سکے سلمانال مہندتو دسیع ہما نہ ہر پال دبر باد کہا ہے ، اس عرح تا نول تخلید کن یکان کی تہر انی بھی ان کے لئے مسلسل وبال جان بی مہی ہے ۔

پرتے ہی مولانا مرحم نے اس کے ندارک اورچارہ گری کُرکِسٹشیں شروع کردیں پھرکنے دانے برسوں پی کسٹوڈین ڈیا دشنع کی کا دفرائیوں کے ساتھ ساتھ حفرت معادا کی اصطلاقی مرگرمیا ں پردی قوت اور پا مردی کے ساتھ آخر تک جاری دیں ۔

اس ساسنہ میں دہل کے انبائی داقعات جب سامنے آئے قوجا بد ملت نے فراقی ذریر افظم ہند مشر ہر دا در حضرت مدلانا آزاد کو آن سے آگاہ کیا اند علیہ ذکر رکی فلط روش کی ردک منفام کے لئے مکورت ہندی الماسطے پر بھی مبدوجہ دکی اور قانونی داست سے بھی معاطات کی بیردی کے لئے جھیے عما کی جائی سے ایک تانونی امداد کا کمیٹی بنائی جس کے کنو نیر مسٹر سلطان یا رضال کیلی بنائے گئے اور دو مسرے فائن تانون دافول کا تنا و دو ماصل کیا گیا۔ جھیتہ کی چافی الدادی کمیٹی مسید سال مجد سان سال بھی کام کرتی ری اور اس نے کسٹوڈین کی گرفت بس آئے جوئے ہزار ہا مظلوم سیل فوں کے جی بی بڑی تعداد خود در کی کے اجرے ہوئے فور بجل کی خی معاطلات کی بیردی کاحتی او کہیں ۔

اس کے ساتھ ہی جدید جدید ہیں کے خلاکا دیں کا سلسلددی سے باہر ملک کے دوسرے حصوں بس کی چیلے نکا قرد لا نامرہ م نے دمینے بھا نہر ہی میں سند کے اخدا کا دیں بھر ہو ہو تھ میں بھر ہے کہ جمعیتہ عما رہند کے زیراہما م ایک مخصوص سٹنے کہ با گائی بیس یں دوسرے موبوں کے ذمہ داران جمیشہ بھی بلانے کئے احد مضرت مولانا آزاد کی موجود کی میں ان سب نے اپنے ہے عوبوں کے داخیات دمشاہدا تب بیان کے ادران نام داخیات کی درخی میں ایک بھر دیم بھر کے کہ موقع دیا ہوں کہ براہما م ایک مخصوص سٹنے کہ بھر ہوتی کہ بران ما فات کی درخی میں ایک بھر میں ایک بھر میں ہوگئی جم برسند بھر ایک کے اور در در بران کا اور در در بران کا در در معالم بھر کی مسلمانا میں ہو کہ مسلمانا میں ہو کہ اور در موجود کا درخی مسلمانا میں ہو کہ مسلمانا میں ہو کہ مسلمانا میں ہو کہ اور در موجود کا درخی مسلمانا میں ہو کہ مسلمانا کی ہو کہ موجود کے اور در در بران کا در در موجود کا درخی میں اور موجود کے اور موجود کی مسلمانا کی ہو کہ موجود کی موجود کی موجود کا درخی اور موجود کے اور موجود کی مسلمانا کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کے مسلمانا کی موجود کی موجود کی موجود کا موجود کی موجود

بس معجاب فود وحتم بندت نرد كو مكومت كم ونف برا بناوضاحي بيان بارلمين ي بين كزارا

اس تمام مرکزشت سے بخربی ادازہ ہوتا ہے کہ ہذر مشال کے شہری مسلما ذرں کوکسٹو ڈیپا دمنٹ کی لاقا فونیت سے بی نے کے لیے مجا پروٹ نے کس با مدی افتر لسس کے ساتھ امکا مسلحوں کک اپنی مُونز جدد جہدجا دی کئی ۔

مرکزیں ان کوششوں کے ساتھ ساتھ میں تھوٹنے نے سورلوں سے فرائشیں موسول ہوئیں تومولانا مرحم نے اس قانون کے نشیب وفرازے اِ خراجے قانوی مشیروں کو اِ معنیص مسٹر فرالدین برسٹر مسٹر ہی دیمدا ڈیکھیٹ اورسٹرسلطان یارخاں ایڈوکپٹ کرے بور ، جودھ برر ، الدا یا ورغرہ ہیں کہ درمیش معاملات میں مد میں جبئی کی فرائش برحفرت دلانا خودشرلین نے نادرجمت علی صوبہ بھی کے دکلار کے اجتماع میں حکومت ہندگی پالیسی اورطرت کارکی دھنا حت فرائی ۔ جندوں جر معصد بوں کے دلاد سی دقت وقت وہی کراس بلائے بے درماں کے علاج کے ساتھ حضرت جی برمائٹ کی جدیات اورمشورے حاصل کرتے دہتے ۔

مچعرهده اس کے کرائی سنگسته نست فی کد دا تعات در نجر بات کی روشنی کی مہذرت نی مسلما نوں کے مفتوق کی حفاظت کے لیمن میں ملا ای مبدوجادر محتیج پنٹٹ نبر د ادر مولانا آناکہ کو سنگ ہے خد قانون کاسی جا ئیدادیں بار بار ضروری تبدیباں ممل میں لائی جانی بی

But the second of the second of the second

وافنات پرکسٹوڈن عدالترں نکمی شکس بہا نہ اپنے فیر منصفانہ نصیوں باعر ارجادی رکھا۔ان کا فری تدارک (دردر تک کے لئے فود مجاد منت نے کئی ہوں کی ڈادتی سطح پر جدد مجدوا مل رکھی ادر سینکر طون معاملات کے بخر سے حکومت بریک ارباب مل و محدکر بی جب بقین ہوگیا کہ اس محکر کی مطبق العن نکسی نہیں تھوگر کی مقر فرید الکا خرص در بریاعظم بنیڈن ہو حف اپنے بنیٹ بی بیکٹی مسئر کول، حضرت موانا اور دراست بحالیات کے جو امنٹ سکرٹری مسٹر ذمیا کی پیشسل با کی میں مقود کو ایک مشرک کی اور اصلاح کی درین جد مسات ماہ کک و سیوں ایسے معاملات کی جرنک اور اصلاح کی جدجہد حضرت موانا آنے اپنی زندگ کے آخر تک جاہدی کھی انگری میں اس مسئر کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور اصلاح کی جد جد حضرت موانا آنے اپنی زندگ کے آخر تک جاہدی کھی انگری تنہا ذات اور مسئر میں کہ مسئر کی اور اسلام کی جدہ ساڈ کش کش اور کا دراس کی اور اس مسئر کی جدہ ساڈ کش کش اور کا دراس میں خود میں میں اور کا درک کی در مرسے معاملات کی برزی اور اصلاح کی جدہ جدہ مساؤک کی مشرک کی اور کی کہ خود میں اور کا درک کو در میں اور کی کھی خطک میں میں شام ہو جہدہ ہوں جو دہ بیان اسی مجاہد میں نہ میں میں شام ہے جو امغوں نے درجودہ بنایات خری ہرجند کو میں اور کا ایک میں جو دہ میں اور کی اور اسلام فروا ہوں اسے معاملہ سے ناظری کرام مزید ادادہ فریا سکیس گے ۔

اجرس بوسے انسانوں کی آباد کاری ماکورق کی واپی

ان د قول دائیں آنے دلے مسلم بیا ہ گڑیوں کی بڑی تعداد علاقہ برات دالور بھرت پر دکی تھی ادر سبست پہنے ان ہی کہ بسانے کی کوسٹشیں شراع ہوئی اور شری د فوا بھا دے۔ سیتم بھال کہ ایک نیک ہما د خاتون میں مردوہ سارا بھائی نے اس جم کے بھر تا اور حد سرت میں ان ایک نیک ہما د خاتون میں مردوہ سارا بھائی نے اس جم کے بھر تا اور دو سرے کارکنوں نے اس خدمت کا بیٹر اسٹا یا مرکز میں ان کوسٹسٹوں کے مریرسٹ وانا آزاد کہ اور پھر تھا تھا ہوت تھے اس موری تھا ہی کہ مالی کے مالی کو مالی کو مالی کو مالی کے مالی کو مالی کو مالی کے مالی کے مالی کے مالی کو مالی کے مالی کو مالی کے مالی کے مالی کو میں کا ان کا دور کا کو میرو مالی کو میں کا اور کو میں کا ان کا دور کو میں کا تا ہور کو میں کا تا تا دور ہوت کو میں ان کو میں کو میں

پاکستان عافی والوں کی والی مست سے مندونان ادبیاکنان کے دربیان آزادان آردورات پر برمٹ سسٹم کی با بدی ایک کمت ان کا نداز ان آردورات پر برمٹ سسٹم کی با بدی انداز کی موصد بدر برمٹ سسٹم کی جگر با سپورٹ کا نفاذ ہوگیا ، در ممالی ماقات احد ارد ماڑسے مجورم وکردی ، برای دیورہ سے پاکستان جانے د الے سس نوں کی ایک بٹری نذا دایے دمان میں وایس آف کے مقطوب ادر ممالی ماقات احد ارد ماڑسے مجورم وکردی ، برای دیورہ سے پاکستان جانے د الے سس نوں کی ایک بٹری نذا دایے دمان میں وایس آف کے مقطوب

دی ہے ۔سیکڑوں بھکہ ہزادوں خا زان ایسے بی ہیں ہی کہ نایا نئے ہے ووسرے عزیبُدل کے ساتھ ا ظائِری کے حالم میں پکستان ہینج گئے ۔ لیکن والدین آج بھک ہندوشان ہی ہیں چی یاجان اطلامیہاں مہ تکی اورصنیعت و بے دہبلہ ہاں باپ دہاں ہینچ گئے کوئی خا وزر اِدھورہ کیا اود بیری پکستان جا کئی راسی فرحیت کے ہزارہ کمیس ہے شسسٹر کے نفاذ کے بعد سے اب تک برا برسل ہے آئے دہے جن کے لئے مشغل طورم بہندوشتان واپس کے شواکوئی چارہ کا رحبی نہیں بھا الدہومے سسسٹرکی دوزافزوں پانبدیاں ان کی را دمیں برا برمائل دیں

بجا برقت نے تروح دن سے ایسے ہزاردں کبوں میں فرداً فردا کوسٹسٹ شرد کا کی حضرت مولانا کرا دو محتم بندت نہو کے قرسط سے امولی طوب یہ بہاسی مطر لگی کرمن کی کرمن کی کہ مندوستان کے سنسبری سلمانوں کا بہن ہے کہ ان کی 'ا اپنا والاد ، بری ہے یا خاص خاص مولی موشیف ماں ،اب ادر ہے وسب بلہ بہت محلی کہ کہ کی موسے چاکت ان میں رو گئے ہیں تو اب ان کوسٹنٹل طور بر ہند ستان میں بسنے کی اجلات کمی چاہتے ۔ اس اصول کی روشی میں پاکستان سے دویس برے والے براروں بزار سلمانوں کے موالات کی فرداً فرداً بری محفرت مجاہد مات نے فرمانی میں بہت ہے ہوئے والی مسلم المبین صاحب کے میرود ہا۔ آت بر مند سان میں براووں براوسلمانوں کے موالات کی فرداً فرداً بروی محفرت مجاہد مات نے فرمانی میں براووں میں براووں ایمنی برولات اسمنی ازاد آبادی جو کتنان میں گھرکردہ گئے منظ ادر تنہا جما بد مات کی معدد سفادش کی بدولت اسمنی دین والد میں مستقل ناہی کاموق مل ۔

می کے ساتھ ہی عارضی طور برباکتان جلنے آنے دا اوں کے لئے پروٹ دیا سپورٹ سٹم کی انجھنیں۔ عودتوں کے وقدی یا بندی - انکھ میکیس سارٹی کی یا بندی - انکھ میکیس سارٹی کی یا بندی - انکھ میکیس سارٹی کی یا بندی ان کے اذا اور کے لئے بھی دلانا مروم بہیشہ بٹن بٹنی رہے ۔

انکو اسٹر و مو انتران کی بارٹی الی اسٹر کے تاریک دور می سرزین مندویا کستان پر دوسری تمام عشر ساما نیوں سے بڑھ کرجو شرمناک حرکت عمل میں اسٹر می بارٹی میں میں اور مالی میں اور مالی میں اور کی میں میں اور میں بھی اور برا فوا اور ان کی با مائی ۔

کت: خن می بن مان جانے کے اس کے سوا کھ نکرسے کجی طرح ان پر جرکیا گیا اعذب نے در سرے الم بہتول کرلے ار مالات کے سام مون نے بر مبن لیمن کے مالات کے سام مون نے ایر مرت نہ اس کے مالات کے اور صرت نہ اس کے مالات میں اس کے اور صرت نہ اس کے مالات میں اس کے مالات کی اور ایک ہے اور صرت نہ اس کے مالات کی اور ایک ہے اور مرت نہ اس کے میں اور بیا ہے میں کہ اگر مورت ان کی بیٹ بناری کے لئے المده مون بھر دہ کھل کر اپنے اصل فر مب کی زور گی اختیار کریں اللہ کھی دیا ہے کہ دی میں دہ اس کا احمار کیا تو اس کا احمار کیا تو اور ایک مون سے میں اور ایک ہون تا اور ایک میں شان دہ کی کا دور ایک مون تا مراد کا مون میں کا احمار کیا گیا ہوں کہ مون تا مرد کی میں تا مرد کر گیا جس کا مفادیم تھا کہ مون تا ہوں کہ بی شان دہ کی ہوئی میں مون کے اور ان کی کو تا میں مون کی مون کے اور ان کی میں اور ان کا مون کی میں اور ایک کے اس کے مون تا ہوں کہ میں اور اور کی کا مون کی میں اور اور کی کا مون کی میں اور اور مون کے اس کے مون تا کہ دور کی میں اور اور کی کو کی میں اور اور مون کا مون کی میں اور اور کی کو کا مون کی میں اور اور مون کی کو کی میں اور مون کی کو کی میں اور میں مون کی اور اور کی کو کی میں اور میں مون کی کو کی میں اور میں مون کی کو کی کی کو کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر

بدایت ناسداگرم کونفی دیشل مقاتایم بانم دنشر سکر تربت ساس کی ایکانق معنوت مهر تمدن کو دے دی گئ ادراس سے کام لے کرنجاب دراج مقال یم ایسے مرتبین کی فرقات دکرد وارد اعدن بسیم امرق بم بینجا آتیا دران دہ دو کھن کرانی اسلامی زندگی گزادر ہے ہیں۔ فالحکم کی بلکھ

موظ مجار بعربها ن فرفز داریت کے سیاب اورآئے دوقت دغارت کا گرم بازادی نے مسلما فون کا رئیس امیدوں اور املکوں کو خاک میں ملادیا ، وقت کی نضاآئی کورا ور حالات کے تبوراس قد برم سفے کو نہ کا د باری زندگی میں سلما نوں کے لئے کوئی خاص گنجائش باتی دی، نسردسوں اندر خفیکوں وغیرہ میں سے

حفوت معقاد حمة المذعب بحث محتوا مداور من المعدد ال

مجعیّد مل رہند کے اجداس سورت (اکتوبرسنے می ایک ستقل تجدیز کے ذراید انعذی نے مسلمافوں کی اقتصادی فلاح وبہیودکا ایک سقل مرد کرام جعیّہ کے سامنے رکھا ادراگر بنگای ما دات دمشافل نے مہلت دی ہوتی نزوہ اس داہ بی بہت کچوکرنا چاہتے تھے۔

تعتیم بند کے نت فاص طور ہر رہوے ڈیا رشن ، پرمٹ ایند ٹیل کران اور دو مرسے محکوں میں اینے سلم طافر بین کی تقدا کہ ہم ہزار سے ذا کہ تھے چھوں نے آئیش فارم می دستقل بند دشان ، یا ، عارض پاکشان ، کے فادم میرکئے تھے۔ لیکن بعد میں حافات نے ایسا گرخ اختیار کیا کہ ان میں سے بڑی نقداد جس نے اپنی خام میں دور نوان کی مرد سین ختم کردگائیں۔ ان کے دود دولان کے یاس ہینے اور شاہر کر سے سلسل جا بہ برس کرد میں نامر حوم ان کے معالی درا مدک کے براروں ماروس کی بالیسی مط کرائی اور مجراس یالیسی برعمل ورا مدک لے براروں دوج بد فرائے وہ در مجروب سے ایک میں میں کہ دور اس کا در میں ان کی درا مدک لے براروں موروس برا کے ایک اور ان کی درائی اور کی کرد کے اور میں ان کی درائی درائی کے اور میں ان کی درائی کے اور میں کے لیا گیا ،

، وسلسلوں کے معادہ آئے دن انحت اٹ نے فرقددارا ، جذبات کی بدئن سلم ملازمن کو مختلف محکمانہ نا الفعا نبوں کی جوصر باشکایا ت بیش آتی ایسے آتی ان کے خوالے میں مارسی اور معاملات کو دوامغیل نے این کفتگوئی اور خطوط کے فریعہ مطم کیا ہے۔

سی میں اوں کی طرح فیرسیم ا درفاص طوریہ پاکستان سے اسے ہوئے پناہ گئریں میں ان معاملات میں میں نامرہ م کی نفی بخشیوں سے برابر فیفن یاب ہوتے رہے ، ایروہ مجمعان دردندی ادند میں مدندی کے ساتھ ہر ہم وفیرسلم کی فدیمت ادمین وسفارش فراتے رہے ۔

دیویز دیا گفت می وبسس طاربن کوماد عبد کامید شدے محردم کردیا گیا فر به معامله می مولانانے اس و فت کے دیوے منظر مسترکو پالاسوا می امینگر کے سامنے مکھا ند باز فر دربروصوف نے برمزامرار ماکردیا کہ بسلم طارین کو نماز عمیم کے لئے ایک تعلیل بوضع تنحاہ بلاً ال دے دی جاسے ایک ادر بہشانی سسے پرشنٹ ٹرسے مہوریں ای جب کودیوے اشیشنول کوخاص طورسے شمالی ہندیں سسلمان تھیکیداروں کے دلیشوران رویفر شمدت مقا اورٹی اشانس کے کنٹر کیٹنج کردیئے گئے اور اس کے نیتجریں سیکھ اول کے مدرگار ہا نھوسے جاتے دہے ۔ ان کی فریاد کلی مرحوم نے مرکزی وزوام اور بالحقوم وزیر عظم ہند تک پہنچائی ساوران کی توجیسے اس دقت بڑی سا تک پرسسار حل موسکا۔

میکانة کامشهور"مسلم بیمبران کا مرس "کا مرکاری دیکو گنیش ختر کردیاگیا تقسیم بند کے بدبندوت ن میں سماؤں کا یہ تنها بیمبریا تی دہا ہے۔ الد بعی مولانا مرحم نے کامیاب بعدد جرد فرائ ا در مجمدا تشواح وہ " اور نمیش چیرکن کام سے باتی اور مرکاری دیگر نیشن سے برہ مندہے۔

اقتادی اورمعاشی زندگی کی طرح تقتیم مبند کے بیرسلانوں کی مبیای زندگی اور اس کے تقاضع ہی پا بال جوکردہ گئے تقے اور تھیک ہی طرح جی طرح ان کے اقتصاد ومعیشت کی ادمر نفر نفر کے لئے کوششیں کوگئیں ، علی میاست اورنظام جہوریت کے وائر دن میں بی سبلانوں کو بمیشہ پیلقین فراتے رہے کہ وہ پودی جڑات مندی کے ساتھ وطرح فرائی ۔ ایک طرف وہ سلمانوں کو بمیشہ پیلقین فراتے رہے کہ وہ پودی جڑات مندی کے ساتھ وطرح فرائی ۔ ایک طرف کے مسلمانوں کو بمیش اور دومری طرف بی جماعت میں میں میں میں برابراس اور میں میں اور دومری طرف بی جماعت میں اور کو کو کی زندگی میں ایک کھر کے لئے بھی اور نما شان کی جماعت میں میں اور دومری طرف بی جماعت میں اور کی مسلمانوں کو دسمت قبی کے ساتھ اپنا یا جائے ۔ مرکزی اور ریاستی جمالس قانون سازیں ان کے تنا سیسک بقدر ان کو بورے مواقع ہے کہ میں ۔ خاص طور برجزل امیکشنوں کے موقع پر تو مولان ہی کی واٹ نگرائی پورے ملک کے ساتھ اپنا یا جائے ہے۔ مرکزی اور برجزل امیکشنوں کے موقع پر تو مولان ہی کی واٹ نگرائی پورے ملک کے ساتھ اور کی تھیں اور کو تھیں ہوئی کے اور میں تھی ہوئی کے اور میں تھی اور پورٹ کی تو اور ان کی کومشنوں سے سلمانوں کے ساتھ خیرسلم بھی برابر فیمنیا ب ہوتے اور مولائی سفاوش کا سے مواور ایک کومشنوں سے سلمانوں کے ساتھ خیرسلم بھی برابر فیمنیا ب ہوتے اور مولائی سفاوش کا سے مولائی کو اور ان کی کومشنوں سے سلمانوں کے ساتھ خیرسلم بھی برابر فیمنیا ب ہوتے اور مولائی سفاوش کا سے مولائی کومشنوں سے سلمانوں کو کومشنوں کو کھیں کومشنوں کو کھیں کومشنوں کو کے ساتھ کومشنوں کو کھیں کومشنوں کو کھیں کومشنوں کو کھیں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کو کھیں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کے ساتھ کی دور کی کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کے مسلم کومشنوں کے مواور کی کومشنوں کومشنوں کے مواور کی کومشنوں کی کھیں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کے مولوں کومشنوں کے مولوں کی کومشنوں کومشنوں کی کھیں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کی کومشنوں کومشنوں کے مولوں کو کومشنوں کو کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کی کومشنوں کے مولوں کومشنوں کومشنوں کو کومشنوں کی کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کومشنوں کی کومشنوں کی کومشنوں کومشنوں کے کومشنوں کو

آج جب کمولانامردم مم سے دخصت مویکے میں ، بزادوں اور لاکھوں دنوں پر بیا حساس طادی ہے کم عوام وخوص کی خدمت و دوکا ایک بڑا سسبارا ا جاکار اور ایک ایساستون گرج کا ہے حس کی میٹ پناہی ہزاد دل کوسنجالتی اور سہارا دین کئی۔

ا نیمسکے صفحات میں جو کچھ کھا گیا ہ وہ کی میر گل اور در آفری فیات اور ان کے جدید مل کا محف ایک مخفر خاکہ اور ناتمام نفشش ہے ، غریبر می او در طوبوں کی عدمیں امنوں نے جیسیوں خدیات وہ انجام دیں جن کا تذکرہ ذبان دفاع کی لا نا امنوں نے کیمی گدارا نہ کیا ۔ بہرحال اس ناتمام خاکہ سے بھی یہ اندازہ موٹل ہے کہ خاص طور پر زندگ کے آخری پندرہ پرسوں میں ان کے جذبہ عمل اور ان نفک خدیات کا کیا عالم مختا اور خدمت دیمل کی کن کن راہوں کو امنوں نے بیک و دنت آباد رکھا اور خومت دیمل کی کن کن ماری کو جین وسکون کا سانس ایسان فیر نیما تد بیر کے کون کون سے چاذ تھے جب نہ آئن ہی کی ذات برابر سینہ میر رہی اندان کے سائر خلوص دسفوست میں خواک کتی محلوق کرچین وسکون کا سانس ایسان فیر نیما

فرقه وارانه فسادات اورجابرمنت كي ضرمات

مرزین مندپر فرقد داریت کروش وخدش نے سکے می جداگرائیالیں وہ بدنرین دور بالآخرگائدی جی کاتینی میان ہے کرد لم کیاش سیرخجی کی بیائیے سپس ختم مولکی مدتی اور اس کے بعدم ندوستان کا دامِن عزّت حادث مثل د غارت سے داع دارنہ ہوتا - گرافنوس کر سکے سرکی آئے دن جوی فرقبرسی ک برستیاں جاری دہی ؛ درا تکے برسوں بہا کہ محبگ کو تی معال جی ایسا نرگز داجس پی فرقہ دادانہ ہنگاہے اور نسا دات دونمانہ ہو کے ہوں ۔

مکک اندر بدامنی اور حادث کا پیشلسل اظبت کے نے تو ایک ستقل آن ان بردن اور بے اطبیانی کاسب بنا بی درای کر اس کے با مخول دطبی عزیری عقد دیک نامی کا دامن می تارنا در مدا احداس کی ترتی اور خوش حالی کی مزل می دور مونی دی ، انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آزادی ہند کے بعد نسا وات کا تسلسل ہی سب سے ٹراحر بنغا، جو د نبای نظر میں ہند شنان کی امن بین ی ، شرافت اور تہذیب کورسوا کرنے کے لئے کام آبا داوج بے ووسروں کے با تقد مفسوط کے حضرت و نا احفظ الرجمن صاحب سے بطی و دست جو آزاد ہند و ستان کو امن وخش حالی کا کموارہ اور د نیا کی نظروں بن نیک کام اور سر بیند و کی کے کئر سلسل ہنگا ہے ۔ اور کے سانھ انھوں سے ان جان کا فیر میں جوین وانقلاب کے صبح ہے ایما کے سے ارزادی کے بعد ملک کے اندر سلسل ہنگا ہے ۔ اور

مک بھرسے ان جواد شانس و غارت کی بوری د بورٹیں مرصول ہونے کے بعد صفرت مولا فالک طویل یا دواشت ساتھ ہے کر، اجوائی سے مرکز کوئی میں دریما کم مند پڑت ہرد سے مے اورشلوم تنیت ک بریشان ما لی اور نہا میوں کا پورانقشندان کے سامنے دکھا۔

اسی اثنا می آسام کے تنگ نظر فرند برستوں نے خریب اور بے سہرارا اقلیت کو مت نے کے لئے ایک ٹی ٹیکنک ایجا وکی اور جا بجا می باکست نی ، ہونے کے الزام میں سلما فوں پر دارد گیر شروع ہوگئ رحضرت مولانا نے اس صورت حال کی تحقیق اور صورت کی کوسٹسٹوں کے ہے کہ مرکزی جمعیتہ کی جائی سے مصرت مولانا مغتی عثیق الرض معاعب مضرت مولانا محدمیاں صاحب اور مسٹرسلطان یا دخاں دکیل کو آسام مدانہ کیا (دراس) و فدکے پہنچنے سے حالات بین خوش گوار تبدیلی پیدا ہوئی اور مسلماؤں کی بطبی میں طری حدید کی در برسکی ۔

۲۰ رستمبرشند کومیک عناع بجامحبددمی نساد بوارجها ل حفرت مولانا محد بیال صاحب اور حضرت مولان ندرالدین صاحب بهاری شنیکل و ن رمینیج اور مجابع دلت خدنیم اصلم بها دمشرمری کومتن سنهاکو "ار درے کرمتر حبکیا رمیم داستم برکو د کل بنیا و زیر اعظم بند سے دو باره طاقات کی و مل الم جورى كوكماردهوني (دهنباد) يوسخت مهكامه موارمولانا في يبيع مين منسركوتار صبيا بمبر و فرددى كوخود دبان سيخ كم مول المرح كون كرفك هو دما جسمان ) تعديد امن كاخرى أيس مولانات في فدن برجيف منظر شرى جم نائن دياس ع معسل منظر

كى مشروع مى ساف ي س مدمد ركروت ) بى فرندداراند فتول كى سرائها يا توندراً مولا نامحدرنين د بدى درج دهرى شرحك كو د بالمعيما ، رجلائى كو م جي سنت بري بنگام موسد ته ريعيد بعد دت كيچيف منظر شرى تخت ل جين كرمتو ميركيا ادريولانا مسعود احد يصاحب صديقي سے بدرى ديورت طلب كى -اكتوبري محم ك دون باره ينكي اوربرائ ي فسادات ردني موت فوصفرت مولا كسيد محدث وفا فرى صاحب كوفور دول معيا

المروري كو جع درس مجه حرادث بيش آئ روال راقم السطوركوادرسر وتين احمد كرجع جار بهمرو لي محدد فون أكره وفيروز آبادي بدامنی بوسفیرمولانا اخلاق حسین فاسی ادرمِشرامراماحد یا دا و کو ۱۰ بار پاکوردا ندکیا - چندی دوزب پینطفر جمر میں مجی گریا بر بوکمی ا در

مجابد من حوزد بال تشرعيف مع كل بيرستمبرس ، مهاري كوعلى كره مع بن كيوداننا تبيش آه ، جهال مولانا نفنيها دين لوجيع إليا - ادمور ٢٠ ستمبركود باي موم ك جدس پرسنگام موا، قومولانا نے اس کی روک تھام کے لئے بھی پر وقت بھاگ دوڑ کی ر

سور علی میں ادرج اور مولا افقیم ادرج و اور مولا افقیم الدین برشتل دخد بینی کے دوز) بعدیال بن شدید نساد ہوا جہاں حضرت مولانا محدمیاں مولانا مولیات کے دور اور مولانا فقیم الدین برشتل دخد بینی کرا صلاح حال کی پوری کوششیں فرائیں ۱۷۰ ایرائی چوم رضع

بع بدر) ین کر مردی احد دبا مسطرسلطان بادخال دکیل کهیجا

اسى داندي كموات ك فاح يس سده عى تحريك في بدرى فوت كے ساتھ سراشھا يا تماس كے مقابد ادردك تفام كرات كا فلم عبيد عدا صفرت والا معميل صاحب گجرات بینج ادد مرحم مولاناشمس الدین صاحب برد دی کے ساتھ اکفوں کے شایت کو ترامفیدا درفاموش فد ان انجام دی ا دراس فنت کامرکو بی موک ه جن کوعل گرو هدیں محمر مارد حار کی شورشیں بیا موئیں مولوی فقیمدالدین اورمولانا محدر برقریش کومالات کی دیج معیال کے لیے معیما ادهر جدان واكست يرسيل بحيت بهدواني مخفرا ، جده إدرياني ، ديده ويرجزوى دارد اير بوني ادر بيدي مياني دكن ك

طرت نظام آباد-الند جالند، عادل آباد \_ گلبرگد دغيره يس" پاكستان تعيندا براغ "كاب جا الزام دے كر شركيندوں في شهرى امن وسكون كومرادكيا مول نامرحيم ف ان تمام دا تعات برجعين ك رياس كاركنول كواصلاح حال كے لئ بھيجا - اور خودمركزى ورياسنى حكومتوں سے ربط قائم كركے حالات كى درسنى محسك كوشاں رہے -ان ضاوات كے سيسے يں ٢٦ اگست سے ہے كومولانانے يا دنمينے يں ايک شورٹ نوٹس سوال دكھنا چا كا جوافومٹ نہيں كيا گيا ٣ م محلانا 🚎 اگست كولكفنز بينچ ادردياستى ذم دارد ل سے سے ادروہاں سے مولانامحدقام صاحب ادردولانا عبدارون صاحب كوسابخة لے كريلي مجسبت مے جان مقلیت پردوادت کا بہت اثریقا ۔ استمرکودہل می جمعتیری ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تقارولانانے بڑام حالات احلاس کے سامنے درکھے اور فے بایک عجیتہ کا ایک معزز دند۔ دریرعظم بندسے مل کرمسلما فرق کی بربا دی ادر پریشا نبول پران کو نوجر دلائے ۔ ۱۸ستمبرکویے دند (حق بی حفرت مولانا احمد سعید صاحب سيد تحد حيفري صاحب بولانا كمفتى غنين الرحمن صاحب يمولانا مثابدفا خرى صاحب يمولانا نورالدين صاحب ببارى يولانا سيدمحدميال صاحب اورخ وحفر مجار دائ شرك عقى معزت فيغ مدنى كى تبادت بس محتم بندت بروس ما بندت جى في دفك كذاد شات ادر تبادير كربلى تجد الدورد مندى كم ساعة منه ادراى كرنتجري اك المرياكا ككرس كميتى ك جاب سے تمام دياستى شاخوں كوايك سركلرك ذريعيد بدايات وكاكيس كم فرفر واداند نسادات كى روك تعن مادر مقا ق حکام کی کیتاه کا ربوں برکا تکریس کے عما مدین ا درکارکن بوری نوج رکھیں ادر اقبیت کی پریٹانی ادر بے اطبینانی ددرکرنے میں بدی دلجسے ایس

ان ن دفون حفرت مي بيّست كى فكرمنداند ودروهوب كود يجيع بوت كلكت كمشهود ودرنا مد- ا ذاد بندسف ايت ا داريري كمعا تتما إ ت برصاب بن ادى كم ندر برما آب دل عجم ما آب فوق مى تصندك در دما قب كام كرن كى نرتو اسك باق دبنى ب ادون مصلون مى بلندى مربنددت ن كدد ووص ايد بي جوزجان كوي مات دي برك بي اك نوبي بندت برد دنياعظم بندادرددس جمعية على رميز كورل سيكورك ولا المحفظ الرحل - ان ود بورهو لا خاس وقت مل كما ين كم ذوركندهو لا يرجوان الدمين بدخ الا المعتاني المحلية المحالية المحا کواکٹ خص عوای بیدر شید کے علادہ سرکاری کرسی بھی سلیفا ہے باد کہ اور دہری محنت کرد ہے۔ مولانا حفظ الرحمٰ نے آج سے چندیوس بھی کے بمت شکق

ا بى مال اكمة برس مدهدنى (در بعبنگه ) در ضع منطفر لورك نفيات مهدایا دفتح پوری ادر ۱۹رندمبر كوبریم بود (اُدبیسه) می افسوسناک خواد میش ک مولانا محرم اِن دنون دنی تعلیی کنونسن کی تیار دول می بی مدمسر دن سطے بھر بھی دہ ان منظام دن اِن دنوں کی میام نفوجه دلانے دہے۔ مولانا محرم اِن دنون دنی تعلیم کنونسن کی تیار دول میں بے عدم صرون سطے بھر بھی دہ ان منظام در ایس میں اور میں ب

ع مارح كومندسودين منكامه جواجها ل مولانا مسعود اجمد سني كوتحقيق حال كه نفي بهيجاء مردى كه دا تحات برجم الديرلانا معرون المولات من صاحب قاسى كويميها ادر بهم ستمركوكوشين فرقد داراند حادث كل گرم بازارى موئى مولانا نه خودكوش بسنج (داتم السطود

بھی ساتھ تھا) اور ما ڈات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے راحب تھان کے چھٹے منسٹر شری سکھاڑیا ، آئی جی پولیس اور ڈی آئ جی کوکوٹر بلایا ۔ یہ لوگ دوسرے دور بہنے کئے مولانا نے تمام مالات الصکے ساسے رکھے رجنانچہ کلکٹر اور ایس بی کوٹر کا تباول عمل میں کیا اور حالات کی درستی کے لئے کانی کوشٹیس ہوئیں ،

ه الكوركوكاتكني من كيه شورش مولى الدمولانا في ورا مجم ولانا نقيبه الدين ا درمولانا عبدالث بيشرداني كود بالتيجا

سر و فرودى كو اور بي كي كُر فر بوئ جس بررياسى عكومت كو قوج دلائى - ٤ ايرين كو دبى بين جعينه كى دركنگ كيشى كے عين اجلاس مي معرف على مدر ال سائيل فون برشديد وادث كى اطلاع مل - دوسر سے كاروز بولانا شايد فاخرى صاحب كوا در مجھے تھويال دواند كبا -

ادھرسامی کو کودھرا ادر ۲۹ می کو دھولیہ ہیں کچھ برامنی ہوئی۔ اور کھرستہ ہیں درسرے ی دوز ہولانا شاہر فاخری صاحب کوا در مجھے کھوپال روانہ کہا۔
ادھرسامی کو کودھرا ادر ۲۹ می کو دھولیہ ہیں کچھ برامنی ہوئی۔ اور کھرستہ ہیں در بلیجیس لیٹرنر، نامی کتاب نے ملک بھر میں جو فتہ کھڑا کیا۔ اس کے نتیجیں ادر کی ، جبل بور کھام کا دُن علی گرطھ دراد کا باد اور حکم حکم بڑے ہمیا ذیر فنا وات کی گر کھوٹی کے دولا نانے حافظ جمیل الرحمٰ صاحب اور سطون میں اور مولانا عبرانسکورا کی بی کوئی گڑھ دوانہ کیا۔ خود مراد کا باد ہینے اور تمام حالات ان کے فوٹس میں لائے۔ بنڈت ہر دیران حادث کا اتن گرا انٹر ہراکہ ۲۷ ستم کو اکا تعدد نے دلی کے حلیہ عام می فرقد پرستوں کی فقیہ سایانی اور نوین خا در تا میں میں نور میں اور دیا ۔

کی فقیہ سایانی اور نوین خا بر بدر کے فلا میں میں لائے۔ بنڈت ہر دیران حرکتوں کو ملک کی عزت دنیک نامی کے سات کی بروانت فراد دیا ۔

ع من دات كا تسلسل بلرى عدّمك دبار با رادير، ساكل ، معبوسا دل ، جل كادُن دغره بين مجيم حبرُ دى وانعات صرور بيش آت، ميكنام

مالات مِسكون دہے ديكن معال على معرف الشونسلون كوسششوں نے مجرسراتھا يا بينا نجرہ جنودی ہے ۔ کوکشن گنج اصلع يودنير) بيں منكاے بريا ہيئے ادرجا پرملت نے فداً

مرد من ادر شارات من المرد من المرد من المرد من المرد المرد

د بی پینچ کی شخک دندهمر (صن مبرکھ) کا ایک و فداین بیّا منانے کے لئے مولانا کے پاس کیا ۔ مولانا نے نوراً مولوی فقیہ الدین صاحب کو دوا ذکیا ۔ ادّ حق رحمی بنچ پر کے دن (۲۹ مارچ کو) مجوبال میں مجرمتن و فارٹ کی گرم بازاری ہوئ اورمولانا ۳ اپریل کو مجھے عمراہ کے کریجویال بینج کئے ۔ حالات کو خود دیکھا اورت مہاری خذا و مبر گرفتار بال موئی مقیں ۔ مولانا نے جیل کا درٹ مجی کیا۔

اوھودزیماغظم مندسے اور مجرحب مالات نیادہ بگرے اور ۱۸ سند کر دوبارہ فروزا بادسے آگرہ کا کی بیل تو ولانا مرحم خد دون مجکم بینے - آئی می بن اور دون اور دونوں فرتوں کی کش کمٹ کوخم کرانے میں بڑی مذک کا میاب ہوئے -

ال على المنظم ا

بېرمال دن حادث كاجتنا گرا اثرى بارلىت كى برېوادس كا كچھاندان ، ان مضطرب در در در ندان كوستستى سے بى بوسكته جوان حوادث كى بعد ملائا مرحم كى مسلسل انجام دېر را درجو بالا خران كى تنديتن ا در زندگى كا سودا تا يت بوتي -

ہماری دیکی نے کینے کے ہدیولا ہم حوم نے ایک طرف دریراعظم ہندکو تمام حالات سے طلع کیا اود دصری طرف ۲۱ فروری کو(اور مجیر اسی سلسلی ۲۹ ایس کو) ہند ہار پینٹ میں دہموکت الادا و نفر پر ہن ہورے ملک سے تحسین وا فرن کی صدائیں باند ہوئیں اورجن کو مجاہد تمت کی جڑات گفتا درکروا رکا ایمن کہا جسکتاہے یہ مولوں تغریب اس فمبر کے صفحات ، ۲ ، ۲ ، ۱۳ ۲ ، پرشاکع کی جاری ہیں رساتھ ہی مولانا نے بورے ملک سے ان مظلومین کی ارداد کے لئے اہل کی ق

مكسككوندس اعادى سامان اور رقوم كايك سيلاب انتدكيا - افرنك كل تقريباً تين لا كه ديمير موصول مما راس امدا و كوسب سيبي مسط له كر ۲ وفروى كو مولانا روانه مهد يرمسطر مطروام رم بي اور مهار ب ربن اوا رومسطر سليما ن صابرسا الفريخ روز د بال مقركة ولانامرهم في تنام حالات اور المادي منوليكيا كافود مثايره كيا ـ ساگروغيره كي كف ريجره المبيح كودوباده تشمر بعيد ملك ادراس كعبد باربارجل بدردساكر ما قدامة الي معاده جاعت ك دنقار كارس سع مفرت مولانا محدميان صاحب رمولانا اخلاق حيين صاحب قاسى رولانا محدمانل صاحب المركبادى - مولانا فقيهر الدين بمولانا سلام ذفاخرى مست مسرنلم را دین مدننی ا درجینید کے دومسرے کارکنوں کا مستقل ڈیوٹیاں لگادیں اور فدمت دا مدا د کا ایک ستفل شن قائم کردیا۔ ساتھ ہی مقدمات کی بیروی اور ر انکمائری کمیش کے سامنے واقعات کے پہلودں کو دائع کرنے کے لئے متیاز قانون والوں کی ایک قانونی ادراندگائی بی بنان ک دوسری جاعبتی اورا فوا وجاعلای خدمت انجام دے رہے تھے ان کے ساتھ تعادن بی می مولانا نے کوئ کسر اکھا نہ رکھی

بدمی ان سے پیٹکارہ ک کوئی سبس نظر نہیں ہی تھے۔ مولا اکر سوت اصطواب تفاکہ اگر ہنددشان کی اس خلیم الشان اقلیت پر بدد کی اصابیسی کی گرفت یوں ہی معنوط موتی رمی دود اس کے اسباب دعوال بدن بی کائم رہے تو دہ خوراس کے لئے بھی موٹ کا بینام بھوگا اور دطن عزیری تدروقیمت کو بھی خاک میں ملاکویسیگا يولاناكى مكاه س تيره سال كى بيدى سركزست متى ا در نهتعتبل كما ندلينون كريمي بدرى طرح محسيس كمروج عقد ين نجداب يل المستثم مي حب محلس عامله مجية عمار مندك ساخة ولانا نوابيغ تا تزات دكھ ذجهاں ادر كچھ چيزي ط ئ كئيں وہاں يہى دفيد ميراكد جدر بودے مك كے سلانوں كا ايك نما ندہ محوَّدَشْ بلایاجائے اور ملکیں فرقدبِستی کی نقذ سا مانیوں کا کوئی موٹڑ حل ٹلاش کیاجائے۔ چنانچیج امدامی کو قوراً ہی کنونشن کی نیاد ہیں میں نگھے۔ میکن حک يں اس في لدكا علان نے ايك نيام حذوع بحث قائم كرديا۔ فرقد پريست افراد اور جماعتوں كا اختلاف تومتو فتى متحا ـ گراس سے مجى فريا ده اور خلاف اميد ملكسك برے برسے بیدہ ادباب فکروسیاست، صف اول کے انگرنیری، ادود، مندی اخبارات اورخود کانگرس کے قوم برورد من مک اور لیست سامنے آئیں کسی نے اس کا مبیت اور افادیت کوبر طاسرایا ادرسی نے اس کو بے عل اقدام قرار دیا ۔ شدہ شدہ کچھ در انداندل نے معاملہ کوتاریک بٹاکر مجبوب دنری اعلم مبتد پندت نرو مک بینیا دیا ادر مب طرح بات کوان مک بینی یا گیا تفاس کالازی نتیج بخفاک بندت جی کی کونش کے مفالفین کی صف بس ای محمد مرد ما سام اسکالیاب اصا فدهروركياد لكي ال كعوم داسنج اورجمات على ب أبر المحرك للحرك لك وك إيدانه بولى يرائم منسطركي مخالف رائع معلدم بوجا في كم اوجدوه اليى حبسك الله مع ادر بالآخر في تن فرواد رصد مكا تكريس في معى ان كل اصابت تكرادر بعل الدائم معتقيم اني مائ بدل وى ادر وادوا جون المسترك كوسيرو بالأس شي دلى یں ڈاکٹر مید محمد دصاحب ایم بی ک صدارت ادر مجا بد مان کے استمام بی سلمانان مبندکی تا دین کائی ملاانوں اقدام (مسلم کنونش ) بھرنے دکا میا بی اور مسلم کنونش ) بھرنے دکا میا بی اور مسلم کنونش معسا مفقيمين باسكا ادرطك وملت كمستقبل بربب كمرسعا ورودروس اثرات قام كريسكار

كذينت كى تياريون من ولانكسبى دفعاد ادريم خدام سنب وروزمهروف رب اورتمام اسطامت كى مُرانى مؤومولاناً فراق مسي محلس استقياليد کے صدری میں نا کا پی تھے دردہ اکا خطب استقبالیدان کے انکارہ کا اکری یاد کا درہ کیا ہے جوصفہ ۳ س سر برآ پے ملاحظہ سے گزدے کا ) جزل سكريرى سيد مظهرا م صاحب ايم بن ادرسكر شري مسترطبيرالدين معدلقي ام اعداي ايل اي اورمشروبنس ميم ايدوكي محيدا با دعق -كذنى كالبستى ودنشرو اشاعت كالإداكام مرلانا فيهيرصاحب كيمسيروكرديا تقاء دوماهن ل فيرى عنت اورخ بي كيمساكف اس كوانجام ويا يمولا أهجى

آ فریک احلے مداج ارہے س

۲۷ من كودى سعكنونتن كا دون نامه جارى كياكيا حب بريك مورك سه نامودادباب فكردى سيرت كدستنظ تصف اوراس مين كهاكيا مقا إ ٥ جناب محترم!

ے ایک دامنے مقبقت ہے کہ وطن عزیز کی ازادی ا در ملک بیں سیکولیمہوری دستور کے نفاذ سے لے کرآ تا تک سیمانان ہندزندگی کے نفت ریا

ته م ایم متعول بی اپنے جائز مقدت سے بڑی ہدک محروم رہے ہی اور برمی وا نغہ ہے کہ اس سلسلہ بی جماحتی (ورا نفرادی سلسل جدوج یک باوج و بورہائی دمرکزی میسلیچرنرے اندراور با ہرجاری ہے ۔ خاطرخ اہ کامیا بی نہیں ہوسک ہے ۔

یرصورت حال نرصرف پرکرسلانوں کے لئے انتہائی تم تسکن اور سند باراضطراب کا باحث ہے بکہ خدماک و توم کی سالمبّت ،اسٹوکام ، وقاله اور ترقی کی داہ میں بھی ربوست دکاوٹ ہے۔ اس سے شدید صرورت ہے کہ جندوستان کے بانچ کروٹر مسلما نوں کے ارباب فکرد عمل اپنے اپنے جماحتی اختلاف م نقط ہائے نظرسے بالاتر ہو کرد حدتِ فکرد عمل کے نغیری بنز ہر کے ساتھ ایک جاکہ جمع جوں الدسسطور ہ دیں جنیا دی امور پر متحد دمت فق ہو کر عود کر برا، اور کوئی مؤٹر عافی عمل لاش کریں ر

- ۱) ۔ ا میے طریقیوں اور تد بیردں پرخور کرناجن سے ملک کے تمام با شندوں کے درمیان اپنے اپنے ندمب اور کلچر پڑھنبوطی سے قائم ر ہتے ہوئے با ہی اتفاق د آگا ہی ترق ہوتا کہ میں ہوتا کہ میں ترق ہوتا کہ ہوتا کہ میں ترق ہوتا کہ ترق ہوتا کہ میں ترق ہوتا کہ میں ترق ہوتا کہ ترق ہوتا کہ ترق ہوتا کہ ترب ہوتا کہ ہوتا کہ میں ترق ہوتا کہ ترق ہوتا کہ تو ترق ہوتا کہ ترق ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ ترق ہوتا کہ ہوتا ہوتا کہ ہوتا کہ
- ۱ حسلم اقلیت آے ون فرقہ دارانہ فسا دات کے لیتے ہیں جن بھیانک جانی دمالی بربا دیوں کا شکار موتی بڑی ہے ۔ ان کے انسداد کے مؤر دسائل د ذرائع معلوم کرنے کے غور دخکر۔
- س اسى تجاديز جن كے بردت كارلانے سے سلمان مركارى طازمنوں يں اپنا داجى حصر پاسكيں اور كيسليج زيں ان كون كے مطابق خاكر كى حصل ہوسكے م سد دہ تدابيرا ور دساكل جن كو اختيار كركے مسلمان تجارت وورمعاش كے ديكر فرائع مثلاً پرمٹوں والسنسيد، بمفيكوں دغيرہ ين على طور پر اپنے فق كے مطابق تما تندگی حاصل كرسكيں -
- ے در دوزبان سیمتعلق امبی یک اصل دستوری مطالبہ بدرانہیں ہوسکائے ۔اگرچہ انجن ترتی اردوک مشتر کمجدد جددجادی ہے تاہم اس مسئلہ سے تعلق الدیم اس مسئلہ سے تعلق الدیم اس مسئلہ سے تعلق الدیم اس مسئلہ سے ادورکواس کا اس مقام ماصل ہوسے ادر بہاری بی تہذیبی زندگی کاحسن بر تزادرہ سے ر
- ۔۔۔ سرکاری نعباب تعلیم کا منطور شدہ کتا ہوں میں آئے دن ایسے اجزار کی شمولیت جو اسلامی نقط کنظرسے ناقابل برداشت الدجرا عرّاف بی ان شکایاً کے اذال کے لئے مُوٹر داطمینان مخبق تجا ویڑ۔

ا قیازی سلوک اور نادنف فی کی عام شکایت ہے ۔ اس کے تدارک کے لئے صروری تدا ہیر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مولانا مروم نے میں خوبی تدبیر کے ساتھ کونٹن کے نازک مسائل اور کا دروائی کو تکمیل تک بہنچایا ۔ اس کے بعددہ تمام اندیشے خد بخود کا فورم دیگئے جو بعض صعوّں نے قبل اذروقت محسوس کرنے شرور تاکر دیئے مقع ·

۳۰ رجن سن گری د بی می کونش کی طرف سے تمام تجادیز بنت نهرد دربی نظم مندی ضدیت می بیش کی کئیں۔ بنارت جی نے گرے تا ترا در توجہ کے ساتھ ان کو تبول کیا اور ان بی تجادیز کی مدائے بازگشت نئی جومل بھر می تو می اتحالا اور کی جہتی کی مہم کی شکل میں دو نما ہوئی اور جس کی بڑا خود و فریر عظم موصوت فرید استان کی بریشانیاں اور ان کے سائل پوری و مناحت کے ساتھ ملک کے ساتھ اندارتمام کی بریشانیاں اور ان کے سائل پوری و مناحت کے ساتھ ملک کے ساتھ اندار محمد مورد و مناور بروئی کی جہر تو مناور بروئی کی جہر مورد میں مسلمانوں میں برسفتی ہوئی ما یوسی اور بروئی کی جہر مورد میں استان مندان در در کی کے نے آتا رہی اور بروئی کی درد کی میں اپنے موقف کا ذیا وہ میچ مشور میواد مورا

بحدافتہ آج اٹرات دِ تائی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاسک آئے کوس طرح سے سیدگی تبامت صفی کا کید ددکھنؤ کا نفرنس اسنے زندگی کی ایوسیوں میں عوم دیمل کی ایک نیادہ درکھنؤ کا نفرنس اسنے زندگی کی ایوسیوں میں عوم دیمل کی ایک نازہ کی کارنا اسر مسلم کونشن میں ملک دیکت کی تاریخ کا ایک دریمن کا دریک کا بہا خون اور شاوابی عطائی بیمبی مجاہد مائٹ کی درادی خون کو ایک دیک ایوسیوں کی ایوسیوں کو کا نیاخون اور شاوابی عطائی بیمبی مجاہد مائٹ کی مقدر میں اور مناوابی عطائی بیمبی مجاہد مائٹ کی مقدر میں اور مناوابی عطائی بیمبی مجاہد میں مقدر میں مقدر کا میں دیکھ کی مشرک میں کہ کوشند کی مقدر میں دیکھ کی مشرک میں دیکھ میں دیکھ میں ۔

كابدلمتنائبر

ا جل پور، ساگرد غروک ای حدادت سے مولا فامر حوم کوچونلی اور دم بی اویت برخی اند اصلاح مال کے لئے ان تعک جدوجر کا جدبے بنا ہ پوچر بڑا۔ اس نے ملائم حوم کی برصلیے مول میں دہ سالی کے گیا رہ جسینے ماہر کھا گئے دور نے دستے تھے۔ گردمفنان میں دہل سے

زندگی کے آخری آیام مرض اوروفات

کھوت اور قدا تا ہُوں کو بے مفتحل کردیا رمضان کا مہدید تھا اور اپنے معول میں دہ سال کے گیارہ جینے برابر کھائے وڈر نے دہتے تھے۔ گردمضان میں اور اپنے معول میں دہ سال کے گیارہ جینے برابر کھائے تھے۔ گردمضان میں اور اپنی کے اس محول کو مجان کا مرتب ہوئے ہوئے ہوئے تھے۔ گراس سال مالات کی سنگین نے ان کے اس محول کو مجان کا مرتب ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تھے۔ بی اس سال مالات کی سنگین نے ان کے اس محول کو مجان کے جو مسلم ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تھے۔ بی اس سال مالات کی سنگین نے اور کھی اور کھی اور کا میں میں مواج کے اور اس دوران میں معنی دفقاد کا در نے بھی اپنی فلط دوش سے مولانا کی قبلی اور وسلم کو دوران میں معنی دفقاد کی ہوئے میں ان کے دوران میں معان کی ہوئے کیا اور اس میں ان کو ان میں میں میں ہوئے جو ان کے اس میں میں ہوئے کہ میں میں تو میں کے دوران میں میں میں ہوئے کہ میں تو میں کے دوران میں میں کی ہوئے کیا اور ایسے ناز کو ایک میں تو میں کے دوران میں میں کی میں کا میں ہوئے کے دوران میں میں کی میں ہوئے کے دوران میں میں کو میں کا میں ہوئے کہ میں تو میں کے دوران میں میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی ہوئے کیا اور ایسے ناز کو ایک میں تو میں کو می

ربی من قدا پنے فداسے معاملہ کر ہیا ہے دیں ندو ہائے تحسین د نفری سے بے نیاد موج کاموں د نباک عمر کانتی ہے ایری توس سی خواہش ہے کدا تند کے دوبروجا وُں نوسر خود موکر ۔ "

مولاناک ان جملوں کو دہا کے نوجوان شاعر کا ال فرلیٹی صاحب نے اشعار کے رنگ یں ایوں (داکیا تھا ہے مانا کہ عم و ریخ نے مارا ہے مجھے ہرگنی ونزشتی تھی گدارا ہے مجھے یند ذرا وفٹ کے نہا ص سمجھ یتت کی تباہی نے پکا راہے مجھے

تنقیدنے ہے دوست سنداد اے مجھے اللہ کی رحمت کا سہاداہے مجھے

میں دنت کی تنعتبرسے مرعوب نہیں دنیا کے سہاروں کا میں قائل بی نہیں

علاجے سلسانی سبسے پہلے مولا نانے اپنے برانے معالی ڈاکٹر إِنْ اِسے دیوع کیا اور پہلے ہی دن انفوں نے بھیم ورن سے جو یا فی کالا اس میں خن کی گری آمیزش دیجھ کردہ کھنگ کے ۔

آخراس بيارى دل نے ابن كام مام كيا

الم مقع عنَّق مين مبت ، برمسير مم تدفارن بوك سنتابي سے

می موقی موقی موقی موقی موقی الدین دی و اوسیمل ما موسین می الدین کرد الم اسطور مولانا فعیم الدین علی محرصاف الدین می موسین الدین می موسین می موسین الموسین می از الدین می از الدین می موسین موسین می موسین می از الدین موسین می موسین می موسین موسی

فغفرالله له ونورموقد لا واكرم منوالا واعلى درجاته في جنة الحلد وجزالا عنا وعن سائرالامة

احسن الجبناء دل كوسكون روح كوآ رام آگيا دوئة آگئ كدودهت كاپيغام آگيا

بون تو ولانا مفظ الرحن صاحب رحمة الشّر عليه كى بوركا ذرك فكو عمل كى ممتاز صلاحيتين ملك دمّت كى فوش عالى ك مسلسل مدجم داده عليم الشان كا منا عيجاء خود السنى تاريخ كالبكسنم ادران كى يا دم الدول الكول دون بي مقول باقى مبحة منكه ذن كى كمة خرى جيد بيني من جماعول في بستر علالت بركزارت إلى مركزشت ادركوالف كا خاط سے ايك جيب ياد كار بن عنى بي جن مي ايك ظرف مولان کے مار دواص کی ہے اندازہ جمت دھقیدت کے نفش میں بہت امبرکہ سائے ہے ادر دوسری خودمولان مرحم کی ہے شل استقامت وعزبیت بصبرو ماضا اور زفرگی کے آخری فوات بک ولک و ملت کی گئن اور درومن ببل کے بہت ہی کھرکر دینا کے سائے اسے بینین مولانامرحم کے تذکرہ اورسوانی جبات میں ان آخری اور ترکی کا ب دیا ہور دکا دیئری ہم بہند فایاں دہے گئی ماصور بہمولانا کے آخری پارٹینٹری آئیشن سی جب کہ دہ اپنی بیاری کے باعث آخری کا بے صلعہ سے دور دیور سے خلصیوں کی آمد اور کوششنیں اور مشرق سے مغرب کی اور دو محادث کے دور در رہے خصوب ان کے صلف اور میں مولانا کی فرات جلیا کہ برطامرا کا گیا تھا اور می ایک اور دو می مقابلہ اور دو میں مولانا کی فرات جلیا کہ برطامرا کا گیا تھا اور می ایک ایک ایک ایک ایک ایک مقابلہ اور می مولانا کی مقابلہ کے باد جود مولانا کی شان دار کا مبابی سا دور دوسری طرف کی علامت سے انتہا کی شویش اور صحت یابی کے لئے مسلسوں بھا گئی ہوگئی ۔

قدر دی میں مولانا کی شان دار کا مبابی سے اور دوسری کوشہ سے دوسرے کوشتہ کی لاکھوں کر دولان انسانوں کے دول میں جاگئی ہوگئی ۔

قدر دی میں میں میں مولانا کے منا ہرے کی میں مولانا کے ایک کوشہ سے دوسرے کوشتہ کی لاکھوں کر دولوں انسانوں کے دول میں جاگئی ہوگئی ۔

قدر دی میں مولانا کی میں میں کا بیا ہولی کے ایک میں میں مولانا سے انتہا کی شورت کے منا انسانوں کے دولوں ہوگئی ہوگئی ۔

قدر دی میں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی دولوں کی مولوں کی دولوں کی مولوں کر دولوں انسانوں کے دولوں ہوگئی ہوگئی ہوگئی دولوں کی مولوں کی مولوں کی دولوں کی مولوں کر دولوں کی دولوں کی دولوں کی مولوں کی دولوں کی مولوں کی دولوں کی مولوں کو کولوں کی دولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی کا مولوں کی مولوں کی کا مولوں کی مولوں کی مولوں کی کا مولوں کی کا مولوں کی مولوں کی مولوں کی کی کولوں کی کا مولوں کی کا مولوں کی کا مولوں کی کا کی کا مولوں کی کا مولوں کی کا مولوں کی کا مولوں کی کا کورٹوں کی کا مولوں کی کا کی کا مولوں کی کا مولوں کی کا مولوں کی کان کی کا کی کا مولوں کی کا کی کا کی کا کورٹوں کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کورٹوں کا کی کا کی کی کا کھوں کی کورٹوں کا کا کی کا کورٹوں کی کا کی کا کی کا کورٹوں کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کورٹوں کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کورٹوں کا کی کا کی کا کی

گذشته صفات بی یه ذکرای چکلب کشروع سالسندی جبل بددخیره کی حداد شدنج دحشت ناکشکل اختیاری ، دل دولمانی براس کی چیشف آشاگهرااژ میامته اکدای دفنت سے دلاناکی صحت کو کھن گدگیا تھا جوں جن وقت گزرتاگیا ، دہ کا مول کے بے انتہاد چھکوسبنھا نے ضرور رہے ۔ گرائندی اندان کی تندرتی کھلتی جاری کمی ادراس کا پورا اندازہ اس دقت بھا جب جزری سنائے۔ جس وہ بھاری سے نڈھال بوکر باکل بی گرگئے ۔

ا در تحقیق دمعائد کے بعد ڈاکٹروں کو پرنتین ہوگیا کہ کینسر میسامہا کی مون ان پر تا ہویا ہے کہ ہے جہ ہوری بٹائٹ کہ کو جب وہ جوشتی ہوسیٹل میں تھنے ادکر نیسر
کی تشخیص قطی ہوگئ تھی اور بہت مجلت کے ساتھ ان کو بہت کے جانے کی تیا ہاں ہوری تھیں کوسٹش پرتی کہ دولا اکر ڈاکٹروں کی اس تھیں کا جو الکین اپنے خوام اور بہماد واروں کے چہروں پرتنونیش کے آثار کو بالا فواکھوں نے ہا ہی میا مصر کے بعد بحق معافظ ابرا ہم صاحب بہت گئے اور مزاج پرسی کو برق کو الا فود ول المنے کہ ہے ان لوگوں کو کینسر کا اندیشہ ہے ۔ ویسے نو بھیے کچھ سکون معلوم ہور ہیے اور ہم حل کچھ ہو۔ انڈری مون ۔ اگر بمبئی جانا طے ہے تواسس کا انتظام مونا چاہے ہے موال ہوتھ کے برق اور میں چرائی ان کے چہرے برگھ ہور کے انتظام مونا چاہے ہے موال میں جو انتظام مونا چاہے ہو ۔ انتظام مونا چاہ کے برگھ اور ان اس مرض کے انجام سے ناوانف نہ تھا ۔ انگے مہینوں میں یہ تا تھا یک دوبا رخود ان کی زبان پرائی گئیا۔ کہ تد بیرو حلاج نوجاری کہ مونا دونت گر رہا گیا۔ ان جیسیا ڈیمک انسان اس مرض کے انجام میں ناوانف نہ تھا ۔ انگل مہینوں میں یہ تا تھا یک دوبا رخود ان کی زبان پرائی گئیا۔

ایک طرف ابن مہلک بیادی کا پر اور اک اور نفین اُ ور و در مری طرف زندگی کی آخری ساحتون بک ان کی استقا مت ا ورصبر ویمل کا بر حال کر بدا ناخد سیکٹروں ہی اجب ویخھیں بیسلم و فیرسلم- امیروغریب راپنے بنگانے دوزانہ اس پورے عرصہ بی ان سے بلتے د ہے گر ایک کھر کے لئے بھی کسی بلف والے نے ان بی ما بیسی اور بے عبری کا کوئی اگر محسوس نرکیا ۔ اس خندہ بیشیانی اور محبت کے ساتھ برکسی سے متن جوزندگی میں بمبیشہ سے ان کامعمول مقا ، آخریک قائم دہار بڑے بڑے انسانوں کے کرد اربی عزم دیمل کی ایسی مشالیس کم ہی میں گ ۔

یسی بنیں بلکہ قدم اور تی سائل کی نکرادر کا موں کی دھون جرتندی ہی ان برجھائی رہنی تی ، مہلک ہما ری کے ان دام می جی ان سے جھٹ نہ تک ، بہنی سے دابس آکر جب تک دہل ہیں رہے تمام ہی معا طات کی برسسٹ احوالی کرنے رہے ، فاص طور پرجمعیتہ علیا رکی حتمات اس زیانہ میں جھی انھیں عزیز رہیں ، صفرت موں نا محدمیاں صاحب کو تاکید کرکے اپریل بی جلس عا ملہ کا اجلاس ملوایا جس ہی وہ فورایت دفقار جماعت کواہم ہدایات و مفت کے مصر کے دقت میں حافر ہوا، تو کہ تاریخ سے بہلے ہی سفرامر کہ کی تیادی موقئ اوروہ پردگرام پورا نہ ہوسکا) اوراسی کے اور بی کو جس روز امر کم بھار ہے تھے ، عصر کے دقت میں حافر ہوا، تو سب سے بہلے مجھ سے (ابنی زندگی کا آخری) پیغام کھوا یا بیس برجمعیّد کی تنظیم اوراس کے مقاصد کی کمیل کے اس عامتہ المسلمین اوروفقار جماعت کو پردور دولئی تھی۔ دولئی تھی ۔

امركبكتيام مي اخبارالمجنية جهان كم بامر بهناد بها تقار بمابرد كيفية اور مندو منان كمالات موم كرف رائد اسى دوران الحول فرجه معشريو، في الردند بال كوسلدي خطاطها تقار الركيب والي كبدنا قانى الدين المهائي المراك كرداغ بركون الرفطان قوى اور متى مسالك يه تقائل فدائب الدورون ويدن كا عالم المولا او دنيا سعد رفعت موت نوفيات وعمل كي برئ البخ بي اين المائع له كمان المراك ولا يا ومن كا تنها ذات خدمت من كالمسلول بربعان موكل المرك من المرك من المرك المر

جمعیة علمار \_\_\_\_ فخاردات كے دوریں

مرکر کی وقت سے مسلول میں اور اور کی دار در کی ایسے دقت سے شروع ہونا ہے جب کہ جبتہ اپنے سر دسامان کے کاظ سے جب کے جبتہ اپنے سر دسامان کے کاظ سے جب کہ جبتہ اپنے سر دسامان کے کاظ سے جب کہ حبتہ اپنے سر دسامان کے کاظ سے جب کہ حبتہ کا مرکزی دفتر اس دفت کوایہ کے ایک مکان میں ، مالی کاظ سے مغزوض درجیان اور دفتری انظم کے کاظ سے بہت محدود تھا۔ مرف آئی محرّد اور آیک کارندہ ، کا اس کا دارہ محدود تھا۔ میکن مجاہد ملت کے دوری اپنے سازوسانا کی اس کا دارہ محدود تھا۔ میکن مجاہد ملت کے دوری اپنے سازوسانا کی محدود تھا۔ میکن مجاہد ملت کے دوری اپنے سازوسانا کی مساور مردے کا مرکزی دفتر معلوم مونے لگا۔ آج حضرت مولانا سید کی میان صاحب میں دوری کے اس کا دارہ محدود تھا۔ میکن محدود تھا۔ میکن کا دیں جی ۔ مختوب کا سید کی میان میان کے مشاخل کا دیں جی ۔ مختوب میں اور وسیع اساف ہے۔

اس کی ایک سے مراسلت کا دابعہ ہے اور دسیوں انفرادی ا در احتمالی مسائل برود راس کے مشاخل کا دیں جی ۔ مشاخل کا دیں جی ۔

آعی نیاس کمی بی ناده حباعت او ترشیری کاواز اخباری کے ذریع کھیلتی الد طرحتی ہے۔ اسی خیال سے جمعیہ عمار کا جماعتی اوگئ المجھیتہ اسکو برحاضت ہے۔ اس خیال سے جمعیہ عمار کی جماعت کا مربر طانوی وود مکومت اس کو برحاضت نرکر سرکا ربحا پولٹ وجمتہ اسکو برحاضت کی جن خرور توں برجد وجہوز مائی وہ دنشنر کا ابنا ممکان اور المجعنیہ کا دوبارہ اجراح می تھا ۔ چنانچہ مولان کرصون کے دور میں بمعین کا سب سے بہا احباس عام

می صلحت سیادن بدی ممار اور دیں تغیر فند اور اخبادفی کی تخرین بردی کاری کی اور دو بی سال کے بعد مینی دسمبر میں ایک طرف دفتر نے دہ مکان خرید لیا جہاں پیسے اس کی میں شد کرایہ وار کی تنی اور دو سری طرف روز کا مرائج تنیہ کا دوبارہ اجرار عمل میں کیا جھمدانٹد کی بھی ماری ہے اور اس کوعوا می اور مرکماری معلقوں میں سلما فوں کی جماعتی کو از سجھ اجا کہ ہے۔

مركزى دفر ك دوس من من من المحبية المرس على من المحبية المرس المعبة برس المحبية المرس المحبية برس المحبية برس ك دوري قائم بورك المرس ك دوري قائم بورك المرس ك المحبية برس ك المحبية برس ك المرس ك دوري قائم بورك بي المحبة برس ك المحبة برس ك من المحبة برس ك من المحبة برس كام بوسكا من من المرس ك ال

مرکزی و فرکی استفام ترتی اور نظیم میں مولانا کے دفقاد کوام (مولانا می منتی الرحن صاحب (درمولانا سید محدمیاں صاحب) کی نتبابہ مفد جدو جدد افرسسسل تعادن کرمی ٹیا وض ہے ۔اگر یہ مفرات اِ خفر نظیتے تومولانا کے رات دن کے بنگای مشاغل بن نبواے کمیت کی پسلسلہ تشدید کمیں بی رہتا ۔

مرکزی و فترکی توبیع اقد نظیم سے الگ فود جماعت کی دسیع نظیم ملک گیر بھیانہ پر اس کورد شناس در مقبول بنانے ، اس کے اعزاض دمقاصد کوایک تحریک کے طور بر ملک کو گذشتہ بس بر پاکرنے اور اس کی سرگرمیوں کا دسیع سے وسیع نزوا کرہ بنانے کے لئے مولانا مرحوم نے میں انہماک اور تندی کے ساتھ جد وجہد فرائ آج ملک کے ایک مرے سے وو مرسے کی جویتہ علماء کا بھیلا ہوا نظام ، اس کی بڑا دوں شاخیں ۔ ان کے دفاتہ اور مخلص کا دکوں کی دن داست خدمت گرادی سے جمعہ مدیم مدیم مرسے کا اور نا قابل نزوی پر شہادت بیں ۔

ا پنے اس بنیا دی نکرا درمپذیام کو ہے کہ دہ بنددشان کی آخری سرصدں ادرساحلوں تک کئے، عوام دخواص سے سے ا درُسلما نوں کے براِحِمّاع - چھیں ادرہر حبقہ کیا بھوں نے دعوت دی کہ جمع یّدعلما دکو ا پنائیں ،کیوکلرمیم ایک ٹحرکیہ ہے جس کی مرکز بیّر، ہدآئے کے حالات بن اسلمانان اپنی جماعتی زندگی کی بنیادیں استواد کرسکتے ہیں عوسی بنیادی نقطهٔ نظرانی تفاکه تعتیم بندک فرراً بی حضرت مولان نے جمعیت کے دسنوری ادراں کو بھی آتا دینا کرا دیاکہ بمسلمان مرد دحورت اس کی مسبدی جوسی بنیادی نقطهٔ نظرانی تفاکه اوراس کی نظیم می محضوص حلفتہ تک محدود نسرت اوراس کی نظیم می محضوص حلفتہ تک محدود نسرت بخیاج جمینا نجد آج جمینا دران نظیم کا دراس کی نظیم کی محضوص حلفتہ تک محدود نسرت بھی ہے۔ توری ہوگی ہے اور میں اوران نفعک کوشٹ شوں کا داور ہی جا ہما ند زندگی کایا دگا دشق اوران نفعک کوشٹ شوں کا داور ہی جا ہما ند زندگی کایا دگا دشق اور آخری بیام ہے ۔

روس سے بیٹے دسسے بیٹے دسمبر کے بڑیں ہے پور تشریف نے گئے اور وہاں تیخ محداسلام صاحب (مرحم) عبرالغفارصاحب دکیل اکم مسلم میں میں ہورے ہور کے اجباب مرحم مولانا میں مجدالا کا معرف کو این برلبری کہا ۔ بردری الم کا میں جورے ہور کے اجباب مرحم مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا مولانا مولانا میں مولانا مولانا

جنوبی من من جنوبی من من من این مولانا مرزم کی آمندرنت شک یم بی شروع بعونی کرنالک میبور بھور اللابار کورگ دفیرہ کے دوروں کا ذکر کسی دو مری مجلہ استواد مورس - آچکا ہے ۔ اس وقت سے ان وسیع علا قد مارس جمعیتہ کی بنیا دیں استواد مورس -

کے ہماہ بہت تعقیبی دارے کئے اور پاست کے جبہ چہتہ برجاحتی زندگی کی شمیل دوسٹن کیں ۔ خعاکرے کہ مجاہد مّن دح شالڈ ملید کا لگا با ہما یہ بھن تا دیرسرسبزوشا داب دہے اور اس کی نفخ بخشیوں سے ملک دمکت ستھنے دم ہوتے وہی ۔

#### مجابرمنت کے دورمیں جمعیت کے سالانہ اجلاس

جمعية علما رميندكا بندرهوال سالانداجلاس نيصهادن مفرت ين الاسلام فدس سرة ٢٠٠٢، ايدي شك دبيني ين من من المنتشاع

مولانا کراد نه کیا اور دربراعظ سبدیندن جرابرلال نهروبی اس پی شریک موق . می جمعیتر علما رم بدرگا سولهوال سالام اولا با دن . می جمعیتر علما رم بدرگا سولهوال سالام اولا با دن . مولا با مولا ب

معية على دمندكا مسترطوا ل سالان اعلاس منعقده ، ٢ ، ٢٩ ايدا الله عيد اباد وك . بعدد دستان الاسلام عفر من الله عفر من استقباليد فغ . مولانا مكيم عفود ونك رحم صدر استقباليد فغ .

🗯 جمعيد ولما ومندكا الجفاردال سالانه اجلاس ١١-١١-١٠ نروري هي والأكلية بعدار ت مفرت شيخ الاسلام

جمعیت علماد بندر کابیب وال سالاند احیلاس ۱۱۰۱۰ دسمبرن واجه این بعیدارت عفرت مولانا مخرالدین صاحب صدر استقبالی به حضرت مولان مفتق محمد احدمانی صاحب تق

#### مولاناحفظالهم صاحب اوركاتكس

ول قدم من مون مون من من من من من من وشعور کے دقت سے افریک بدے عزم دیبین کے ساتھ نصرت اپنے نظر پاٹ میں بلکم مل اور جا بدو میں ویڈین خشین کا گرمی سے دابسند ہے۔ بیکن ملک میں سیاسی ہما ہی ادر تحریب کے ساتھ ساتھ بینن ادر مبی خیتہ ہوتا چلا کیا بیان ک کہ مذبات کے انتہا گ موں اور نظریات کے شدیدنشا دم کے در بیں می مولانا مرحوم کے اس تعلق بیں کی ک کروری نہیں آئی .

 سے می منہم میا وات کی اصول بندی ۱۰ منف مت اور کر دار کی بندی اور مجی نمایاں موتی سے .

کا گھرمی سے تعتق رکھنے والے بہت سے ایسے می ہی مجنوں نے پودی حافیت پیندی کے ساتھ اپن اکا گہرسیت ، نباہ دی ۔ لیکن مولانا مرجم اس سی سے مقاصد کی کھیل اوراس کی تخرکبرں کی کا میا بی سے ابن مجان کھپائی اور مکھل کراس مند سے ۔ امنوں نے کانگرمیں کواپٹ یا قربر فکر ولا پکا سے بلند ہو کر ، اس سے مقاصد کی کھیل اوراس کی تخرکبرں کی کا میا بی سے ابن کھپائی اور مکھل کراس کی مرترمین ن میں مصد دیا را آزادی وطن کی خاطر مجھی ہو محقائی صدی میں کا فکر لیس کی جتمی تحریکیں اصلیں ادرجب جب گرنتاری اور نید و بندگی ذبت آئی اموان ہم مرتے پر پیڑرمیش بی نظر آئے ۔

صوب نور بی کا گرمیں میں مدت میں مولانا انگر یکیٹو کے دی دہ ہے۔ سنسست سے اخریک آل انٹراکا گرمیس کے ممبر بکہ یہ کہن خلط نہ ہوگا کہ قائی بن کی صف میں شائل دہ ہے۔ ہندوشان کی آزادی کے بعد کا گرمیس کی ہے وہ ہوہ سال سلسل دستورساز آمیل ادر پارلیمنٹ کے آن منتخب ہونے دہے۔ اے آتی اسی ہی کہ براجیوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ منز کے ہوئے۔ صوارت موق کو در بہیں سالی پڑنظر پر میں کرنے سائیکٹن کا زمانہ آن قبور ہے جس اور نند ہی کے ساتھ کا گرمیں مہند اللہ میں میں مورد الما موم کا مقام ان محقی جن کا جمہوری میں میں اور سے اور تقریب کرتے ۔ بمکدوانعہ ہر ہے کہ منظے کہ اور سے سے کے جزل المکیٹن بہدد ادا مرحم کا مقام ان محقی جن کا جمہوری میں میں ہورے مک کی نشا برل دی کا مدار موقا کا اور میں کہ کو میں ہوں کا مقام ان محقی ہوں کا مقام ان محقی میں میں میں میں میں میں میں میں ہور کا کہ اور میں کے اور کا میا بی کا مدار موقا کا در میں کہ ہوئے کی مشا بی میں جا کہ ہوئے کا گرمیس کے کا در اور کا کہ ہوئے کہ میں ما میں میں مواد کی دور اے دیا ہوئی اسی اور صفداری کا خواد کو اور کا کہ میں ما میں مواد کی دور اے دیا ہوئی کا مدار میں اور اور کی ہوئی کی مداری یا دولائے ۔ بھی ان کے جامعی احساس اور وصفداری کا نشا ہوئی کی کہ میں اور اصلاح کی تد بیرفراتے ۔ بھی ان کی جامعی احساس اور وصفداری کا نشان میں اور اصلاح کی تد بیرفراتے ۔ بھی ان کی جامعی احساس اور وصفداری کا نشان دور ا

مک کی آزادی سے پہلے کانگریسی ہونا جمت خطراک اور وصله طلب تھا ، آزادی کے بدائن ہی اسان بگر مسلحت دفت ، بن بجا نفا بیکن ہو ہا نامروم نے حس عورم و استعامت ، عالی وصلی ، بے غضی اور خوص نیست کے مساتھ آزادی سے پہلے دور بن کا نگریس کو ابن با بھا، آزادی کے بعد بھی کر واسک ہی بلندی برقائم دب مرک و استعامت ، عالی مورم نے مرائے اور شد نستان کے شہری مسلما فوں کو طرح طرح سے یا مالی کرنے پر کھی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد ب مسلم و اور نسب کی اور آج افتدار داختیاد کے مسابقی اور آج افتدار داختیاد کے مسابقی اور اور جی مسلم وں اور جی مسلم دل کا تھوں میں کا تھوں میں کا بھی وال کران سے کہا یا

"اگر بندن سان کا بنیادی دستور کون زنده حقیقت بے توین کے پانچ کرد شرمسلم سنبروی کو برغمال بنیں بنایا جا سکتا۔ ان سلا اول کی دفاداری کا مسلد ایک نرسوده سرال بن جکاب رہا رہا اس کو ذریجت ان نا ملک کی کوئی خدر شدے ندد باغ کی کوئی ذہا مت ۔ اگر کچر سلمان اس کے فیر ذالد ایس کہ استوں نے ملک کی تقسیم کے لئے دلت در ایک ہی دات بن ان کے دل بنیں بدل سکتے تو آر ایس ایس اور دوسری فرف شر دالد کے مقسی مجاوری مقاصد کو شاہ کرتی ہی سال ہو کرتی کس طرح ایک ہی دات بن اینے دل و د ماغ کو بدل سکتی بی اگران کے ایک سلمان کو دوں کرتی ایک بی اگران کے دان سلمانوں کے دوں کرتی ایک بالے ایک ایک تو بری کی جا کھی ایک ایک ایک ایک بیا جائے "

یکی بی جا مَذَ شکایت کے موقع پر باکستان یا لیگ کا نام ہے کہ بھلای آ داندکو دبلنے کی کوشش نے کی جائے ،ہم نے وطن کی آ زادی کے لئے اس طرع بنی جانب کی بازی لگا فکہے جس طرح در سروں نے ۔آج دفن کی سرزمین پرجوا ہرلال فہروادند سروار ٹپلی اپنا حق رکھتے ہیں توحسین احمار کھنایت اللہ اند خفظ الرجمٰن کو مجی دیم ح صاصل ہے اندان کے اِس بی کو چھیٹا شہیں جاسکتا ''

ہے ہے ہی ہی ہے جا سکتا ہے کہ تحریکی آزادی وطن (درکا تکریس ہو انا مفط الرحل صاحب کی شرکت ادرسر فروشانہ جدد جہری طریع وطن عزید کی سرطیند کا فدیو بڑے سنا جن ہن کی تکی ، خاص طور پر چھیلے بیدہ برس میں اس کر دارک بدات بہت کچو تحفظ الدسہادا حاصل ہو سکا ۔ آج اس واقعہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سنٹ نہ دست سے بحک آنادی کے دور بی سنسل اکٹریت کی فرفذ برس کر جہنے کہنے ادرسالمانان مہند کے ساتھ کی جانے وال ہے انفعافیوں کے افسا اور اور کا یہ بندو بالا ، کے لئے انتہائی ہے جُری ادر تندیں کے ساتھ جا برائے کا رائے انجام و بنے کی جوسعا دے موانا مرحم کا یہی بندو بالا ،

به باک دیے عرص کردار تفاج مرموق بران کی آداریں افرادر ارادوں بن فرت بن کرامفرا تفا ادر ماحول برعباجا انتفا -يو، بي اورو بي تونيران كا گفرتها داس بورى ، ت بيس ميرا فورمشا بده بر سے كدوه جب خانص سلما نون كے مسائل ومعاملات كو له كمرم بندوشان كے كسى جي حقسہ يرجاتے فواه بنياب ہويارا صبحان مدهبه برديش مويا الربسه مهارا شطر مويا مجرات ، بهار، بنگال مويا آسام سن كرجوبي مهدير اندهرا مدراس ادرميسوت ك مدر سرور ميان مہیں ہی دہ سینے ممی سبی ملاقات اور نفار دنے بغیر بھی، دہاں کے ریاسی حکام، ذروام اور دربراعلی میں استرام د مقیدت کے ساتھان سے لئے ران کی بات منت اور دهیان دینے سے حس کی قرن دلی یا در ہی بس بسکن مفی -

يەرتىب بىن دى سى كىدى كىك

ارباط ترین جوبال کا واقعه این ساته تفارد بال سائم کری دالات دیجه جمین کے تفای فرمردار حضرات سے پوری سرگزشت می ماتفاق سے دزیرا کا استان میں ساتھ تفارد بال سائم کرے دالات دیکھ جمین کے تفای فرمردار حضرات سے پوری سرگزشت میں مال کی دیکھ تعالی و المركاعية با بركة بورك تق ادر دبي موم شرصاحب ي (جدا البارك باشنده ففرادر بيسخ يمي مواناسے ان كى طاقات منبي مو فك فنى ) مورت حال كى ديھ معال كرد ب يخف يولانك ان سے وقت ليا اور ان كے شكلہ بر ملاقات بوق - انسيكٹر ميٹرل پيس بى موجود يخف رمولانا كے سا مفق صوت ميں تھا گيفتگوشروع موتی معملانا موصوف کے اکھڑے اکھڑے بوابین کرادری گرما گئے مسٹر مساحب کو شاید اس جڑات گفت رسے بہلی بارسا بقریرا تھا۔ کھٹ نیررد کھانے نگے بھرجرمولامانے ایک ملکارا

"ميرے د بچے ہوے وافعات كومى جب آپ حبشلاد ہے ہي تواصلاح حال كى كبا اميد ميسكتى ہے ..... من آپ كے سائے مسلما لون کی طرف داری کرر ہا موں ہاک یہ مجھے جانتے ی نہیں۔ اُن کا بخو بہاں ہوتے تودہ مجھے اس طرح جواب ندیتے جس طرح اَب نے ہے میں . . . د عبر و فیرہ منظم اُن من اُن مناز میں نے دیریں آپ کے بہان ایس فرای مناز مناز مناز مناز مناز مناز کے جان مناز کے اور کی مناز مناز مناز کا اظہار کیا اند کہنے گئے ، واقعی مطافات میں نے دیریں آپ کے بہانے نامیں فرایٹ سے منے کا خوداً رزومناز آپ کو گوا باربانا چامنا تھا وغیرہ وغیرہ ۔ نگری بدل گیا بڑی حبت سے باہر کک بہنچانے آئے ادرببت کچھ اطمیدان والکر دخصت کیا ۔

اسى طرح ايك ادر دانعه جانور بن بين ايا- ديمبر من على بن مولا، في جمعنيه على موده بدردويتين كى دعوت بريالى، سوجت ما المعرف الله اور دانعه جا ورب بين الما مرسلة بالمعرف الله المروزي المعرب المعربي المعربي المعربي المعرب المعرب المعربي المع

اوریں رفقار سفرسے ۔ یہ ایک دور افقادہ لبنی ہے ۔ جمعیۃ کا نظام دہاں نیا بناغائم ہما تھا۔ دفتر کا افتتاح ادر حجن البرانے کی سم مولانک ہاتھوں انخام پانی تھی۔ مقامی مهاسجائیوں دستی میں شور مربیا کردیا کہ آج یہاں سلم لیگ کا جھنڈ البرایا جا رہاہے ۔ ہم اس کو نہیں لبرانے دیں گے بیٹ ہرمیں ایک ہم جان بیا ہوگیا مسلمان بھی خا مفاى كائكيدى كي كي هي حقي الدفكين يجون ون كرك جهندا ولهرادياكيا. مردات كوعام حبسس كرابر كرف كالدو تطعى مقد .

طسیشروع زوار بها سبحائی کوئی فتندا می نے کے اس وقع کے شقری تھے رولاناکدیمی عدرت حال سے جوش آگیا تھا تقریر شروع کی تواپی عادت سے بڑھ کماس فوت اور روا فی کے ساتھ لید ہے کہ ایک سمال بندھ گیا۔ تقریر کیا تی ۔ ایک بوجھا رتھی رجس میں مجل کاسی کمولک اورسیلاب کا جوش تھا ،

« مِن بيبان سلم ليك بنان كيا بول يرى على المحدور عمل بدواز! محصاب ما نق نبين بي قد يبط كا ندى جى كى سمادهى برعبكر بوجيك جلېرلال بېردى دل سے بديجيے كريں كدن بول . بى بيبان سلم ليگ كاجسندا لېرادى كا ادراب اس كوردكيں گے - ! آپ كھول بى بي ركان كھول كريش یعجے ہجی دن سربیک کا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔اس کورد کے کے ایم آپ میں ہمت نہیں تی ہیں ہی آگے بڑھا تھا۔اور مچھرسن لیجئے کہ آج بھی اگر لیک کا جھنڈا كركون النفي كا قدة يست بيل اس كا بالخف كياف والايرى بول كا الدبر جمينة ك غرب كادكندى الميس كم رير أي كيس ك بان نيس ب اب آب ا كيرة زاد دباد قاد ديش كه با شندے بير - بوش وحاس كى بات كيجے " وغيره و خيره

یا در والدں کے لئے تی بات بھی کدایک انسان چاددں طرف سے بجدے ہوئے ما حل میں کھڑا ہوکر اس جڑات ، تیزونشاری ا درگھن گرنا کے مساتھ ہوئے ، چرانی کے حالم یں دومی سب کچھ مجدل گئے جن کے ادا دسے ہی کچھا در سخفے - دل ہی دل یں شرسارا در کھوتے کھوئے ، موسے اُسٹے پاؤں دائیں مرکئے یج بیٹیہ اور کا گرسٹی کارکنوں میں مرس كم جديمت ا درج مشن أمجول المحله مذرشم رصوفي برى عبدت ادرند ك بكارول سع مولانا كورخصت كيا -

# معامد وميدان من مياركي م

(مسدس حالی کسی زمین میں)

ذمانے کو خفات سے جس نے جگایا حوادث سے طکرا کے جومٹ رایا فضا برجوا بر کرم بن کے جیب ایا

خبرش کے یہ اروح تفراگئی ہے مجا ہد کو میداں بین نیندا گئی ہے

سے سے م کی ہے موسی گئے ہے موال میں اس میں اس میں ہے۔ موال میں نیندا گئی ہے۔ موال میں نیندا گئی ہے۔

گھٹا خون کے اسٹ برماگئی ہے مجا ہد کومیہ داں میں نین میکئی ہے

وفات اس کی دل پرستم طھاگئی ہے مجاہد کومیب دال میں نیندا گئی ہے مخالف ہوا کول کا رُخ جس کے موٹرا غلامی کی زنجیب رکوجس سنے توٹرا کبھی جس لئے ہمن کا دامن نہجوٹرا

وہ ناموس سے سالم برمرنے والا وطن کی محبّت کا دم بھرنے والا مصابّ بیس بنس کرگزدکرنے والا

وہ ہندومسلماں کی آنکھوں کا نارا دہ مظلوم انسال کے دل کاسٹ ارا بھنورسے سفینے کوش نے انجس ارا

مولانا عبدالما عد دريا بادى

مرحم دمنعفودسے بہلی ملاقات آج سے بیس تبیس سال قبل دہی کے سنہ میں ہدئی رم حرم اس وقت عملی سے نمیا وہ ایک علی آزمی شخفے یعفصیل نزاب یا دہنیں۔ اتنا ایکی طرح با دہے کہ گفتگو ذیا دہ نمہ علی ودینی دمی یخصوصاً قرآن مجار کی نفسیروں اور ترحجوں سے منتطق سبنیارگ کو ادرا ہے کا مہی تندی وانہماک کے آثار اس وقت بھی نمایاں شخفے۔

اکلی سطروں میں کر ششش یہ ہوگی کے طویل سابقہ بس ج نا نزات ان کے متعلق نائم ہوئے اپھیں مختصرا در ساوہ لفظوں بیں فلبند کیا جائے۔

(س) تیسری بڑی بیزان کا امترائی بوش دیوش کفا یعن بوشیاسلمان نوبت دیکیندس آئے بین ،جراین اندین در او کرتے بی آئے بی ایک دورت بار بامعقد کو دورت بر بامی می دورت بار بامعقد کو دورت بار بامعقد کو دورت بر بامی می دورت بر بامی می دورت کام ایسن کی عادی تی دورت کام کی تیمی دورت کام کام کی تیمی دورت کام کی دورت کام کام کی دورت کام کی کام کی دورت کی دورت کام کی دورت کی دورت کام کی دورت کی دورت کام کی دورت کی دورت کام کی دورت کام کی دورت کام کی دور

مسلمان لیاردن بی نهم دخراست تد ترا درجوش دغیره که اچهاندون کا اخبرساک کی بار با محسوس جوئی ، اس سے بری ه: کم بری اور تنی فات دیکھنے میں آئی دد اس مرحدم دمنفدر کی تی

رس، دِنفا برادست مروم کاهبی انکسار تقابهاد د مرتبه باکر یابسه منام پر بہت کرده آج بن این ندن می ایسے ماده سے کہ جسے بہر رئیس، ب یک طاب عم کا بود بیڈری پر بینچ کر لیسے ایسے بہک جانز بی ۔ منزل فاقی امتحان کا کام دی ہے بر مروم کی بات چیت میں کوئ فرق آنے با یا ند وضع د باس پی مزادرکسی چیز بی سوا اس کے کراب وسترخوان شا ید زبا دہ دسیع ہوگیا بھا اپنے عزیب مزیدد سے ملنے طانے یا ان کا کام کرنے سے دہ ہرگذ نہ شرائے نہ جھیکے ۔

(۵) پایخوال انبیازی دیمه نیمی فرموم می شرایم مرابی با بخوال انبیازی دیمه نیمی فرشی بر داشت مرابی خوانی با داشت کردید در داشت کردید در در بیان مرابی کیل این مرابی نیم انبیا می در گذر برابراس باخ بر بهدردی ، مردن ار دا داری ، درگذر برابراس کی ساتھ بھی کرتے رہتے ۔۔ اتنی عالی طرفی ادر بردش مرابک کے ساتھ بھی کرتے رہتے ۔۔ اتنی عالی طرفی ادر بردش مرابک کے ساتھ بھی کرتے رہتے ۔۔ اتنی عالی طرفی ادر بردش مرابک کے ساتھ بھی کرتے رہتے ۔۔ اتنی عالی طرفی ادر بردش مرابک کے ساتھ بھی کرتے رہتے ۔۔ اتنی عالی طرفی ادر بردش مرابک کے بس کا کام نہیں ۔ اِتَّ ذَا اِللَّ مُعَونے ۔ اِتَّ مَدَا اِللَّهُ مُعَونے ۔ اِتَّ اِسْرَا اِ

(۱۷) کی اور وصف جرم حوم کا میرے تجربہ بن آیا ،
دہ ان کی مہمان نوازی اور فیاضی می ، اور اس کے لئے کچھ
اس کی فید نہنی کدکوئی ان کے گھر تی پر جا کہ ان کا مہمان ہے
کہیں دہل میں اتفاق سے ساتھ میرگیا نزیباں بھی بے تکلف
دہ مہمان داری بی شفول ہو جانے اور اپنے سامنی کو
اعراد کر کے کمعل نے بلا نے ۔ ایک بادگرمیوں کے مریم ہی
گفتو سے مولانا کا ساتھ وہرہ ایک بادگرمیوں کے مریم ہی
سے آد ہے تھے اور خوبوزے ان کے ساتھ تھے بس چھیل کا

مولانا بني لفع دسانِي خلائق دف وت ملّن كع عين شا ب ساتھا كے كم فن اكريفا ترمجى كرسينيا مظاكرين خربوزه كى متلى «كلفند "سع سوار بداسقا الله كالمصلحة لاكوكون سمحد سكاب ينام إنى بات وكفل مدى نفرا فى سعكم (٤) سال ديره سال موا ، للهنوكونسل كمرسب مروم كا ساخف ايك أرود زبان ككمينى كاسلسلدي وبارمينكم ايسا ونت مول كد نمازعصركا دنت إكيا حشرمي خدامعليم كتى قداد بن التركم بندب المين كلين كم بند برطرت مولا اكم منون كرم اورزير بارِ احسان بوں گے - ده سب كے سب مولانا كابوجھا تا دكر مولاندنے برآ مدہ میں بیٹ این شیروانی آنار بطورجا نماز بھیان ادر مجیم امامت کے ابغ سرلینے کوشون سے دور بس کے اور مول ا کتنے سبک برکر، کیسے بلکے سیل ، فة تع كرديا - ابسي برجد الكادكرتا بدل الكن ان كا اصراد اى قدت سع برصناجانك ، أخرب بارا فيهى كوم خيبار دال ميت . شاوان وفرمان ،خرم وخنان انشار المرحت في طرف موانم مول مكم -اس دینا یں رہ جانے دانوں کی نوبس میں وغام ہے کرانشراعض اپنے اُن الطاب خصوصى سے سرفراز فربائے جیمفرین کے لیے جفھوش ہیں

اس ایک ناقعہ سے علاوہ استام نماز کے مولانا کے اس دھے مرحی روستی پرسی که این سی کمترول و بن بیشوال بین می آگ برهات رستر تقد

#### -.00 / En:-

آئ سارے اہل ول ہی وقعت ورد واضطراب ﴿ آج ہر فردِست منا ہے باجست میآب باجمه مايوسى وحسسرمال معسد رنج وعن الله رورب من اج ننجه كوصاحبان عسلم وقن بيخ الملى يك بيك ، يك لحن ركر بال بهو كن الله عالمول كي ساري "جعيت " بريت الله الموكن ہندہی تہنا نہیں مرنے یہ ترے سوگوار ﴿ نیرے غمیں ہو گئے دیگہ ممالک بے قرار كيول منترطياف ولول كو انتفت إلى برطال المعلم وكلمك، فهم ودانش ميس نرهى ترى مثال عم میں ڈدبا مک ولت کاجن تیرے لئے آیدیدہ ، و کے قوم و وطن تیرے لئے ایک جانب دین کا تقارکن از فضرل خدا گیدوسری جانب سیاست کا بھی اعلے رہنا کیا کوئی سمجھ کا تیری فربیوں کی انتہا ، دین کا رہبر بھی نقا دنیا کا تو پیار بھی تھا مندين كيا چيز عقا توم سمحة عقر عقر عقر القرت بازد عنهرو "م سمحة عقر عقر عقر تیرے مرقد پر عمائد دین کے گریے کسٹ ال ﷺ تیری میزن کرم آزادی مندوستاں ے معا وارث کی اک اک صفرال کو صبرات ك مرا معبود ال بس ماندگال كوصبر ف

شه خاکشده درد ن کے اس مصررا مصن عبیوی کلتا ہے سات اور عدد اس معرفا کے منطکینیده درد دندسے س عیبوی سال ایک علتا ہے تا اور ک

مولاناسعدا حمد اكبر أبادى ايم اب مدرشعة دينيات ملم يونورش على كرسر

### وفت کی ایم ترین شخصیت

مندج ذیل مفیون مصطنعین دکھا گیاتھا۔ اُس وَ قت مولانا اکر آبادی نے گذارش کیتی کود ہندوستان کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کوجس قسم کا لیڈر در کارے مولانا صفظ الرحمٰن صاحب سیوبار دی اُس تمام ادصاف د کمالات کے جامع ہیں اگر میرا خیال سیح ہے تو النڈ تعالی مسلمانوں کو وفیق دے کردہ اس حقیقت کی محسوس کریں ادر ان کی خد مات سے فائدہ اٹھا تیں۔ لیکن کیا معلوم تھاکہ مات برس بعدی جبکہ اس عرصہ میں مولانا مسلمانان مند کے مسلم لیڈو کے درجہ پر بہنچ چکے ہوں سے میں ان کی جواتی کا صدمہ بر داشت کرنا موگا۔۔۔۔۔۔ منا دادہ "

ا الخار کاد کاد مورد در گاری ادر کی ادر کی ادر کی ادر کی ادر کادی کاد مورد در گاری کاد می ما مورد ایک تنها قال دکر بستی موان احفظ الرحمان کی بست موان مورسه می طاب علی شروع تعلیم کی طرف میلان بیدا موان در مورد کار کردی بر به بادر داک میک می مورد بی بس بهت کمس مقا ادر آگره بس مرکان بری ایک آبایی کے دیر کرائی تعلیم حاصل کرا تھا۔ اس زماز میں میر سے محلی باری انگار آبار آبار والے میک فرون کار آبار آبار والے می اور می مورد کار آبار آبار والے می اور می مورد کر می مورد کر می مامول می ایک در می مامول می ایک در می مامول می مامول می در می مورد بادر می می مامول می وارد وال می می مامول می می مورد بادر می می مورد اور می می مورد بادر می مورد بر می مورد بادر می می مورد بر مورد بر می مورد بر مورد بر مورد بر مورد بر می مورد بر مورد بر

کرتے ہے۔ **جدر برخ ارمرٹ انعلق** الہ خربوں کے ماتو مومون میں فدمت خلق کا

ا بندا في در ماري مولاناك دو جالًا، بنول اور بينيم سب المريزرسش ابتدا في رمار كي مل المدعد الطانعيم إفسة بهي اوراك مي سع كم

وزرادواس داهين تكاليف برداشت كرفى وصلهم شروع بى سے تھا۔ تنافستهين مرادآباد كم مدرسه املاديرس برهقنا تفاكه ساكه سوباره معيايم مل کے فاصلہ رات کے دو بچے کے قریب ددن اکیس کو ایک بڑا شد برماد بیش آیا حس میں بیپول آدمی مطلومیت د بیچار کی کے ساتھ لقمۂ اجل مرکئے بمائى جفظ الرحم كوجون مي اس حادثه كي الحلاع لمي اسي وقت الدهيري لآ سى بايغ من بابياده سفركر كم موقع واردات بر بيني كنة اور بعير كجد ده كريسكة بخفي كااوراس عالى حصلكى كرساقة كياكر وتجفف والب ونكره ككة تخريك في اهين دون بن حريب مد رويد من من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم المنظ الخفيل دنول مين تحريك خلافت الخفي ادرديكيف المقاء حفظ الرحمن السي طبيعت اس سيكس طرح الكررة كتي فتى اس بن تنكر ہوستے ادر جب خاند بیو پنے موصوف حبر جباب میں تھے اس کے افساع کا کن ل ويداحمد تصحوابين ذباند كيرسي سخت فسم كرا فسرته ان كي صاحزاد فخريجييه هسلطان جوار دوزبان كالمشهورا ديب ادرا فسايذ لكاديس اوران كأتكم عاحبة وكالمصنم ورخانوا ده كاتيتم وحراغ ادرثرى عابده وزابدس يردون مولاناحفظ الرحمل صاحب کے اس زمانہ اس دی کابری دلیسی سے وکر کرتی ہیں۔ الك مرتبه فخريد حميده ملطان نے كہا كہ س اس وقت كم عرس يتى مكراب تك محاكم یاد بے کمونوی حفظ الرحل ادران کے ساتھی لیس فران محید کی تلادت کرتے تھے اور نماز میصنے تھے۔ والدہ ساحبہ کوبہعلوم ہواتو آبا سے کہا کرتیں کہ آپ نے خدا کے کیف بندوں کوجیل خانہ میں بند کردکھا سے۔ بہرحال بگیم صاحب بیاری كركياسكى تقيين ووحكم حاكم مرك مفاجات " يحركوي اتنافروركر في تقبين كرعمده عمده كمعانے كيواكرا بينے شوم رسے إن فيديوں كے سفے بھجواتيں اور ان كى خاطر دارا مده سیسید سیس مر کرتن - اسی اتناس عید آگئی توبیگم صاحبه نے بہت بڑی مقلاس سویاں ، دوده فشكرا ورشيروغره بسيجاا دراس طرح ان كى دلجنى اوردلديم كى كممرزا غالب كيففلول مين ان اميران فرنگ كويد كېفي كاموقع مذر باكدست

یں ان امیز فاسر مک کو میں ہے اوسے شدر اُگ دہاہتے در د دیوار بیہ سنرہ غارب ہم سِیا بان میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے

کرن زیرا جدد ماحب مرحوم کے بدرے خاندان کو مولانا حفظ الرحل ما ماحب کے ساتھ و جنوبر معمولی خلوص و عقیدت اور الادت و محبت سے دہ اسی فرمانہ سے بے ر

وارالعلوم وبويرمي سناف يدين بدارالعادم ديوندجيلاآياءادر

د بأكمشكانه بيورى كادموا ديتا مون د مرك كو

مشتب ثمة مي حضرت شاه صاحب البينے چند رفعتا واور تلامذه مح مساتع ڈائھیل ننلع سورت نشریع<u>یٰ لے گئے</u> قرمولانا حفظ الرحمٰی صاحب بھی اُیک رکن کھیلیٹ سے اس جماعت کے سانفرڈ انجسبل آئے اور طبقہ علما و کی کتابوں کا درس دینے یگے۔ طبیعت الیی شاادر دمیں پائی ہے کہ پہاں ہون کی اوپنے درجہ کی کماب يرهايا كيت تصادر به كهنامشكل تفاكد انبي سب سي زياده مناسبت كمس فن يح و-فيصيل مي كم وبيش تين سال قيام د باادرا صلاً مشغله مسل سیاسی فاتھیل میں تم دبنیں میں سال بیام رہا اور اصلاسعلم سیاسیاسی درس د تدریس ادر تصنیف و تالیف ہی ارہائین سینہ س استغلاص دولن كا جوجدر بروترن كستاده أكبر آف كريخ مواقع ومل كأبيحيني مع انتظاد كرر بإنفاج بالخِركاندهى بى تخريك سول نافر مانى ترمع موتی اور ملک لے سیاسیات میں ایک نی کر دھ لی بی تھی کہ مولانا حفظ الرحمٰلی ابى الدرست سے مستعنى موكرانى بورى قوت كے ساتھ مياسيات كے خارزارين كود پڑے۔اس وقت ان کاسب سے ٹرا کارنامہ پیمقا کہ م<mark>را 19</mark> پر سی مقام ا**ر**ہ جعية علمار مبندكا حوسالا نداحلاس موااس مين مولانا محد على مرحوم السي شخصيت كے سالغ كرے كرشكرت كانگرس كارز دىرش منظور كراليا اور اس طرح حسلمانان مبند کے لئے ایک واضح اور روش نصیب العین متعین کروہا۔ جعية علمار بندكي سركرم كادكن بونے كے ساغة كا نكريس كے مرام ممر ديده اويصوبكانكربس تبرأ بميشها وفاد شجير كثر يمتعدوبا دحبل تكثريبكن

جب بزادون آدی خبل جارسے موں اور'' مرک انبوہ بنن دارد'' کا عالم مو صرف جيل جاداك في معج ادفع بيكت يهين قرار ياستما - البتدمولانا حفظ الرحلُ صاحب في صفوص والهماك، ايشاد أد يعزم واستقلال كرمايقه جيل كمعدائب اوراس متعلقات كوبرواشت كباع ده يعتبأن کی کتاب فضائل کا ایک دوش باب ہے۔ سال مستقبل کا کی ہے کا نگین كوغيرقانونى حماعت قرار دياكياس ادراس كيا وحود كانكرس فيصله كيائي كرآل اندماكا نگركس كيش كا جلسه منرسروجي نائيد وى معادت سي دى سي گفته كفركي إس موكاك ندهى توبي سي جونظراتا سي بداجاتا معد كعددس جدكاتى دينام دهرباوا كاس ابمران كانكريس بي كتعبيب عبيب طرح سي عبس بدل بدل كراد بيدي المبيس مولانا حفظ الرحمل صاحب مجى كقر كراني وننعس ، ليرليس كريت حلي كيا وروه ان مے تعاقب میں جی لیکن مولانامیں کہ دبی میں ہی ایک تھرسے دوسرے میں اور دوسرے سے تعیر سے میں چھیے اور اس طرح پولیس اورس آئی ڈی كوعل دستع بعرر بعيب بيال تك كرواسها مفرر وفت بوار ادركفند كموريتعين إدليس في أكمه أعظ كرو مكيما تودلانا حفظ الرس ما حب ساختي نظرائے المجام توبیع ہے معلوم تھا، کیٹرینے کئے میں گئے لکے جا۔ کریا ہے: ده كريمكت مدوليتى كالادنون من سالك دن مرس كرس كرس كارت تحے جج کوبہ دیکیر دیکیوکر تعجب مقالحا کہ لیلیں کی لائٹیاں کھانی اُدریجیس جاناليقينى تتمامكركما محال كهمولانا حفظ الرحمن صاحب كيبيناني برفكرم فكرونشونس كى ايك كل كالي كمين نظراتها تدري روزانه كمعولات كى يابندى وبرايك كم ما تقدين في سيات جيت، كمانا بينا اور وقت برسوجانا، گویا انسن کوتی میاحا دندسین آنے دالای ندیمنا اورکویا اعول في كرى خطرناك دادى بين كونى فدم مي مذركهار

اس کے بداس سابا دوسا واقعہ جیس نے اس کے بداس سلا کا دوسا واقعہ جیس نے جنگ مالکی رو روں پر نفی ۔ کا نگریس خلات قانون جماعت فرار وی بالکی محمی و رکنگ کمیٹی اور نرار وں مران کا نگریس گرفتمار ہو جی تھے اور دوران ہو ہے تھے ۔ موال ناحفظ الرجن کا کی آل انڈیا کا نگریس کمیٹی کے ممبر موری تھی۔ ان دول موری تی بیت سے کم فقارم الیقنی کے قاور وی کی تیب سے احتیاب کا کام میں مولانا ندوة المسنفین کے دفیق کی حقیبت سے احتیاب کا کام میں مولانا ندوة المسنفین کے دفیق کی حقیبت سے احتیاب کا کام میں مولانا ندوة المسنفین کے دفیق کی حقیبت سے احتیاب کا کام میں کرنے تھے۔ وی البیاب کا رو بر کے الفین کا بل کے میں کار نے تھے۔ وی البیاب کا دوب کے الفین کا بل کے کہ میں کار نے تھے۔ وی البیاب کا دوب کے الفین کا بل کے کہ میں کرنے تھے۔ وی البیاب کا دوب کے الفین کا بل کے کہ میں کرنے تھی۔

بادجدان کامعول مقابین بخ آگریج و فرندوة المسنیس مین بینجانا ادر شام کوچار بج و با سے رضت موکر دفتر الجمعیة میں بینجانی کا کہ اس میں مروحی فرق آ جائے دقت مقرر ، پر آئے اور مطالعہ کوئے کی کہتے ، بولئے چالئے اور بحظ و کر ہے ۔ بیا بخدا کی دن دو بہر کے دو بج کا وقت مسام معولات باستور قائم رہے ۔ بیا بخدا کی دن دو بہر کے دو بج کا وقت مقالہ اجانک بولس دفتر ند دہ المصنفین میں داخل مجن فالد والی بین ، لولی مفالہ با معطولات باستور قائم رہے ۔ بیا بخدا کی دن دو بہر کے دو بج کا وقت دکھا یا مولا نا معظولات باستان محاصب نے بہنتے ہوئے سے میں الامعمالی کہ کہ کا عذات لیدیش کر رکھے اور سب سے مل الامعمالی کہ منعمالی ، ابنے کا عذات لیدیش کر رکھے اور سب سے مل الامعمالی کہ منعمالی کر میں ہوئے ہوئے دیکھ دیے منعمالی کو باتے دیکھ دیے منعمالی کر ہوئے دیکھ دیے مان کو باتے دیکھ دیے ان ہوئے دیکھ دیے مان کو باتے دیکھ دیے ان ہوئے دیکھ دیے ہیں ۔ آئکیس ڈیڈ باآئی میں ، لیکن اس بطل حمیت ہیں در منافی کر رہ استان میں بالی خارج کا خار ہے۔ کہ کہ کہ یا اسے دہاں بہنچنی میں در میں ہوئے کہ دیا در و ، دفتار تر کر کے است دہاں بہنچنی میں در میں ہوئے کے جا دہا ہے۔ کہ کہ یا اسے دہاں بہنچنی در میں ہوئے کے جا دہا ہے۔ کہ کہ یا اسے دہاں بہنچنی در میں ہوئے کے جا دہا ہے۔ کہ کہ یا اسے دہاں بہنچنی در میں ہوئے کہ بیا در و ، دفتار تر کر کے است دہاں بہنچنی در میں ہوئے کہ کہ کہ یا اسے دہاں بہنچنی در میں ہوئے کہ اس کار کی در اس کر کہ کا دیا استان کر در استان کر در استان کر در استان کی در اس کر کہ کا در استان کر در استان کی در استان کر در استان کی در استان کر ک

اسنیس ہے کس اغاز کا قات<u>ں سے کہتا ہ</u>ے تومشق ناز کرخوبی ددعاہم می*ری گر*دی ہے

اس زدامہ اسارت میں کئ مرتبہ ان سے پی خاندیں ملاقات ہوئی کر بہت ہیں ہواکہ ملاقات ہے وقت جی خاندیں ملاقات ہے ہوئ کر بہت ہیں ہواکہ ملاقات کے وقت جی خاندکا ماہوں ، آہنی سلافیں مولانا کو تھراں وکھے کر مہراز رل سیے کہ اندر ہم اندرا داس ہور با سے لیکن مولانا خفظ الرجمان ہیں کہ خوش وخرم لظر آ رہے ہیں گویا کہ ملک کے آسمان ہر خلاکہ ومعیات کے تو گہرے باول جہا تے ہوتے تھے مولانا نے ان باول ویا کہ اور ان باول میں مالے جو ان کی دونتن ناظور ہ نوش جمال کو دکھے لیا تھا ہوا ہی کر نفاب اٹھاکر آزادی کی دونتن ناظور ہ نوش جمال کو دکھے لیا تھا ہوا ہی ہی۔

تعسیم کے لیا کہ بین کہ انسانی کر کھڑکے اصل نقوش وخطوط کے اس میں دھے چھیے اور دیے دیے در یے دیے در یہ دیے در یہ دیے در یہ دیے در دیے دیے در یہ دیے در یہ دیے در یہ دیا ہے ہیں ۔ انتہائی غم یا جوش کے عالم میں یک میک سطح کی میکڑی لیک اگر میر سمجھے ہے تو آئے اس آئینہ میں حفظ الرحمٰن صاحب کے کر میکڑی لیک حملک دیکھے جلس ۔

مار اکست سطان کادجات کادجات کادجات می کادجات می کادجات می کادجات کادجات کادجات کادجات می کادجات می کادجات می کادجات کادج

ایک دوسرے سےمصافی کر رہے تھے مسرت اس کی کر وطن آزادہوا، ادر رنج دالم اس بات کا کہ مذک سے دوٹکڑے ہو کئے اور اس نے نتیر میں سرحد سے اُس پاراس پار دونوں طرف شرافت و انسانیت ننگی ناچنے کئی ۔

اك دنول ميں دملول ميں مسلمانوں برجيلے ہونے نئر وُع ہی ہو<u> کر تھے</u>۔ خودمولاناجس وبسي تق اسبيعي حملهوا حسكا ظاهرسي كرسب سيرا نشانهآب بي تحقے لكين جيدنكه قدرت كو ان سيركا م لينا تفااس لتے نوج كالك افراعي جيسكم تفااور مولاناكي ياس بي بيها بُوا تفااس في ان لوكول كر درادهمككردايس كرديااوراس الرحآب دبى بخربت بينع كتقدد الى مين بنج كرائفون في كياكيا؟ اسكاش دمى كي جامع مسجد كوكدياني عطاني ادرده اس واستان کوسناسکتی یا شاہجان آباد مرکلی کوجے، دہاں سے بازار اور سرکس وبان كے محل ا درآبادياں بول سكين اورده يركهانى بيان كرسكتيں - دبى كامسلم آبادى كم محلے، آگ كے شعاوں ميں ليسے موتے تھے دحات وہر برست كا كالاون برسندرتص كرتا بيررم كقاج النابنت كمدردا ورغكسارتها دو كس ميرسى كمده المعن وم بخود تقر يسلمان غرب اين مكان كى كھركى سے جها تكت برست مى درتا تخا، مكر دلى كاجبه حبر كواه بدكه ايسعالم دعدد برت بي ايك مولاً احفظ اليمن بي كدا يك جيو في سي موثر مين سيح وشام إدبراً دبر كعيرد بيع بي - جهان فسا دى اطلاع بى أدربيموتع برينجي حكام كو الله كع فرالفن كى طرف متوج كرر سع بين - ال كومشوره و سع رسيدين جو الك كال جورر معمي أن كفالم النظام كرار بعيم كرد ومات بناه كى معيد سلامت كبني بائين شهر شاجهان جهان جوصورت حال بيوامورى م یاس کے بیابر فرکا مال ہے اس کا بڑی ہری نظرے جائزہ نے رہے

ېي اور پې ېې کې خرکومت د ېې اورحکومت مېدکومېنې ارسيمېني اورامس سلسه سي صرورى احكام مدر سعيس عفرض ايك تنهاجان سي حجوبهرونت مخرک، برآن بدادادربرابرسرگرم عل مے - داست میں موشر مرکئ بار بم گرے، لاکھیاں سِیں ، بِحَر کھینیکے کئے قبل کی سازشیں ہوئیں ، و ھکیوں کے خط مطے لیکن حس نے اپی جال جائ آ فر*یں سے مبدوں کی خدمت کے لئے* وقف كردى تلى دُو ان سب چيزد ل سے كيا ورنا ـ اُس كى سركرى اور وشي درائعی فرق بہیں آیا۔ اس وفت کون کہدستا ہے کہ حفظ الرحمل کے دل میں غم دالم كے كننے بادل موں كے حو آنكموں كى راء سے مرس كر كھل جانا جا مجمور ك\_ دىك كيامجال كرچيره براداسى اورا ضردكى كى كونى ايك سكورى بوس والمحي ايك بها درسياس كاعزم واستقلال، وي ايك بنوداعمادى او رمست ووادت مے باکھوں شکست کو اکر کھی از د دمرتی سے ادر ایند مستقبل کو ماہی فعال كى اليسول كربيردنهي كرتى واستمام تدت يسمولانا حفظ الرحل صاحب کے چیر و بشرہ سے اور اُن کی ہر سرا داسے عیاں اور بمایاں بھی۔ خدا کا شکر ہے كرآج ديلي بين اوراس ك اطراف ونواح بين لا كعون مسلمان آبادين اوراس میں کوئی شدنہیں کہ کومت اور دوسرے بلک درکرز کی کوششوں کو شادخل يع ديكن مجركواس مين درائتك بنين كممولانا حفظا احمل ال تمام كوشتول محدوح روال تقرجا كي طرف بيك اوردوسرى طرف حكومت دونون مير بدرى طرح واستد تقريبي وجد ميركه كاندهى جي دني آت توا بنس سب ندياده إعتماد مولانا حفظ الرجل ميري عقار روزان صبح كوال كاكا فرهى محياس بهنجاه حالات سے باخبر مناه اور اس سلطين انظامي مشورے دينايان كامقرره معول كقاء الكرسي دن مولاناكو ذرا دير بعرجاتي توكاندهي جي سخت بريتيان بو ماتے تھے کہ ندافیر کرے آج حفظ الرحن اب تک بہیں آئے اور کوئی شاكوفه تدكهين منهين كفل ميرار

#### مخالفول اوردشمنول کے ساتھ سلوک

انسانی کرکٹری سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ نخالفوں اور ڈنمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا جائے اور وقت بڑے نہ ہے ان مناور ن مسلمان میں جاتے سان مذکورہ بالانمنام کا اور سے ساتھ سیکڑوں ، مزاردن ، مسلمان میں جوکل کئے مولانا حفظ البیمل صاحب کے شدید نخالف اور بے ودنکہ جین دہے تھے مولانا فراس وقت ووست شن کا کوئی امتباز نہیں برتا اور اُلو کو ل کے سے جہاکت ان جانے کا ادادہ کر حکے تھے سفر کی سہولتوں کا انتظام کیا عرص کہ اس

دتت مسلمانوں کی اعداد اور اس کے ذریعہ سے خود دلک کی خدمت کا کوئی آیک۔ کام بھی ایسا بنیس تھاکہ مس کومولانا ہوری سرگری ، حوش ، شدیم اور کمال ایشار و قربانی سے ساتھ انجام مذدیتے ہوں ۔

تقیم کے بعد سلمانوں کے گئے سب سے مولان کا دور کا احساس کمتری تعالی میں اسلمی نیادہ تباہ کن ان کا احساس کمتری تعالی حقیقت مولانا حفظ الرجن صاحب نے ملک سے طول وعرض کا دور کیا ہے اُسے تمام باخر خوارت افروز تقریروں سے اس احساس کو حس طرح دور کیا ہے اُسے تمام باخر خوارت جانے جی اس احساس کو جانے جی ایس ہوتا بیٹ فارم ہو کچھ کھتے ہیں اور خلوت میں کہی اور طرح کی باتیں کرتے ہیں ۔ لیکن یہاں معالمہ بالکل کیساں ہے۔

ایک مرتبرشهای سی اورموان احفظ الرحل ما می سود می سی که ختو و با دونون ایک ساتھ ویلی سید که ختو و با دونون ایک ساتھ ویلی سید که ختو ارہے تھے - و با دونون ایک ساتھ ویلی سید که ختو ارہے تھے - و با سی میں میں سف کہ ایک تعلیمی سب کمیٹی کے جلسیس شریک ہونا تھا - داستہ میں میں سف آن سے کہا کہ با جا ما اور دحوتی کی جنگ شم کر سف می کیا ہے ہم اس اختیاد کر دیا جائے ؟
مولاتا نے فوراً ترقماق سے جواب ویا کہ اگر سلما نوں نے ہند وقر سے معوب به مولاس میں مولاس میں میں مولاس میں میں مولاس میں میں مولاس کے ایک آزاد باشندہ کی زندگی مذمولی - اسے میں ہرگز اور باشندہ کی زندگی مذمولی اسے میں ہرگز الدر بین میں میں مرسکا اور باشندہ کی زندگی مذمولی - اسے میں ہرگز

اسى طرح مرا ذاتى خيال متناكه ملك كيه دوده حالات كے بيتى نظر مسلان كوكا و كستى كے انداد كا اعلان كر دياجا بيكي كونكه خيراً اليا كرناجات معى بعد اوراس سرم بدوسلم تعلقات كوشكوارم ديناجا بيئے كوئكة خيرا امير بي ہوستى ہو ايك دو مولانا حفظ الرحم معا حب سے بي سے اين اس خيال كا انجا الرحم كمرت قواس كو خلا الرحم كمرت ابنوں نے كہا كہ تقيم مي بيلا اگر بيم كرت قواس كى قدر كي بي ليك اب توب كها جائے گا كہ ملاكوں سے بيلا اگر بيم كرت تواس كى قدر كي كا فائده ؟ اس سے بيلا اگر بيم كر مسلمانوں سے مين كور كا كا كہ ده انساد كا كوك كا كا فلان كر دیں ۔ حكومت سكول بي دستور بين كورى بيد - دستور جبورى بيد - اگر مبند داس سكول ذم اور جم بورت كوع رياں كرنا جائے بي تولوده جبورى بيد - اگر مبند داس سكول ذم اور جم بورت كوع رياں كرنا جائے بي تولوده فرد در ايك جبورى بيد - اگر مبند داس من فائل بندكول دیں - اس وقت بما دامو تف دو مرابكا اور يم اس من لم بير يجھ رائد مرابكا ورم در مرابكا اور يم اس من لم بي يھي الزم نونور كوري گے -

بَرِكَانِ وَاحْرِياتَ المرادِيمَاكِينِ فَي اللهِ مِن اللهِ مِن المُعامَّرِ مَا هَمُولَا أَلَمَ الْمُعَلَّمُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ مِن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

مردسا میدادید این مرسات در این کے ساتھ ہوتا ہے اس میں نہمی مروبت کودخل ہوتا ہے ادر مرکبی کوؤش کرنے کا جذبہ!

ان کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال ہند وسستان کے موجودہ حالات ہیں مسلادی کو حرف میں مسلادی کو حرف میں مسلادی کے حرف می کوش میں کا میڈر درکاد سے مولانا اس کے متمام اوصات و کمالات کے جامع ہیں اورا گرمیرا خیال صحیح ہے توالٹر تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق و سے کہ وہ اس حقیقت کو محسوس کریں اور ان کی خدمات سے فائدہ انجائیں موجاتے میں اور اس کی دجہ سے مزاج میں اور کرٹنگی بدیا ہوجاتی ہے۔ سکی ہی میں میں میں کہ کرٹنگی میں اور سطی ہوتی ہے ور دندان سے بڑے کرکوئی میں در دہنیں ہوسکتا۔ چائی بھی کھوڑی ہی دیر میں وہ بڑے در مہر مان ہوجا تے ہیں اور ہوجاتے ہیں اور ہوجاتے ہیں اور در ہوری میدر دی کے ساتھ کہنے والوں کی بات سنتے ہیں اور

#### فطعتاري وفات حرت عابرات عالات ( المن وسيدشيم الحن صاحب زيدى ومراداً باد) خطیب بے بہاآل حفظ رحل کے درآفاق مقبول زماں سند الميرُحُرِيَّت جَانب الملت يتناهِ قوم دَر بندوستال شد صدافسوس و ملال و حسرت وغم - که از دار فنار حلت کنال مشد شمِ زار درتاریخ فرسس گفته "فخرملت درینال سند" قطعمار سي وفات صر (حكيم فورالعين حس صاحب راءنة جفداردي) حفظ رحل بے مثال دیے بہا رُوحِ جعیت امپ کاروال تم نے دیکھاہی نہوگا دوستوں بےغرض جانباز ایسا رہنے بعدمدت كے ملاعث قوم كو اكث تجابد اور سيّا رہنما قوم کی حسر مال نفیبی آه آه وه مجی دنیا سے اچانک اُٹھ گیا داغيب إسس تمزوه براب نومبركر حفظ رحمن وارد جنت بيوا

## جي بهالي مهين هي افسانے سے

به يا د ميا برمكن مضرت مولا ناحفظ الرحمن رحمة الله ( أفر: الم حفيظ بنارسي الم ك بن الله )

توكرتها النجن دانش وحكمت كايراغ معفل علم كي ضوبزم سياست كاجراغ توكه تها باركه فنم و فراست كامراغ في فرعرنان ديقين مثر و ايت كاجراع ہوگیا حتم ترے ساتھ مجت کاجراغ كل موني شمع و ف الجركم الفت كايراغ فدمت قوم وطن تجه کو مگن رکھتی تھی بے نیاز ہوس کام و وہن رکھی تھی

مضطرب تجب كوسداف كرجن تصتى كمى نيرى مربات عب سشن به كفي على

ما زفرماتھ تری طباقت گفت ارہم فخنسركرت محقرتى عظمت كردا رينم

عان فکردعل سب کومیکارا تونے بےسہارونکو دیا بڑھکے سہارا تونے و م کی رکف پر میناں کو منوادا تونے دوب کرکٹنی مات کو بھارا نولے زندگی آئیسئنه حن علی تقی تمیسری

تومجا مرتقامراك باشائل متى تميسري

تونے اور وں کیلئے زبیت کاسامان کیا ایناسپ کھوطن وقتم بہت ربان کیا مب كى تسكيس كيك فود كويريت اللها اليفارام كاكب توف كونى وهيان كيا بهدكرتاريا توامن وامان كيضاطر سعیٰ بہم رہی تعمیر جباں کی خاطر

را و انصاف دسسا دات د کھائی ہم کو دین اسلام کی رو داوشنائی ہم کو زندگی کیا ہے جماه مل کی تائیم کو تونے من کوئ وب بای عنائیم کو ابل باطل تری آواز مے تقرائے تھے تری سرات ترے کردانسے گھراتے تھے تیری تصویرے ظاہر تھا عجائے ہے۔ جال تیری تخصیت ذی شاں کی بہب ملی مثال بسرمرك يرهمي عقا تجهار دو كاخبال كيون نهوتري جدان كابراك ل والل ويجفكر تجدير وسرار دل وجال متاعقا ذات سے تیری ہیں عزم جوال متابھا كونى بهدم كونى عن مخوانين براينا للجدسااب كونى مدد كارنبي براينا يو يكفي توكوني يارنهيس براينا اب كوني ت فلدسّالارنهي راينا بوٹ وہ دل یہ لگی ہے ترے مُرجانے سے فى ببلتا بى بنيس كسى اصلف سوگوا رائ ہے ہر برم اد تیرے گئے حزن اور یاس کی تصویر ہیں سیری ہے الجن بن کی ہے آہ بلبترے کے کشتہ عمہ عمرا ورعب رتیرولئے دىدە ابل زماندىن ئىلىن کوئی مفسل ہومگر تیری کمی ملتی ہے باعث صدرا لم دریخ ہے تیری رحلت آج معلوم ہوئی ہے ہمیں تری قبیت سایر کشتریزے مرقدیہ ہوابر رحمت مسرفے وانے تھے حاصل ہوبہار تبت ببكرا ل رحم وكرم نجه ببخافرائ ہم کو معم السبدل الشعطافرمائے

آلِ احدسردر- جزل سكريْرِي الخبن ترتى اردد بند-

# مولاناحفظ الحرف \_ أياثر "منهارى نيكيال باقى"

اتخابات كروائيس الجائك خراى كرواز المفظ الرجل ها جرب بهت بيل مي ، كينسراليا الارى مرض به مي ، كينسراليا الارى مرض به كروان ما من من من من و و خلك بوجة لمي الدون سامند مندلا في اللّي على مدولانا مي من من من من و و خلك بوجة لمي الدون سامند مندلا في اللّي على مدولانا مي سي سداليس آرة ويرينس برفوى بوگيا، مكرانسان دل كوكس نه كسى طسرت و هارس درجي ليت المي سام وقت دس ادر امركيه مي كينسرير بهت كام بواجه اور ابتدائى مرحل ميس اس مرض كودود كرفيم بياليا ووس كروائل ودن في ميد مولانا كومتعلى مروى دليار و دوس ادرا مركيه مياليا ووس كروائل ودن في مياكم المراكم من من من في خطواك صورت افتياد كريكيا به ادرجيد ميينه سيزياده وندلك كروي نهيس مي سام المركم والموس في المركم والمركم وال

بیاری میں افران کے کردار کا استان ہوتا ہے۔ بولانا سے دود فوہ باری کے ند المند میں ملاقات ہوئی۔ سخت کھانی اور للیف میں مقبلا تھے کرکیا مجال حق جو برای خرق آبا عقید تمندوں ،
حق جو برای کُنگنگی اور جبیعت کے تمل میں ذرا مجی فرق آبا عقید تمندوں ،
دیستوں اور تداحوں کا بجوم تھا۔ سب سے خندہ بیشانی سے ملف تھے۔ ہرا کیک معالی تھے۔ اس مالم بی بی ضرد تمندوں کی اواد کے لوگوں میں اور تمندوں کی اور مرودی مشور سے دیتے تھے۔ بیادی بجی مولانا کہ بت کہ تھے۔ بیادی بجی مولانا کہ بت در قرق ، استعمال واستعامت کو ماٹر نہ کو کے۔ بہت محتق انفاظ میں مرم کا خذائی میں سب کی اور خوالی مرتب اور نہ کی میں سب کی اور خوالی میں میں بی دو بعد اس مالم میں میں اور تعلی میں سب کی اور خوالی میں سب کی دو بوق کرتے ہوئی ہیں میں اور تعلی میں سب کی دو بوق کی بی دو بعد میں اور تعلی بی دو بعد میں بی دو بوق سے میں دو اور خوالی ہے۔

مولهٔ اکو آزادی کے بیاہی ، ایک بلندیابیعالم دین ، ایک معز درسیاس رمنما كي حينيت مصرما واملك جانتا ادرمانت ائفا في جب سلم ليك كار درها و ا المسترسة وم برست كوشه ننين بوكمة تقع كون آندهى كمارد وغبار كامان كمهي يكرمولانا مبدان جيورن واسه نديق وديك كرفرقد بريتى كامقابه كرته ربع - بياقت على خال كيمقابدس بارتوكي تكركوان كي يشكي المرادع حب دبلى من فساد اورتس دغارت كى كرم باذارى مونى قومولانانے جان بركھيل كرسلمانولك امدادى - أنبس مسلمانول كي وانحيس كاليان ديقے تقداد ديرا معلاكمتے تقے۔ أس زياني جليا قرن كى بنى كى طسرح مولانادات دالاك مح<u>ے سے دوسرے میں</u>، شہرے ایک کونے سے دوسرگونے تک بھرتے ہے نے ، ہزار دن کوخطرے سے لکال کر لاتے ،سینکروں کو موت کے منع سے کیا۔ خدمت كاكونى موقع الساند كا جسمين مولاناسب معدا كمندر سعمول في لك كاكوتى مرحله ندهقاص بين مولانا تيجرأت ا وربي باكى يستيي بأت ذكبي مو-ده سيّحا دريك مسلمان بقره ، مگرايخون في ايزا وقت دوسرون كمايمان ين كرك لكا تفيين صرف مذكبا وم مفيوطى كرسا تقوابنى دات ديني عقر ، كلا الفاظين <u> بنیادی باتوں میں اختلات کر تے تھے ، مگر جزیرات میں دوسرے کی بات سنفالا</u> مانفىس تفيي كمين النهوا دوكام كرف واق دى تعريبي ضاد موا، يا مہیں سے زیادتی یا طلم کی خبراتی مسلمانوں سے بہت سے درساختہ ایڈ ربیان دين السوس كرفي اكتفاكرة ته ، مولانا خود مينية عقد مظلوس كالمر مصلے ہرمکن کوسٹسٹ کرتے تھے ، پادلینٹ میں بی ادر کھری بات کھنے میں اپن شال آب يقصه بيرأن مي فود منالى فيقى اردوكى تخرك بين مولانا ليدر كى عنيت سے بنیں ہائی کی تثبت سے انجن کا کام کرتے تھے۔ جہاں ولاا کی ضرورت محسوس موتى معيمديا يجهال دوت بوئى مولانا فاسلمادى ، جهال اخلان موامولانا كاوجه سے دورم كيا۔ الحوں نے ممين مفسل كر كا تے وصل برزور ديا۔ وہ ٧ مكرف داوى وما نفور كهذا دراكى دلجوى كرفين اين نظراب نفه-

ساوا دری کا کوه دری کا نفرس میں طبواکد انجن کی کل بندکا نفرس شده میں دبی ہیں ہو۔ مولانا کوبیں و بیتی تھا کیونکہ دہ انتظامی د شوادی سے داتھ ہیں ہے کہا مولانا آپ دے داری نہیں کے توبیکا مرہ جاتے کا بس اتنا کہنا تھا کہ تیا اس کے آبنیں کی دجہ سے دہی کی کا نفرنس اس کا نفرنس کے انتظامات کئے۔ آبنیں کی دجہ سے دہی کی کا نفرنس اس قدر شاغلام ہوتی کہ بیٹرت جی آئے۔ مولانا آزاد نے کا نفرنس کون طاب کی انتر اور سے ملک نے مولانا آزاد نے کا نفرنس کون طاب کی انتر اور سے ملک نے مولانا آزاد نے کا نفرنس کون کیا۔

مولانا درسیان کے فائل تھے۔ اد دو کے سلسلیاں بہاری ایک نفرس یں مولانانے ایک اسی تقریر کی جیمیر بے نیال میں انجین کے ایک ممالا مرکونہیں کرنی چلہ بینے تھی میں نے ایک اداد بہیں اس کی طرف اشادہ کیا۔ مولانا نے ایک طویل خط اخبادی اضاعت کے لئے تکھا میں نے خطاد وک لیا ادرمول ناکو لکھا کہ آب بیرستلہ کونس ہیں بیش کریں لیکن اخباد میں آب کا یہ کھلائچ ان قلاف کسی طرح مناسب بہیں ہے۔ مولانا میں بات مان گئے ادر پھر کونسل میں بھی میری می نوائی کی۔ آج کتنے لیڈر اور سیاسی دہما ایسے میں جو اپنی بات کی بچ بہیں کرتے مولانانے کھی بات کی بچ بہیں کی بہیں شدا نے فاعد المیسیں برنظر کھی ادر حقائق کی دونتی میں میرلی طرف سفری تیادی کورت دہے۔

بھے اکترین ال اتھا کہ دونا کا بہت ساد فت جیوٹ موٹ باتوں میں سفاد شوں میں گرد جا اتھا ادبیر سے المحد کے دونا تھا ادبیر سے المحد کے دونا تھا ادبیر سے اس موروں تھے ، وقت بہیں انکا تھا کی دفعہ تہائی میں ان سواس متد بر بات جیت ہوئی ۔ میں نے اُن سے امراد کیا کہ قوم می کی خاطر ، بڑی باتوں کے لئے دقت ذیادہ اُن سے امراد کیا کہ قوم می کی خاطر ، بڑی باتوں کے لئے دقت ذیادہ اُن اللہ کے جھوٹی جھوٹی باقوں کو جھوٹر تھے۔ ابی محت اور آدام کا جبال کے بیک رسالت میں موروں کے ایک کے ساتھ تھے کر اس یات میں ہور تی کہ نائیرتی ہے اور دے مروت کے بیلے کے ساتھ تھے۔ کر سکت تھے اس میں کھوٹری میں ہے مردتی کہ نائیرتی ہے اور دے مروت کے بیلے کے سے اور دے مروت کے بیلے کے سے اور دے مروت کے بیلے کے ساتھ تھے۔ کے ساتھ تھے۔ کے ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے۔ کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کے کو ساتھ تھے کے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کو ساتھ تھے کے کو ساتھ تھے کے کو سا

مهادی قرم اینے اچھے آدمیوں کے ساتھ اچھا سکوک بنیں کرتی محبت کا اظہار یا تو دو تو تو ایک کے میں کا اظہار یا تو دو تو تو تو تو تو تو تو تو میں کے میں ہوا ہے اور توب کے متعلی کوئی ذاتی تجرب خیالات سے جو دنہیں ہوا ہے اور توب کے متعلی کوئی ذاتی تجرب بہیں ہے صوف ایک جند یہ سے مجھے رہے ہی دیکھا گیا ہے کہ بات مبند و کستان سے مستقبل ، مسلما فول کے عروج و ذوال اور سیاسیات کے نشیب و فراذ ہے شروع ہوئی اور بہت و بر کے بعد اس بیدا کی خرب نظی کہ کسی مبند وافسر نے مفرد تعمیل کے دیا ہے اب مولانا اس محف تعمیل کے دوال اور اسے مسلمان کومعظل کر دیا ہے اب مولانا اس

بات کی تحقیقات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ افسر تعصب ندی تا ہیں ہوا ہو اسے کہ افسر تعصب ندی تا ہیں ہو ہاں لوگ اپنے حق سے نیادہ مانگنے تھے اور نہیں تما تھا تو تعصب اور تنگ نظری گر ہم ہاں کی دیتے سے تعصب اور تنگ نظری گر ہم ہاں المجھے آدی سر کر دواور جا عت میں عوراس سے بند نہیں ہو سے ہیں۔ ہاں المجھے آدی سرکر دواور جا عت میں مل جائیں گے انعیں کے دم سے ہمالا بھرم قائم ہے۔ مگروا تعربیہ ہے کہ مل جائیں گے انعیں کے دم سے ہمالا بھرم قائم ہے۔ مگروا تعربیہ ہے کہ مل جائیں گے انعین کام کرنے والوں کو اس کے وقت ہمیں بنا کہ چھوٹی چیوٹی باتوں میں لوگ المجھوٹی چیوٹی باتوں میں لوگ المجھوٹی جو لئے ہوئی کے باتوں میں لوگ المجھوٹی جو لئے ہوئی کے باتوں میں گرفتار دینے کو شنس ہی کرتے ہوئی ہے۔

کرتے ہرہنے تھے۔

مولانابری دنواز تحصت کے بالک تھے اور اُن ہیں بی وضعواری تھے۔ مقی ۔ وہ جن ہوک سے محبت کرتے تھے۔ جن لوگوں سے خربت کرتے تھے۔ اُن کے ساتھ بھی ایک باو فار در شت متا ہوگوں سے نیادہ لگا وُرنہ کھتا ، اُن کے ساتھ بھی ایک باو فار در شت متا ۔ وہ دوسال سے ہماری اگر کھوکونس نے ممبر کھے۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ برمبرا اُن سے متن اظلاف ہوا ۔ میر سے جوجی میں آیا میں نے ہما۔ مولانا نے میں فلات معمول نہا ہیت تند و میر نیچ میں تقریب کی ۔ میلاک کے بعد باتیں ہونے کہ ہوگئ ۔ میراا دوم دلانا کا دشتہ اور تعاق جو مجموس ہواکہ وہ بات و میں ختم ہوگئ ۔ میراا دوم دلانا کا دشتہ اور تعاق جو مجموس کی بنا پر تھا بر ستورد ہا۔ ایسے عالی میراا دوم دلانا کا دشتہ اور تعاق جو مجموس کی بنا پر تھا بر ستورد ہا۔ ایسے عالی طرف لوگ میاست کے اِس کا دلادیں کم دیکھے جاتے ہیں ۔

مولاتاس براکترانسوس کرتے کے کرقوی کا موں اور علی مسائل نے اُن مسلمان میں مستقد بھے کرقوی کا موں اور علی مسائل نے اُن میں مستند بھا در الدی و بیاست کے معلی وادب کے نقصان اور زندگی و سیاست کے نفع کو کیا ایک میزان میں نولاجا سکتا ہے۔ ریموفع اس بر بحث کرتے کا بنیں علم مواد بات بلاخون تر دید کہی جاستی ہے کہ مولانا نے اپنے خلوس اور علی سے ماں بربات بلاخون تر دید کہی جاستی ہے کہ مولانا نے اپنے خلوس اور مولانا ملماء کی براز دی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس برادری کی شاندار فرات میں شماد کرنا چاہتے۔ مولانا ملماء کی براز دی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس برادری کی شاندار فرات میں دور سے کی کھنے تھے والا کی مولانا کے مولانا کی بیاتے والا کی مولانا کے مولانا کی بیاتے دولانا کی مولانا کی بیاتے دولانا کی بیاتی کی دولانا کی بیاتے دولانا کی

کویش نظردکھا اور اس پر فخرکیا۔ وہ پر انی وضع کے برانی نسل کے بران بیال کے اسدھ سادے آدی تھے۔ گرفیے الات ، نئے تقاضوں انکی مزوریا سے انھوں نے آنکھیں کھی برینس کیں۔ برجماعت اور کر دہ بی اُل کی عزت کرنے والے اور اُل سے مجت کرنے والے ور اُل سے مجت کرنے والے ور اُل سے مجت کرنے والے ور اُل سے مجت کی نے والے ور اُل سے مجت بی ذخر کی گزادی اُسی طرح مُوت کا تھی بہایت وقار اور تھل سے استقبال کیا، دہ تواب اس دینا یں بنین ہیں کا تھی بہایت وقار اور تھل سے استقبال کیا، دہ تواب اس دینا یں بنین ہیں مگر جی میں بہار درنے الن قدر وں کو نظر اُنداز کر سکتا ہی جن کے دہ علم دارسے ۔

#### مولانا حديب الرحل صاحب مدرانجن سرقى اردد عدرآباد دكن

اب سے تقریباً دس سال پہلے جیتہ العلا نے ہند کا سالانہ جلسہ حید ما باذی منعقد ہوا تقال سے جو تراد دادمرت کی گئی تھی، اُسے کھلے اجلاس میں بیش کرنے کا کام بجنیدت سکرٹری انجن ترقی ادد وحید ما آباد میر سے ہو کھا اجلاس میں بیش کرنے کا کام بھے بہلی مرتب مولانا حفظ الرحمٰ مساحب میر سے ہو کھے بہلی مرتب مولانا حفظ الرحمٰ مساحب کی خدمت میں نسب زحاص ہوا۔ اور بھریہ سنب از مسندی کاسلسلہ اُخر تک جاری رہا۔

گذشة دسمرنیں مولانا حدر آباد کشرلیت گئتے تھے۔ اُس وقت بہاں اُندھ اربی وقت بہاں اُندھ کے میری در فواست اندھ کرنے والی در فواست بدر ہے تھے۔ میری در فواست بدیو لانا اردوبال تشرفین لاسے اور تھوڑی دیر کے نئے ا مبلاس کوفاطب کیا۔ اُس وفت کمبی کوریر گسال بھی نہ تھتا کہ ہمسادار یوعظیم دہما اِس کے معربی حیدر آباد ہیں آئے گا۔

مولانا کوزندگی علی بینهم کا اعظے نون تھی۔ اوّلاً جدوجہد آزادی میں ادر تقیم کے بعد میں ادر تقیم کے بعد میں انہوں انہوں کے مسائل کل کر نے بین انہوں نے اپنی جیات کا تقریب کے دو تہائی حقد صرف کر دیا۔ اور اس ساری تک و دو میں اپنی ذات کے لئے کچھ تھی حاصل مہیں کیا۔ ایت او دو میں اپنی ذات کے لئے کچھ تھی حاصل مہیں کیا۔ ایت او دو میں اپنی ذات کے لئے کچھ تھی حاصل مہیں کیا۔ ایت او دو میں آئی دہ ت کم ملیں گی۔

کی اسی متالیں بہت کم ملیں گی۔ مولانا ہمیشہ توی نقطہ نظر کے حامی رہے۔ میکن ان کا پر لقطہ نظر مطلوم مسلمانوں کی حمایت کرنے میں مانع نہیں ہوا۔ آزادی کے لید هرف اُنہی کی ذات گرامی الیمی تی حب کی بدولت حکومت کے ایوانوں میں مسلمانوں کے حقیقی احساسات و مبذبات کی ترجمانی ہوتی تھی۔ اب اُن کی جگر لینے والاکوئی نظر کہیں آتا۔ خدا انہیں اپنے بواد رحمت میں جگہ دے۔

### مسافران حرم كبيك مجابد كي مساعي جميله

الحاج احمدغریب صاحب ممبرادیٹ ج کمیٹل مبنی سکرٹیری انجن خسدام<sup>الی</sup>بی مینیجنگ ٹرسٹی محہواجی صادصد**ی** مسافرخا پیبئ

حضرت مولانا حفظ الرحمل صاورت في مندوستان کے مسلمانوں کی جوف بات انجام دی ہیں ،
اس کی ایک شاخ مذکورہ بالاعنوان ہے رحمین شریفین کے مسافروں کھلے ان کی خدمات اظری اس میں بعض مصلم مندل کی شدہ ایک شور نی اوارہ کی حیثیت رکھتی تنی ۔ اس کی از سرنو تغمیر کرنا اور اس میں عمل روق می وکٹ ایر جوم کی مسائی جمیلہ کا نیتج برتھا

حرمین شریقین بیجای مسافر فاندرجیا دول کو آف جانے کے پردگرام بیجان کو آرام دائیا کی آیس، جوانی جراز کے مسائل بمبئی اور جدہ کی بندرگاہ پر ججاج کے سامان کیٹم ، مزدور جگہ دغیرہ مسائل بھرین پر مہند دستانی رہافر اللہ مسافر خانوں کے نضیے یسو دی عرب میں مہند ستانی سفات خانے کے امود یجہا نوال کمبئی ۔ دبی میں وزارت خارجہ کے متعلق امود ع کی چھان بین ۔ ججاج کے ساتھ لے جلتے اور لانے کی استبہا رپو فور دفکر بیجان کے ساتھ سے جانے کی رقم ، جبال دول میں جانے کی مسافر کے جانے کی رقم ، جبال دول میں جانے کی استبہا رپو فور دفکر بیجان کے ساتھ نے جانے کو آرام مبنیانے کی کھر اور ان کے کھائے اور جگہ کی سکا میں مساخر ان میں جانے کو آرام مبنیانے کی کھر اور ان کے علاوہ اور ایس طرح کے آئے دول سامنے آئے دالے بجائے کے مسائل و معا ملات بی مولان کو عمل اور دہی اور البسا معلوم جد تا تھا کہ مولان ان می کاموں کے لئے دفف بی حالاں کہ جیسا اور کہا گیا یہ ان کی جیسے بیا خدمات کی ایک ساتھ ابنی مبند دمسانا فوں کے چورشے بڑے کو میں کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دوائے بخت دور براک کے مسائل ابنا کے مسائل ایک مساتھ ابنام جی ویا کہ دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دوائے بخت دور ان کی کا میان کے ساتھ ابنام جی ویا کہ دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائے بخت دورائی کے مسائل اور ویک میان کے مسائل ابنا کی مسائل ابنا کی مسائل ابنا کی مسائل ابنا کے مسائل دی جورہ بھرا کی کے دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائے بخت دورائی کو میں کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائی میان کے مسائل کی کے دورائی کے دورائیل کے دیور کو دورائیل کے دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائیل کے دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائیل کے دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائیل کے دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائیل کے دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائیل کے دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائیل کے دورائیل کے دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائیل کے دورائیل کے دس کی بات مبنیں ہے ۔ تانہ بخت دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کی دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کی دورائیل کی دورائیل کی دورائیل کی دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کی دورائیل کی بات مبنیل کے دورائیل کی دورائیل کی دورائیل کی دورائیل کی دورائیل کے دورائیل کی دورائیل کے دورائیل کی دورائیل کی دورا

جائ کے کا موں سے بھے تقریباً میں سال سے قرب دہا ادریدی الله پرتقین کا لہو۔

دی تخص کا بیابی کے ساتھ باد اتر سکتا ہے جس کو ان اجس کا الله پرتقین کا لہ ہو۔

اس بی تہرت اور ناموری قربیب بہیں آتی ۔ سبت دور سے اس کا واسطہ پڑتا ہے ۔ بہیدان سیاست طیحدہ دہا۔ اورجب کی علی کے درت کا گانتا کا میں سلمانوں کی یا یوں کہنے کہ جائ کی فرمت کا گانتا لک مہا۔ اب اس میدان کو بھی سے سیاسی اکھاڑا بائے نے کو کششس ہورہ ہے ۔ انٹر تغلے ابنے نفش د کو مے اس میدان کو ابنے حفظ وامان میں اور پنا ہیں رکھے ۔ انجین فرام البنی میں کی گا در جائ کی مذبات کو میں سلمانوں کی درمیان میں ایک دوراس کے مثاف کی خواہش دکھنے مالوں کا مجمع ہوا اور اب تک انجمہ تشرجا ہی ہے ۔ درمیان میں ایک دوراس کے مثاف کی خواہش دکھنے مالوں کا مجمع ہوا اور اب تک انجمہ تشرجا ہی ہو جو دوں نے دکھلاے جانے والے سیاہ کی خواہش دکھنے مالوں کو ایک میں ہو تھوں کی درمیان میں ایک دوراس کے مثاف میں میں دکھیا ہا کہ اس کے مساجہ کی اور جائے گا دوراس کے مساجہ کی درمیان کو می درمیان کو میں ہو تا تھا کہ ہوں کہا م کرنے دالوں کہ بہا طبینان میں اور جائے گا تو مولان اس کے ساجھ کا م کرنے میں ایک ملومت کا کوئی شخصہ یا ذریبہ تھا بہا جائے گا تو مولان اس کا وہت تھا کہا م کرنے ہوئے اگر مکومت کا کوئی شخصہ یا ذریبہ تھا بہا جائے گا تو مولان اس کا وہت تھا کہاں مسائل کومل کرنے ہوئے اگر مکومت کا کوئی شخصہ یا ذریبہ تھا بہا جائے گا تو مولان اس کا وہت تھا کہاں دسائل کومل کرنے ہوئے اگر مکومت کا کوئی شخصہ یا ذریبہ تھا بہا ہائے گا تو مولان اس کا

مقابلكرين كرجم برليدنيس كرياً ران كاحال تويد ديجا كريش تروا برلال نبر دست فري تعلقات بوف كربادجود وه ان كرساخ كرا وجود وه ان كرساخ كا ده ان كرساخة كري وي نيراً ماده بوجات جهال جماع كا معالم ساف ا جاماً ر

ایک وافتد کا مجھے فاتی علم ہے کہ وزارت خارجہ کے ایک بڑے عہدہ دار کے سائھ ان کی جھڑب دیگی می اور اس کا علم جب بیندت جی کو بھا نز وہ مجی خاموس موسک میں محکے تھے

جب بعدل بی و بدا دره بی ما موس مرق نیکیت کا مل جن کے این بی کے ایک بی تشریف ادری کے دقت ان کے گوش گذاریہ بات یں نے کی تربیب ہوگئے اور اس کام کی بیجے مگ گئے تا دقتیکہ یہ بیٹر کی کیٹس دو کردیے گئے۔ سینٹرل کے کمیٹی بین میٹنگ میں بطور ممرادر صدر

مبرون کا یہ بی بی بی بی بی بی بی بی جدر مرادر هدر مردر شریک مدت ادر ایک دقت توان کو غیرما ضرر کھنے کے ایک بیک مجھی بدلنی پری تھی میں میڈنگ میں دہ شریک نہیں ہوتے سمتے اس میں خلا نظر کا تھا۔

ان کی بہتی کا ایک ما صری میں ان کو جائے سے خطا ب کرنے کے لئے گذارش کی تمی جربا وجود کم فرصت کے اعفوں نے بعید بشرق قبول فرمانی اور جانے کو مبہت می کام کی باتیں بتلائی را بسامعلیم مونا تحفاکہ گویا ان کا خاص موضوع ہے ۔ نقریے اختتام برا کے حابی نے کہا کہ درسول الدصی الشرعلیہ وسلم کے مقت بہت کم باتیں آئے بتا کی بین توصاجی کوشش کرنے کے لئے انتفوں نہیں آئی البی بین توصاجی کوشش کرنے کے لئے انتفوں اشک بار برایک گھنٹہ تک ایسی تقریر کی کہ لوگوں کی آنھیں اشک بار برایک گھنٹہ تک ایسی تقریر کی کہ لوگوں کی آنویس برائی مقدم میں انداز مقا جو مبیرة کی تقریر بی ان کا انداز مقا جو مبیرة کی تقریر بی ان کا انداز مقا جو مبیرة کی تقریر بی ان کا انداز میں ایسی دوران کے معالم میں انداز مقا جو مبیرة کی تقریر بی ان کا انداز میں بربتا تھا۔

جِدّه كرفارت فانه كم متعلق جبير في شكايات ميش كين أوس كران كو فرز ان بني ليا مكر إس وقت كانتظاركرن رب كربذات فورجاكران شكايات كالحقبقات كري -

صدام البنى نے جمعیته علیاب بے ساتھ پدرانغاون کر کے ببئی میں دینی تنایمی کنو سنبٹ کرنے کا فیصلہ كيار عرف مولانا مرحوم ومنعفيرك ذان تفى حس في ناچيز كے ساتھ دفتى اور فردى اختلافات كے باد جود اصلافی طورسے اس برمجور کیا کہ وہ اس کام کی ذمہ داری نے اور الحد بعد کہ جو ذمہ واری مولا بامرحم ف نی قلیم کزنس کے سلسلیس عائد کی اسے پوری حدّ کے کامیابی کے ساتھ اس باچیز نے او ابھی کی رہیا صرف به تبنامقصود ہے کمولانا مرحم کی ایک نی بات نے سادے معاملات کو دفع وفع کردیا ،ادر دہ بت يري كر المراضلة فات إلى حكريرين واس وقت اس كام ين بها واساعة دين و بعايين مبيمكر گفتگو كرنى جلے گى -

عِلى كَامَ عِبِ مِن مَنِي مَشْرِهِن لائے توجھ جیسے ناچیزکارکن سے بنی ہے ہوئے مہیں گئے اگر مترل ع كمينى كم ايجنداس كوئى ابم بان موتى قوميننگ سي قبل طافات كرليت ان ي سافران حم كي دركى مرتب يمشيره يهي بواكمين ان كے ساتھ ج كے موسم كے علادہ دقت بين بادشاہ سود کے بیاں ایک دفار کی صورت میں جاؤں اور جاج کی جوشکایات حکیمت سعودیہ سے متعلق میں ال کے ارعي بادساه سعددسع براه راست گفتگوى جائے يكراس كاكون موقع نبين آباكم ودنوں سكام كوانجام دين مالان كمملانا مرحم فالان مصروفيات كادبود مجمس يركه وياتقاك

ترهب بني كهريك يس سائفه هلنے كديتيا د موں س

عجائ كايك ابسي مخلص خادم كامين برمسافران حدم كحددل دنخ وغم سع بعرنه جائي تو ودكيا مدر جماج اوران كم من اسك من ان كى دفات كانى بريشانى كا باعث بن كنى اوراك معدم ہوتاہے کہ بن رہے گا ۔ کبوں کر سے

براروں مسال زرگس اپنے بے نوری پر رون ہے ۔ ہزاروں مسال زرگس اپنے ہے نوری پر رون ہے۔ ومصل سے بنتاہے جن میں دیدہ وربیا۔

ببئي پر جلج کے لئے محدحاجی صابرصدین مسافرخاندایی نوعیت کا ایک ہی بلکریوں کھئے كردنياي ايك كامسافرفانه ب جب جي كام سيمبئ تشريف لانے ترمسافرفانري صرور ا كي ونت ما عنرى ديت ادرابيمك منزل مك فدير صفة ادرجوا صلاحات مجه بن إلى ده مجد ك ضرورسنجاتے ۔ اس طرح فدام النبی کے و نتریس ضرور تشامین الت ادر کا دکنان سے ل کرفوش موت جيدا ديركم أكياب كرجب ف إم الني كو دنياكسا مَن غلط بَيْن كياجار بانفا الدحالت يدحى كه

رتبيب فرب كهدائ بعماماك تفافي كالكرناميتاب مذاكاس زاسفين

بیے مال بر مول اکی ذات تنی کرمرال انے خاام البنی کی حمایت میں اپنے کپ کوسیٹ کیا ادریہاں تک سوشس کی کداس کے سکر فیری کو ی کمینی کی صادت دی مائے ۔

مولانك ما تديين خلط فهميول كى بنا برميرے نعلقات بهت گھرے نہ نھے ، گراس زمان مِن كَلُ

جب عجاج كاموال من آبا ياان كمستلل كوفى شكايت بيا ون وده فراً الي كمل ل جلت تف جيم وزول ك تعلقات مبت كرے ببت فايم إدرببت اى تربيكي في پدورد کارعالم حرمین کے بے شمار مہمانوں کے طنیل میں ان کاروج کرائل عیمین می حگر عطافر مائے ان کی ترکیسور کردے ۔ان کی طدات کو تبول فرائے ۔ سائقى مېناپدىتانى سلىلان كواس قحط الرجال كے دور مي مولا امره م جيسے بے باک د بے لاگ جماد فيم مبرعطاکرے ۔ بیس اندگان ک<sub>ی</sub>صبرحبیل نے ۔ مہند دشان ك مندارم سلمانون كي الحي بول كمتيد ل كيملم فالي فالا نم اب ل مرحمت فرمائ مسلمانوں كومهت وتوفین السف نوانب اورسچااورهمی مسلمان بنادے۔

وكماذا لاتتح على الله بعزيز اللهميج اغفى لدً- وارحمك رحمة وا برحتك بالرحمالواحمين



## مولاناحظالهمن مروم

شری ایس، بی سنها ایدو کیت میبریم کورط سابق میش الدا باد بان کورث

بحدسے یہ فرمائش کا گئے ہے کہ میں مولانا مرح مہے متعلق اپنے تا نزات ادر مشا ہدات بیش کار یہ مہت مشکل کام ہے رہی اپنے کو اس فائل منہیں یا تا ۔ دہای آنے کے بہت عوصہ کے بعد مولا کا سے تعار بول میری معلومات مبہت محدود ہیں رہیکی ارشنا و کی تخبیل بھی بہت صرودی ہے ۔

انگستان کے صف اول کے ایک شاع میں میں میں آلک ایک دوست ایک دوست اول کے ایک دوست ایک میں میں کے میوان کا مقبوم بہرے۔ ایک میں میں کے میوان کا مقبوم بہرے۔

دنیانے ہیلم کاسوگ منایا اس سے میرے ول کا برجھ بلکا مہیں ہوا۔ دہ اپنی حب کہ برہے

ایسے می کچھ میرے بھی تا زات ہیں۔

ملک اور قدم نے مولانا کی دفات پرسوگ مذایا یہ ان کا فرض مقارم سے دل کا بوجم مکانیں ہوا

یری بیلی طاقات مولاناسے میں موری اس کے بعد اکثر طاقاتیں ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے محشر انگیزراند میں جو فدمات مولانا نے اوا گھیں دو کا تذکرہ میں پیا شنامان کی عقلت میرے ولیں پہنے ہوسے تی رقر معظمت اور بڑھ گئ ۔ مولانا انگریزی شبیں جانتے تھے ، میکن سیاسیا نت خریب محقے تھے ۔ میا میات تشخیف والے تو بہت ہیں لیکن ایثار اور قربانی کا جذبہ کمتوں میں ہے او شاید لاکھوں میں ایک یا وو بہی ۔ مولانان و بہوں کی جہتی جاگئی تصویر شفے ۔

تافق مسائل بین ده اکثر مجدسے مشوره کرنے تھے۔ آخرین قوان کاکرنم اس فدر برص بگاتھا
کہ اصسائل برمیری دلتے ان کی نظر ول بین نیصلہ کن ہوتی تھے۔ آخرین قوان کاکرنم اس فدر کرنا ، دوسرے کے
دکھ در دیکو اپناد کھ در دیمی جنا ایر با بین تو بین مولانا میں برابر دیکیتا نظا داکٹر بین نے اپنے مضایین انگریزی ادر ارد دیمی بولانا کی تعریف کے دیکن مطاق اسکا میں جب بعد بال ، جبل بور ، ساگر دفیرہ بین قیامت نیز واقعات بدے ، اس دقت بین مولانا کی بحت ، استقلال الد جذب انسانیت کو دکھ کرچران موجہا ۔
اس دقت امنوں نے اپنے کو دلے در عرب میں تر بان کر دیا یعبل بورسے نوشنے کے بعد ایک بدھاکا
اس دقت امنوں نے بحد سے سادی کیفیت ٹیلیفون پر بیان کی ، مجدسے بوجھاجبل بود جا کہ بیروی کوئے ۔
امر بھی کہاکہ " خابت بوگی ہو بین خواب دیا " عنایت کس بات کی ، بدتو میرا فرض مصبی ہے ہے۔
امر بھی کہاکہ " خابت بوگی ہو بین خواب دیا " عنایت کس بات کی ، بدتو میرا فرض مصبی ہے ہے۔
مواب س کو بہ مغول نے جو کا دائل ہو جو ایکا ہوگی ۔ امنوں نے بد فرایا کہ " محد کریں امر بینی ان اور افغات نے سخت اس کے دور دنیا جانی ہے۔ دیکن ان وافغات نے سخت

بیجدگیاں بیاکردی نیس ایک طون بر سمان کے دل بی فرف در در براس اور احساس کم تری بیدا برگیا نفایه ملک کے بر خطرے کی بات نئی۔ دومری طرف بند و مها بیما بین سنگھ بیں بین فال بیدا بوگیا نفاکہ اس ملک بین اقلیقوں کے لئے کوئی مگر نہیں ہے۔ و اکٹر کا بخون نفویت بین نفویت اندیشہ میکیا تھا۔ اپنی نخری، تفرید، اپنے طرز عمل سے اس خیال کو نقویت بین ناکہ کے بیسلئے کا سخت اندیشہ میکیا تھا۔ بین فی کہ کہ بیا گا باتھ شایا بیائم منسر نے ان میں بین کی بار بادی دیکن مسئل فوں کے دائی بین کی بار بادی دیکن مسئل فوں کے دائی بین کی بار بادی دیکن مسئل فوں کے دائی بین کی میں بین کی اور اپنا فرض اور انکر میں بین کی اور اپنا فرض اور انکر میں بین کی اور اپنا فرض اور انکر میں بین کی دور بین فرص اور انکر میں بین کی اور اپنا فرض اور انکر میں بین کی دور بین فرص اور انکر میں بین کی اور اپنا فرض اور انکر میں بین کی دور بین میں میں کی دور بین فرص اور انکر میں ان میں بین کی دور بین میں کو دور بین کی دور بین کو دور بین کا دور بین کو دور بین کا دور بین کو دور بین کا کو دور بین کا کو دور بین کو دور بین کو دور بین کا کو دور بین کا کو دور بین کو دور بین کا کو دور بین کور کو دور بین کو دور کو دور بین کو دور کور کو دور کو دور

کا بنال بیدا ہوا یسلم کونٹن کواس دقت ایک بھا فیال کیا گیا ۔ اکثر بن کے صرف انفیس وگوں نے شہیں جو جمعیشہ اور ہرمونع برسلما فول کے خلاف دہشتے ہیں ۔ بلکہ بہت سے آزاد خبال وگ بی اس کے خلاف تعین بہتی ہیں بلکہ فود مسلما فول بین کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کے سخت مخالف فنے ، بیکی مولانا کی منشا دوسری تی ۔ وہ ایک پیٹ فادم منظم بین مولانا کی منشا دوسری تی ۔ وہ ایک پیٹ فادم بنا اچا ہے ہے جو مرح فرونوالی منظم جو مرح فرونوالی کے دائرہ میں محدود و رہ کمر اپنے فیالات ا دوجہ با شکا المها کمیں ۔ احساس کمتری جو ملک کے لئے خطوع عظم ہے دل کمریں ۔ احساس کمتری جو ملک کے لئے خطوع عظم ہے دل مرک موری طرف اکثر بین اور مکومت کو بوری میں صرف اکر برخوری بی طرح برخوری اس ملک میں سہنے کا ہے جو اکثر بین کو ہے ۔ ان کو وہی حق اس ملک میں سہنے کا ہے جو اکثر بین کو ہے ۔ اب ان کا پی یا نہ صبر لبر فرم ہوگیا ہے ۔

موہ نانے تھے کہ اپنے خیاہ تسے طلع کیا۔ یں نے ان کی دائے سے اتفاق کیا۔ اردوا خیادات یں میں فے متعدد مضایدن کھے۔ میں فی متعدد مضایدن کھے۔ میکن میں نے اس کد کافی نہنیں تجملے۔ انگریزی کے ایک صف اول کے اخار کی تائید ضروری شی ۔

١٥ مادي ملك وله موى في جن مصر النفاد ،سيت كريند داس كه الزام شكري كم بهذورتان المرزع مجدسه اتفاق كباا وديرب معنايين جهاب يه ادر مداناکا جواب بدی طرح سے ظاہر مدجائے کا (١) ...... د د مرول كرموب كون كاي د هنگ تكاللې كم

فداً ہی پاکستان ،مسٹرجِنْ : رسلم لیگ نین سبوت سامنے کھطے کردنے جائیں كويا أكركون دومر انخف مندن ي اسبيد كوبدداس ك ملات بوانا ماب تو

مرعوب بوكرده جرأت بى شكر مسكه د۲) اسپیکرصاحب آ 8 اس گراہ کن <del>طرزعمل کے خلاف بزدر اسجاع کر</del>نے او يتان كمور بوابول كدحت كى آداد سندن كى ابه طريق كاربر كرنبي وباسكا رم) بم ندیاکتنان کے لفظ سے مرعوب موسکتے ہیں اور ندمسلم لمیگ اور مسرحناح سے۔ اس نے کہ ماری قوم پرددی بیٹرت بٹرواندددسرے جملًا كے بيدروں سے سى طرح كم بيب رے -

(س) ار دوزبان كى تخريك جديد، بى سى جلائى جادى ساس كى مخالفت

كرف والافرد فرقه بيستنها (۵) پاکستان اُرددنے نہیں بنوایا . بکہ سیاسی ہے ایمانی اورداوں کے کھو تنك نظرى ادر تنك دلى في اس كدچار مياند لكك .

(٢٠) بن بنان كرجب يمسئل كالكريس كا عبلاس بي در يحت تعلااس وتت يدرون كى تدرير وسك بديدا تخف سي مقاحس في بورك دوركم ساته كهاكربرد لانه طريفه بدائكريز فككرائ موكاتعتسيم كونيول لمهي كرنا جاست

یدن و تمام تقریر بهت داست گفتادی - دلبل کا کرشمهه بیکن به بیند کمیشه ایی مگد ایک فان ایمین در کفتے بی رو لاناکے کا د باے تمایان قد برستعب میں یائے جا ٹیں گے۔ میکن میں سے ارد دکا طاص طور پر تذکرہ اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ بی س کی مفالفت دربیده کی جا دی سے سیٹھ کو بندواس اور ڈاکٹر مگلسیراب سى بب مسركوپا لار يايى نەر ئايدىكى مشكل بىندى كواسان بىلنى كى كىشىش كى اس براكي طوفان برا مركيا - حالى من اكد عبسه عي اس مفف رست كما تبار فاكثروا جذدميرشا دنفرجى اس يمايى مهرشت كرزى ريركوبى مقبب كى إتهنيج كيدنكه فاكرصا مبف اردوكحى ببيس لاكف كى وتخفى دريواست كوردىك وكري من يهيتك زيا تفارع عنداشت كاجداب سي العندل في سناو ين جي كيدايس لوگ موج د بي جربن ي في خ شا ، سي الدند ك رسم المخط كري سًا ناجلهت بير . خام احمد عباس في برخيال طابركياب سان كاجواب وأكثر كوبي جِدنا رنگ في وف ادر مدال دياست مودا ناكواس كاكس فد حيال تفاكر المنول في مسترم كسي اي خطاس اسك منعلق جيف منشرو، في كرمال بي من

مولاً النبي مي يكن دفت في ان كى رائ كوميح تابت كرديا يسترلال بها ور شاسترى نے فودنسلىم كياكہ ولا اكى رائے ديج تنى آج سلم كونس كو مراكب والاكونى نہیں ہے یسلان سکے لئے کنونٹن نے آئدہ کے لئے ایک میٹے راستہ کول دیا۔

محنت ، جانفشانی، بے بناہ دور دعدب کا مولانا کی تندر تن برسخت انر جوا نى مواجى كا اديشه تفا يسكن جب كك صاحب فراش بين بوكية مولا تا برصيك موجد بتع مير محد ، جندوى ، مرادة باد ، عنى كراه برع يميرى تعلى دائ ب كمسلم ونيد في براكر مجوى طدم بكوى آيغ نبين أى تزيربت كجهم لانك اثرا دراقت داركا نینجهد دو کارشرمیان و درسر دارند جو تقریب علی گره سر کس و ان کاطروش -خود بینورسی کے جو فروش گندم نمالیدروں کا طرز عمل ۱۰ سبدنے ہرسلمان کے دلى ي ايك براس بيداكرد إشاسكن مسي مدل بنات بروف ابن كوبها ادنيا نابت كرديا مدهمنين كرجواب ل كيارسكن دنياشا يدبيك طور بربهي جاني كم يدت بروكم مح دا تعات بتاني، مح دائد دينا درصراط المستقيم بإفائم كهن ين مولانا كاكتنا إنته وحضه تنفاء

يون توبرموق بريمون سيبذم پرين فشف ديكن د دا يک با قون كانذكره عزددی ہے ۔فاص کرار ددکا - اردد ماری سب کی زیان ہے - اردد مارا مشترکه سربابه ب ریسب باتین نزیمارے دوں پینفش میں ان کود ہرانامیکار ہارے ی دلوں پہنیں ککر مخالفین کے دلوں پریکی ، باہے وہ ربان پر نہائیں ين ينالفاظي ير د كللانا چائ بدن كدا دادى كدب سے ادو كس شكل دور ے گذری واس بر کیا کیا ظلم وصا یا گیا مدلاند فریا کیا خدات کس

عِمان ار دوکر یا دموگا کر کچھ ایسے لوگ بی شخفے ادر ہیں جواس کے دجود بى عدمنكريق ادربين معللاً واكثر سميورنا نندما لان كم شايد اس كو وكنبين مانت که ده خدم ی ایک نها بین ایس اردر کے شاعری ایک الی جاعت کانی جن كاطريقه مها بين مخدوش تنقا - مثلاً مستريبي شدتم داس منْدن يرو اكسسرو تكبير سيه كدبدواس وان كالمنظ كريقا بايكرنا يرموانا ي كاكام تفاريدليك أدودكر مسطيبتان الدسنم ينك كاذبان كهركر بذام كرت تقع لذركتي تقحاكم اس كى وجهسي پاکستان با ۔اگر پیم نزکروی مائے کی نواس ملکیس ا درمبہٹ سے پاکستان بھاہرے یے کہ کر ایک بھا کھواکر دیا گیا نخا ، کرسلمان اس سے مرعوب مروبا دے اور ترب قريب كل بياب بوكيا نفا رسكن كيد عبان ادود اليست نفي معبير ل اس كا وشكرمفا بدكباراس به حسب عمول مولانا بيش بيش سنف - يول قدمولاناني بهت سى تقريب كبي ليكن سب من زود الرادر والله نقريم وهنني جواحنون في العبنط من

ر وگرں سے دوں بیں یہ خیال پدیا ہواہے کہ ان کی یا دگاد قائم کی جائے ۔ ان سے کارنامے ان کی بہترین یا دکامہیں -

" ثیرت است برجریدهٔ عالم دوام ما "
میک اگریا دکا دکا خیال ہے توبری دائے میں ایک اول درجرکا انگریزی دونام
ان کی بہترین یا دگا دہ جوگا ، مولانا کو خودس کا بے انتہا خیال تھا ۔ اگردہ کچھ دونراند
زندہ رہتے تو دہ بھینی طور پر اس کو کرکے دکھا دیتے ۔ مجھ سے بار ہا احذی نے
اس کا تذکرہ کیا ۔ دہ جو کہتے نفے کرکے دکھا دیتے ستے ۔ اگران کے فرمانوں سے
من تربی کر درگوں نے یہ کام کیا تومیرے بزرگ بحثی کان بودی کا شعر صبال ہوگا
میرت ہی سے ہو اگر زمینٹ کا بیسے دا ساماں
ابین اک مرگ یہ صد زمینت ہمادی صدر باں

المنك فعناس المنافع ال

الولى، يحيى ويميت وهوعلى كُلُ شيئ صــــــ له ير

فطعة تابخ وفات جا نكاه

آه محبّ اسْلام جا برمنت نورالتُدم فده <u>م</u>

عزم دعظمت كانشال فخرزمال جاتا ربا حفظ دون نازش اسلامبال جاتا ربا سرگول مے ك تمراب نصر ملت كاعلم «دين د ملت كاعزيز بإسال جاتا ربا»

يان آگيس بجيدان ترجياردي. على گفه

کھاتھا۔ دفت اپنا انتقام لیتلہے۔ قانون قدرت اپناکام کرتہہے۔ بہب انگرنیکا
پری سادے ملک یں جید شریع ہوئے قوسارے ہی ملک بیں پریشانی بھیل گئ
دراس فی جی طرح اس کا مقابلہ کیا وہ سب جانتے ہیں مسررائ گویال آچا رک
فی جوجاب ما بیان ہندی کو دیا وہ دہرافے کے قابل ہے واحقوں فی ہے گیا:۔
مآپ دگوں کا طریق عمل جار دد کے ساتھ ہوا ادر ہیں
اس کے بعد کس کو اطبیان موسکتا ہے کہ آپ ہما،ی زبانوں
کو مشانہ دیں گے ہے

یہ ہے جواب قانون قارت اور پر ہے انتفام دقت ۔
مدلای کی دفات پر ج تعزی ملسد درا ہمنام جمیتہ علیا دصوبردی ہواتھا
وس میں شرکلزار دنستی نے ایک نہایت محرکة الار انظم ٹبر طی تھی ۔ ایک شعر اس کا
مجہ کہ ماص طور مرسیند کیا۔

ددمیں قاسم ادر کفایت کی ہی رنجیدہ ہیں آئ ان کی بڑم نازکاکیا ارمغاں جانا رہا مسٹرزشنی کی اجاز سسے اس پرایک گرہ لگانا چاہتا ہوں ۔ دومیں کا ندمی اور نیتا ہی کی رنجیدہ ہیں آئ ان کی بڑم نازکاکیا ارمغاں جانا رہا مونی کا ایک مقولہ ہے سستیں الققیم خادم ہم ۔ قرم کا جفادم سے دی مردارقم ہوتا ہے۔ مولانانے اپنے کو قرم ادر مک کی خدمت بی شادیا۔

ہے دی مرداروم ہوتاہے ۔ مولانات اپنے کہ قیم اور مک کی خدمت بی سادیا۔ قیم نے ان کو ایک مردار ما استرمرک پر بیسے ہستے وہ امر دہسک انسکٹ میں کا میا ب موے ریہ قیم اور مک کا ایک سپاسنا مدان کی خدمت بین تفار مصدون طویل ہوگیا جن الفاظ بین اس کوخم کمردل کا رائکر بزی کے ایک

شاعرنے کہلہے : ۔ دوت تو مب کو آن ہے ، لیکن ایسائنی کھی ہہیں مرا چورٹ کے بعد دو مردل کے دلول میں اپنی یا دگار چھوڑھا کے یشعر رود ایک باجمل حسب عال ہے .

ایک مورخ نے کھی ہے کہ مرف کے وقت نیولین کے بین پریا لفائل کے

ان مورخ نے کھی ہے کہ مرف کے وقت نیولین کے بین پریا لفائل کے

الاس معام کے موجود کی کے تو کی موجود کی م

بی وَوُل کویسمادت فیب بدئ مولی کده مدادن کے فریب آخردت میں سے تو امغوں نے سایدان کے لیس بری الفاظ سے مول کے مول کا مول کا مول کا مول کے مول کے مول کا مول ک

#### مسترعمت احدابت وكبث

### بنجام کا وکال

وہ احد اور بدر کے مجا بروں کے جذبہ سے سرتار تھا م گواه بی کراس میں مصور کی شوریدہ سسری کھی اس میں سر مدکی سرنسندوشی تھی . اس میں دارورس کاخومت

> اس کی زبان کھی طافت سے مرعوب نہوئی ، مصله ی کوشی اس کی جزائت فتی کو کھی مغلوب مذکر کی ۔ ده منطلوم کی زبان تھا۔ وہ بانگ درانھا اس ملت کا

سم گواه میں کہ وہ غمر مجمر حلبت ریا تقمع سوزال کی طرح حلتا رہا ،

ا در وں کوروشیٰ ہونچانے کے لئے مركواه بي كه اس عظيم لك كي حب كي سندس اس في كنى زخى كى كرامه ف كا وازسى و و بي بين دوارا كياس كى طرت

حب نے اُسے کیارا اُسے غافل اورسونا ہوا نہیں پایا.

وه سرنایا در د نفا ادر اصطراب

وہ اا شنا مقا سکون سے اور ارام سے

ده برق تیا ل تھا

م کو یا دہے اس کی بے داغ محتب -اس کا خلوص بلے بایاں راس نے دولت کے آگے کبھی مس

و مبيًا تقا اورول كے لئے اس في بني زندگى كا ايك وال اینے لئے بہس گر ارا-

اس کا سارا در نہ اس کا پیغام ہے حفظ الرحمٰن فتح تھی تلت کی موت پر!

كياموت في إس يرفيح يا ني ر

كياظلمن \_ ني شمع سورال كومفلوب كرليا كيا حركت كوسكون آگيا ؟

مم 19ء ہندی سلانوں کی اریخ کا ایک یا دگارسال ہے جولوگ اس سال کی مولن کیوں میں ڈوب کرا تھرے وہ کبھی اس سال کو مول ننس سكتے .

١٨ ١٥ ء كياتها ؟ فاك وخون كى مبولى تقى ؟ ياموت كالحسنكرا

१ कि दा

جہاں یہ سال ہمارے لئے ایک کرسی آ زماکش تھی

و با برسم المسخس ما في كالكي غطيم النان مظاهر و بهي منا ا

زازنے تیرازائے ہم نے حبار انایا

خیر نے علقوم سی نہیں کا لیے علقوم نے تنجر کی اڑوہ کو کھی مورد اے

ار مائن اور صیب بیں انسان کے جوہرا کھونے ہیں ۔

مراء کے مبراز ا دورین نت کا بھی ایک جوہرا مجدا۔

جتنی زبردست اور کرمی از اکش کفی اتنا می زبردست اور

غطیم انشان جو ہر*ا تھی*۔ا

وه حوهب رتفا \_\_\_\_ حفيظ الرحمُن سإ

مدیوں میں فاک کے بردہ سے اب انسان تکلتا ہے۔

عارول طرنجر وطارى كقا اورحفظ الرثمن سرامرحركت تها

ا ورغمسل ميم. جاروں طرف ليرسي تھي اورحفظ الرئمن احساس کامل تھا

برطرت موت جهائى منى ادروه صور اسسرافيل محا

بم گواه بین اس کی به مثال شخاعت کم !

وک یناه کے لئے دوڑتے نفے ۔ ادروہ بناه کا ہوں سسے

نکل کرمیدانوں کی طرف دوڑ تا تھا۔

میں وں میں دار میں ہے۔ موت سے وہ نہیں ڈرا ۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں دل ال کر

جهاں دہشت بھی اور شطب رہ تھا دہ دہیں بہونچا ۔ اس کے ندم مجنى د او كفرك را وي من اس کی استفامت اور میرس جملک بھی اس مبرواستفامت کی جو مدینہ کے زمین دا سان نے چودہ سورس بہلے دکھی تھی ۔

موت کے سائے گہرے ہوتے جاتے تھے ۔

لیکن وہ ایوس نہ تھا ۔۔۔۔ وہ آت کے حال سے بھی فافل نہ تھا ۔ دہ عیادت کرنے والوں سے ملت کے حال کا پُرسان تھا۔

ہم گواہ ہم کہ ہم نے اخری دنوں تک اس کی تمگفتہ بہتا نی برموت کا خوف ہیں دیکھا ۔

برموت کا خوف ہیں دیکھا ۔

برموت کا خوف ہیں دیکھا ۔

وہ موت سے لو آباد ہا ، وہ مجا ہد تھا ملٹ کا ۔

حفظ الرجمن کی زندگ ایک بیغام ہے ۔

اس کی موت بھی ایک بیغام ہے ۔

جس ملت کے لئے وہ جیناتھا ادر

تر بتا تھا عرب کیادہ اے بھور کرچلا گیا ؟

کیا کینسر کے ایک زخم نے تفظ الرخن کوخم کر ڈالا ؟

کیا ایک چیکاری نے آت کدہ کو بچنو کدیا ؟

ہم کویاد ہیں اس کی بھاری کے آخری دن بھی!

اس دل مضطرب نے اس سے کہا ،

تری ساری زندگی بیغام تھی یہ بماری تھی ایک بیغام ہی!

گینسرگی ٹمییس ۔ جا بمنیال ۔ نین

ہم من اصابی اس کی مجتمہ مراکب کوخوش آمدید کہتا تھا ،

وہ صبر درضا کا مجتمہ مراکب کوخوش آمدید کہتا تھا ،

وہ صبر درضا کا مجتمہ مراکب کوخوش آمدید کہتا تھا ،

وہ منر درضا کا مجتمہ مراکب کوخوش آمدید کہتا تھا ،

وہ منر درضا کا محتمہ مراکب کوخوش آمدید کہتا تھا ،

وہ منر درضا کا محتمہ مراکب کوخوش آمدید کہتا تھا ،

وہ منر درضا کا محتمہ مراکب کوخوش آمدید کہتا تھا ،

اميردها مبورى

#### نوکئول

تم سے بس اتنا ہی اے اہل وطن کہنا ہے آج ملت کے مجا ہدنے کفن بہبن سے

اج ابک اہل شریعیت نے گفن اور هابیا ای شریعیت نے گفن اور هابیا ای شریعیت نے گفن اور هابیا ای مار خفیقست نے گفن اور هابیا ای مار خفیقست نے گفن اور هولیا حفظ الرحمٰن کی میت نے گفن بہنا ہے حفظ الرحمٰن کی میت نے گفن بہنا ہے خفظ الرحمٰن کی میت نے گفن بہنا ہے مقاجو ببواول کا ہم درد 'گفن بوش ہے آج فی بوش ہے آج فی بوش ہے آج فی بوش ہے آج فی بینا ہے تا ہم سے سن اتنا بنی لے اہل وطن کہنا ہے تا ہم سے سن اتنا بنی لے اہل وطن کہنا ہے تا ہم سے سن اتنا بنی لے اہل وطن کہنا ہے تا ہم سے سن اتنا بنی لے اہل وطن کہنا ہے تا ہم سے سن اتنا بنی لے اہل وطن کہنا ہے تا ہم سے سن اتنا بنی کے مجا ہدنے گفن بینا ہے تا ہم سے سن اتنا ہی کے مجا ہدنے گفن بینا ہے تا ہم سے سن اتنا ہی کے مجا ہدنے گفن بینا ہے تا ہم سے سن اتنا ہی کے مجا ہدنے گفن بینا ہے تا ہم سے سن اتنا ہی کے مجا ہدنے گفن بینا ہے تا ہم سے سن اتنا ہی کے مجا ہدنے گفت بینا ہے تا ہم سے سن اتنا ہی کے مجا ہدنے گفت بینا ہے تا ہم سے سن اتنا ہم کے مجا ہدنے گفت بینا ہم سے سن اتنا ہم کے مجا ہدنے گفت بینا ہم سے سن اتنا ہم کے مجا ہدنے گفت بینا ہم کے مجا ہدنے گفت ہم کے کہنا ہم کے مجا ہدنے گفت ہم کے کہنا ہم ک

بیکرخلق و مروت نے گفن بہنا ہے

فوم کے صاحب فدرنے گفن بہنا ہے

امت بیضا رکی عظری گفن بہنا ہے

آج اک غازی میں نیا ہے

اج میم کی سیائے گفن بہن لیک

ولی اللہی طرفق نے گفن بہن لیک

میا کہول دیں کی امانے گفن بہن لیک

آج اح کی نیابن لیک

آج اح کی نیابن کی نیابن کی میں بہنا ہے

آج اح کی نیابن کی نیابن کی میں بہنا ہے

آج اح کی نیابن کے گفن بہنا ہے

آج اح کی فازی کی میں بہنا ہے

آج اک غازی کی میں بہنا ہے

3144 °

### مولانا حفظ الرحمن محينية فيحسن قوم وزيان

از انحاع منان بها در- الطاف اجمد خری - آر- اے - ایس (رسٹ کرڈ) مدر انجن ترتی اردد - راجستھان سے لیر

ر لا ناحفظالر جمن مروم دِن وَابِي زندگی کے تقریباً جالیں سال تک ملک دوّم کی بے شال مدرات انجام دیتے دہے مگران کی وہ خدمات جن کی بنابر مجھے مولانا نے مرحوم سے ایک غرامولی ائد مشروع میں قائبانہ عجب بوگی ہی ۔ دومتی ان کی وہ خارت ہو کھے المائے کے مہما ہوں کے مرتب بانوں کی کا دار اس کے بورسسسل جد وجہد دہ کرتے دہے ادر میں سوجھ بہجھے کہ انگری فی مسلمانوں کی دم بری ادر دمنی کی کی ۔

تیسری بات جوان می خاص می ده می اداد کی ختی - بر بات بر بان کا طرقه کا رتیم کا ادر مصلی نه بوتا تھا۔ کرجب کوئی بات ای طرح فور دخوض کے بعد مطیم لیت تھے تو ہواس بر بی است خاص مصلی نه بوتا تھا۔ کرجب کوئی بات ای طرح فور دخوض کے بعد مطیم لیت تھے تو ہواس بر بی ماصل کی حاصل کی دو ایخوں نے دو ل بر جو بھر ماصل کی خاص کے کہ دو ایخوں نے مل اور قوم کر بوت و محلمان اور حقیقی فارمت سے کی دروان کے مرح م سے وگوں کو کس درجہ عمیت تھی اس کا اندازہ اس سے بوسکتا ہے کہ دہ مستورات ہوگھ میں تی است میں درجن کو ریاست سے کوئی واسط بھی دہ الجمعیة ، بڑھتی تقیب قرسب سے بہتے مولا ماکی صحت کا دی تی بروان کا انتقال دی میں جو چکا تھا۔ گرامی اعلان بنہیں بوانتھا بر مقی تھیں ۔ نیز م اگست کی میں کوئیکہ مولان کا انتقال دی میں جو چکا تھا۔ گرامی اعلان بنہیں بوانتھا اس دقی تیں موجکا تھا۔ گرامی اعلان بنہیں بوانتھا اس دقت بی بہاں جبید برا ادر درازی محرک دوائیں کی ۔

مرق المرح م سے میری ابتدائی طافات کی فاب اردد کے تعفظ کے سلسلہ میں مدی ۔ اور اس کے بعد سے ان سے ذیا وہ فتر تنا و اُر فیا لات اردوی کے بادے میں معمار مرلانائے میں ہندی کی تفالفت نہیں کی ۔ گرساتھ ہی ساتھ مہیشہ یہ کوسٹسٹ کی کراردوکواس کا جائز منفام سے ادر اس کو جی طک کی ایک قومی زبان کی جبتہ یہ سے میلنے جو لیے کا موقع ماصل ہو ۔ مدد نرصرف آنجین ترف اردو ہندی تجلس مامل کی ایک قومی نوا ہرمکن طریقے سے مال کے ممبیقے اور اپنے معبد شورے انجن کو دیتے سے ، بلکہ الجنن کے باہر سجی دو ہرمکن طریقے سے مال کے ممبیقے اور اپنے معبد شورے انجن کو دیتے سے ، بلکہ الجنن کے باہر سجی دو ہرمکن طریقے سے

ارد دی حمایت کرنے رہتے تھے۔ امریکہ سے ادود کی حایت بیں جوخطا جنوں نے اتر بپردیش کے وربم اعلی کو اند ملک ک دنیو اعظ کو بستر مطالت سے بصبحے وہ غالباً اودد کے لیے ان کی احری ف بمت بھی .

آدادی کے بعد سے موانی کر ندگی کامتن ہی پہنا کہ ایک طرف قد ملک ترقی کرے ادر ملک میں اتحاد داتفاق مود داللہ اللہ طرف قد ملک ترقی کرے ادر ملک میں اتحاد داتفاق مود داللہ اللہ اللہ دربیہ تھے تے تنظے اور دوسری طرف مسلما فوں کو بیشت مہند وستانی شہری جو حفوق قانو تا قال میں اور سیرانوں کے ساتھ ہے انصا جان اور طلم وزیا و تیاں اورسیرانوں کے ساتھ ہے انصا جان اور طلم وزیا و تیاں نہوں ، ساتھ ہی ساتھ ہے انصا جان اور طلم وزیا و تیاں نہوں ، ساتھ ہی ساتھ مسلمان اپنے آپ کو مند وستان کا دیا ہوں ، ساتھ ہی ساتھ مسلمان اپنے آپ کو مند وستان کا دیا ہوں بین اور دیا بی کمن فنم کاخوف د ہراس اور احساس کمتری نیزیا می ناامی دی پیدا نہ ہو۔



## مولا احظالمن مرى لة

ز*ىرى گويى نامنھ* آھٽ لکھنوی

ابي تقرييني كاده النين كاحسرها أي برعفل ميلاد شرف شروع محدفے سے قبل مي موانا ك قريب بينا تقادس فرون ك كراب كوس المرح سابى ادردني ونقول مي مقبوليت واصل ہے يربات مركامشكل سيكسى كرحقة مي آسكتى ہے ولاند فرمكواتے موت فرايا-كرامن ما حب اس كا دور إبياد كلي ميم وادين كم علقهي محصفه كانغرت وكمعاجا كاست كدر توسياس آدى بع ادرياى ملقون مي فيم للسي كمتب مجها بالسيساس طرح مولاً اببت مى باليس بدار بي كالفاظمي كرجا الكرست تقد ايك باركسى بيا كاملسه سيهم والهن ميرد بين تقع مير ب ساتم ميرى المبيعي تعين موونا كاجبيب من منتقة وتعتامين كها مولاناآب كوكون احراص فيهوكا كدكوني عورت آبياكي جيب من منجد واف موادا فراب ديا مي مي ول اليسا مردمون جوشيطا عرامن موكا مولاناحس الجن مي رسيد اس كونين بنجات رب

تودائ فالليول كح وقد كار عام المانك

كلفنىس مروفرج مين مثل نشال رب ہم ہی قرمرپلند دہے ہی جہاں دہے جميعة العلام كاوه جالنا يتح ميرى الجمعون كمصملف بالسال ان کی تقویراً تی جے میری نظر کے سامنے بربروں نقشہ آجاً ابع كرمولانا تبعت ك دفترس بني بن ما مع عقيد تميدة اورصرد دتندون كالك جرمث بعادر ولااسب كى بانون كا جاب دير عبي كسي كسلة كشودين كم فيكم كوخط للحريب البيكي كميك كمي ادرافسركور اس فوعيت كفطاط ميردي الكي أيكرتف

يون تومولاناحس أتخاب مين كفريت كامدات وكيل لدال ياديست ين ان كالمعانى برى حرت انكير تقى كوزندا في بمارى كأتبر ي وسط حبررى ك بداين مله أنخابات بين مذ جاسك - ايك طرف مرقد برست بندوون سعمقا لريحا توددسرى طرف فرتد برست مسلمانون سے مولاا کی غرحا فری کے اوجودان ك حابيت من برسه تنا ماد بيليه مهدة اوراكي مخالفا ميدوا يون توسيقات اورسيس مرسير مين مير مين ولانابير احداكثر مجد يدولانا حفظ الرحن ما كاذكركياكرتے تھے كركس طرح دہ ڈائمين كمدرسكو حلانے كے ساتھ ساتھ جدد جبد آزادى سى معتب دسعي وليكن مولانا سيمبرى ملاقات مهرا الشهيس وبى بين بوتى حبب بي ادارة يبح سے والبت م كر غازی آبادسے بہاں آگی کھیگ کھیک تویاد نہیں لکن رائے بہادروام کشوری صوارت میں ار ددکے منعلق كونى مبلسه مقاحس سي تعارف بواحب سع مولاناف دبي بي كوائي سركر مون كامركز بنايال وقت سے مجھان کی خدمت س نیاز ما حس م زنارہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم وک ایسے دیکھ مين وكمساسي ميدان س درج بتى وصدافت يرقائم بول يونكم مولاناكى كيفيت يدمى كرد نهات كى تمنا مذهدا كى بيدوا ه "ان كے جيجه دل ميں برا انتقادي ربان برية انتقابي بات كمنے سے كميم بنيس جهيكة عقد - ا درباطل سعم عوب مي بنس بوق تهدره معلمت جدم دا الزادف ايماه كي تو كماسيكهي ان كرأس باس موكرم نطاق تحقى كهي كمين ان كاللخ فوال غالب كايشعر إدولات في - ب

ركيو غالب مجھ اس تلخ نوائى سے معان ؛ آج كھ درد مرے دل ميں سوا ہوتا ہے مئ حبسوں میں مولاناکو پاکستان بلایا گیا۔ اُن میں سے ایک ووٹن میں بھی گیا۔ نیکن مولانا تشریف مہنیں ہے گئے مين في وجد دريانت كي توفر إلي كراكم ون كيرى بني جابتا مولانا كالام بهت تكل تقا والك طرف تو جيعت العلماء كدليدر كي حيثيت سيمسلاؤن محصائز حقوق كح صفاظت كرنااور دوسرى طرف انبين فرقدريتى سعباذركهذا- ما نناير كاكرب دونون كام مولانا فدبد درجداحس سرانجام دية.

بجنيت مقردمولا ناصفظ الرحلن صاحب كادرج ببت بندرت وعفل ميلاد بوكرسياس جلركون دينا جمّاع بريا بدلشيكل كأنفرنس ان كي شفعيت جيما جايا كرنى تى تقى دان كى زبان سي ا ترتقا او دان بريمورع كىكى كى أىكوى جاددىرى زبان سى بے صادت آکشا۔

میں نے بے تمار حبسوں میں انہیں سااور یہی کیفیت یائی۔

محفل ميلاد كركمى حبسول مي المني مرح سافقرشرك بوف كاألفاق بوا اورحب كمي ال كربعد تقرير كرنى بِيْرى نومِي جِيند منط مين أرياده مذبول سكار كيونكه ذَسن مين ان كانفر مريَّو نجيّ يتي تي يادسال يوم خالب ير جب ابنوں نے حفرت مالب کے اس مطلع کی تشریح کی کہ نقش فرادی ہے س کی شوی تقریر کا كاعذى بير من برميكر تصويركا "توتمام مجع يص مدائي بن يوتي خواجيس الداى ماحب كار بردركا ، نظام الدين مي جوتعر تي جلسه مواس مي مولاناند اسى الدارس تقرير في الميسي كم خواجه ماحب مروم كياكر تعنق يرمس المسين من شرى سبعاش بالبرك مدادت مي آل أطرياكا نكرين كمين كاحلاس بط

### سرايادردوافلاص

( از: حکیم محمد محت ار اصلاحی بدیر شیجانم بنی )

مولاناحفظالرمن صاحب مرحوم جنگ آزادی که دروغم سے تعرابایا مهادربیایی ملک کے ایک خلص رسنما ملت کے خطیے کسی بیرش بیم آمیر عظم می رستدین خطب ی خوش سان مقدر مصادر علامی کا در دیمالے جگریں مج

اب ہمادی کچہدیرمادت ہوگئ ہے کہ ہم اپنے خلیم رہنماؤں کا ذندگی سی جیسی چلہتے قدر وعزت نہیں کرتے لیکن مرنے کے لیج خبر دی فوب دد تے ہم اور پھی ہوشنیہ کے لئے کھ ول جانے ہمیں رمیرما درت ہم بی چھوڑ دینا چاہتے ملکی وئی خد مات کے سلسادیس مولانا کا ایک عظیم دلکا د ڈ ہے اس کوفراموش کر دریت طبی تا تا ماسیاسی ہوگا۔ یو رسے ملک کا یہ فرض سے کہ حلوال کی ایک نے اسی یا د کا دفتا تم کی جائے حس سے آندہ نسل ہی مولانا کو ایک بهادرسیایی ملک کے ایک خلص رمینما۔ ملت کے أكي عظيم كالدربهترين خطيب ، خوش بيان مقرار-بنديا بيمصنف وادبب، مدىبردم مكرادراس طرح ک اور دوسری بہات سی توبیوں کے مالک تھے ۔ الدبراب تك بهت كيم لكها جاجكا بصادر آسنده مجى بہت پیر کھنے کی گنجائش ہے۔ ان کی تمام مفات سيرين أبنين وجيز دوسر عالم المادك معمت ذكرتى مع ده الكاه و سرايا در دوا خلاص " عد آزادی سریط ول می آزاد مون کورس ری اورآ ذادی سنے کے بعدیم دفت یغم شا آادیا۔ كدمك مے لوگ صحح دانت بركون بنيں تيلتے -مولاً ناكوس نے دورسے عی اور قریب سے عی دبكيمار دين تعليم كالفرنس مب يمنى كدمخ لفاتماعا ميں يسورت محتاري اولاس ميں اور د بي كے مسلم كولتن مين، بروقع برس في ريحسوس كماكنرولها كاخلاص اورورونكه تركه كر فام م موريا ہے۔

مسلم كونش سي يرد كمعاكر من مساركون تعاانين

مى اوتى سەنقلاف تقاابنىن مى بىرىكىركرا سىج

اورادنی کرسی*ں پرمغ*لتے تھے اور فوداینے سلتے

ینچ کرسی کیند کرتے تھے۔ بھی ان کے او پنچے ہونے

كادليل تقى - مقصدايك مي بيني نظر كها كرسى مورت

مِن مِعِي لِ بِيُحِيرُ مِسانَل حل برجانين - بِيَنونسَ جِس

ناذك مودس كذراا ورمولانا فيا سيحي بلعنا ريي

حب کھی کی ویل حالات میران سرگفتگوم تی ۔

بجايابه أنهي كدبس كاكام كتاب

ک منمانت بھی منبطہ کی جب میں مولانا کو مبادکبادیش کرنے کیا تواہوں نے شکریہ اداکرتے ہوئے ایک ہے دو فرقہ بیست اخباد کا بھی تذکرہ کیا جس نے ان کے حق میں مضامین تکھے تھے بیں نے عرض کی حضور ریجب علی نہیں بعض معادریہ ہے۔ جواب دیا کچہ بی ہوم نے کا کہ خن کہا ہے اس کا شکریہ تو ادا

یقی مولانای ذہنیت پرتھاان کا افا ذکر صحبت کے قانون کھی افوان کی طرح اٹن ہیں یہ ولانا نے جیت کے کیا ہے خت کی ان کے در داند ہے مہینہ عزیبوں اور داجمد در میں میں مولانا نے جیسے کے بینے کھے لیک کے مختلف حصوں میں دور ہے کیا کرتے سے بعد لانا ابوالکلام آزاد کی رحلت کے بعدائی پرسلمالو کی نظری جاتی رہی ہیں جو کی ساقی ایس جھوٹی باتوں برنے جو کی مسائل کے ساتھ ساتھ ایس جھوٹی باتوں برنے جو کی مسائل کے موات کی دورت نامے ہے کہ آئے میں کہیں کسی کے مکان پر نافر س کوگ دورت نامے ہے کہ آئے میں کہیں کسی کے مکان پر نافر س خوار کے دورت نامے ہے کہ آئے میں کہیں کسی کے مکان پر نافر س معالم بر ہیں کہیں کہیں کر دورت نامے میں ان برنے سامنے کھوٹے ہولانا توش معالم بہ تا ان بھے جا آ نے برخی سے جوکھ ہوسکتا ہے کہ دورت کا در میں سکوں نہیں آئے اسوفت معالم بہ آسانی بھے جا آ نے برخی سے جوکھ ہوسکتا ہے کہ دول کا خوش کے صدر کھے ادر میں سکوٹری ۔ دبی میں کی ہمالی ہول کے صدر کھے ادر میں سکوٹری ۔

مولانا خطبہ شرے معرکہ کا تفاسا تھ ہی ان میں ظیم کا قو میں بلاک تقی اس پانفرس کا اقتداح شری جوا ہرسل ہنرونے کیا یو لانا ابوالکلام آزاد نے بھی تقریر فیرمائی اور اس کے ایک ہفتہ بعد ولانا آزاد میروخاک ہوگئے۔ اب یسب واستانیں ہیں۔ مولانا حفظ الرحلن صاحب کا جسم خاکی ہمارے آگے ہنیں بلکہ ان کے کارنا ہے باتی ہیں۔

MAXAAAAA

مردن عنظ الرحن کی موت ، امام المبند صرات مولانا الدالکلام ازار کی رحلت کے بعد ملک اور مندوستانی مسلمانوں کے لئے سب سے تماحا دنتہ ہے۔

ملک کہ آ دا دی کی اڑائ کے دوران ہندوسا نی مسلما نول ہیں سے ایک ایس بھی فیادت آبھری تی مسلم علی کہ آزاد کا جزدایان کا درجہ رکھتی تھی دو لاگ عینے اچھے مسلمان سخت سے ہی جزایان کا درجہ رکھتی تھی دو لاگ عینے اچھے مسلمان سخت سے ہی اور مسلمانی "ادران کی" ہندوسانیت" برب کوئی ٹالاؤ مسلمان سخت ہی اور مطابقت تھی ۔ وہ جہال مہندوسانی مسلمانوں کے حقوق سے آگاہ تھے دہاں مسلمانوں کے فرائعن کی طرف سے مہی ان کی آنکیس او جہل ہنیں خفیس دام الهند مولانا الحالمام آزاد شخص سنم مولانا حسین احمد مدنی محق کھا بیت المدادر مولانا احمد سعید اوران جیسے دو سرے بردگوں نے حب وطن اور مسلمان دوستی کی جما یک دوایت قائم کی تھی ۔ مولانا حفظ الرحمٰن اس کی آخری المذالی میں کی آخری النہ بھی گئا!

مك كيسيد و دو بهتري ين المنسل غاني تخفيت كومنم كرديا مناادري زندگي كركمى ودديم بى دواس كي طرف ت فافل بني رب . ين زبانون يم فارمولا بمن زيرا كل اتر پرويش كم نام امريكات ب

جهاں دہ بستر علالت بر برا سے مفع - ان کا خط اس کی مثال ہے ۔ مدت دافع مونے سے کوئ ایک مفت تبل مجدودان کا یہ خادم مولان مرحوم کی خدمت میں حیادت کی عرض سے دربارہ ما صربواتھا اور اس کے ول براس بات کا گرا الر مورانھا کہ ایسے و ذت میں حب کدموت وروازے بر کھڑی تقی مولانا کا ذہن کی مسائل برسوچ رہانھا ۔

بولانا مرحم کے تدیّر اور احساس کی کی حالیمثال

دی میں سلم کونش کا افتقاد ہے۔ یک بی دی دھی جی بات بہیں

ہے کہ اس کونش کے درح رواں مولانا تھے بسلما فوں کے مسلط

ادران کی شکا بیتوں کو مشغم ادر مرفوط ڈھنگ پر ملک ادر محکو

کے سامنے بیش کرنے کی صرورت محسوس کرتے ہی مولانا نے

کو سامنے بیش کرنے کی صرورت محسوس کرتے ہی مولانا نے

کو نونش کی داغ بیل ڈال دی ۔ اس کو دون ت کے افتقا

سے بیلے ملک کے ایک طبیقے نے بہت شوروا دیلا بچایا ادراس کے

بعد معیق آبوں اور بہائے دفیق کا دیل کو بی ان سے خلط بھی

بید ابری کی دنبین مولا امرحم بران کا کو فی افر بیس بوا انھوں

نی ابری کی دون محادوں برتم کرمفا بلکیا اور بالا خرود و اول چھٹ

کرداء

انڈینسلم کنیس برد و کور نے شرکت کی مفی ا دہ میں لوگوں نے شرکت کی مفی ا دہ میں کو لا اور یے بغیر نہیں رد سکتے اس سے کچھ کی دور بہلے ملک میں فرقر د اداخر فسا دات ہرے تھے کی وگوں ان فسا دوں کی جہرے تھے کی وگوں کے جذبات شخص نے مولانا کی عکمت عمل بردی کدکن دوئت کی دوئت میں مذوعی کی داد میں کرکی دوئت میں مدور نہ جا بڑی بر مشخص کی داد میں کہ دوئر میں میں ایسے دل کی مجراس مجال بھے تھے ۔ موٹریس مشغل ڈیک پیٹر اس مجال بھے تھے دوئر نہ میں ایسے دوئر میں مسئلہ کو مشغل دیک کی داد میں بوخر میں مان کی مسئلہ کو مشغل دیک کے دانے اس کے فیصلہ کرتے دوئت وہ حضرات میں مسئلہ کو مشغل دیک کی دان میں ایسے دوئر میں ان کی معرات میں ایسے دل کی معرات میں ایسے دل کی معرات میں ایسے دل کی مشغر اس مجال میں دوئر میں مسئلہ کو مشغل دیا ہوگئی۔ دانم الحرد دن کا خیال ہے کہ اگر کھے اجلاس کی طسری میں دن کی کا در ان مالے دن کا خیال ہے کہ اگر کھے اجلاس کی طسری کی کھرور میں ان کی معقو لیت ہرگو شہرین ہیں کی کھرور میں ان کی معقو لیت ہرگو شہرین ہیں کے گئی۔ دانم الحرد دن کا خیال ہے کہ اگر کھے اجلاس کی طسری کی کھرور میں ان کی معقو لیت ہرگو شہرین ہیں کی کھرور میں ان کی معقو لیت ہرگو شہرین ہیں کے گئی۔ دانم الحرد دن کا خیال ہے کہ اگر کھے اجلاس کی طسری

بندامبلاسوں بیں جی اخار نوسیوں کوشر یک مونے کی اجازت دی گئ مونی نوشقید کے بدے مولا نامرہ م کے تبر ک توصیف و خادد سیں شائع مدتی ۔

ایک ایسے دقت بیں جب کہ عام انتخاب بین کمٹ حاصل کرنے کے لئے غرض مندا ندا صحاب جور قدر کر کرتے کے لئے غرض مندا ندا صحاب جور قدر کر کرتے کے سے مولان نے سلم کونٹن کے انتخاب کی نئیاری شروع کی ۔ ان دنوں دئی کے معبق حلقوں بی بہ عام جرجا خفا کہ آئے دائے عام چنا کو بین مولان کو پارلم بینے کے لئے شمیل سے کا اور اگر کسی طرح کمٹ مل جی گیا، تو ان کا إدنا یعنی ہے دیکن مولانا کے سامنے پورے مک کا مفاو خفا ۔ انتھیں اس کی ذرق مراب می نکر نہیں تفی کہ انتھیں کمٹ سے کا یا تہ ہیں کہ دونوں شہر خلط تا بت ہوئے ۔ انتھیں کمٹ سے کہ دونوں شہر خلط تا بت ہوئے ۔ انتھیں کمٹ بین کو الدوراک کی بات ہے کہ دونوں شہر خلط تا بت ہوئے ۔ انتھیں کمٹ بین کر است ان کی بہت ہی شان آ

مدلانا مرحدم کی خاموش اودنگمبری خدمت کا ایک باب جربهنوں کی بکاہ سے پدشیدہ ہے جمعیتہ علمار مہند کی تیا دت کا ان کا دور ہے ۔

ا دادی ماصل ہونے کے بعد ملک کی بن ایک جوا من کے صافی سے دیادہ نا انصافی ہوئی ہو ، دہ

ہے جوینہ علی رہند ہو دیا کہ می عصر کا مولوی ہند دستان کے مولویں بعثنا انقلابی شاید ہی دہا ہو ، خاب ا

ہند دستان کی تنہا مثال ہے ، جہال کے عالم طبقہ نے ملک کی غلامی کے فلا ٹ منظم طور مریکومتند سے سلسل کر

ہور اس ملک کی آزادی کی جدو جہ بیں شاہ دلی الشرادر سیدا ہی پنہیں۔ بر بلوی سے لے کرچیوں اجمد اور

مفتظال عمل کی آزادی کی جدو جہ بیں شاہ دلی الشرادر سیدا ہی پنہیں۔ بر بلوی سے لے کرچیوں اجمد اور

مفتظال عمل کی آزادی کی جدو ہیں ، بیان ہوا ، اس وفت کا گریس نے ، جس کے دوش بدوش علما دکی اس جماحت

ایڈرش نی ہین کی تی ، جدید مہار یا نشنا کسٹ سلما فول کی لیڈرشپ قام کرنے کے موض ہوت بیسند سلم لیگ کے در اس کی تاریخ جرب بیاں کے مسلم لیگ کے در اس کی تاریخ جرب کے موض ہوت بیسند مسلم لیگ کے در اس کی تاریخ جرب کے موض ہوت بیسند مولان البوالی کے در اس کی تاریخ جرب کی خربین کہ کہ کہ کہ کہ کا موال المند مولان البوالی الی مولان البوالی المند مولان البوالی میں جمینہ علما دنے ایک طرف سلما فول میں جمینہ علما دنے ایک طرف سلما فول میں جرب کا در میں المادی کی جرب جا در مولان البوالی میں جمینہ علما دنے ایک طرف سلما فول میں جرب کے دور بہت سے دور میں عرف ان کے دور بیس آزادی کی جرب جان کی تا موال میں المون میں جنہ کا تا ہوں میں المون میں المون کی جرب جان کی جرب جان کی جرب جان کی جرب خال اور کی جرب جان کی جرب جان کا کی کورٹ جان کی کرب خوالی کی جرب جان کی کی جرب جان کی کی جرب خوالی کی جرب جان کی کا میک کورٹ جان کی کی جرب جان کی کا مولی کی دور کی جان کی کی دور کی کی کی کھرب کی جان کی کی کورٹ کا کا کی کی کی کھرب کی جان کی کی کھرب کیا کی کورٹ کیا کی کی کھرب کی دور کی کورٹ کیا کی کورٹ کیا کی کی کھرب کی کی کھرب کی کھرب کیا گیا کہ کی کھرب کی جان کی کھرب کی جان کی کھرب کیا گیا کہ کی کھرب کی کھرب کیا گیا کہ کورٹ کی کھرب کیا گیا کہ کورٹ کیا کی کھرب کی کھرب کیا گیا کہ کی کھرب کی کھرب کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کی کھرب کی کھرب کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کیا کہ کی کھرب کیا گیا کہ کی کھرب کیا گیا کہ کی کھرب کیا گیا کی کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کی کھرب کیا گیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ

جمبة ملاری بیادت میں دقت مولانا حفظ الرحن کے مصترین آئی اس دقت جمبة علی دیا طور پر شکست امید کے معال میں گرفاد می ۔ ابیس اور طال کے صب کی دیکوں کے سوب کی تشدوا در انتها بات کی جان کے مطال میں گرفاد میں کی میں اور طال کے صب کی دیکوں نے نہ توجمبة علی کو ٹون نہ توجمبة علی کو ٹون نہ توجمبة علی کو ٹون نہ توجم کا ایر بہت نہ انتها بہندوں کے دیا ہے میں انت کو ایک عدسے تجاوز ہینے دیا ۔ ملک کی قومی نہ ندگی بہدولانا مرحدم کا بربہت میں اور اسان ہے ۔

دینا کیکوئی کی نافایل تمانی بہیں ہوئی میکن بریح ہے کہ دونا حفظ الریمان کے انتقال سے جومگہ خال ہوئی ہے اسے بدوی کی نے دالا آئ کوئی نہیں ہے ۔ مولانا مرحوم کے مقبد بنت مندوں کی اس دہیر ، یس کی نہیں ہے وی کے مقبد نندند و دانا کی مجان ہوئی دائع دام افتیا رکر کے اس فلاکم میکر نے کی کومنشش کریں ، اس سے

بېتروداناى دد سرى كوئى يادگارنېس بوكتى ـ

من كاليك لاي

مولانا عبيد الرجمل ف رواني للي

### ابكسجا بمندوني سجامسلمان اواونج درجب كاانسان

انبينت سندرلال صاحب

مب ندم برن اورخصوصاً اسلام نے آدی کے دوطرے کے فرائف صاف صاف بتائے ہیں ایک دوہ فرائفن صاف صاف بتائے ہیں ایک دوہ فرائفن جرانسان کے اپنے خاتی اور پر دردگار کی طرف ہیں اور دومرے دوج ہرانسان کے باتی تمام انسانوں اور نمام مخلوق کی طرف ہیں مورہ پر بشت اعلی میں اور نشر کے ساتھ ، اپنے قری اِتُمّۃ مادوں ادراس کے ساتھ میں کو شرکے مت کر وادر نمی کر داپنے مالدین کے ساتھ ، اپنے آئ بید سیدں کے ساتھ ایسیوں کے ساتھ ایسیوں کے ساتھ ایسیوں کے ساتھ ایسیوں کے ساتھ بورے ہیں اور اپنے پاس جونسی تم نہیں جانسے یا جودور کے ہیں اور اپنے پاس کے ساتھ بوتھیں تی جودی میں مادران میں اور اپنے پاس کے ساتھ بوتھیں تی جودی در دوروں کے ساتھ بی جو کھن اور اور ان گروں سے بیار نہیں کرتا جودوروں کے ساتھ جوار کی ساتھ بی جو گھن اور ان گروں سے بیار نہیں کرتا جودوروں کے ساتھ جرابر تا در کردتے ہیں اور گھن اور تا میں کہا تھ جرابر تا در کردتے ہیں اور گھن اور تا ہیں کہا تھ جو ہیں ۔ کرتے ہیں گروں سے بیار نہیں کرتا جودوروں کے ساتھ جرابر تا در کردتے ہیں اور تا میں کرتے ہیں گروتے ہیں ہو کرتے ہیں ہور

ادپری اینوں بی مهارے دونوں طرح کے فرائف کا صاف صاف ذکر کیا گیاہے اور و دسرے ان فوں کی طرف محارے در و دسرے ان فوں کی طرف محارے فرائفن میں مذہب یا ست کا کوئی کھا ظانہیں دکھا گیا ۔

بر دونوں طرح کے فرائفن کلام مجید میں بار بار اور حکر عکر میان کے گئے میں۔ ایک ہ ریت اس میں ن ک مجی ہے کہ انسانی طرف انسان کے فرائفن کو خاص صور آفر ن میں معاف کرسکتا ہے لیکن دومرے انسانا یا مخلوق کی طرف فرائفن میں کو تا ہی کومعا نت نہیں کرسکتا۔

یہ بی طاہرہے کہ دومرے انسانوں کی طون ہمارے فرائض وقت اور حالات کے مطابق بدلتے ہوئے ہیں۔ اب اگریم فی زانہ دنیا کے ان حالات کی طرف نظر قرالیں تو دوبا بیں صاف وکی نئری ہیں۔ ایک یہ کساس ذیبن کے قریب بوئے بین ارب انسان چوٹے بڑے ہے بیا شان درہوں اور سینکروں قول ایس بیٹے بیٹے ہیں۔ دومری یہ کہ قام انسانی قوم کی گاگئے۔ بینی سیاوات انسانی یا اخرت انسانی کوعمل میں بینانے کی طوف و نیا آئی حس سیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آمری ہے تابئے ہیں بینے شابہ جی نظر نہیں آئی و دیا کے عمل میں آنا جانا جتنا آئی بڑھا ہوا ہوا ہے بیدے جی شہری نظار آئی ہے اسانی سے ایک آوئی ہی کہ والی انسانی سے ایک آوئی ہی کہ والی کا میں جو ایس کا خوات انسانی دیا آئی بڑھتی ہوئی نظراتی ہے۔ بو بیس گھنٹے میں ہم والی کروزی کی میں میا کہ کا میں دیا گائے ہیں۔ کا میں میں ایس کا ایک انسانی آئی آئی آئی ہے کہ والی کا میں میں فریب قریب ان کی الفاظیں کی گائے والی کا میں میں قریب قریب ان کی الفاظیں کی بھی میا کہ وہ میں تھے۔ یہ خیال کلام مید میں قریب قریب ان کی الفاظیں کی بھی دائے ہوئی کو استدال کیا میں میں ایک وہ استدال کیا جائے گائی حرب میں تاریخی حقیقت ال اور عالمگیر سیجائیوں کے لئے بھی دائے ہیں استدال کیا جائے گائی حرب کا گائی ہے کہ دور میں تاریخی حقیقت ال اور عالمگیر سیجائیوں کے لئے بھی استدال کیا جائے گائی حرب میں تاریخی حقیقت ال اور حالمگیر سیجائیوں کے لئے بھی استدال کیا جائے گائی حرب کی گائی ہے کہ دور کیا گائی ہوئی گائی ہی کہ دور کیا گائی ہوئی کا گائی ہوئی گائی

ريَبْبُوَكُمْدِنِي مَا الْكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَ اللهِ مَرْحِجُكُمُ جَرِيْعًا خَيْبُ ثُلُمُ مِنْ بِكَا كُنُتُمْ فِينِهِ تَخْلُفُون (٥-١٥)

بینی یہ تم یں سے ہرایک کے لئے ہم نے الگ الگ شرع اور منہائ بنا دیئے ہیں ۔ اگرانتہ چا ہتا قد تم سب کو الکہ کا متن کے انتے والے الکہ کا امتن دو ہے الکہ کا متن دو ہے اللہ اللہ کا دو اللہ منہائ کے انتے والے بنا دیتا ۔ لیکن دو چا ہتا ہے کہ جس کوج طریقہ بنا دیا گیا ہے اس میں آسے آنا وے ۔ اس لئے نیک کا موں کے کرنے میں ایک دو مرسے سے بڑھنے کی کوششش کرد ، تم سب کو الشری کی طرف جانا ہے ۔ اس وقت وہ نم مجان باتوں کی حقیقت ظاہر کر دے گا جن کے بارے میں تم قبالی میں اختلاف ہے ۔ "

آیت کراکوری التی مین (۲۰۴۰) کا بھی پہ نشاہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کرم ہی لفظ اگست کمی الگی الگی مفہوموں ہیں استمال کیا جاتا ہے ادر قرآن ائد دیگر اسلامی کتب میں جی الگ الگ مفہوموں میں آیاہے

مولانا حفظ الرحمن مرحهم كا دفات برطال برابید
دخ دام كا اظهاد كرف كسل جوجسه عام جوید هما به د
ك طرف سے مداتها دس بن ديك سعائى فيديا و دلايا
مقاكه مولانا مرحم دني نقر رول بي موجوده انسانى دينا كا
اوز حصوصاً اپنے بيا سے دطن كا موادند ليك ابيے باغ
ك ساتھ كباكر في تقويس بي الگ الگ رنگول اور الگ
الگ في ساتھ كباكر في تقويس بي الگ الگ رنگول اور الگ
رنگ اور ابى ابنى خوشنوس بي الگ الگ كيا ديال اپنے اپنے
دنگ اور ابى ابنى خوشنوس بي ديے باغ كى زمنت اور
اس كى شان كو برطانى بين ، ظا بر بے كم اس طرح كى
مشربين ماص حدود كے اندرى دوست مانى جاسكتى بي

خِال قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اور شین ایر دی کی سچی تعدیرہے۔ اس کے ظاف تی آل اور حمل کی کومشسٹ مشیت ایز دی می مدا تعلی اور لا اکو اکا فی الدین کے حکم کی خلاف ورزی ہے میلال الدین دوی نے اپنی متنوی بس جے وفرآن ور ذبان میں بوری کہا گیا ہے قرآن کے اس مفہوم کو ان الفاظ میں اوا کیا ہے ۔

قرآن کے بتائے ہوئے ان اوصاف میں جو دوسروں کے ساتھ برتا دکا ذکر کیا گیاہے ان ہی مسلم یا فیرسلم کاکوئی فرق نہیں کیا گیا جولوگ ہولانا مرحم کے خیالات، جذبات اور ان کے کام کے طریقہ سے سے اقتصاد میں معلوم ہے کہ مدلانا مرحم کو ان اوصاف سے جمر لور متصدم طامر انتخا مردم کے ان اوصاف سے جمر لور متصدم طامر انتخا مردم سے جاد لفظ کے اور نجے سے اور نجے معنی میں مولانا مرحم سے جھے فیاز عال مردم سے جھے فیاز عال مردم سے جھے فیاز عال منبیں ہوا دیک جو اس دفت مولانا حفظ الرحمن سے جھے فیاز عال منبیں ہوا دیک جب اور مجھے اس دفت مولانا حفظ الرحمن سے جھے کی حفر ورت میں منظر انہیں جات کے احرائی آئیں اور اما و بیٹ نقل کرنے کی حفر ورت ہیں ہوری ہے میری نظر اس دفت صرف آذادی کے جاری کے الم بین درا ما و بیٹ نقل کرنے کی حفر ورت ہیں ہیں ہوری ہے جاد کے احرائی کے جاری کے الم بین درا ما و بیٹ نقل کرنے کی حفر ورت ہیں ہیں ہوری میں دفت صرف آذادی کے جاری کے الم بین درا ما و بیٹ نقل کرنے کی حفر ورت ہیں ہیں ہوری میں دفت صرف آذادی کے جاری کرنا نہ ہرے ۔

ایک دا نفداینے ذاتی تجربہ کا اس جگہ دہرانا مجھے صروری معلوم مہتا ہے مہم میں ہم ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ۔

مک کی آزادی کے سمویک بعد مہارے کچھ شہرے طرے ال دطن اس بات کے دریے تھے کہ ملک کے دد ملک کے دد ملک کے دد ملک کروں ہیں سے پاکستان کو مہند ونشان کو مسلمانوں سے خاکی کو ندعی میں خار دونوں طرحت سے اس کا دروائی کو روکن جانا ۔ اس کے کے انتفوں نے مجھے پاکستان سمیریا سے

میں لا بدرسپنجاء لا مور سے میں نے معبیلم اور میکوال مک كا دوره كياراس سار ي خط كه حالات كوم نكول سع ديكا وابس كرنا مدريس مِن وَابِ زاده ليانت عَلَى خال ، راج فی خفت غری خان اور دو سرے سلم لیڈروں سے طا گفتگو ہو ر پاکت ن کے سبسلم لیڈراس بات پرداضی ہوگئے کہ پاکستان سے باتی مندندں کا بھنا ادر مندوستان سے باتی بھے مسلاؤن كانكنا ودفي فرأ بندكر ديئ جاني واتفاق سے مسٹر جندہ بھی لا مدرمیں موبود سکتے ۔ امھوں نے بھی امی بنييز سے بدرى طرح اتفاق كيا . ايك مطابد ه تحريي اليا كيار اس فلم بندمنا ده كى اكب كابى داج غضفوعى كے ياس حيد وكركر ودسرى ابعض تقد كرين فوراً فال آوا معاده ک کا پی س نے کا ندحی جی کو دکھائی ۔ انھوں نے اسے غور سے بڑھا۔ بے ہ خوش ہوئے ، مجھے شاباش دی، صات الفاظ بس النفوں نے کہا کہ: - " يہ و بڑى اچى چيز ب مجے پمنطور ہے ،، بن فاجانت چا بى كديس واجمعنقرعلى كوي ندحى جى كى منظورى كا نار بھيج ودن ناكه دو نوں طرف سے اس بیعل درآ مد فزراً مشرزع م وجلے۔ ماج غضنفرعلي نے میرے لا ہورسے جلنے پرمتی دراسی اسپیشل ٹریند ں کی مذا پاکتنان سے روک دی تی عن بن مندو شرار حلی محر محرکم عصارت بصيح جارب تقدراس لتعماده كياس طرت سے شنفوری کی اطلاع کا حید از حید لا ہور پیخیا ضرزری كأندهى تجاف ميراء اجازت مائكن بركيدسو ما اوركب " درا تقير جاد، ين ولمه عمائى سے بات كروں اصبح ماد يد زيار سي جياآيا مين كوبجرس كاندهي في كياس ببنجاب بن فيعرلا مورمنظورى كاتار بهييخ كامارت ما ہی۔ گا ندعی جی نے نہایت در د کے ساتھ جور دائن کے جرے کے ایک ایک رئیں سے ٹیک رہانفا سرز اہ بھركر مجھے جواب دیا مد کبا کردن مفئی اولبه مهان شیس ما تنا و اجها درا اور معمرور وراد تجيوس ، ، ، ، بي سنكسترول موكر كروف. آیا - اس دفت کا ده صدم آن تک میرے دل بی مود ے معھے بیتن ہے بگاید ھی ہی کے دل پر سی اس کا ا

ازر ندم کرد با برگا، جرمعا بده اس دفت لا بورس قلبند کیاگیا تھا اور جسے پاکستان کے لیٰ دو اور مسطر جنال مک فی منظور کر ایا تھا اس کی نفق ابھی مک میرے پاس محفوظہے ۔ فاباً اس کی کوئی نقل پاکستان میں جی صرور موگ ر

كاندى جى اوران كى مم خيال لوگوں كے كم اب صرف يه بانى روكيا نفاكه جهاں كه بوسك بھارت كيمسلمانوں سے خالى نم موف ديا جائے ، اس معاملہ ميں دكى حصارت كى گردن كى مبدات كاعلاقه وكيسي طابواتها ادربه كمرت مسلمانون سيآبا وتفا وزبدوست ايرتظم كوششين ككبن كددتى ادرميوات كومساما فول سے خالى كرديا جائے ، حكومت كى زيا ده نرطا فيتى جى اسى طرف كى مونى تغبب عظامرم كد اكردتى اورميدات مسلمانول سے خالى مدحلتے قد انى معارت بحري شاكدي كسي كو فكسلان بافى ره جانا ركا ندحى جىن اينى بدى طائت اس كوشسش بى لكادى كد دلى ادرمیدات مسلمانوں سے خالی نم مونے پا دیں راس زبردست آنائن کے دنوں یں بس برارگاندگی جی کے ساتھ تھا۔ ان کے مکم سے بی نے کئ بارمیوات کا بھی دورہ کیا۔ دتی کی جی گلبد س کے میکرلگاتے ظاہرے کہ اگرکو فی سرم آوردہ مسلمان لیڈران حالات میں گا ندعی جی کی بدی بیدی مدد کے لئے كوانه بدمانا تدكاندهى جى كى نيك كوستستين بركر كامباب نه مسكتين ان ازكها لات برمهن مندوك كخالفت بى نبيى خودسلما فول كى نعن طعن برواشت كريك ادركا ليال س كرحيي مروميدا نے گاندھی تی کا سابھ دیا وہ حفظ الرحمل نھا ۔ ان دنوں مولانا حفظ الرحمل اپنے درّین نیک طینیت ادربابهت سانفبوں کے ہماہ دوز مہانما کا ندھی سے ملاکہتے تتھے۔ان گفتگدؤں میں میں برابہ شركي رمننا مخفاء اي دن كى گفتگوم مولانا إبدا لكلام آزاد د دليد مجانى ادرجوا سرلال مى شايل ستقے میں یہ بات بیدے دنون سے کسسکتا مول کدان نازک حالات بس اگردمی ادرمبوات کوسلمان سے خال نہ ہونے نیا گیا ادراس طرح سارے منددشان کومسل نوں سے خالی ہونے سے بجایا ما سکا و نیر ہمارے ملک کے سیکولرزم کے و قول میں کچھ می اصلیت بانی روسکی تواس زمردست كام كاسسبرا مها نماك زهى كے بعد اگركسى انسان كے سريد بان صاحاسكتا ہے تد دہ مرحم مجاتی مولاناحفظ الرحمان كے سربرى باندها جاسكتا ہے

جبال الدین ردی کاجی شخریب نے ازپرنقل کیا ہے اس کے سلسلے بس مولا ناروم نے یہ اشعار میں کیے میں د۔ یہ

ذہب جس سے بے گا نہ نہیں تھے بیری نظری مولانا
حفظ الرحمٰ ایک ہے ہندوسانی ہے مسلمان الدائینے
دروانا دی کے جس کی جس الدروانا دی کے جس
داشتے برجیل کر اسفوں نے بی جان دی دی ایک داست
اس ملک کے موجودہ حالات بی سب کی سلامتی ا در بیود
کا داستہ ہے۔ میری دائے بی دی عین اسلام ہے ، اس کے
دائی ادر بائیں کے دوراستے ایک لان بہی کا ادر دو مرا
غلط تشم کی نہ ہمی عصیبت کا رید دو فوں دائے علی مائی بی المندم مب کو
ترین دے کہم بولانا حفظ الرحمٰ مروم کے نقیق قیم ہے
جس کرانے بیارے وطن اور بی فوع دو فوں کی سے خود کو مسکیں ۔



. w

the second second

### ایک اولوالعزم شخصیت

چن ممثار توم پرورسلم رسماؤں نے اولوالعزمی کے ساتھ جنگ آزاد کی وطن میں کی صحصہ لیا اور امرد م ہمک نعیت میں ہوئے داعی مشرحنا ہ کے دو تو می نظریہ کی برطا محالفت مجی محصہ لیا اور امرد م ہمک نعیت آن اولوالغرم رہماؤں کی صحبیب آخری نخصیت کئی ۔

کی مولانا حفظ الرحمٰن کی شخصیت آن اولوالغرم رہماؤں کی صحبیب آخری نفظ نظر اور نکرولیتین کے پاکستان کی شخلیت اور ملک کی تعیم اگر جوان رہنماؤں کے افعظ میں مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے ولی برواشتہ ہوگر تومی حدمت سے اور اس دا میں عزم و خبات کے وہ جرت اکٹیز مونے د بنا کے سامنے بیش کئے کہ بجا طور برہشیں اور اس دا میں عزم و خبات کے وہ جرت اکٹیز مونے د بنا کے سامنے بیش کئے کہ بجا طور برہشی مسلمان بہندگا تھی ترت ہونے ہی مسلمان بہندگا تھیں دخت ہونے ہی مسلمان بہندگا تھیں دخت ہونے ہی مسلمان بہندگا تھیں دخت ہونے ہی مسلمان بہندگا تھیں اور واحد رہنمائیلم کیا گیا اور آج جب کردہ و نباسے دخت ہونے ہی مسلمان بہندگا ہوں اور اس سے کہ اس کا ایشت بناہ جا تا رہا۔

مولانا مروم کا پیدائش بجورکے ایک نصبہ میں ببیویں عسدی کے بیپلے سال یں ہو لی جب کر کر رک آزادی کی پو بھیٹ ری متی اور حربیت لبندی کی فضاؤں میں دینم گوئ رہا تھا۔

مسرفردگی کی تمشااب ہما دے دل میں ہے مواہ نا مومون نے اس نشامیں ہوش مبنھا لا توبہت ہی مبلد دہ ای نشمانت کی کشش سے مانوس اور اشٹا ہوگئے اور اِس نوت اور توبیت کے ساتھ کہ تک کی ایک مرفروش مجاہد کی تصویرین گئے۔ اور زبانِ خاق نے اُن کو تھا ہوائٹ ہی کے نقب سے لیکا دیا۔

مولانا مرصوف ایک صاحب فکرسّیاس ہونے کے مراحۃ سا اغظ علم بفشل اعلیٰ خطابت اور تدبیر و فراست فرض مختلف اوصا ف کامجہ عدکما ل بھی تھے۔۔

اُن کومروم کردیا تھا۔ رات دنسیاسی کارکنوں، حرورت مندوں اور معبیت ذووں کا ہجرم اپنے اپنے سائل درسا ملات کی خاطرائیں اس طرح معروث رکھتا تھا کہ اپنی ول خوامین کے باوجود وہ اس زندگی میں تلم و کا غذکے شغل سے آشنانہ ہوسکے یہ اسلام کا انتقادی نظام اور تقص الفرآن جبیبی بلند پایہ اور منجم کتا ہیں بھی طرمی حذرک انتقادی نظام اور تقص الفرآن جبیبی بلند پایہ اور منجم کتا ہیں بھی طرمی حذرک ایفوں نے یا اپنے مفروں میں کمل کیں یا کی جبلوں ہیں۔

مسانان سند کم متعلق مولانام دوم کا تا خربی حقیقت سے مبہت قربیہ معلوم ہوتا ہے دو فرمایا کر لے متھے کہ سندوستان کے مسالان اپنے شعور و مزاج بین استقلال سے شایر بہت دور جاچکے ہیں بعض دفعہ تو اس بیزی سے وہ بدل جاتے ہیں کہ حیران ہوتی ہو مثال کے طور پر برولانا محمظل مرحوم کا واقعہ سناتے ہوئے مولانا نے بتایا کہ میں نے وہ وہ کہا دکھیے ہیں جب بیم سلمان مولانا لمحمظ مرحوم کو سونے جاندی میں توسلنے کے لئے جان چھرکے تا ستے اور کھیرود دن مجی دکھا کہ وہی مولانا محمظ کی اپنے گھر کی دو دومیا رہا رہے کی خوریا

### كيني أن دون جهال سيكرركيا

ذیل کا مضول 'فوجی آواز' کے ایک الدیوریل کا اقباس ہے، جو مولانا مرحم کے آخری البکن کے ذمانہ میں گذشتہ سال اتھا کیا عقا جب کہ مولانا مرحم طعتہ امروم سے یار لینے کے اُمید وار تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای ارکا

یوں تو مولانا حفظ الرم نوجیت علمائے مند کے سب سے بڑے بڑے رہ ہو۔
اسی جافت کی وجہ سے مولا نا کو مند دستان نے پہانا ہے ، اور اب اس جمانت کی مرکزی کا طراح صد مولا نا ہی کی شخصیت کا مربون منت ہے۔ لیکن حققت یہ ہے کہ مولا نا حفظ الرح ان کی شخصیت کا حد و دار لعبداب آینا د بیع موجیکا ہے کہ و مجمعیت کے مولوں کی تقسیم آسام کا فساد و جمعیت کے نہیں توم کے سلمہ لیڈر بن چکے میں صوبوں کی تقسیم آسام کا فساد نربانوں کے اخلافات ، لیست اقوام کے مسائل ، کا نگرس کی صفوں میں سستوں کی تقسیم ان مب معاطلت میں مولا فاکی دائے کا و ذن طربی ہے اور حکومت اور کی تقسیم ان مب معاطلت میں مولا فاکی دائے کا و ذن طربی ہے اور حکومت اور کا و حسان کے متقبل کی تا من گری میں جو دس بادہ کا و حصانی جو حال کے مسائے میں فرصل رہا ہے ، کی آئین گری میں جو دس بادہ فولادی با تھ مولا نا حفظ الرح من کا بھی ہے دور یہ ہم تھا س بنے والے وصانے میں آفلیتوں ، کر دروں اور ب سہا را دور یہ ہم تھا س بنے والے وصانے میں آفلیتوں ، کر دروں اور ب سہا را دور یہ ہم تھا اس بنے والے وصانے میں آفلیتوں ، کر دروں اور ب سہا را دور یہ ہم تھا س بنے والے وصانے میں آفلیتوں ، کر دروں اور ب سہا را دور یہ ہم تھا س بنے والے وصانے میں آفلیتوں ، کر دروں اور ب سہا را دور یہ ہم تھا س بنے والے وصانے میں آفلیتوں ، کر دروں اور ب سہا را دور یہ ہم تھا س بنے والے وصانے میں آفلیتوں ، کر دروں اور ب سہا را دور یہ ہم تھا س بنے والے وصانے میں آفلیتوں ، کر دروں اور ب سہا را دور یہ ہم تھا س بنے والے وصانے میں آفلیتوں ، کر دروں اور ب سہا را

یہ واضح دے کے جہوریت کی بناوٹ کچھ اسی ہوتی ہے کہ اگر معقبل کے دواضح دے کہ جہوریت کی بناوٹ کچھ اسی ہوتی ہے کہ اگر معقبل کے دولی مصلی نے میں صرف ایک ہی اقلیت کے لیے حکمہ بیندا کی جائے تو بھی اس کی مسکل کچھ اسی منظل کچھ اسی منظر میں آئے گئی مولانا حفظ الرحان اس ڈھا بنے کی بنادٹ میں اسی طرح کا نوج میدا کر دے ہیں۔

آخ بہند وسان میں بہت سی مذہبی اقلیمیں بی لیکن ان میں سے
کسی کے پاس میں البی وزنی شخصیت نہیں ہے جو بہدوستان کے مسقبل
بی ترا نذاذ ہو سکے کسی آفلیت کے پاس اگر مفکر ہے تو وہ عوا می نہیں ہے
اگر عوامی ہے تو اس کا مافنی اس طرح کا ہے کہ وہ کبھی اس پارٹی میں دہا،
قویمی اس میں ....اگر وہ مفکر بھی ہے اوراس کا مافنی استقلال سے جولپر
ہے تو محر آزادی کے بعد کی تبریلیوں میں دہ اپنی اسمیت کھوچکا ہے۔ ان

حالات میں سلمانوں کی بہ بڑی خوش تھیں ہے کہ ان کے یا سہولانا حقظ الرحلن کی الیبی فات موجود ہے جس کے لیب سنظر میں خطیم ملکی خارشیں ہی ہی الرحلن کی الیبی فات موجود ہے جس کے لیب سنظر میں خطیم ملکی خارشی ہے ۔ اور اس میں حق کی بے باکا مذ حباء ت بھی ہے ۔ ساتھ ساتھ وہ بھی ہے ۔ اور آن اس کی انہیت کم نہیں ہوگی ہے ۔ اور آن اس کی انہیت کم نہیں ہوگی ہے ۔

مولانات فظ الرحلن انبی ان خصوصیتوں کی وجدسے قوم و کلک کی تعمیری بهت عظیم حقد نے رہے ہیں اور ان کی ساخت میں ایسالوج پیدا کر رہے ہیں حس کا فائدہ تمام افلیتوں اور کمزور جاعتوں کو پہونن کے رہا ہے اور کہونچنا رہے گا۔ اور کو لانا جو قدم کبی اصلاقے ہیں۔ وہ اس احساس کے ساتھ اُسھاتے ہیں کہ دو سری اقلیتوں کا بھی معملا ہو۔ لینی حکومت کی نظروں میں تمام مذہب اور اقلیتیں برابری کا درجہ رکھنے لیک ۔

٠٧- ١٥ ٢ سال سے مولانا حفظ الرحمٰن کی زندگی آتی عوامی دہی ہے۔
حتنی سندوستان کے برت کم لیڈروں کی ہوگی - دہی کی گئی قاسم جان میلیک
اوسط درجہ کا مکان ہے ، جو حفظ ان صحت کے نقط نظر سے ندکا تی ہوا
دار ہے - ادر ندکا تی روشن اور صاف ، اس مکان کے ایک وسط کرے میں
مولانا نجر کی بنیان کے بعد بیٹے جان اور نوگ آرہ ہیں، جارہ ہیں ۔ مولانا ان
کی باتیں شن دہے ہیں ۔ خطیج ہو رہے ہیں ۔ اُن کے جواب لکھ دہے ہیں ۔ اخباد
بیر حصد ہے ہیں ۔ ایک طبسے کے بعد و و مرے میں اور و و مرے کے بعد سیرے
میں حصد ہے دہے ہیں ۔ میہیں سے اُ طوکر یا لیمین میں یا عبسونمیں جاتے
ہیں اور میروالی اگر میمیں بیٹھ جا تے ہیں ۔ اس کرے میں ناشتہ ہے اور
میں کھی والی آگر میمیں بناز ہے ۔ اس طرح رات کے گیارہ بی جا ور
میں میں و میو دہ سوتے بیلے جا ہے ہیں ۔ اس طرح رات کے گیارہ بی جا ور
میں میں و میو دہ سوتے بیلے جا ہے ہیں ۔ اس طرح رات کے گیارہ بی جا میں میں میں میں میں ورد سوتے بیلے جا سے میں ۔ اس اس میند ہی کوان کا اُرام سمجھ

مولانا کا کھانا اور ناشتہ دہ ہوتا ہے جومعمولی ادسط درہے کے گھروں میں موتا ہے۔ کوئی جزیبی قبیتی نہیں ہوتی ہے،اس میں اکٹر مہانوں کا

مولانا ودروں براورسفرر جائے ہی تو دبا ب میں ان کایس بر دگرام رہا ہے کہ مقامی جمعیتہ کے وفتر میں سی حبکہ مبطیعہ گئے اور گفتگوا ورمشورے اور بحشي اور علي وغيره شروع موكي-

عجيب اسلامي مساوات اورحبهوريت كى نصارتني بيمولا ناحفظالهن كے گرونما ذكى ايك بى صف ميں صودوا يا دكھ ان تو بواكرتے ہيں ۔ لكين يهاں بعضيے بھي ہي، سوتے بھي ہي اور رہتے سيتے بھي ہي اور کام کئي اسى امیرف سے کرتے ہیں، اسی شائی پر دزیر کئی آکر بنتھتے ہیں اور کلرک اوروالنظر على سطية من اورسب كى بات يورى طرح سى جاتى ب-

مولانات فظالر حين اين ما تحتول كوان كى غلطيوں پر لوكتے ہيں۔ نسکین اگران کے ماتحت کہیں برمولانا کی غلطی کو محسوس کرتے ہی تو وہ می اس بات کے اطہار می تسی طرح کی ہے ا دبی محسوس نہیں کہتے ہی مولاناحفظالرطن جب بهي اني غلطي محسوس كرتيمي . توفور أمسكراكم

قرستان كى خبرى ، اسكولوں كى زمين الارلىنى كے مكك، ويات ال كى ميامت مصروروس كى نوارجدسياست اوركشمير يمتحده اتوام كى قرار دادوں سے بے کر حکومت کے معمولی افراد کے کے ساتھ بے انسافیاں بەمىب مولانا كے مباہنے آئی ہیں ، پہال سوٹنلسٹ ، پرجاسوٹنلسٹ کمیونسط ،غیرمیاسی سب ہی طرحے لوگ آتے ہی ا درسب این ا بني ما تني كيت بن مولاناكوستلقه كاغذات كالمجى مطالعه كرنا يرتلب ادر برطرح كى باتي بهى سنة بي-

اور موه نابیرسب کام ان تھکٹشین کی طرح بلااینے من دمیال ا دومحت کے ساتھ مروت کئے کرتے چلے جاتے ہیں - اس زندگ میں طول طویل سفر می شام ب جوجادے برسات کری برموسم میں اسام سے محرات تك ادردىلى سے جو بى مند تك موت رہتے ہيں۔

مولانا کے اہل دعیال حس مکان میں جوگلی درگلی میں ایک تنگ جگہ واقع ہے بیس سال پیلے رہتے تھ اس میں ابھی رہتے ہیں اوران كاكهانايينا دررسن مهن معى جياييك تها ديساي اب معى ب، آنادى

کے لبدان چیزوں میں آگرا ضافہ ہواہے، تو ناخواندہ مہانوں کا یاغیروں ك فكرد و ادر ذمه دارلوں كوادر هے كا سے ہیں توموت ہی آئی شباب کے بدیے

اج مندوستان کے سی کوشہ میں بھی الیسی سیاسی خانقاہ منہ ہے ۔ جسی

مولانا کے گردلسی متی ہے۔

احتجاجی سیاسی جماعت کو تعمیری غیرسیاسی بنا ناکتنا مشکل کام ہے بحریک ۔ آزادی کے زمانہ میں انتجاجی سیاسی حماعتوں میں دہی لوگ مہوتے متصے ح پلیٹ فارم سے بیخے فی سے پر بوش تقریریں کر سکتے یا بہادری سے قالون شکتی کرکے حول مواسکتے تھے۔ لین تعیسری ا درغیرسیاسی کام کے لئے نہ پروش تقریر وں کی ضرورت موتی ہے اور نہیں جانے والی قرمانبوں کی بكدان كاموں كے يے باكل ہى دوسرے تسم كے مزاحوں ادر عسل كى صرورت موتی ہے۔ آزا دی کی جد دجہد کے زیانے میں مہت سی احماجی سیاسی جماعتیں تھیں۔ حب آزادی مل کئی توان میں سے سبتوں کے لئے حرف به راه ره گنی که و ۱ بنه کوتعبری اصلاحی ا درغیرسیاسی بنادین اس تسمى جاعتوں بي سے موائے جمعیۃ کے کوئی بھی السي تبديلي کے ساتھ اپنے كوزنده ندركه سكى بيمولا ناحفظ الرحلن كابهت طراكا كامسي كم انفول ے جمعیۃ کو تعمیری جماعت بناکر ، ١٩٨٧ء کے بعد بہت سے بڑے بڑے كادنا مع انجام ويتح مسلما لوں كے مسائل كو توصرف اسى نے انتھا با اور ص كيا- اورآج بي وه الي كاموں ميں لنگ مون ك ہے -



جابِرتن مولا احفظ الرحن صاحب مروم كانتخفيت برى جامع متى الله كركارنا ميراك كالكول بين وه نامورساسى ليدرمين عف اورمتازعالم دينمي پرچوش مخطيب بھی ستھے اور نوش بيان واعظ ميل ، ابر و تجرب كا دُمثل و مدرس بي تھے ا درمتّا ق مصنف دصاحبة لم سي ، الضوى ف مُستلف اوفات بس دارالعلوم ديد نبد مرسداسلاميرة ويعيل ا در مدرسد اسلامبه كلكته مي تعليم و نادرس كى خايست انجام دی مِتعدد علی کتابول کے مصنعت منتقے۔ گران کی طوفا فی سیاس زندگ نے ال كالاتكوات كمالاتكوات جهباوا تقاكم فصوص طبقه كم علاوه ساياعام وكون كواس كاعلم بحى ندموكا -اس مصنمون كامقتسدان كالمخمى فضنيفى حيثيت كالمخنظ تعارف ادر اس پرتنصرہ ہے۔ ان کا ادر ان کے دفیق کار ادر میرے محترم و دو مفتى عيّن الرحن صاحب كاسب سے بڑاعلى كارنا مه نددة المصنفيس دېل كآتبام ب داد المصنفين ك بعديد دوسرا اداره بيس ف فخلف عليم دفنون وسلامیات پر برامفیداند دقیع فرخیره فرا بم کردیا ہے بیس کے دربعہ مولانا حفظ الرحن مروم کاعلی فیفن بمیشه جاری رہے گا۔ دہ خود بھا ایک اچھ اور متازمصنف اور اہل تلم تھے۔ اگر وہ علی زندگ ا ختیار کرنے تو مہندوستان کے مشهد وسنفين مي ان كاستماد موتا ادريه على ان كاكمال محكم الني طوفاني ساسى رندگ کے بار جود اسخدں نے متعدوا ہم نصابیف بھی یاد کا رہید طریں ، ان ہم سستے ابم تقىص القرآن ہے۔

کلام الله به به برت و بعبرت کیلئے بہت سے ابنیا ورسل علیم اسلام ادر ان کا امتوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ گران کا مقصد تا رخ ادرسوائی نگار کا بنیں بکا ہمیں ، بکا ہمیت اس کے ان میں تاریخی اندسوائی انہیں بکا ہمین ، بکا ہمین اور جرت بذیری ہے ۔ اس لئے ان میں تاریخی اندسوائی ترنیب و تسلسل نہیں ہے اور ان کی تفصیلات میں پڑاگیا ہے ، بلکھون عرت و بسیرت کے ہیں و دُر ما لات کی تفصیلات میں پڑاگیا ہے بسینی دورت نئی ان کو بیان کو دیا گیا ہے بسینی دورت نئی ان کو بیان کو دیا گیا ہے بسینی دورت نئی ان کو بیان کو دیا گیا ہے بسینی دورت نئی ان کو بیان کو دیا گیا ہے بسینی دورت نئی ان کو بیان کی جا نہیں ہیں ۔ اور جس نذر میں دورت نئی ان کو بیان کر دیا گیا ہمیں بند و بین نذر میں دورت نئی ان کو بیان کر دیا گیا ہمیں بند و میں ناریخ و سوائی کی طرح ان کے مرتب اور خصل مالات نہیں طفح اور جس نذر میں دورت نئی آئی کی دائی کا دوسرا یا خذ آ ما دیث نزدی ، گذشیدی روزا آ

عرضين كم يعيف، فيهم تاريخي كنابين يناريني الداورامراسيل وابات ي-جن كى مددسے ان البيار عليهم اسلام ادران كى امنزں كے صالات مرتب كئے ماسكنة بير ، كرم وتتين ك معيف محون بيدان مي ادركلام مجيد كم بالاتمين معن اختلافات مير واسرائبليات يس خوافات كاحصد يى نا لىب اسك النسامند داستفاده مين برى استياط ادر تفيّن د منقبد كي مفردرت ب-عربي مي تواس نقطة نظرسے تقسع الفراك بيمنى دكتا بي كلي حمى بيں كرارد د ين تصمص الانبياء وغيروسي غير معترادر انساذي كتابيل كمعلا وه كوفئ مستند كتاب بهبر على مدولان حفظ الرحل صاحبدف اس كى كولير الكرف كع سلمة مضعى الفرآن همى واس بيراكلام مجيدا وراحاديث بنوى كى ددننى بيركام مجيد یں ادرما جا رعبیم اسلام کے مالات کھے ہی ادرما جا ددمرے مافدوں سے می دو لیے اور جہاں ان کے اور کام مجید کے بیان میں اختلات ہے دہاں دلاک سے کلام مجید کے بیا نات کی صحت دصدافت تایت کی سے ابرشنشرفنی ك اعتراصنات ك تحقيق برامات مى ديئ بير - ادركلام مجيدكم لمقصد عرت دبصيرت كيهلودك كدخاص طورس فن يا كبالكيلب - اس طسرح يه بركذاب ابنيا رعليهم السلام ادران كى امنون كى نايخ بعى ب در قبرت د بصيرت ما فتحتصر محلي

دوسری اہم تصنیف بلاغ بمین ہے۔ آغضرت علی الدوسی ہو ہے عالم انسانیت کے سے سرای میں اور دہمتہ للعالمین بنا کر پیسے گئے تھے اور آب کی بعث کا مفصد سادی و نیا کو اسلام کے فدر سے منور کر ڈا تھا۔ اسس لے جزیرہ العرب میں اسلام کے فروغ کے ساتھ ہی آب نے عوب کے قرب وجواد کے حکم افوں اور ان کے ڈا مہینی خطوط حکم افوں اور ان کے ڈا مہینی خطوط ارسال فربات و اس دعوت پر بعضوں نے اسلام فیول کریا یعیف نے انکار ارسال فربات و اس دعوت پر بعضوں نے اسلام فیول کریا یعیف نے انکار کیا ادمیق من و اور ان کے تنافع اکار خواد میں اور بینی مکا بہت ادران کے تنافع احاد بیٹ وسیسرا ور آئی کی کئا بول میں محفوظ ہیں اور عہدرسالت میں دعوت اسلام کی ایم کوئی میں ان کا فرکہ ہے۔ گرکسی کا ایم کوئی میں وں میں ان کا فرکہ ہے۔ گرکسی ایک کوئی ہیں وں میں ان کا فرکہ ہے۔ گرکسی ایک کی کا دیم بیرت کی ترام کن بول میں ان کا فرکہ ہے۔ گرکسی ایک کی کیا دیم بیس میں بلکم مختلف کنا بول اور محتلف جمہوں پر کوئی ہے۔

خصائص دشائل ، اخلاق ابراسلام ک اخلاق تعلیمات کا مخضر کرونمانداز ین دکرے برریت کے خاند براس کاخلاصہ ادراس کے متعلق سوالات دیدے یں طلبار کے لئے سرت برج کناین کئی کئی یں دان یں سے یہ کنا ب ایک آمیازی چینت کمتی ہے ۔

#### آه مجايرمتث

اہمی کک کا بنت ہے تھے سے استبداد کی دنیا
امہی کک کا بنت ہے تھے سے استبداد کی دنیا
ہمیشہ مرکب برکر کے کی ہے قدم کی خدمت
تراپیلا قدم ہوتا تھا مشکل امتحالاں میں
گلتاں میں لگی ہے آگ دیرائی کاعالم ہے
گلتاں میں لگی ہے آگ دیرائی کاعالم ہے
کدئی بیل نظراتا سنیں اب استیا نوں میں
قیامت کے سبق لیتے رہی گے تیری یاقی سے

حیاتِ جادواں کا درس بے تیرے فساؤں میں بر رافزیان دنیا کے لئے میر ہدایت ہے ۔ برافزیان دنیا کے لئے میر بدایت ہے ۔ نری باتیں تھی جائیں گی سچی داستانوں میں تری حقایت اے کاش سیکھیں قدم کے خادم

تراسوز دروں کے مُونون کی اذانوں یں مرعنمان جو نفر سراتھا بیری مدست میں دہ دہ دن کیا کہ تیرے میں دہ دہ دن کیا کہ تیرے میں میں ہے دہ دو حرفوانوں میں ا

ہوئے میں .مردن حفظ الرجن صاحب نے ان کیٹیج کرکے بلاغ مبین کے نام سے ال كالمجدود مرتب كرديات وتمريخض مكايتب كالمجوع بنيوب بكراس من د در بهرت می عنر دری عیش معی آگئ بین رجهٔ بندیه مجدعه نین حصول بی قلیم مهد بيل مصرب كام مجدداد احاديث ندى كى دوستنى بب برى نفصيل معنبليغ اسلام کے اصول تحریر کئے گئے ہیںجن کی عیدیت دعوت بتبلیغ کے نصاب کی ہے ، و دسرے مصدیق مکاتیب مبارکہ ہیں ، مرکنوب کے منن بی کھوب المیسکے عزوری مالات ادر اس کی دعوت کےسلسلمیں جو دافعات بیش آئے ان کی تفصیل ہے ۔ نیبرے مصدی نتلع کے عذان سے اس نبلیغ کے اثرات ا تنائج ك تففيل ادر تبليغ اسلام كمنعلق بعض احدى باين تحريبك كمكاس ادراس سلسلمي جرشكوك وسوالات بيدائد في بين ان كاجواب بيا كياب دد مرے ادر تیبرے مصدیں تبلیغ اسلام کے سلسلہ بی محالفین اسلام کے اعتراصات وران كيجابات كاخاص طدست لحاطكبا كياب ادران كالملل تردید کائٹی ہے۔اس لئے یہ کتاب تہنا مکانیب کامجدعد نہیں ہے۔ بلکہ دعوت و تبلیغ کانصاب بی ہے ، عبدرسالت بن دوسری افدام دیدا بب اس کی تاییخ بھیہے ادرننبینع اسلام پرمخالفین اسلام کے اعرّاضان کا محققا نہ جداب مجى ان مساكل سے متعلق بعض اور ضرورى مباحث بحى إكمة بن جن كا اندازه كتاب كے مطالعهى سے برسكتا ہے۔

## ميا برملت كي بارلياني زندكي

معن اُ دُوَا فِي تَعْرِيدِ اَ مَا عَلَا اَ كُرُا نَكُورِي عَنَى عَلَى عَلَمُ اس كامقد اِ بَي بات مِن دُودِ بِي الرُنا عِرْ مَا عَمَا عَنَا الرُرْا نَكُرِينَ الفَاظِ كُوهِي شَا لَ كُرْتِيَ . مُناكُرِة فِي مِندُ كَيْمِرِان هِي لِورى طرح مِي جائي كُروه كَياكِمِه سُهِ بِن سدومير بر دُنشَى حكومت كوتنبيه كرف موك الفول في ايك تقريمي فرايا : مُن ان دهد بردني كي مركار فيليور مو في هم . هويال سے في كران مك كرج وا فعات بوئ بين الفيل دي كركم باجا الله كدا سے حكومت كر في كاكوئ حق حاصل بنس بي و اسطريقي سي نباه كر كم كرش كرك مربا وكرك يها ل ركھا جائيكا توبقيني طود رياس ك نبان كا إي بي بيني نكليل كي الشراح كران كورياس ك نبان كا إي بي بيني نكليل كي الشراح كالموكائية عجا بدملت بصفرت مولانا حفظ الرحمان کی یادلیمانی زندگی کا آغائر صول آذادی کے بعداس وقت سے بہونا ہے جب وہ دستورسات بیل کے ممبر یہ نے کئے جب کی مرد آئین کی حکمہ ریکے خرسود آئین کی حکمہ ایک جمہوری آئین وضع کرنے کے لئے عمل میں آئی تھی ۔

میر تا ہوں نا نے کسی اعزاد کی خاطر نہیں ملکہ اس کے آئین یا قانون ساز اسلیم بی افان نساز اسلیم بی اعزاد کی خاطر نہیں ملکہ اس کے آئین یا قانون ساز اسمبلی کی ممبری نبول کی کہ وہ شروع ہی سے ایک قومی کا دکن رہے گئے ۔

مرطان دودی مک کوآذادکران کاایک ہم مقصد ساخت کا اور مطان دودی مک کوآذادکران کاایک ہم مقصد ساخت کا اور مصولی آزادی کے بعد سے اہم کام برتھا کہ ملک کوایک الباحم ہوگا کہ ایک الباحم ہوگا کہ ملک کوایک الباحم ہوگا کہ میں دوسرے بر فرقت با برتری حاصل مذہو مبکر کا فون کی نظری دوسرے بر بوخت با برتری حاصل مذہو مبکر قانون کی نظری دوسرے بر برابر ہوں۔ برحضرت موان اجھے وسیع انظر ممبروں ہی کی کوشستوں کا نیم جھا کہ ملک کوایک سیکولرا میں دیا گیا ۔ اگر جیا تعلق مراح کا کوایک سیکولرا میں دیا گیا ۔ اگر جیا تعلق مراح کا فرد ع کے لئے جہا آما کا خری آخرد قت تک کریند درتانی ذبان کوجس کے فرد ع کے لئے جہا آما کا خری آخرد قت تک

کوشکش کرتے رہے اور جے وہ فزی زبان شیھتے تھے آئین یں کوئی درم ذبل سکا۔ اس کی حکر مبدی نے ہے ہی -

حضرت موالا آدم کی بارسیانی سرگرمیاں صرف ایوان بار کیفی فرد میں حاخری کے ہی فید دور ہے تھیں بلکہ اس کے باہر کھی وہ ہرو قت تھرد اور دور ہے تھے۔ جید علمار مہند کے دفتر کے اجتماعات وزیراعظم مہند مولانا آبال اور دور سرے قومی لیڈر دوں سے ملاقایق میں سبب ان کی بارلیما فی سرگرمیوں کا حصق میں سال کے زیادہ حصد میں ان کے دوروں کو کھی ان ہی سرگرمیوں کا محصق قرار دیاجا سکتا ہے ،اس سے کران بھادوروں میں انخیس خوام اور خاص طور سے اقلیتی نرفتہ کے مماک کو جانے اور کھی ان کی بنیا در آئین مما زائم بی با پارٹین طیع میں بوسے کا موقع ملتا کھا۔ حضرت مولانا ان سیک بنیچروں میں نہ تھے جن کا میر سکور کھی بہنیں اور کھی موقع ملتا اور کو فی اسم مسئلہ ساسنے آتا وہ لاز ما و دیت کے میں مرکور کھی بہنیں اور تھی موقع ملتا اور کو فی اسم مسئلہ ساسنے آتا وہ لاز ما و دیت

ان کی تقریرہ وہ محل کے مطابق ہواکرتی تھی ۔ مذہی احتماعی مذہبی ، عوا می حلسوں س عوا می اور ارسید فی میں یار ایمانی ۔ یار ایمانی فی تقریریں کوئی مذکرہ سکتا تھا کہ کسی حکر بھی ۔ ۔ ۔ حضرت مرحوم نے یار ایمانی صالح کی خلاف ورزی کی ۔ قانون ال مزمونے کے باوجود السی انسی قانونی موشکا فیاں فرائے تھے کہ اچھے ایجے وکلار حیران رہ جاتے تھے ۔ آن کل ممبران اور حاص طور بریعض می العن ممبران موقع ہوقے اور لعض او قات غیر باد ایمانی زبان میں بول کر مشہر مت مولانا مرحوم کا طرزعل با کمل جدا تھا۔ وہ ایمی برد با دا ورسخدہ ممبر یار ارسٹ مولانا مرحوم کا طرزعل با کمل جدا تھا۔ وہ ایمی برد با دا ورسخدہ ممبر یار ارسٹ محمد من مرب یار ارسٹ میں وہ محمد کی اور دلائل کے ساتھ لولئ کے مسابقہ لولئے ۔ میں وہ محمی کہ نظر یاتی اختلاف دکھنے والوں سے کوان کے طسونہ خاطب کی تعربین کرتے مناکیا ۔

صفرت الولانا ایک نڈرا جری اور بہا السان تھے ، یہ بردامنن مذ کرسکتے تھے کہ مک کے اندرکس کے ساتھ بے الفانی اولیلم ہوا وہ نہائے صفائی اور بے خونی سے بچی بات کہتے اور تعض اوقات نام نہا دیا رفی طسیلن "یک کی بروا زکرتے تھے۔

وزادت داخلہ کے معاملات بربولیے موت محفرت مولانا نے مصیر میں کہ اس و نت مدیر دلیں الکادا کدا س و نت کے وزیراعظم ڈاکٹر کا کچے ہے میں ہو گئے تھے ۔ فرمایا :ر

اور جومنظری و اسی طرح بھٹے رہی کرسیوں برقائم ہیں اور جومنظری و اسی طرح بھٹے رہی کرسیوں برقائم ہیں اور لوگوں کی مبان و مها لی اور آبر و مربا دموے دیکھئے ہیں ہوان کے لئے کیے جا انز ہوستا ہے ، چاہے اقلیق کا سوال ہو چاہے اقلیق کا سوال ہو خاص طور برقائیتوں کی بوری قوت اور صفیطی کے ساتھ کہ سکتا ہوں کر برا ہے کہ کا موال ہے ، ملک کی آزادی کا سوال ہے ، ملک کی آزادی کا سوال ہے ، ملک کی شانتی کا سوال ہے ، ملک کی شانتی کا سوال ہے ، ملک کی مشانتی کا سوال ہے ، ملک کی مشانتی کا سوال ہے اور ملک کی مسالمیت کا سوال ہے ۔ میں جا مہا ہوں کر اس طرون کی مسالمیت کا سوال ہے ۔ میں جا مہا ہوں کر اس طرون کی مسالمیت کا سوال ہے ۔ میں جا مہا ہوں کر اس طرون کی صافی خاص توجہ دی جائے ۔

يرضح به كم مصرت مولاناة مين سازامبلي يا بارميك ين

مرن مسلما نوں کے مناسکدہ بن کرنہیں گئے تھے، ملکہ وہ پوری قوم کے اندیا تھے۔ اس نے کہ تو می نبیادی برائن کا انتجاب عل میں آیا تھا لیکن جہالی ہم افلیت کے ساتھ بے انصافی دکھی۔ انھوں نے اس کے خلاف آواز کھا۔

ابنا فرض تجھا۔ فیادات مدھیدیہ دلیں کے زمانے میں بادلیمنٹ میں اکٹریمی فرقرسے تعلق رکھنے والے ممبروں کی طرف اشارہ کرتے مو کے فرمایا:۔ در اگر سیٹھ گووندواس رجبلپور کے نمائنگدہ )نہیں بولس کے قرحفظ الرحمان کولوسا رہے سے گایں

حسزت بولا ناکواکٹر اقلیق معاملات براسی بنا برلولئے کے لئے مجبود اور ایس با برلولئے کے لئے مجبود اور ایس با مدس میں بوسلے کی جوات و تا موں کا موں کے اس بات ہیں ہے۔ موق میں مائل کے علاوہ کسی اور سلم برلج کی مائل کے علاوہ کسی اور سلم برلج

من مردری سال می میں اکھوں نے بوزوردا رتقربر کی اس میل کھوں نے بوزوردا رتقربر کی اس میل کھوں نے دوروں دوروں موشنی والی ملک ہمند چین کے معلق اس میں میں کے تعلق ات اود کا بخو جیسے ملک کے اہم مسائل سے بھی مجت کی جین کے معل سے میں دا صنح الفاظیں اعلان کیا کہ اس نے :۔

" مندستان کے وسیع علاقہ برقب کر کے مہد دُستان کے مگا بے وفائی کی ہے ، اور شرافت سے کری مونی زندگی کا شوت دیا ہے یہ

حضرت ولا با قدر سے تیزا درسلسل بولتے تھے کہیں درسیان یہ المحتے کا بام نہ تھا ، اس لے تعین نامہ نکاروں کوفاص طورانھیں ہو اردوز بان سے اچھی طرح وا قف نہ تھے، کچے دقت ہوتی تھی ، نیکن انھیں مصرت مولانا کی تقریب صاحب دلجیے تھی ، بڑی توجہ سے رسنے ، ادر کوئ بات کھیں نہ آئی قد دوسروں سے بوچھی کرلینے لینے اخباروں پی تھیج ، بات کھیں نہ آئی قد دوسروں سے بوچھی کرلینے لینے اخباروں پی تھیج ، بات کھی معلوم موجا تا کہ حضرت مولانا کو بار نمین فی میں بولنا ہے ، یں برونی تا کہ میں برائی ہوئی تا دیا تقریب کو ایو زبانی برونی سکا توصرت مولانا تقریب کو ایو زبانی برفتری مصرونیات کی بنا رید بہوئے سکا توصرت مولانا تقریب کو اور الله تا توریکو یا تو زبانی برائے ہے ادر یا تھرام کا دیے کہ توریکو ورمیا کی مولی کھریم کی تقریب کی نفل ہوا ہے کر دیے ۔ کمکر میں اوقات کے کا کی کھر نیا دیے ہیں ۔

محضرت مولاناکوا بنی کسی بیلی کا سوق نه کھا، لیکن حالات کا اتھا کھا اورخود قاریک الجمعیۃ اور عام لوگوں کی جمیس اقلیۃ ب سے خصوصی دلیسی ہے، خواسی رسی کھی کری وانصا ن اور مکس بی حقیقی جہوریت کے قیام کے لئے پارلمنے میں جو باتیں بھی ہوں اخبار می تفصیل کے مقاف آئیں۔ حضرے مولانا پارلمنے میں جو پکے فرماتے اس کی تفصیل کا تقاف بھی رستا کھا اورائیسی تقریروں کے لئے تو قادیئن بے جین رہے جن میں ان کے ذکھ دردی باتیں بھاری کی جا بیت بخود مولانا بھی بریس کی انہمیت سے واقف تھے ، اور حکومت کو توجہ دلا نے کے لئے کسی بھی مظلوم طبقہ کی شکا بات ومطالبات کی اشاعت کو صروری مجھے تھے۔

نیکن اگراس دا ه مین کارکنان الجمعیته کی طرف سے کھی خفات برق گئی تواس کا بصرت مولا با نے کھی خیال ند فرمایا۔ وہ انتہا کی معتدل مزلن ، متواضع اورخلیق انسان تھے۔ ان کے اندروہ ضبط نفس کی کھا جودالانعلوم دلوسند کا خاصہ ہے جہاں کے وہ فارغ انتحصیل تھے ایک مرتبہ بادلیمنظ میں حضرت مولا ناکی ایک محرکۃ الاراء تقریر ہوئی ۔ حس کی مسلم نقط نظر سے بڑی اہمیت تھی ، جستی سے تقریر کے دوران میں غیر حاضر کھا ، کئی مرتبہ ایسا ہو بچا تھا کہ مولا ناسے ان کی تعتبہ حاصل کی گئی ، مگر اس مرتبہ نجے ان کے پاس جائے میں تا تل ہوا ، بڑا باتوں کی برواہ نہ کرتے تھے ۔ مولا ناکو برس کی لیری سے میری غیر ر حاضری کا علم تھا ، نیکن میں کو جب ان کی پوری تقریر الجمعیۃ میں تات ہوئی واس کے اس جائے میں تات ہوئے ہوئی اس کے اس جائے کہ اس کے اس کی بوری تقریر الجمعیۃ میں تات ہوئے ہوئے دیا تھا دی اس کی خوری تقریر کہاں سے حاضل کی جو ادا کے میں خریاد ہوئے ۔ مملاقات مونے براہ چھنے لئے کہ اسی صادی تقریر کہاں سے حاصل کی جو ادا میں کہ اور حب میں خریاد یا تو بہت خوش ہوئے ۔

حصرت مولانا حب دئی میں ہوئے توبڑی بابندی کو بار المنظام تھے اگر جہان کی دوسری ہے انہا مصرو نیات انھیں ہردوز وال بوالے دفت دی تھیں یا کین اس کے باوجو دجب کھی کوئی ہم معالم دفت دی تھیں دہوڑتے تھے۔

محضرت ولا ناکوسیفرل ول می بھی بہت کم بیٹے کا روقع ملیا تھا سکن جب بیٹے توان کے گرد ممبرد اس کی ایک بھیر موقی تھی یسر کردہ کم مہران نوسیسی جن بروجائے اوران مسامل براہم مشورے کرتے تھے جن کا خاص طور ایقلیتی حقوق سے تعلق ہوتا تھا۔ فرقہ وار اند فسادہ بالمخصوص جلیوں مساکر یکی گرفد میر تھ اور جید دسی و بخیرہ۔

منه کا موں کے ذمانہ میں اسی ہال میں ان کی نشست پڑھ گئی تھی کیونک پیماں ہر طبقہ و حنیال ہے ممبروں سے انھیں تفصیلی گفت گؤ کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔

یارلیا نی ذندگی میں میراحصرت مولانا سے بندرہ برس کا داسطہ در ار اکثر وہ اکسیلے جاتے اور میں بیجلے یا بعد کو برس کسر ہی سی بیجا یا بعد کو برس کسر ہی سی بیجا یا بعد کو برس کسر اسی اور ایکن فی میں ان کی بمراسی اور ایکن فی میں دنیج شما مل برگفت کو کرنے کا موقع مل جا آ ۔ کا س اس زبان فی کس اس زبان فی کسی اور میں کسی بار لیمنٹ ہا کوس سے لال کمنو میں کسی اور میں کسی ہوا کرتے کھیں مرمیا والی میں میں اور کسی کسی کسی میں میں کسی کے دہنے والے معلی کرسکتے کہ صفرت میں میں کسی کا در مقا

حضرت مولانا جب آخری باریار نمیٹ کے نی منتی موے تو وہ اپنی علالت کے باعث لیے و وٹروں نے یا س نبجا سکے اور وہ کام مر موسکا ہوآت کل کی ایکٹن بازی کا حصر ہے ۔ لیکن اس کے باوجود وہ تقریبًا کا ہزار ووٹوں کی اکثر میں سے کا میاب موئے یمان کی مرد لعزیزی اور این صلاح کا بیاب موئے یمان کی مرد لعزیزی اور این صلاح کا بیاب موئے میں مقبولیت کا تبوت نشا

جس وقت نبتج کا اعلان ہوا ، حصرت مولانا بسترعلالت بریحے مادگ مہدینچ اورخبرسنانی میولانا کی انھوں میں خوشی کے انسوا کئے ۔ اکھیں خوشی اس بات میرکھی کہ بے انہا نیا تھا ذہر دمیگنیڈ ، کے باوجو ابھی تک عوام کو ان مراعتما دتھا -

نکین انسوس کر قدرت کویر منظور مرتھا کردہ ابینے صلعہ اور بیان ملک کے باشندوں کی ضدمت کے سئے ابھی بچے اور ون ہمارے ورمیان

رہیں کمینسری ناپاک بماری نے اکفیں آگیرا اور بہتر سے بہتر علاج کے اور آخریں روس اور امر بحیے کے ڈاکٹروں باوجود ان کی طبیعیت بچوکئی اور آخریں روس اور امر بحیے کئے سے مشورے بوٹ کی اور آخری دیکارڈوونوں ملکوں میں بھیجے گئے۔ روسی ماہرین نے ریکارڈ دیکھ کر حضرت مولانا کو روس آئیکا مشودہ نہیں دیا رسکین امری ڈاکٹروں نے کچھ امید دلائی اور امر سکے جانے کا پردگراً میں کیا ۔

مفرت مولا ما حس دن رواد مونے و الے تھے،اس دن بالمیل میں انھوں نے حلف اُٹھا یا بہن سمدرا بوستی سبح بی انھیں لینے کیلئے مانظ امرام ہم روز در مرقبات) کی کوشی برمیو کئے گئی تھیں، جہاں مصرت

مولا ناکا قیام تھا۔ پارلمنیٹ کے درواز بے بوائد بے توان کے نیا زمندوں نے دیں دافتہ الحروف بھی شا ل تھا، ان کا خیر مقدم کیا۔ وہ کرود و نحیف تھے دورشکل سے ہل سکتے تھے۔ لیکن جری۔ مضبوط ارا دے کے مالک دورمتقل مزان وانسان تھے ۔ ان کی انتہا فی خطر ناک علالت بھی دھنیں پارلمنیٹ میں جانے سے ہدوک سکی۔

اسپیگر بارگهیند کو مصرت مولئنا کی علالت کاعلم نہیں تھا انھیں متوجہ کی گیا اورا نھوں نے حضرت مولا ناکوان کی باری سے بیسلے ہی صلف لینح کی اجازت ومدی تاکہ وہ حلدوالیس جاسکیس - پر

و با با ما ما بن سید سے اُ کھے میں برلس کملری سے نیج دورا اورانھیں دروازہ کک سہارا دینا جا اسس سے ت مولانانے انکار فراید سکن ان کا یہ انکاران کے ایک میانے نیاز مندکولیے فرض

کی انجام دہی سے مذروک سکا۔ ڈاکٹرسوسیل ماکر دوزمیصے ۱۱ درمسز سیجدد اجریشی حصرت مولا نا کے مہراہ تھیں۔ مولا نا موٹر میں سواد ہوئے اور اس ایوان پار نمین ہے سے جس میں گزشتہ بندرہ برسوں میں ان کی جائت و بدیا کی اور حق وانصا ن کے لئے آخر وقت تک جدو جہد کرنے کا مظاہر بہت سی باد د بیجنے میں آیا تھا وہ دخصت ہو گئے۔ پار لیمن طبی بیضرت مولا ناکی اُخری حا حری تھی ۔ یا ہوں کھے کہ یدان کی پار میانی زندگی مولاناکی اُخری حا حری تھی ۔ یا ہوں کہے کہ یدان کی پار میانی زندگی کا اختتام تھا ۔ اِسی شام صفرت مولانا لعرض علائے امر میک کے لئے دوان موسی کے دوان وہ دوان وہ دوان میں کھے دیا دہ عرصہ تک انہے۔

را فم الحرون جب امریمی حکومت کی دعوت برایک برنس باری کمیں شائل امریکی روانہ ہوا تو وہ میڈسین میں زیر علائے سقے برخیال تھا کہ میں مصرت مولا نا کومیندوستان کے کروڑوں باسندوں کا بیغام عجبت بنجاد کا لیکن ندھرف پر کہ امریکی میں حضرت مولا ناسے ملاقات نہوستی، بلکواہی اسے نے دیڈھی ان کے دیدار سے خووم رہا۔ میری دانسی سے نبل ہی وہ ابدی نیڈسو چکے تھے ۔۔ ملک و ملت کا وہ روسن مستارہ غروب ہو کیا ۔ نشا بدانسیاروشن ستارہ جم پر کھی بند تھے سکے ۔

۔ برطی منتکل سے ہوتا ہے من میں یہ وربیدا استد تعالی مرحوم کی تبرکونورسے بھرے اور اتھیں جنت الفردی میں داخل کرے س میں داخل کرے س المین تحصّراً ماین



المان المرائع المرائع

محصد دان من ترب گياده برس سركاري طدر بردين كاموقع الماسس اثنا مين سينكرون بادمول السيسطة كااتفاق بيوا ركئ باديبياسي مواطات كي خاطرعة يزار باربا دنيدى سلسلي من فاتين موسي كى مادمى عفاد س ذاتى معاطات مير كمى مشوره حاصل كبار برطاقات بي مولاناكي شحفييت ، گفت كد اخلاق بهذيب مشرقت وفها نت ادرسني ركاسه منا شرموا ر مولا اك ديسه تدمزادون بنازمن فض ديكن مجدسه مدلانا برى مجت سع بيش آت سف ادبي حريز ترين بنادمن ون مين منما د كريض تني المسطق المراكم فسادات كفوراً إى لبد جبين دېلى مى بطورستى جمشرت تقينات دا تدمدلا نا ايك د وزغرب خانه پر تشريين وسة مان ك دل ودماع براك بوجوساتها جيس دكسى بركاشكش يى جنَّا بِي . فرطف كلَّم بن آپ كو لينماً يا جون رازه بن رودا و بين مسلما نون الدجماع مع بين جا متامون آب دبان مل كران كا دصارس بندهائي-دوآب بهاعمماد ر محقة بير مولاناك برحكم كافعيل كرناين إينا فرض مجفالتفا ادر مجدية قدمسار من ابن صروري تفارين سائع موليا مولانا ف منى طور يمين سے بيرانفارت كرايا ور مجع نقرير كرف ك فرايا ملسد ك اختتام برجب بم كديث قرموا ناف إس ماوس ا در محبت ك سائفميرا منكريداداكيا بيس ين فادائ كرون سيكون بمارى وجو أارديا مور

ف دات کا یہ دور مولانا کے لئے بہات اہم اور نازک تھا۔ مہا کے مسلمان گھرائے ہوئے تھے۔ مولانا مسلمان گھرائے ہوئے تھے۔ مولانا محسوس فرمائے تھے کہ ان کا دہل سے ان حالات بی جانا جہاں ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہوگا، دہاں ہندوستان کی بین الاقوا می شہرت اور عزت کے مفاد کے خلاف ہوگا۔ جہانچہ چر بیس گھنٹے یا دھر آدھ مارے مالے بیرت تھے کہ فضا ہموار ہوا در ہوگی قد میں بھرسے بہلے کی طرق اور اس کوشش میں تھے کہ فضا ہموار ہوا در ہوگی قد میں بھرسے بہلے کی طرق شیر وشکی ہو کہ رہیں۔ اس دور بی مسلمانوں کی صفح منا شدگی کا دوجھ یا تو شیر دشکی ہو کہ دوجھ یا تو الم المبند مولانا اوا کلام آزاد ا در مولانا حفظ الرحمٰن برسب قد میں اعتماد رکھتی مقبیں ادر ان کی ہر تجویز کو محفظ الرحمٰن برسب قد میں اعتماد رکھتی مقبیں ادر ان کی ہر تجویز کو محفظ الرحمٰن برسب قد میں اعتماد رکھتی مقبیں ادر ان کی ہر تجویز کو محفل اس لئے نہیں تھکرا دیا جا تا تھا کہ ان میکسی تقصیب یا اشقام کا عنصر ہے۔

ان دنرں امجھ دقت بے دقت دہی کے گئی کوچ ں میں گشت کرنی پڑتی سے کھی کہ چوں میں گشت کرنی پڑتی سے کھی کہ کھی کہ جو امرون کا بھی اوجود سے کھی کہ باد ہود کو ان کو مند ستان کا مشتقیل تاریک نظر نہیں آتا تھا۔ دہ محسوسس کرنے تھے کہ ہمارا ملک سیکو لرزم کی صحح مثال دنیا کے سامنے بیش کرسکتاہے ادر کرے کا بچنا پنے آج ہم دیچوں ہی کہ مولانا کی یہ بیشین گوئی کس قدر درست تابت ہوئی۔

ين شي دانا چا مقسق - اس دانند كاذكرآج بي بني باركرو إمون -ملانا کرمی اس کاملم نه تغایرلانا کی آمام عراسی جدد حبار می گزری . که بم مِندوستانی بلاتغرین نرمب دلیت با مم انس واخلاق سے رہی ادر ۔ اپنے مجوب وطن کی فلاح وہمبردے لے شاند بشانہ کام کریں جب سافی سکا نے نازک صورت اختیار کی اور سے لیک ندیمی سامستانہ بی کر رہ کیا، اس وت کی مولانا نے اس طوفان بدتھنے کی برمکن کیسٹسٹس کی مضیدالیم مِن ود يا سننكري أق مى ايس سردادشي كم سكر فيرى تقع بكدوست واست مق والعنون في الكروز مجه يا دفر مليا ادركها كدسردار سي يا على المرابي يا جاء یں کرزبان کامسالقصب سے بری رہنا چاہئے ادراس کے لے صردری ب كين اليد وكرميان من أين بن كاكردار ميشد عن فيرمنصب دائب ، و و نا اوں کونزو کے لانے کی کوشش کی جائے۔ ہندی کومسرو جشعمہ ق قوی زبان سلیم کیاجائے یسکین اس کے ساتھ ساتھ اردوکو بھی پنسے کارگر دیا جلتے یوسفاس بارے میں جن معددے جند حضرات کو مم راز بنایا ون من الكرولا ما حفظ الرحن من الدود مس منتي كريي المقالت -اب ددفون کے مشورے سے دہی میں اردوسیماکا انعقاد مما کمچھ فیم تک آدود سجلف اسساري ببت اجعاكام كياا درمدلانف عميشداس كامريتى

ا میں شرک ہوئے تھے ، یں مشاعرے سے اس کھ کرمیا گیا مولا کا نے بھائی لیا یں شرک ہوئے تھے ، یں مشاعرے سے الحکر کرمیں احتجاج کے طور میکنارہ کمٹن جواجوں ۔ چنانچر فوراً جھے الحکر آگئے اور فرانے گئے گؤ کہ واقعہ افسوشاک ہے ۔ میکن میرے یوں انحار ہے جانے سے ادر جی ذیا دہ افسوشاک ہوجائے گاریہ فراتے ہوئے مجھے بافدے جانے سے ادر جی ذیا دہ افسوشاک ہوجائے گاریہ فراتے ہوئے مجھے بافدے

اب الما كومندوستان مي مسلما ون كاستقيل كمي كاركي وكال پُروکردائس کے آئے -نهين ديتا تھا۔ اور دہ ہرمناسب مدقع برعمان صاف كه مح وياكرة تقر نہيں ديتا تھا۔ اور دہ ہرمناسب مدقع برعمان صاف كه مح وياكرة تقر ف المريد المرد الداخ الوسيول كالكي فرسكال دفر مندوستان آیا مسالک جش خان می حافظ پوسف صاحب نے اس دند کوجار بر رعه فرایا بین بی د بال موجه در مقارش تریکات چارشی او مراد طرح بری پر رعه فرایا بین بی د بال موجه در مقارش تریکات چارشی او معراد تعریبی نجيدارتقري برئين مقريف دونوں مكوں كے تعلقات بہتر وف كا دعائي مَعْدِين مَعْدِينَ مَن مِعْدِينَ مُعْقِطَالِمِنْ كَى بِارِي اَنْ تَوَالْحُولُ مِنْ الْمُعْدِلِ مِنْ فَاعْلِي مِمْ مِعْدِينَ آمِن مِي مِعْدِينِ مُعْقِطَالِمِينَ كَى بِارِي اَنْ تَوَالْحُولُ مِنْ فرایا اگریاکستان دا بے مبدوستان کے مسلمانوں کی بہتری چلہتے ہی اور اگرضيح معنوں ميں ان كے مهدرد ہيں تومندوستان كے مسلمانوں ميرخم كري ا مران کوان کے حال پر چھٹے زدیں ۔ ہندورتنان کے مسلمان خود می ایف حقوق کی ديجه معال كرف كابل بيد تتى طدم مشايد اس تقرير كالرباكسافذة يراجان الإبدائيل دنت ف ابت كروبلب كدموة ناف كتن لوكى بالتركي في مرة ناس مبسع برا وصف جويس في ديجنا وه يرتضاكه ال كودل ير مي كان بعد الم وغدوكي خواسش بيدانه موى ، اكروه چا بيت قدم كان طور رکی فتم کے اعزازات حاصل کرسکتے تھے میکوانسوں نے محیاس فاردان د بنیں ک کماید اکرفے سے شاید دوعدام ک اُتی خدمت نرکسکیں آن کل ک ساس د نیای ایے لگ اگرنایاب نہیں تونا درصروری -

مرا ان کا فریل علات کے دوران می ان کے ہزاد ن لاکھوں ہی فواہوں نے

میکا نے دعا مُن انگیں لیکن جو عدم سے دیود میں آئے سے وابی اولٹائی تلہ ورت اجل سے تھے۔ کہ سوائے فوائے پاک کی ذات کے اور کوئی مفرعا میں نگر کی جات گا ندھی گئے ، مردار شیل گئے ، ولانا آناد کے اور نیے اجمد قد وائی گئی ہوئی میں میں گئے ، ولانا آناد کے اور نیے اجمد قد وائی گئی ہوئی میں میں اور مقادر شیل ہے ، خواجا کے ابدادر کس کی بادی ہے ، خواجا کی اور کی خواج نوال کا یہ شعر دہرائیں۔

کو صفر رمیں دھا مائیں اور مقامہ اقبال کا یہ شعر دہرائیں۔

جو بادہ کش منے برائے دہ استے جائے ہیں۔

کہیں سے آب بقائے دوام لے سانی۔

هران نس نواب سردرعلی خاں آٹ کور وا نُ مولاناکی پاد

محرمی تبلدانیں الحن صاحب - السلام تلیکم

یں پاکتان سے پیلے منتستریں وائیں آیا۔ تو اُپ کا حمایت نامہ طاادر اب آپ کی باد دہانی کی وہ دہانی کی وعول مرکع کے اسے کی عرض کروں ۔ النوق کے ایک سے بالیا م

براروں سال نرگس ائ بے فوری پر دوتی ہے بڑی شکل سے ہوتا ہے جس میں دیدہ در سپیدا

حضرت مولا ناحفظ الرحل صاحب دحمة التُرطيد ايك الميعظيم منى كاس برمرن كع عليكا یفتین ایک دخشل سے آ تاہے۔خاص کراہیے زبانہ میں جب کردِّم کراس کی ٹازک مالت بیں ان ک شاید ضرددت في ربرصغيرمندو پاكستان كاكون اكوشهر كاجهال كودك ماست دهكس مذمب والمت سے تعلق دکھتے ہوں موان مروم کے کمالات انسانی کی دجہسے ان سے بخولی وانقٹ نہوں ۔ د ہیے تو مولا ناگر شترچالیسے قرمی زندگی میں ایک نمایا نصرانا کرتے بلے ار بے تھے جس کے باعث ملک میں دو ایک جانی بیجان مستی تقے ا در لوگوں کے دوں میں اپنے کار ناموں کے نفوش ثبت فرا چکے تھے لیکن تعلیم ہند تے بعدے پندروسال سے قوان کی نوا کا بیاں کچھ اس طرح منایاں ہویں کہ قوم ادر ملت کیجاذ ب نظر بت كئيد سن الماسي تبلد مولا أك بارب من مجدا خبارى معلومات ركفتا تحار بولاناكي تقارير غيرا اكترا بنادات دغيروين عكاو كزرتى تيس جس مير دل مي ولانا كاطرف بحريش بيامون الدرجعية ادرناد في كروانا كانسين معبت مع كيداستفاده حاصل كردن اس شوق كاتسل كه في فرول ناكوب يوم كے الله كوروائ تشريف لانے كى دعوت دى رمولانا كے اخلاق كا يركيا كم كمال تھا كالحنون غياد جودين المممعروفيات كم بيرى ولمآور ويرسيك كمدكر مشرف تبوليت بخشا الأكوروائ ودمرتبه تتفريين الدارين فيفن مجت سے مجھ اور كوروائ كى باتندوں كومستفيد فرايا يها لك دندان يام س ، بن ايك داند بحول نيس سكتابيس كالترمير ول برمسيد داك كارودوائ ين ا کی جن بحثمت حین صاحب فازمت سے دیٹا مرم وکردہتے ہیں بہت فرمت میں بسراد قات کرتے ہیں ورتبايروا الك دورك وسنستد واربير مان صعولاناس طاقات بنبس مون كقى البسترمول الوعم عَنَاكُ وَدِهُ كُورِهِ إِنَّ مِن مِن موان كاتيام مير على يرتفا إدرجناب كا مدكا فيرمقدم اوراستقبال بى كانى شان دار بدا جيسم بى استقبال دفيره كا بدكرًا م ختم مدات مجدس فرايا كدنو اب صاحب مير ا کی پیشت دارجن کا ام حمت عسین ہے کوروائ میں دہتے ہیں بہت عصد ہواان کا خط میرے پاس آيا تا . دوكيراسيال بي ادر هريب بي وكي مير و دست داري مكن ب و ومجه مول كر اول كين ي المنس معلادان سين الما عامنا مدل اننا قسم الدر حملت حين صاحب ملالت ی دم سے وہ نام دم کے استقبال یں شہر اسکے تنے میں نے ولا ناسے کہا کہ بی ان کومور میں کم

باناہوں اس پر قروا باکہ "برے نے ان کا محل پر بلنا
ان کی قبین ہوگ مجھے مان کے باس بیجے دیجے نا
اس کے بعد مولانا خودان کے گھر گئے اور دوران تیام بی
ورم تنبر گئے۔ اس سے مرحوم کے اضلاق کا اندازہ ہوگا
اس کے بعد نولانا کو مرتبہ مجھے حاضری کا موقع طا سیک امین بی بیسی بی
میکن اجین بی جمعیۃ علما کی جو کا نفرنس ہوئی تی بیس بی
فیکن اجین بی جمعیۃ علما کی جو کا نفرنس ہوئی تی بیس بی
فیکر مرحوم نے مجھے استقبالیہ کا صلد بنا دیا نخا دہاں کی
شرکت کے ایام بیں مولانا کی محببت کی جو کھو میری ند ندگی
دہ تو میراول ہی محس کو تا ہے ، اس کے بعد کھو میری ند ندگی
ہی بدل گی اور ایا خوا بد نا اور دیہات بی دی ادارے ہی
بر بی بول، میری زندگی ہے اور دیہات بی دی ادارے ہی
بر بیں بول، میری زندگی ہے اور النونعائے کی نفنل

مب سے میلے مدلانا کی شخصیت فردا بکہ جاد نظر مقل ال ك كفتكر دكر دار لوكد ركو ندر في طوريمايي جاب منوجب كوليتا كتفا ودان سے طف كے بعد دان مس گفتگ كرے كريد ان کے سمجھاتے کے بعدکوئی پرنہیں کہتا نیواکہ " یہ کام میرے بس كا منبير اس اسكام كيفال نبي ر مي محرعيب قابلين إدرتهت ادراسستعدا ووه ببياكرد يأكرن تخف بمحصى ويحض ركهال مي ادركهال عميري سنطرل ونف بورد اكرمروم ندكيت قدعم بحرزي اس كونبول كذا اوشاب آب كو اس فابل محبتا ، بعرما شاء الله ال كا تبحر على سون بر سهلك كاكام دبتاتفا مائجى سى أتحبى بات كو دراسى دير بس صاف فراديق كف خطابت كى صلحيت ادركال أقر قدرت كاطرف سے ماشاء اللدان كوفاص طور برود ديت . كِياكِ الفاء علم اور فاص كرعلم وين ك ده بحري كوان تق صح معذل بس السان تھے يص طرح علم دين مي ده يو في كے عالمون بي شمار تو في فق اسى طرح سياست يحجى مردميدا تظے ۔ یارالمینٹ میں ادراس کے باہر ان کی بے باکامہ تقاریر اس کا د ده نبوت بس ر درمری خصوصیت ان کی سادگی تقی مروم كالمبيت كه اس ندرسا ده دان مولى حتى كدان م عيد والدن بران كرتبتر على كا درا رعب نه برتا مفاد ادر

حضرت مجابدات مبري نظرين برخف كوان سے كوئى بات بوچھے بن درا كامل نہ ہوتا تھا مرحدم نهايت نرى سے ہريات كواس طسيرت سجها ديتے سے كم سنے والاسطى مد جاناتھا وال كى ايك ادر تعصيصيت بس فى مجھ بہت زياده متاثركيا خشَى محدِد قاسم . تركمي مضلع سورت وه ان کی تواض ادر وصلی کی با بندی مقی ما وجود یکدمو لانا مندوستان کی چدتی کی مستیوں می سیمنع مگر حفرت مرداناكو خداف دكيهن بون توبهت مى خريون آنے اونیے مفام برمدنے برمجی ان میں این بڑائی کا احساس ذرائعی ندیفا۔ اجین میں تحیثیت صداستقلبہ مع ذراز الماريك اي خاص جيز جراب كو حاصل في ده برت یں فرمولانا مرحوم کے سے اور دیگر علمام ہانوں کے لئے ان کی مصرو فیتوں کو مدنظر دیکھتے ہوئے انتظام يركرديا تقاكه ان كالكفاع ان كي كميب مي سيخاويا جائد رئين كيا مجال - فلدمروم اصرارك ساتف جہاں عام دیگ کھانا کی نے تقے دہیں آتے اور اسی خوان میں سے جہاں دوجا رہیٹھے کھا ناکھا ہے ہوتے ان كرسائة بسم لتذكر كم سترك موجلت مانا ذكفتك كيدل كربرندر من القاراس سع بعف إلى ا كومزوريسشبه بوسكتا نفاكه متّايد بولاناكو إحساس برنزى ہے . نگر قريب كے جائے دالے بخربی تجھتے تقع كه يه ادعا ئعلم يا دې مثرا كى كى بناپرىنېس موتا نقا، بكد اخلاق جراً ت (در ابنى صلابت ا درصبوطى رك کے باعث مدا تھا جس بات کدمولانا اپی صحت رائے کی بنا پرددست دمنا سب سی محققہ تھے اس کے اظہا ادراس كم منوافيس إلى إوركاصلاحيت ادر ذوركلامي سعكام ليفيس ذرابس ديبش مذفر لنفتض دیسے معاملات میں مخالفت چاہے کسی طری سے طری کستی کی ہو دولان اپنے مونف سے ایک اپنے بھی سٹنے

> مِن كُونُ ادربيباكى ان كاظرهُ انتياز تى. جوعقيقتاً كيك مجابدى زندگى تقى دوركېن مِيابت كرزندگى كانچور تقا ده ان كى آخرى بندره سالاندنگ مقى جس يس اسخول فى عن كى ده ان تفعك عسات انجام دي كراك مجابدكى طرح ابن جان عزيز ملت كى خاطر قربان كردى در متت سے مجابدكا خطاب جوان كو ملا تقا اس كوابنى جان دے كرتا بت كرديا دومجابد مت كے مقام سے نجاد زكر كے متب دمت كے درجه برفائز بوكرد ہے ۔

پرداخی نهبرتے نخے برد طرز گفتگوان کا حطری مقاحیں بن تحلقت ما ذراشائیہ نرتھا جس طرت ان کی خطا

ادر گفتگة يحلف سے عامى كلى اسى طرح د 1 إب طن د الوں مسر بھى نها بت بي كلفى سے سند تنفى مولاناكى

ا دیڑ فالے مرحدم کو اپنے جدار رحمت میں جگرعطا فرائے درسم بس ماندگان کوان کے نقش قدم ہر۔ جلنے کی تدنیق بخشے ۔ آین

کوئی تکلیف ہوئی اور نراجین یں۔ اجین کا اجلاس بہت کا مینا دہا۔ اجین بریس نے دیکھا کہ حقرت مولانا حفظ الرحمٰ عماص نشکر اسلام کونے کر شہر کے با ہرجنگل میں چھائونی ڈالے ہوئے یو اپنی کے ڈیل گیٹوں کے تبنویس سب کے ساتھ زین پر فرد کی ہیں۔ با وج دیکہ آپ کے لئے بہترین اوام گاہ میسر بیکٹی تنی گرآ ہے بے نظیر خلوص احد سادگی سے اسلامی مساوات اک صحابہ کرام وحذوان انتد تھا کی عیم اجین کا غونہ بیش کردیا

## بأرجيا هال مالت - ابكسبن اموزعنوان جبان

(شاعرانقلاب علامدالورسابرى صاحب)

انگریزی غلامی اور آزادی کے بعد ماحل کی پاس انگیزی کے رمانوں میں کھیں تھی توحش نہیں ہوا۔ وہ ہر دور کامرد اند وار مقابلہ کرتے سے اور ساتھیوں کی افسر دہ دلی کواولوا تعزمی میں تبدیل کرتے ہے۔

محودالحن کے فکول حسین احدے جہا دھریت ، اورا بوالکلام کی ٹیاللّی فراست کو حب بھی کیجا کرکے دکھیں کے تواس ہونے کا نام عفظ الرحن صاحب کے سواک سوکا۔

ین نظری طور بر بنهایت لا آبانی، فلندر شن اور آزاد طبع را بهوں بیری ان مام عوب کے بادجود نہ جانے وہ آجو وقت کے کیوں کھے سے جت کرتے ہے ان کا خیال تھا کہ میں معظوالرحن کے نعط کو کو کھیا ہوں اور وقت کے معالی کو بہا ن کر د ماعوں کے سفیدوں کو استعاد کی آسٹنگ دے کر میچے کرتے بید ما تا بوں ۔ ما تا بوں ۔

میری اوراُن کی بساا و قات الیبی ملاقاتی بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ختیار سے ظاہر بین نکاہیں میں سائد آخری ملاقا میں نہی جائیں لب و لیجے کی کوئی تکنی الیبی نرتھی جودو نما نہ ہوئی ہو یسکین چیز ساعتوں کا سکوت ان سری بخیوں کوجھول جا تا تھا۔ اور حب و جسین وجیل اندا نہ نظر کے ساتھ دیجو کرآ بدیدہ موجائے تھے توہیں اُن کی نکاہوں کو لینے آئسوؤں میں حذب کرنے برخبور موجاتا تھا۔ دسعت قلب اور ٹیفلوص دوا داری کے معاسلے میں وہ اپنی نظر آری تھے۔

یرحقیق ہے کراگرحسین احدا ورالوائکلام کو بخاری کی فربان اور حفظ الرطن کی حراًت کردا رہ بلتی توشا مدمسا عدت ودت کا وہ سماں نہ دیکھنے کو ملتا جود اراگست سے عرکی رات میں فضا وک کا حسن طرحا آرہا۔

مرد دوعلی کی تاریخ میں امروپر کا اجلاس اپنی عظمتوں کا عظیم اجلاس کھا۔ اینے می ایف بریکا نود ، کی سکین جا روں طرف بلبند اچھے ایسے ارباب سنیاعت کے دل محمر آسے گئی شنج الاسلام مولا ناحسین احدی میا سافروز صدارت حفظ الرجمان کی عدیم اسٹال ستنہ اور نجاری کی لا روال خطابت اس عارت کا سنگ بنیا ورکھ کئی ، جاری آزادی کے تصرر فیع کی صورت میں جائے دور ما خرس زندگی کے مرتفاقے کو مجھ کر عوام کی خدمت کا جذر بطیف حفرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب رحمۃ المدِّعليہ کو مڌرت نے ابنی خیاص عناميّز س کی بنيا دوں مرعط اکيا تھا۔

وہ مذی اعتبار سے الغ نظر عالم ، ادبی لحاظ سے ملند إرصاحب طرزادیب ، اور سیاسی میدان کے فلص نظر اور بیباک مجاہد سے ۔
میں انھیں سیسٹ الھ سے جانبا ہوں ، ودائس دقت مجھے عربی کی استدائی کیا میں دارالعلیم دیو بندس شرصا کے تھے۔ ۳ سرسال کی ملاقالوں کا مجر الی دورانی ایم سنقل ارتخ رکھتا ہے۔

درسكاف سيخ الهندك ترمين يا فترطلقون من ايمان واسلام كيسائة عشق اورمردمن وطن معضت كاجتِقبي موش وجوش نصيب موا تحا مولانا اس كي زند بجاو رتقنير تقير م

ان کی گفتگو می سنجیدگی زمتاً منت کاشکوه تھاا ورنگا ہوں میں پاک دا من سنوخی تبستم کی حسین موجوں میں زندگی سے تمام ہم اور سبر ازما ممال کو مباکر ہے جائے ہے۔

انگریز کفرون مراج دورجکومت میں کفوں نے وہ سب کیاجی کی قوق بھی ایک نظر بات فوادر ہما ہے کیا سکتی تھی ایک بان دفل " تو قع بھی وصلیمنڈ انسانیت فوادر ہماہے کیجا سکتی تھی ایک بان دفل " سے دسے جوئے سب انگارے سرطانوی اقتدار کی جانب جینے اورجب بھی است ناکستر ہوتے ہیں دیکھ لیا انگار دوج بھی ایک کو تنسان کی ایڈا دسان کو دوج ایمان کا دسیا۔ تھے دہے اورا پول کی فالفتوں میں شعنی اندروش کے بھی نہیں ہیں تھے ۔

میرت براویت مح توقرون ادل کی بنی تصویر نظروں کے سامند انوان تھی مسیاست براغتر میداد کا توریوں کے داواد ل کو قالو می رکھنا مشکل دوجا آئتا ۔ عنوان تھوڈر کئے ہیں حس مید اسل تھنے دہنا تھی کافی نہ ہوگا۔ اور تقب کے موت ہوئے ایک دوغیل کی موت ہے۔ ولی اللّبی مُتُن کیلئے دواِ مفاراتِ اور متقبل کے خطرات سے بخنے کی اسید وں کے چیرے کا دیک ملال ہے لیکن اُرکم میں حفظ الرحمان کی تقبیم تقلید کا حد سہے تو تھیریے موت ہماری نئی زندگی کا میٹی خیر بھی ہے۔ دیکھے نیم سوال کب این احواب یا باہے۔

سلسفے ہے اور تومی بہتمہی کا تصوراسی وقت سے بروان برا ہد کر اردوں اور دلوں کی تمنّا وُں کا مرکز بنا مواہے ر

## جندسمر الماكسو

مِي مِدِملت مولانا حفظ الرحمٰن کی مرکب نا کہاں ہم

زهر کی سخن سیکا آخاتر

اک مجابدا ایک مرد لااله مرحصت بوا بردهر علی قلب کااک آمسرانصت بوا بحرجب وعب زم کا وه ناخب دارخصت بوا آف به کیدا "افت ب حق نمن رخصت بوا جهور کراین و ه روشن نقش یا رخصت بوا وه صدا دن و ه حقیقت آست ارخصت بوا مقاجو خود این حگداک انها رخصت بوا جانب خشار برین و ه یا رسیا رخصت بوا

ہندسے اک رہنائے باصفا رخصت ہوا ہرتر بنی جان کا کیف و سٹکوں کم ہوگیا کشتی ملت جلی جاتی تھی جس کے ساتھ ساتھ ہوگئی افسٹر دہ ہمسیر حُرثیت کی روشنی کا رواں کے واسطے ایک ایک اہشوں ہیں جس سے ایوا ن سیاست لرزہ براندام تھا ابتدائے جہدیں اک جان جس سے بڑگئ حفظ رحمل یا گیا دا مان رحمٰن ورحیم حفظ رحمٰل یا گیا دا مان رحمٰن ورحیم

الغسرض اختر فروغ آدمیت جسے تھا آه ده انسان اخلاص عطار خصت بوا



# سرامررور کا لیے ال قامی

چنا برحمی دسلطان صاحبه انجمن ترقی آردو د دلی یهی غنیمه: نُرِیِّ که کارس به سرکی تسکون و دو دمی هی به

مريرهى غنيت تحاكراس سے كيفكين تو بوتى عتى -مولانا ساحب نيريمي قراياً تفاكف بركاماط مركه في الخول نے اس زمانے میں مجھے اپنی آیا کے ساعد گھوستے ہوئے دکھا تھا۔ مولا ماحفظ الرحبٰ كى سياسى زندگى كے متعلق توا ن منے ساتھى اور سیامی رہماہی تھیں گے میری سباط کیا ہے کرجواس عظیم انسان کی خدما جلیله پر کی تکھوں انکین اتنا جانتی ہو ں کو ہولانا کی طرح کے مہت کم قوم می<sup>ت</sup> موں نے بوعنفوان شباب میں ہی لیے مک کوغلامی سے آزاد کرانے کیلیے حان کی باری نگا سیھے تھے یں نے بوش منبھائے کے تعدمولا اکوم المرازاد كانفرنس كرد مانين ديكها مهاداتيام ان دنون ٢٧ مريوم رواد سول لائن میں تھا۔ آگا جائی سے ملن اورمشورے کرنے اکثر تولا ناصا أن ديوں تشريف لاتے تھے مولانا كي روائس جب فرول باغ ميں محتى تجھ كجوالساستى دىنبى تقاكراس دىت بولاناك كامون كى ابمنيت سمي سكتى-أيك ندسى رسخاسم وكراكن سع عقيدت البتدكقي بميري واقفيت دراصل مولانا سے مست وارع سے بوئی اس زیان سے کانی غالی دو کلی تقی اور هونوگ پها*ن به هنگه یقیا وه با پیس غزده ب*یریشیان *اور* كخبراك موك تق مولانا حفط الرحمن أكراس وقت ان صيست زدوى كو سارانددين دُ كے داوں كے اسران بن جاتے و دكى مي سلوان جہني سكت تھے . مولاناكى يركور مسكراتى جولى صورت اورمشفقانداندا زِكفتكوميح سوريت سے دائت كئے كے غرده ما يوس لوكوں كو دُھارس سندھ آمارتما عما . وه ایک الیمسیا تے حیفوں نے جاں بلب قوم کوار سرلوزندگی خشی ۔ اورجہوری نظام کو کال کرنے کے ہے سم روقت کا م کیا۔ دو ہے ، الماقاتی -تمليفون - تقريرين يبان وروبان سوت اور جاگة كام ي كام اور آرام كانام بني - اس انتحك منت في اس غازى مرد كو آخرهام شبأدت یت پر محبور کرد یا۔ اب کر مولانا کا جسد خاکی ہارے سامنے نہیں اِ کے

" بو بی اُ مَنا ں فحت دعـلیٔ کی جا ن بیٹیا خلانت <sub>سے</sub> دید<sub>و</sub>"

بجنورس ایک بہت بڑا ہجرم ہاری کو بھی کے سامنے کھڑا زورا زودسے کا رہا تھا۔ اور میں لینے اور بھا ہوں بہنوں کے ساتھ گؤل کمرے کی کھڑکی سے اس بچر کو چیرت وسٹوت کی نظروں تھک ہی تھی ۔ کو بھی کے دولوں پھاٹک مند تھے مسلح سنتر تویں کی لوری ٹولی ہیرہ نے دہی تھی یہجوم اب نعرے نگار یا تھا :۔

رم و و طی مجبر اس است است و انگریز نوکرنشا می تجوردو! اور بینبگامداس نے تقاکدا باجان مجور کے سول سرحن کھے ادر مجبور بی مجی قاعدے کے مطابق ان کی گرانی میں تھی۔

مدلانا حفظ الرحن اور فاباً حافظ محدا براہم صاحب سنر کی اور ایسی کا کن دودن تبل مجزیج ہیں میں میں ایر کی اور اسلیلے میں ماری کو کھی کے سامند اظہال الماضگی کرتے موے عوام لیورے جو تن توں سے منطا ہر دکر ہے تنے ۔

میرے کان میں بی مغلا نی کی آوازآن کے وو والدہ صاحب کہہ ری تھیں ' اے بی بی ایم بیکار استلم مجاہے ہیں '' والدہ صاحبہ نے تعدیدا سالن کے کہا:۔

" بُرا اکیاکہوں ؟ جھے توخودا سکاانسوس ہے نہائے کیے کیے سرون لوگ ملک اور قوم کی خاطر تیدی دان ہے میں انہیں دمغدان کا ہے ۔ اور جوسلمان ہوں کے ادہاس گئی میں دورے رکد سے ہوں گے میں تواج صاحب سے کہوں گئ کہ ان بیار وں کو نیٹھ اپنے پاس سے منگواکر دیں ۔ کورے گھڑوں اور سحری کے لئے دا دود کا انتظام کبی خود

سیستن کشیر کا ذکرے، ولا احفظ الرحن صاحب فرد فراتے ہے کہ: ددمد محری کے مختر آپ کی والدہ نے مقرد کرایا تھا، وہ کھیکا شاکھا

سله فرالدن على امد.

کام، ان کاجذبی ان کی خوداعمادی یقیناً ہارے کے مشعل واد دہی ہائے۔
الشان اگرچا ہے تو لینے عزم سے مہت سے ہر مصیبت کوخم کرسکتا ہے ،
مشکلات برتا بو پالیتا ہے ۔ مولانا نے مسلمانوں کوسکھایا کہ و کھی ایوس نر
مذہوں کھی ابنا دل جھوٹا ذکریں ہمت وحصلہ سے کام لیں اور نما نے کو
اینے ساتھ سانے دسانے کے لئے مجود کریں ہے۔

من المرس شال موے - بارہ سال جھے ان کرسا تھ کام کرنے کافخس ما طریس شال موے - بارہ سال جھے ان کرسا تھ کام کرنے کافخس ما صل ہے ۔ ان بارہ سالوں سی مولا نانے شاخ دلی کے لئے کیا کام کیا اور کس طرح لینے مفید کم تورہ و سے ہاری رہاں گئی - یہ بالی کی ان اور کام کرنے کی بے بناہ طاقت برحیان تھی ۔ یمی توان کی اولوا لعربی اور کام کرنے کی بناہ طاقت برحیان تھی ۔ بی مولانا تشرکھ نیون کا بھوں اور کام کرنے کی بناگر میں کئی انگر میں کا کر میں مولانا تشرکھ نے فول سیاری کے عالم میں کھی اکر مین کی مدالت میں مولانا تشرکھ نے فول سیاری کے عالم میں کھی اکر مین کی مدالت میں مولانا کی عالم بی تھی کہ ان کو خاصا بخار تھا کہ اللہ لیے کہ اللہ لیے کہ اللہ لیے کہ کہ اللہ کے کھا نسی دم محرصین نہ لینے دیتی تھی رسانس دھ نوکئی کی طبح کی رہا نس دھ نوکئی کی طبح کی رہا نس دھ نوکئی کی طبح کی رہا نسی در کا کی موال دی کھی کر میں گھر اگری اورع ض کیا : ۔

سفداکے نے مولانا اِآب آرام کیجے، اتنابی کام کیاکہ انسان اسپا بالک خیال مذکرے۔ اس حالت بی شریف لاکر آنے اسے اونظم کیا ہے کام قروتے می رہتے ہیں لیکن آپ کی زندگی مک کاعزمین مراہ ہے یہ مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں مسکواکر فرایا :۔

سمان میمی المان میں میں سوئے درا موں فسر صت مے تو کچے دن آرام لے لوں داب یہ السکشن مریز آگیا اس کے بیریس مزور آرام کروں گا"

کے بہدیں مرور ارام مرول کا درائی بیاری کواس طرح میں میرود انہ کا درائی بیاری کواس طرح میں میرود انہ کا درائی بیاری کواس طرح میں کا کہ کا در ان کا کہ کا در میں کا کہ کا

مرکزی آردد کا نفرنس دتی می جودی کر بیمولا ناحفظ الرمن کی داد می اتن شان سے ہوئی۔ اس کا نفرنس میں جولوک شاں کھے رشاید میرکسی اور کا نفرنس میں مرسکیں چھٹرت مولانا ابوا محلام آرادعلیا لیمت می آخری دیدا درب سے آرد دورسوں نے جا ہرسے کے سوسے تھے

اس کا نفرنس میں کیا ۔ اوراُن کی و ، آخری نفریر دلید دیگی منی جوهال کا نفرنس تھی ۔ اورا س دن بہت سے وہ لوگ جومولانا آزاد کی ذات گڑی میاعراض کرتے تھے ان کا کلی بڑھنے لئے اور یہ شا غداد کا رنا میمولانا تفظائر کا تیا ۔ اگر د تی میں اُر دو کا نفرنس نم ہوتی تواس طرح لوگ کھیے مولانا کو د کی سکتے تھے اور سن سنتے تھے ۔ لوں تو بہت لوگ مجلس استقبال یہ تھے اوران میں سے اکٹرا لیے عہد بدا داصحاب تھے جو اُر دو کی خیرخوا ہی کا دم اُسکتے تھے جو بہت اور سن جانے ہیں کا سنظم النا کا فالفرنس کے لئے خیدے دستے ہیں لئی جانے واسے جانے ہیں کا سنظم النا کا نفرنس کے لئے خیدے کی مزاہمی کا لو جھی بہت زیادہ مولانا حفظ الرحمٰن کا نفرنس کے لئے خیدے کی مزاہمی کا لو جھی بہت زیادہ مولانا حفظ الرحمٰن

بدید، می خود کوخوش نصیب محقی بول کرئی سال بک مولا اسکساتھ ل کرکام کرنے کا جھے موقعہ ملارجب بھی کوئی مشکل مسئلہ دتی شاخ کیلئے ہارے سانے آیا مولا ایک ناخن تدبیرے شکھ جاتا ۔

مدلانا حفظ الدمن كي في رقى شَائع في طرب سے تعزيقي جلسه جوالو مفتى عنين الرحن صاحب في حزايا:-

ایسامعنیم موتا ہے کہ مولانا حفظ الرحمٰن ابھی آئیں گے۔ ایک دھوال دھار تقریر کریں گے راسینے دلکش الداز بیان سے میں نیا ولولہ اور بہت کام کرنے کے بے دیں گے۔

س عبی بی فسرس کرتی بون کر مولانا اس دنیا سے بہیں سدھارے الہیں المی مسکولتی صورت کیے سے دن بعدان کی مسکولتی صورت بہیں دیورکو اطبیان ہوگا - ان کے مفید مسورے المجھے مسال کو شکھا دیگے ۔ وہ مجھے کی تنبیہ فرا این کے بھر مشققا ندا ندا ذمیں زمانے کے نشیب و فرا ز نزائیں کے اوراکہ دورے لئے کسی محسوص نشست میں اس طرح بے دھڑک فرایس کے کھوس سے اُر دو والوں کو نیا عزم ملے گا دوست تو من مول کے اور فالف اُن کا مذبک کردہ جا بی کے ۔ کاش! یم مرافیال میچے مہتا ۔ مولانا اپنے لیے سفر سے والیس آکر ہماری نہائی فراسکے ۔ یکن اب توان کی مقدس روح اری تعالی کے حضور میں بہتے کئی مسلسل کام میان کو فنبل مقدس روح اری تعالی کے حضور میں بہتے کئی مسلسل کام میان کو فنبل مقدس روح اری تعالی کے حضور میں بہتے کئی مسلسل کام میان کو فنبل مقدس روح اری تعالی کے حضور میں بہتے کئی مسلسل کام میان کو فنبل مقدس روح اری تعالی کے حضور میں بہتے کئی مسلسل کام میان کو فنبل میں دور کی کو مسکون روح کو آرام آگئا۔

دہ این دوست کے پاس بہنچ کے بلین آن کا کام ان کا جندیہ ان اروعل ہاریہ سامنے ہے ۔اس عالم بیں بھی کرمولا ناجیدد ن کے مہان تھے اور کمزوری کا عالم بی تھا کرجید منٹ بات کرنے سے تھک جاتے

ماصر بوني هتي فجه دي هي بي مزايا مدسب الجي أب ؟ میں نے عرض کیا '' مواانا! میں تو نصک ہی ہو ں آپ کی علا في البته م سب كو فكرمندكر وياب - خدا آب كوصحت د - -مسكراكر خاموش موكئ اسى وقت دانطرستُه محمودا ورحافظ محمد ابرا سم صاحب تسترلیت کے آئے۔

ما نظ صاحب سے مولانا نے نرایا "میرے سٹمیرجائے کاجلا انتظام كراد يجيد"

اس كے جاردن بعد بجائے جنت ارضى كے مولانا جنت الفردو سد صاریگهٔ 'حسب نیکن آن کی دوح اب بھی تقییزًا اپنی قوم و ملک کے نئے بے صین ہوگی۔

تھے ان کے یاس تری پورہ سے سٹم الوں کا و در آیا ۱ وران سے کہا کہ وہاں سے کمیانوں کو کالاجارہ ہے، توتر میں گئ<sup>ر</sup> جھے سے اور انسیا<sup>ے</sup> ابی سے قرایا '' مری پورہ دالوں کے لئے کھے مونا چاہیتے۔'' الكاتبي أن أسام سے آئے رمزان نیرسی کیلئے کئے توان سے تھی

براصراد کہا ۔ کراُن مظلوموں کی مدو محیحے یا

معاطريني كرنبكال كانفا اس نفاهوں نے كا" مولانا! یا کا مرتوم کری حکومت ہی کرسکتی ہے۔ ہم لوگ محبور ہیں ! التخرى مرتبهي ان كى خدمت مين دفات سيع چار دن نشبل

ك بلم أنين قدوا في المنه فخزالدين على احدوزير مال آسام

## زب رفادوفی ویوری

سرزمین وطن سند کا سرورہ سے تری بُرسحب زگا ہوں نےجے دکھا ہے

مرنے و الے تری ہر ایسا داہر شاہد ہو گیا تیرا ندائی وہ ہمیشہ کے لئے

تونے باطل کے سب اروب کو گواراند کیا تونے خوا سیدہ کٹاروں کو گوارانکا

يترب احساس نے کننی تھی تھے روح عمل تيزدها رول سععزا كم تراكية

مرنے والے ترے ادصا کہاں ولاؤں بات جو تجھ میں تھی اوروں میں کہاں ملتی ہے

زور جو بتری زباں میں تھا کہ میں اور نہیں کے ختگی بترے ارا دوں کی کہاں ملی ہے

چاہنے دائے ترے، جانے والے نزے اب کہاں جائیں علائ غم دوراں کے لئے عظم جوائے ہوں کے انہاں کے لئے مطابی وہ اکتے جاتے ہی بنصبی ہے یہاس دور کے انسال کے لئے



# in the party and a sea of the continuous manual man

ا زمولانا الوالحن حيدري الحيني ـــاله تابا د

و نفا لون كشنى كاطوفال ميساهل جو بهارت مي تفاريبرداه منزل أجالى تقى ايمان كى جس كيفنل شرىعيت كا وه حيائد آياكهن مي مسا بدے سویا ہوا آن رن میں وسُوك من عافل الفيل الول حكايا كركفا كهاك زخسيم آدمي مكاما نخطب وں سے اس کوکھی خوٹ آیا خوداً یا بوا دام و دارورسنی مبابدے سویا ہوات زن میں ده بهمّت برابرجوانت سيطعبني ہماری بلا اپنے سر راجد کے لے لی مصيبت بهارے كتى تعملى كى بچىسىرىمى آنى نەتچىپ باكىين ي مجا برہے سویا ہوائے کان میں

وہی جسنے توڑا غلامی کابن جسن وہی حس کو کہتے ہیں سب مردامین وبي حس سے اسلام كانام دننن تھیا ئے سوئے مندکولنے کفن س مجا بدہے سویا ہوا آج رُن میں سرار ون من طو فان نهیں ہو گنا<u>را</u> كبان بے سہاروں كاكونى سہارا نېين وه توکوني ننېين ہے ہمارا ا داسی اُدای بے سرانحبسن میں مبا مد سے سویا ہواآن كرنى برطها ئے گااب كون درس اخرت ہوئی وقت سے پہلے افسوس صلت مہاروں میں کئی ہے وطن کی بھالت خندال جیے آئی مونی موتی میں مجا ہد ہے سویا ہواآج رکن یں



## هِ اهد مولينا حفظ التجلن سهواروي ار د موسو و ا

ارمولانا قاصى زين العابل بن صا سجاد مبريكي

بنائے موے نقشہ پراس کی تقریری جائے تو وہ وطبقاتی ونسلی و نسان تھیکروں سے نجات با سکتی ہے اورا نسان این احتماعی وا نفرادی زندگی میں اس و اطبينان كى دولت سے بہرہ اندور موسكتا ہے .

شاه ولى الله دهلوي

رسول اكر ملى الترعليه وسلم كايمي ايك معجر وسي كر كذست تير و صداوں میں جب علی و میاکسی اہم انقلاب سے در جار ہوئی است محدید کی صفوں میں سے کوئی ذکوئی الٹرکا بندہ اکھا اوراس نے کتاب ومنت کی منعل روشن كرك مفروريات ونت كى بيع در بيج وا ديون بي انسا نيتسك فا فلرومزل مقصور كا راست، دكها با مان من ساعفن محدد بيت رك مضب رفيع يرفائز مرسة اوريفن في يمقام للندنون إيا ، كراك ك نقشِ قدم پر چلے اور اُن کے متروع کئے سوے کام کو انجام کے مہنجایار الله على وومندى قبل جب مندوستان مين سلم حكومت كاجراغ کل بید باتھا ۔ کفرنه شرک و بدعت کی اندھیریاں برطرف جھاد سی فتیں ملانون کی افلانی و معاشرتی زندگی دم تورز می تھی، کفر واسلام کے اخلاط سے زق باطلہ کے نئے سے تھیا کا چہرے منے دارمو کسے التھے دومرى طن بورب مي علوم حاربده كا علفله البندميد رائها السفه وينطق ونفيات ومعاشات وسياليات كى بنيادين سخ امداز پرائھا فى عاربى تنیں مخفیقات واکشا نات مربدہ نے بُرانے نظریات کی دنیا میں ، مجل ڈالدی تھی ان علوم وفنون حدیدہ کی نبیا دوں پرنئے نبط م نکروس مرت موریے تھے لیجنوں نے آ کے جل کر دنیا کا نقشہ می مرازیا۔ ایسے وقت میں شاہ ولی النگر زملوی (مست کا ایھ) مبیا بالغ نظر مكيم الاسلام بيدا سيدا حيل في إن فارجي ووافلي فتول كالمرى يكاه سے مائز ولیا ، محمرایی حدادا در است سے کام کے کر است کے ایک

بوں فيزان كرم كوهداكى اخرى كناب ادر محدرسول السفسل الله عليه وسلم كو آخرى منى تسليم كرنے كامنطقى نتيجہ يا كلنا ہى ہے كرامسلام این عالم کے مربور بربہترین رمہمام اور اسلام کی تعلیمات سیاسی انقادی ومعاشی انقلا اِت کی اندھیروں کے سرطونان میں سشمع فروزاں بن کرانسانیٹ کے تا فلہ کوسننزل مفصور کا بینیانے ک ضامن ہیں۔ مگرظاہرہے کہ یہ ایک عقبدہ ہے جے ایک مسلمان انیے سینے سے لکا کرائی انفرادی حیشت بس اپنی نجاست کا دسیلہ بنا مكتا ہے رجب اسے ونیا كے سامنے دعوىٰ كى صورت ميں بين کیاجا نے گاتواس کا بٹوت بھی بیش کرنا ہوگا۔

با ما ننس كراس دورمين حبكي باتكي وا نغيب ادم حت وسلم كرنے كے لئے اس كان بده س ا جانا مرورى سجا جا اے یما ن کک کہ حدا ملائکہ اورعالم عبب کے دوسرے حقائن کا بھی اس لئے أكاركروما جاتاب كمخور وسنول اور دور ميوس الجى تك ان كانظارة بي کیا جا سکا • یکس طرح ممکن ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ اسسال م مرزانه می دین و دنیاکی صلاح و فلاح کا بهترین ضامن سے مگر نا دیا کے نقشہ پرانگلی رکھ کرآ نھوں سے مثا بدہ کراسکیں کواس طک می اسلام کا نظام جاری سے اور بہال سیاسیات اقتصادیات واخباشیات کے جونظریات پر دے کارلائے جا رہے ہیں انھوں کے ای مک کورٹک شت بازیا ہے اوراس سے بنتے اترکریہ سمجا کھی زسكبركد أكرج شمانول كى برسمتى ساس وقنت اسلام كى صامعيت وكا المين وكفاست كاكونى عملى نود مم بيش بنين كرسكتے يمكرجال مك دلا من وبرا من عليه كالعِلق بم ينا بت كرسكت من كد اكردنيا آج محددسول الشرف الترطيد يسلمك برجمك ينج أجات ابداسلامك

ا کے مِن کی نشا ندہی کی اور اس کا علاج کتاب المی کی کتاب شفا سے تجو نزکیا۔

دبرى طرف حضرت شاه صاحب في اسلام كے اعتقادى اخلاق اجما ادفتى كى المام كونلى في افراز من ميش كيا اور مخضل سليم پراكش لقال كا " حجة الذم بررى كردى ر

ن وصاحب ع بین کے ہوئے اسلام کے اس نقشہ کوسانے رکھکر کے جو اسلام کے اسلام کو ایک می کھکر کے مطاقبات کو ہدراکونے والا مذہب نابت کر نا و مشکل نہیں ہے ۔

حفرت شاہ صاحب کے بغدائ کے شروع کے ہوئے کام کن میں حفرت شاہ صاحب کے بغدائ کے شروع کے ہوئے کام کن میں اس کے میں ان ایک ان اس کے میں ان ایک ان اس کی میں میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدوث دملوی مولا اشاہ عبدالعزیز محدوث دملوی مولا اشاہ محدالت رجم الشد نقالے متازیس

مولانا محمد قاسم نانوتوى

شردع کردیے ۔

اریخ کے اس نازک دورمی ججرالاسلام مولا نامحرقاسم نا نا توی اور میں ججرالاسلام مولا نامحرقاسم نا نا توی اور میں ججرالاسلام مولا نامحرقاسم نا نا توی اور میں جبرالا بیا اور میں اور میں اسلام کا اور شاہ جمال اور میں اسلام کا اس قوت سے دفاع کیا اور دوسرے مقالت پر مذہبی معرکوں میں اسلام کا اس قوت سے دفاع کیا کر مخالفین کے مخت مجھے دیے ۔

آپ این من کو متقل طربرجاری دکھنے کے لئے سلامات میں دادات ا دبر بندی بنیا درالی رایشیائی یرسب سے بڑی دبنی اسلای درس گاہ بیک وقت مجاہدی قت کا مفہو ظاہد بنی رہی اوراسلامی علوم وفؤن کا گوارہ اوراسلامی ثقافت وروها نبیت کا رحیتی میں ۔ دارات لوم ویون کا گوارہ موسال میں جو فضلا بیدا کئے اُن میں سے اکثر نے بانی دارات لوم سے اکسو وی تقلید میں بیاسی و دینی دو نوں محاذوں برکام کیا ۔ ان میں تیخ المبند حصرت مولانا محمد دالحسن اور اُن کے ارت دلا مذہ مولانا عبیدالتد مندی مولانا مفتی محد کھا بیت اللہ اور مولانا حسین احمد منی رحم م اللہ تعالی بہت

مولا ناحفظ المرحلن سهوادوى

مولا نامحہ قاسم نافر فری کے تلا مرہ کے تیسرے سلسلہ میں دیو بندکی باط سے جواصی بالم و علم الحص ان میں مجا بد ملت مولا ناخفط الرحمٰن مہواروی کا نام سرعنوان ہے مولا نامرحوم میں اپنے بزرگوں کے دوفوں رنگ موجو دیتھے۔

آزادی وطن کے سلسلہ میں ان کی خدمات کا ذکر سورج کو آئینہ دکھا ما اسلے میں اور کی خدمات کا ذکر سورج کو آئینہ دکھا ما اسلے میں اور اس کی اور اس کا در اس المحرک کا اور اس جوم کی یا وائن میں سندوستان کی فرقہ برست میں عدوان سا یا تھا اور اس جوم کی یا وائن میں سندوستان کی فرقہ برست میں عدوستان کی فرقہ برستان کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرائی کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے

مولا باک زندگی کا یہ رُخ اُن کے و درسے اوصات و کمالات می خصی حشیت رکھتا تھا وس کے عوام وخواص میں وہ" کیا مرسکت کے نقب سے

منہورہوئے بچے ہولاناک ویڈنگ کے اس بہلوسے بحث کرنا ہیں ایہ کام
دو مرے ابن تلم انجام دے چکے اور دیں گے ، تاہم یاع من کرتا چلوں کر
ہندوشان کے مناز نقاد ایر بلند پایہ مورخ ، ڈاکٹر میڈ مایٹرین صا
نے ہولاناک وفات کے ون مولانا کے نعنا کل کا ذکر کرتے ہوئے احتر کر مخا

" یری نظرمند و تنان کاگر شد نصف صدی کی سیاسی آینج پرج ایری دائ می اس طیل دت می مسل نان مهندر کوئی عظیم شخصیت اس فدرا ترانداز بهی مونی حس مت در مولانا حفظ الرمن کی "

بھے اس وقت مولاناک زندگ کے اس بہلوپراکی سرسسری تطریر انی ہے جودب کررہ کیا ہے ، بینی مولاناک زندگی کاتفنینی بہلو جومبند اور ڈابھیل کی تعلیمی زندگی

مولا ناحفظ الرحن جب دیر بندائے تواس وقت یک ستان علم حفر الات و ملائد اور شاہ کا تمری کے نغوں سے گونے رہا تھا - دو بند کے قدم اساتذ و کا پیر لیقے تھے اللہ کی صلاحیتوں پر گہری نظر دکھتے تھے اور جے جو ہر فابل سمجتے تھے اسے چیکانے اور مگر کا نے کو کوشش کرتے تھے۔ ملا رکشیری کی شکا و انتخاب نے مبلدی مولانا کو اپنی آئوش میں لیلیا اور مولانا ملا رکشیری کے منظور فنظ طلب بی شامل ہوگئے ۔

أو الجبيل كے كو شرع الت ميں بيٹي كم مولا نا حفظ الرحن اوراُن كے رفغا ركي حضرت شاه صاحب اور فلار عنمانی رجهما الشر لفالے المے فيض صبحت سے تفیض ہونے كا فرا موقعہ الا اوراس زنانہ بیں بہ شیشے وہلا پاكر سركية من گئر به

بیم موسد بعد ڈر محبیل کی محلس علمی سنت مرکسی اور مجموعالباً ملی ا حفظ الرجمٰن صاحب کو درس و تدریس کی بساط پر بینے کا موقعہ نہ طا-مگراب مولا کا نے اپنی علمی سرگرمیوں کے لئے تخریر کا میدا ن

نلاولا المصنفين كانصنيفي دورر

مصعر میں ففلا روپومبدگ اس نوجوان پارٹی نے دول باغ بن ایکھینی والیفی اوارہ تا کم کیا نفلاء دیوبند کے معلق تعین ملقوں میں کہا جاتا تھا کہ وہ میدان تحریر بیں لیں ماندہ ہیں۔ درس و تدرلیں اوروعظ و تقریر کے ہی مردمیدان ہیں یہ افتراض اس کیانا ہے تو غلط تھا کی تعین فضلا روپوبند کا تہا تھینی و تالیفی کام ٹرے ٹرے اواروں کے کام برجھا دی ہے۔ گراس بہالو سے یہ کمتھینی ورست تھی کہ اکا ہر دیوبندگی مربیتی یں کوئی اجتماعی کام اس سلسلہ میں نہیں ہواتھا۔

ا ندوة المصنفين كے قيام سے دارالعلوم ديوبندى على و دينى مدات كا يربيلومجى نماياں موكرسامنے اكيا د

بہرمال اندوۃ لمصنفین کائم ہوا ادرحفرت حجۃ الاسلام شاہ دلی اللہ دطیری اور حفرت مولا المحدقام کافر توی رحمها اللہ تمالا کے اخراز فکرو نظر پردقت کے تفاضوں کو لمحوفا رکھتے ہوئے اسلام کے احکام کی تشریح و تبیرا درسشرقین مغرب و بیرچ ورک کے پردہ میں اسلام علوم وردایات ازراسلای تہذیب و تدن پرجونا روا حجے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی مرال تردیراس کا مقصد قراریا یا۔

مولا ناخفظ الرحمل سہواری استحکس کے رفیق اعلی ادر مولا المفی عین الرحمل صاحب الم ادر مولا نا بدر عالم صاحب ببر محی مولانا سدر احمر صاحب اکبر آبادی ادر مولا نا عاد الالضاری فازی کے ساتھ ساتھ اس فاکسار کو بھی رفاقت کی عزت ماصل ہوئی ۔ مولانا سہواردی کو اسس ذاذیں بچے مبت قریب سے دیکھنے کا موقع بلا ادران کی علی وعلی صلاحیتوں کا خوب اغدازہ ہوا۔

مولا ناکا قیام اس زاندین فیود المصنفین کے دفرے قریب ہی شیدی وره کے ایک سکان میں تھا متعلقین بھی ساتھ ہی رہنے تھے۔

مولاناصع وشام با فاعد کی کے ساتھ دفتر میں آئے تھے م النروة المضنفين كادفتر فيض رود ( قرول باغ) برايك هيوني سی فرنصورت کو مقی بی مفا ، کو مقی کے بال میں اکمل وسط میں ایک جۇستىغا قالىن برا بكى خولھورت يىك كىكارىتا تھا ، بىر مولا ناكى فنست كا محقى راس كے دونوں بيلوول ميں دوسرے رفقال سنيں المعين - بال بسجارون طوف ديوارسط مكى بروى كنا مدارالماريان كورى كفيس فنمتى اور مادركنا بين جن كي ملدوس كيسسيا و بنينول يرسرى حروث میں ان کے ناموں کے میلی حکم گاتے تھے الماربوں کے شفاف سينون سي سع تفا تك جما مكر كروصى دون كو دعوت لطاره بنج فين مولانا ابنيم مقررة إعقاب والتركي الله ابني كلدرك صاصف ستقری شیروا نی آند رکه تکویش کی ایر ایک نیست برجانے اور مرور كَ كُمَّا بَينِ ارد ركر وتصل كار الني كأم تن مصرت بوجات .

م کھ عرصہ بعد (مصلال من ) و مون اے کا ندھوں پر حمضة علمارسد کے ناظم اعلیٰ کے منصب جلیل کی گرانیار ذیتہ داریاں بڑگی تحقیق مسکر اس سے پہلے مجی وہ جمینہ علی رمند سے صف اول کے بیڈر اور عالم دین كم سحب ريان خليب مرن كي حيثيات مندوت ناكر بمرت وعلست ما ل كر كلي سيخ اس لي مولانا كدور درا زميروں كے سفر بھى كرمايرات من ادر قیام کے زائد میں باہر نے آنے والے احباب ومفقد ین الے کے نے میں برابراتے رہنے تھے رکام کے ساتھ ساتھ یہ طاقاتیں جاری ومنى مفيل واسى طرح ميفوك ووران ميلصينفي كام بعي جاري رساعت ولاناك دوسرے اسباب كے ساتھ كتا بي جي مزوري سامان سفر كيشف 

مولانا نے اس" فلومت درائین" بن" تقیق القرآن " اور" اسلام کا ا ا مقادى نظام " جيسي معركة ألأ ما على وقفي كنا بين تحيي حن برار دو لرمجير بميشة ازان ربي كا - أس منفر حجاكش من مولا اك لبنديا بالضنيفات بر مرمری نظر و الناجا بشانهوں سے ایک میں میں ان کا 🔃 تصمى القراق بالمانية المانية المانية المانية المانية

و معاندین اسلام کی بمیشد بر کوشنش رسی می که دحی المی کی اس یا و ۱۲ باں پرج بے دہ سوسال سے آ سمان صدافت پرحکبنگا دہا ہے کسی طرح حاک

دِ السكين ايراس كي حقاشيت كِي حيثمة صانى كو ديني كلوخ اندازي مع كدلا كرك ابني عداوت كي بياس كجها سكيس واسلام كي تكوي اور ستحرب عقا مُد روح برورا ورنظ إفروز عبا وات اور دلكن وولا وبرا خلاق كوتو مدت احتراض بناما فراشل مواسم الرجواك كى يركشش كلى مميشه جارى دمى بي مركم وان كريم ك حفا نيت كوشكوك كرف كالكيسهل طريقه الحفول في يمجى نكا لا به كرقران كريم كم بيان كرده تقص ووا فعات كو مديد تاركي تحقيقات اور ا مكشافات كى آرلى ملط يا بي صل نابت كرويا جائے ،

ان کی پر کوشیش اس الے بھی صروری تھی کہ قران کرم بدان تقسم س جا بچا تورست وانجبل سے اختلات کرناہے اور نسیار کرام کی مقدس زندگیوں کوجن معصبتوں سے ان کتب مقدسہ محرفہ میں ملوث کیا گیا ہے ان سے ان کے دا ان عصمت كو ياك قراروتيا ب وظاهر سه كرقران كريم كوفى تايخ فى كتاب نبی ہے ، اس میں مل واقوام کے عروج وزوال کے جووا قعات اور اہل حق ادراصحاب باطل كح جنفص وحكايات بيان كي كئ بي ال كامقعد محف "ذكيروموعظت ب . امم جو وا قدحس طرح كتاب اللي من آلياس اسكا ایک ایک مرت صحیح ہے ایراس زمانہ میں علماراسلام کی ایک فرمدداری بدمی ہے کہ دو ان وا تعات کی محت کو معترضین کے حبہ بیتا ریخی وجزا فیا فی سلما كاروشى بى ابت كرس -

مصري رشد رفنا معري في ابني تفير" المناد البين اورسندوسان یں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے زُجان القرآت میں ال کوشوں پر قلم أكما مام اور وصفى معقدات برخيس على الدارويات مكر مرضى يه دونون تفيري نصف قرآن سے آگے مطرف كيل مجرو كو ال مين التے وہ فنمی مباحث کے طور پرہے ۔ صرورت تھی کر مقصص القرآن " کوموضوع بناكر فرآن كريم كم تمام تصص ووا تعات برخة بن ومقيدك نطر والعام اور زان کریم کے روش چرہ سے معترضین کی اڑائی مونی مرکزدکومات کر دیا ما اس موضوع برب سے بہلے تو علاً مرعبد الوباب البخار مصرى في قلم الحطايا اور" مقيم الانبياك ام تع ايك متوسط درج فى كناب مرتب كى ربد درال ان كان كيرون كى كتابى صورت تفى جوا تفول في منتسم أوراست من بين جا مع از مرکے تیم تخصص کے طلبہ کو دیتے تنے سے ان کا ان ک

علام بخار کا یوعلی کا م فاصداہم ہے مگر برحال نفش اول ہی کی جثیت رکھتاہے ۔ یوں قواس کتاب میں حرف انبیا رکوام ہی کے واقعات سے ترض کیا گیا ہے ۔ تما مقصص فرانی سے بین کا گئی - دوم اسٹ

ک بی بی بحث و نظر کا دائرہ برحال محدود ہے ، ساری کتاب ( تیسراایڈیش) مدر در ہے ، ساری کتاب ( تیسراایڈیش) مدر د

معرمی اس مومنوع پرایک ادرکتاب مولا کب جا دکے فلم سے معل لفول کے مام سے میں اس مومنوع پرایک ادرکتاب موت ادبی جشیت رکھتی ہے۔ علی و تحقیقتی قطعً کہنیں ،

مولا ما حفظ الرحمٰ نے اس وادی میں قدم رکھا اور ' فضص الفرآن'' کے ام سے اسے باغ : بہار بنا : یا - انشار اللّٰر تعالیٰ مولا ما کی نجات کے کے ان کی یہ قرآنی خدمت کا فی ہے ۔

کتاب بے حدمقبول ہوئی اور صنعت کی محنت آخرت ہی ہیں ہیں و بنا یس بھی مشکور موئی ، خو دمصنعت رہ نے ایسی اس محنت کو سرمبز ہوتے دنیا یں و کھیا اور اب انشار اللہ تعالیٰ باغ جنت میں اس کے خراست سے متبع ہو رہے میوں مجے ر

مریناکتاب کے نیسر صحفہ کے مقدمیں ارقام فراتے ہیں : 

وقصص القرآن کا یہ تیسرا حصتہ بدیہ ناظرین ہے ، پہلے

اور دو مرے صفہ کی افا : بیت اور قدیم وجد بدعلی طبقوں

میں ان کی مقبولیت ، خدائے برترکا وہ ففنل دکرم ہے

حس کے افجار شکر کے لئے بیرے قلم وزیان دونوں فامیس ،

حقیقت یہ ہے کے نقیص القرآن کی اس جدید ترنیب وتدوین کے

ماتھ الل علم کا نمخف ' مصنف کی محنت وکا وش کا نینچہ نہیں ' بلکہ قرآ اِن

عزیز کی برکت وعظمت کا غرہ ہے میل نوں کا کلام اللی کے ساتھ والمانہ

ذوق اگر اس محنت کو مغیدا مربینے یہ ہم تما اور اس کا وش کو نبط انتحان و کھیتا ہے تو فالحیل مشعلی دلات و ذلات ضضل الله ہو تہده

تقسف القرآن كے چار حصے بن اور بورى كتاب برى تقطيع كے ١٨٨٧ مفات ين سمائى ہے - مختلف حقول كى تقيم اس طرح ہے . حصد اول : - حضرت آدم عليه السّلام سے حضرت بوئى عليه السلام ك تمام انبيار كرام كے حالات ووا نعات

حصتہ دوم ہو حضرت پرش سے حضرت کی گئ کہ تمام سیریس کے کمل موانع حیات اوران کی دعوب حق کی محققا نہ تشریح و تفہر حصتہ سیرم: بعض انبیارکرام کے سوانح زندگی کے علاوہ دبیر تفسص زمانی، اصحاب کہف والرقیم، اصحاب الفرید، اصحاب السیت

امحاب الرس، بيت المفدس ا ورقوم بيود اصحاب الاعدود المسحال فيل اصحاب البحنه و والقرنين سدسكندري سا اورسيل عرم وفنسيسده كا مورخانه ومحققانه اندازي بيان -

'' کتاب کا نداز ترتیب اور اس کی خصوصیات تالیت یه بین : . ر ۱۱ بیان دا تعات میں قرآن کریم کی تصریحات کو میبیا دواسا قرار دیا گیا ہے ۔ بھر صبح احا دمیث اور معتبر آدیجی روایات سے ان کی تشریح و توضیح کی گئی ہے ۔

کر ۷) اہل کتاب کی کتب مقدمہ یا مغرب مورضین کی تحقیقا سے جد بده اور آن کرم میں جہاں تعارض نظر آیا ہے وہاں یا ولاکل واضحہ سے دونوں کے درمیان تطبیق کی گئ ہے یا برا ہین تعطیمہ سے قرآن کرم کی صدالت کو تا سے کیا گیا ہے۔

ر س) امرائیل روایات کی خرافت اورمعا مدین املام کی الملیت کو حقائن مسلم کی روتنی میں واضح کیا گیا ہے

ر مم) تغیری حدیثی اور تا رئجی مطالب و مباحث میں حتی الوسع مسلعت صالحین کے مسلک قدیم کو تہیں جھو ڈاگیا اور آزادی فکرورا کے کے گھوڑے تہیں دوڑائے گئے ۔

حقیقت برہے کفقیص القرآن کی یہ توی تفویست کتاب کی دوج ہے اوراس کا دہ انتہار ہے جواسے دومرے حدمیم نفین اسلام کی کتاب ہے جواسے دومرے حدمیم نفین اسلام کی کتاب ہ

ہندوتان اور مصر میں جن اہل علم وقلم نے حدید معتر ضبن اسلام کے ردیں قلم اٹھا باہ اور قرآن کے اور اسکے کرد و فیار کو صماف کرنے کی کوششن کی ہے ۔ اس کے حدو خال کو ہی بگا ڈکر دکھ دیا ہے ، حد مریث صحیح حتی کرا جا د ہیں اس کے حدو خال کو ہی بگا ڈکر دکھ دیا ہے ، حد مریث صحیح حتی کرا جا د ہیں بنا دی کی میں اس کے جا کہ اس خاص اسمیت ہیں ۔ ان کا جیا تما جواب ایسے مواقع پریہ ہوتا ہے کہ

" ایک روایت برصحت کی کتن ہی ہریں لگ جکی سول کی بهرمال غیرمعصوم السالوں کی ایک شہادت اورغیرمعموم التدوں کا ایک فیصل ہے ۔ ایسا فیصل ہریات کے لئے مفید

جمّت ہوسکت ہے گرلفینیات وقطعیات کے خلاف نہیں ہوسکتا یہ

بهروده نفنیات و تطعبات "سے اپنافهم اور اپنی تعمیر و تفنیر مرا دلے کر ہرروایت صحیحر کو روکر دیتے ہیں۔

بے ننگ اس طرح وہ معترضین اسلام کے تعین حملوں کا دفاع کر دیتے ہیں ا درائن کا یعنی طرام کھسانہ ا در ہمدردانہ ہوتا ہے ، گر اس کا ایک خطر ناک بیتجہ یہ کئل رہا ہے کہ خود مدعیان اسلام میں لیے گروہ پیلا ہوگئے ہیں حفوں نے ابنی فاسفانہ زندگی پراس اصول سے قرآن کرم کی جر تصدیق شبت کرلی ہے ا درا ما دیت صحیح کو جو اسلامی زندگی کی تفکیس کرتی ہیں نا قابل اعتبار قرار دیکو اس کی حکوم بیت نا میں اعتبار قرار دیکو اس کی حکوم بیت نا میں اعتبار قرار دیکو اس کی حکوم بیت نا میں اعتبار قرار دیکو اس کی حکوم بیت میں نا تا بل اعتبار قرار دیکو اس کی حکوم بیت نا میں نا تا بل اعتبار قرار دیکو اس کی حکوم بیت میں نا تا بی اعتبار قرار دیکو اس کی حکوم بیت میں نا تا بیات کے میں ا

مولینا مہواروی ، مولانا ابوالکلام آزاد کوابنا سیاسی رہنا جھے تھے اورائ کے علی واز بن کارنا موں کا بڑا احرام کرتے تھے ، گر سلعن صالحین اور فدما رمفسرین کی تقریحات کے مقابلہ میں ال کی تحقیقات مجدبدہ کو اس وقت کک بنول کرنے کے لئے تیا رہنو تے تھے حب تک اے علم دیخفیق کے کانے میں تول نہلیں ۔ مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں ذوالقربین کی شخصیت اور سرتہ باجوج واجوج مونے مولانا مہواردی لکھتے ہیں :۔

"تغیری مطالب کے سلم میں ہم کو موصوف کے ساتھ
شد بداختلاف مجی رہنا ہے ادراتعاق بھی رسکین اس
خاص ممل یں چوندان کی رائے على رسلف سے باکل
مختلف متی اس لے کوئی تنقیدی نظری محت ج تی
خالی کانی فوروفوض اور گہری نظرے بعداس کی صحت کے
منابی کانی فوروفوض اور گہری نظرے بعداس کی صحت کو
منابی کی ایر زازہ بند بہیں ہے اور قرآن و مدبیث
ملی تحیین کا دروازہ بند بہیں ہے اور قرآن و مدبیث
مائی علی میں اختلاف دائے کا اظہار کیا ہے وصوصاً
کی دیشی میں اختلاف دائے کا اظہار کیا ہے وصوصاً
کی بیری مباحث میں اور مدبیر معلوات نے ایے اکتشافات

حل کر لیتے ہیں جوعلار سلف کے زیانہ میں لانیک رہے ہیں توہم کو مولانا آزادی اس تختین کا رخواہ وہ تاریخی محاظ سے کتنی ہی وقیع کیوں ہنو ، محض اس کئے انکار نہیں کر بناچاہیئے کہ وہ ان کی اپنی تختیت ہے ''

بھراس کے ذیل میں بطور فیٹ لکھنے ہیں: ر مراس میں میں میں میں میں میں میں اس

" اس مئل کی پرری تحقیق میں ہم کومولا یا آزاد کے اس حصتہ بیان سے سخت اختلات ہوجرا مفول نے علار سلفت کے فلات کے فلات کے فلات کے اس میں مقلت تحریر زایا ہے۔ "
ہواں لئے پیمنے تحقیق بلاشیہ باطل ہے۔ "

رفقص القرآن جلدسوم من ١٥١)

افوس ہے کہ اس منقر صفون میں گئیا کش نہیں ورنہ ہم مثالین کیکر
واضح کرتے کر لا ناکا مدبار رقد و قبول علم و تحقیق را ہے جہاں الحوں نے
مولانا آزاد یا کسی ا درجہ یدمحفق کی رائے کو قبل کیا ہے تو تحقیق و تنقید
کی کسون برکس کر اورجہاں اسے رد کیا اور معترضین سابقین کی رائے
سے انفاق کیا ہے تو وہ مجھی علم یحقیق کی دوشنی میں مشمرین قدیم کی
سے انفاق کیا ہے تو وہ مجھی علم یحقیق کی دوشنی میں مشمرین قدیم کی
سے انفاق کیا ہے تو وہ مجھی علم یحقیق کی دوشنی میں مشمرین قدیم کی
سے انفاق کے ایکوں نے تقویم پارینہ قرار دیا ہے اور نہ محقیق میں مجدید کی
خفیقات حدیث کو شجم ممنوعہ

مولاناکی یا تخاک جو کدان کی تمام کتا ہوں پر کل مرمید کی حیثیت رکھتی ہے اس پر فاتفیسل سے تفت کو کو کئی سراب منقرطور بر دومری کتابوں پر ایک نظروا لی جاتی ہے۔

اسلامكاا قتصادى نظام

محنت ادر سرایکی برارے زمانی بولیمکس ماری ہے اور اسس سلامی انقادی دیاسی لائنوں پرج کردہ بندیاں ہورہی ہیں اس کے سادی دنیا کو میدان جنگ میں انقاد کے سادی دنیا ہے ۔ نے نے انقاد کی سالم ما دنیا دیا ہے ۔ نے نے انقاد کی سالم ما دنیا دیا ہے میں اور کے سامے آرہے ہیں اور دنوی کے سامے آرہے ہیں اور دنوی کو رہے ہیں گردنیک دنویس ادر سامعد فواز نغرے فضاؤں میں گوئے رہے ہیں گردنیک اس دراوت سے محروم ہے ادر دنوں کو سکون تفییب ہیں۔

ا ملام کو جولوگ ہر دوریں السانیت کی مشکلات کا حل اورامن ز سلام کا بیغام قرار دیتے ہی ان کا زحق ہے کہ رہ اینے اس دعویٰ کو ٹا بت کریں اور بتا میں کہ زعونیت اور قاروینیت کے خیخ وں سے ترمینی ہونی دنیا رحمہ للعالمین صلی الٹر ملیہ وسلم کے پرچم کے سایہ میں ہی ایمن قر اطینان کی دولت اسکتی ہے ۔ فائبا مولانا حفظ الرحن مہواروی کے مسب کے اسے پہنے اس خوش کفا نبر کو ادا کرنے کے اسے پہنے اس خوش کفا نبر کو ادا کرنے کے لئے اردوز بال میں فلم اکھا با اور مساول میں اس کا مکمل ایڈ کٹین شائع ہوا اور اس طرح اس اہم موضوع پرجو عام طور پر سمارے ململ ایڈ کٹین شائع ہوا اور اس طرح اس اہم موضوع پرجو عام طور پر سمارے ملمارکی مکا ہوں سے او چھل رہا ہے ' ایک بلندیا یہ کتاب سامنے آئی۔

مولانا ابنی اس مائی نازمخت کو بیش کرتے ہوئے اس کے بیش لفظ مالکھتے ہیں دو

میری بی محنت صرف ان أو فے دلوں کے لئے جو موجودہ ظالمات نظام کی دستبردسے ایوس ہوکر چرت سے چا اور سے مادوں نظام کے بین اور کسی عادلان نظام کے بروئے کارائے کا استطار کردہے ہیں .

ادرمیری یہ بچار ندمسے ناآئنا دریاریکی انقلاب سے مرعوب ال فوجانوں کے گئے جوالحا دیے جھوٹے مگر چکتے موے کینوں کوجو ہروگی ہرجانے اید دنبا کے اسس فاللانہ کرداری دوعمل کہی سیگل اور کادل ایک کے فلسفسٹنلوم اور کمیں نرمیں سمجتے ہیں ا در کھی میشنلوم اور بیرب ک ڈیاکرنے کو کھی مفضود تقین کرنے لگتے ہیں ۔

ود دیکس اور فوروا نصات کی گاہ سے دیکس کے دمول عربی الد ملید دسلم ادر ابو بجر وعمر شی الد منهم کے بنائے ہوئے ادر بحرب کی موجود ہم جو فالمان نظام کے مفاوت محت و مرباید کی کشکش اور طبقات جن فالم ن ناؤں کی آزادی اور جس سے ان اور کی آزادی اور عمام خوشی ای کی نشاخت موتی ہے اور جس سے ان اور کی آزادی اور عمام خوشی ای کی نشاخت موتی ہے اور حس سے ان اور کی آزادی اور عمام خوشی ای کی نشاخت موتی ہے اور حس سے ان اور کی آزادی اور حسال کی کشائن کی نشاخت موتی ہے اور حسال کی کشائن کی کشاخت موتی ہے اور حسال کی کشاخت موتی ہے ان کا می کشاخت موتی ہے ان کا می کشاخت موتی ہے ان کا می کشاخت موتی ہے ان کی کشاخت موتی ہے ان کا می کشاخت موتی ہے کہ میں کشاخت موتی ہے کشاخت میں کشاخت کی کشاخت میں کشاخت کشاخت کشاخت کی کشاخت کشاخت کے کشاخت کی کشاخت کی کشاخت کشاخت کی کشاخت کشاخت کی کشاخت کی کشاخت کشاخت کی ک

مولا ای یونت دانگا ساوریہ بیگاد میکار ندگی کتاب عاصی مقبل مول اورام عاب ذوق فے اے باعثوں بالحولیا ، گرمزورت ہے کہ اس

کا انگریزی اید نین نناتع کیا جائے آکدکتاب اپنے مقصد کونی راکر سکے ۔

مولا اکی اس کتاب کے بعد سندوستان اور پاکستان میں اور مج کئ کتابی اس موضوع پر بھی گئیں ، مثلاً مولا ناگیلائی کی کتاب" اسلام معاتبات "

اور ڈ اکٹر مجربیر معن کی کتاب "اسلام کے معاشی نظریتے " ان کتابوں کا اور ڈ اکٹر مجربیر معن ما ہے گر الفضل المدتمان م

رلاناک اس کتاب کاچو تھا ایڈ این بڑے ما رکے جارمومفات پرشتل ہا درمیاحث ذیل پرواد تخفیق دی گئی ہے۔

(١٠) أفضاد وعلم الاقضاد

(٢) معانیات کے مدید نظریے

(٣) اصول معاشیات قرآن عزید کی دیشی میں

(م) انفرازی معیشت

(۵) اجماعي نظام عبشت

(به) بيت المال اوراس كرمصارت

(2) نداعت نجارت ایرهندت دحرفت

۲ مر) الكرارى فراج اور

و ۱۹ زمیندادی

(۱۰) وااورای کے اقام واحکام

﴿ (١١) مِنْكَ اكُوا بِرِينُو موما كُمْيَالِ ادر مضاربت

(۱۲) کا نین اجاره داری کیسیان ملین اورکار فاف

(۱۳) زكاة مرقات واشه اورادقات

(۱۲) املای نظام کا دیگرا تقادی نظاموں سے مازنہ

(۱۵) مدورتان بين معاشى مشاركا عل

به دراهل مخقر فررت ایداب سے بمعمل فررت مفاین نبیں - اہم اس سے کتاب کی اہمت وافا دمیت کا انداز ، لکا باجا مکتاب اخلاق وفلسفه اخلاق

مولانا کی بسری اہم علی کتاب" اطلاق وفلفدا طلاق "بعد ۔
" افلا قیات " اسلام کے جامع نظام دندگی کا ایک اہم باب ہے . جمرار
انبیائے کرام کا فاص من بدر ہا ہے کہ وہ انسا نوں کوحن عمل نیک کردادی
ا درنکوکادی کے زیرات سے آما سنہ کریں ادر دنیا کو محسن درافت اور
ان دراحت کا مجوارہ بنا بین سیدالا نبیار محدر سول السم صلی السم علیہ بیلم
نے نوا بی مجنت کا معقد ما علی ہی یہ فرار دیا جینا بجاد سن و قرایا۔

أُمِنْتُ لا تَهِمَّ مكا دم الاخلاق المُعَلَّ لَا تَهِمَّ مكا دم الاخلاق الملاق كران كرم كم علاده جلكت مديث بين ما كل الملاق كران كم على بين .

تاہم اخلافیات کا نعلق دینوی صلاح وفلاح کے لئے کبی انتخا ہی ہے متنا آخرت کی معادت وکراست سے اس لئے ہر دور بیں فلاسفہ نے بھی اس مومنوع پر بہت کھے لکھا ہے اورفلسفیا نہ اندازیں سائل اخلاق کی ومذاحت کی ہے

حکمائے اسلام الم رازی الم عزال عارف رومی اللے معروری اللہ معروری معروری

کھر حدید کھے قات علیہ کے اس دور میں یہ موہ وع می افسکا یہ جدیدہ سے سراب ہور ہاہے ، مزورت تھی کہ ان مرتبی سے بھی موقع نے بائی اور ان سب کو ایک لوئی میں پرو دیا جائے تاکہ انبیائے کوام کی افلاتی تعلیمات کے انعل وگو ہرکی برتری وہست می آفتا ب کی کروں کی طرح عالم آشکا را ہوجائے ، عالم اسلامیں اس طوت بہت کم قیر ج کی گئی اور اردوز بان کا دامن تو اس کو ہر مقصوصے بائل فالی ہی مخفا ،

مولانا مہد اروی کے اس مزورت کو گرراکرنے کے لئے قلم انتخابا اوراس کاحت اداکردیا-

مفدم كتابس مولا افرات ميد :-

" اردوس اس سل اس فرر الیفات موجود ہیں اوہ جدا جدا مجدا جدا مجدا محدا میں اس سل اس جس فدر الیفات موجود ہیں اوہ حضرات کو بذہبی ذوق ہے الحوں نے جدید نظریہ با سے افغان سے جدا ہوکرا بن موزمات کو ایک ہی طرز میں اوا کیا ہے اورجن اد با ب فلم کو جدید نظی نظریوں سے شعف کیا ہے اورجن اد با ب فلم کو جدید نظی نظریوں سے شعف بے الحفوں نے مرث ان ہی نظریوں کی تقیق تیفنی اورشرح و بسط کو اپنا متہائے مقصد بنایا ہے الکین وقت کا تقافیا یہ فیماکوا پنا متہائے مقصد بنایا ہے الکین وقت کا تقافیا یہ فیماکوا بنا متہائے مقصد بنایا ہے الکین وقت کا تقافیا یہ فیماکوا بنا متبدد خرد محفوظ ہو ایک من باب جدید اکتفافیا واس ملید وی براکشنا فات ملی کا مفید ذخرد محفوظ ہو

اور ذریتی کے تعقب ادر مہف دھری سے اس کے ساتھ معا ندا نہ روش افتنیا رند کی جائے اور دو مری جا سلسلا افتای آریش افتنیا رند کی جائے اور دو مری جا سیا کی اس اندازے سے سیش کیا جائے کہ مرت حن طن کی بنا پر مہیں طبکہ ولائل وہا ہیں کی روشنی میں اسلام کے نظر یہ افلاق اور اسلامی تعلیمات کی برتری واقع میں حائے ۔

ہر ہے۔ جہاں کہ بیان درست کاس فرطیت کا تعلق ہے " علم افلات" برالی کوئ تالیت نظرز آئی ۔ یدد کھیکر اپنی بے مفاول اور بے مفاول در کے مفاول اور بے مفاول در مفاول ور مفاول و مف

تونین با زارہ ہمت ہے ارل سے آنوں با زارہ ہمت ہے ارل سے آنھا" آنھوں میں ہو وہ قطرہ کر گوہر نہ ہو انتھا" یک آب پی ترمیب کے لحاظ سے چار حقیوں پرشتمل ہے:-د 1) پہلے حصد میں علم النفس اور لفیاتی سیاحت کمکو، وجوال کا اداوہ : غیرہ سے محت کی گئی ہے ۔

(۷) دوسرے حصد میں افلات کے معیادی تطریات اورائ کے متعلقات نیزعلم الافلاق کی تابیخ بیان کی گئی ہے ۔
(س) تبیرے حصد میں افلاق کے علی بہلوؤں بردیشنی ڈوالی گئی ہج (س) چو تھے حصد میں اصلام کی افلاق تعلیمات کی اس طرح وضاً کی گئی ہے کہ علی وعلی دونوں اعتبارات سے دلائل وہرا بہن کی روشنی میں اس کا کہا کہ اس کا کا کی اور اس کا کا کی کی کے کا کا مرہوجا تاہے ۔

برحال مولانای یه نالیف مجی جوٹر می تفطیع کے تقریبا چھر موسفیات برشل سے اردوز بان کے حزاز میں ایک متاع گراں بہا کا اضافہ کرتی ہے اور مولانا اس کی ترتب و تدوین پرعلی و نیا کی طرت سے خراج تحیین و نبر کب مرتبر سید

مولا نامهداروی کی به تبذل معرکه الآداکتابی مدور المصنفین کے تصنیفی فی البیقی بروگرام کے تحت مرتب مهدکرت لئے میوسک اور درق المعنفین کے علی فی خیرو میں ان کو" کل بائے مرسد" کوشیت حاصل مون کا ان کے ملا وہ مولا نا کے قلم سے ندوہ المعنفین کے وجود میں آنے سے قبل دوا درکتا بیں معنی کلیں .

رس البلاغ المبين في مكايب سيد المملين وس كتابير

رر ل اکر صلی السرعليه وسلم كه ان خطوط و ببغیا مات كوجيع كرد با گيا جواكب ف بنے عہد کے سلاطین وا مرارعالم کے نام تھے۔ ان کامیں منظر اور صروری تشریحات بھی اس انداز سے بیش کودی کئی ہیں کے حصفور سلی الله علیہ بولم کا ط ی تبلیغ و دعوت و ضاحت کے ساتھ نگا ہوں کے سامنے ہمجائے ادر مارے ملارمبلغبن اس كر موند واسوه بناسكيں -

یکناب اس وقت نایاب ہے ۔ را قم انرون نے بھی اس کی اطا کے زمانہ ہی میں اسے و مکھانھا - بڑی تفطیع کے عالبًا دوسوسفا سے بر مشتمل ہوگی ۔ صرورت ہے کہ اسے پھرشا کنے کیا جائے ر

(د) وراليص في سيرة خيرالبش اس ايرايد ام" سبرت رسول كريم" بيدا وراس ام سد معرون سيد يه رسول اكر م صلی الٹرعلیہ وسلم کی میرہ مبارکر پر ۵۰ ساحتیات کی ضخامت کا رمالہ ہے ھے آپ نے ڈاکھیل کے فیام کے زمانہ میں اسکولوں اور کا بحو کے طلبہ کی نفان فرزت کو وراکرنے کے لئے تخریر فرایا ،

انداز ترتيب بربيح كربجيب اورموترا نداز ببإن ازرمختقرالفظ مِن رحمَّة للعالمين سلى الشُّرعليه وسلم كى مقدس دَندگى كى مكمل لفنويرهيني مى کئی ہے ۔ مرعنوان کے تحسداس کے مناسب آبۂ قرآ بیددرج کر دی كئ ہے "اكدوا فغدُ مذكورہ اس الله من كفيرب كرسا من اجائے ميا طید منے حسن وجیل فدوفال کی عکاسی کے علا دہ نظام اسلامی کے نفش ونگار معبی واضح کئے گئے ہیں ۔ یہ رسالہ آپ نے البے اساذ عالی مقام حضرت علامه الاستاذ مولينا انورشا كشميري كي ايماريرناف منیا ۔ پہلے ایڈلیش کوحضرت مدوح کی ضرمت میں بیش کر کے اگن کی رائے گرامی محبی مصل کی جے برگا درج کیامانا ہے۔ وھوھ اُنا

« ذِرالبعر في ريرة خِرالبشر · مولفه جناب مستطاب مولينا · وروی هظالر من صاحب سہواروی دام عزہ احقرکے اصرار بر البعث مدنی ہے ، احفر کا خیال تھاکہ کوئ سوسط برت اليي تالبين موكد مدادس عربيدا در مدادس قوميدك فليداس سالبهولت متغيد موسكين ادرهد ربث مفرلف م استغلین کواجالی بھیرت فیب ہوا درکتب معتبرہ سے ا حود موا درامل حق ا درسلفت كيه طريقيد ك فلا ف نامو . بحدامشر مع فقركتاب السي بي وانع بوئى مع حن تعالى مولعت كوجزان فيرفضب كرسه ادران كى يرخدمت باركاد

خدا وندي ادر بارگا به نبوت مين قبول مور مرين محرا فورثناه كشميرى عفا دالتدونس كيم جايى الاخرى ملاساتير كنا ب كا نى مفول جەنى ١٠س كا اخرى كمل ايدنين گزشته مال ثائع ہوا ہے ۔ " الميل كے لئے و يرائن يرغور وخوص كے وقت إلم المحوت كريمي مركب سيره مون كى عرت ماسل مونى على اس الدلت مين سرورق پر مختصر ام" سيولا رسول كويو" ورج كيا كيا ج ، بيا أيلن پرمرت" رسول کو بیوا تھا ، اس سلسلیں مولینا مرحم نے ایک لیب بہ بھی ما یا۔ فر مایاکہ "جب کتاب بہلی مرتبہ چپی اور میں نے اپنے بحین کے ا كي اُسّاد كومين كى (جو عالبًا سهوار دى تففى) تو وه مرورق ير رسول كرم و كي كربهت برف . زان في كياب" رسول كريم كوفروخت كروك ؟ چانچ سے عفل اے اُسا دے تعمیل ارضاد ایس دومرسا ایداین ين " سيرت" كالفظ اضافه كرديا-

یں نے عرص کیا یہ قرعام دستور ہے کرسرت کو صاحب سرت کے نام ے موسوم کر دیاجاتا ہے ۔ حیالیخراح کی کتاب کا نام میں" نبی عرفی" ہے جو ندوة الصنفين سے ثالع مولى ہے ، مولينا نے مس كر زايا ، مكريس اب اُساد کو اراض کرنا نہیں جا سا ۔

ان كتابول كے علاوہ مولينانے إلكل ابتدائی زانيس ابك كتاب شاظ درنكس حفظ الريان لمن عب الى حنيفة المعان كبى لكى عنى . اس كاعلم مجيح حصرت مولا أمفى عنين الرحمل صاحب كى زبانی میدا مر مولانا بهت حلد فرفه واران نزاعات کے مقام سے بلند ہوگئے ادر مولیناک یرکنا ب میں نسبیا منسیًا ہوگئی م

اختنام كلام مولانام والمفنيفي وتاليفي زندگي في مرت دس سال كي مخصر بنت یا فی مستخم ( ندوة المصنفین کاسال تاسیس) سے یہ دورشروع موا اورسي وا كم مون ك القلاب يرخم موكما - الى فت رت بن بعظیم الف لصنیفی کارنامی آب نے ایجام دیمے من کومنڈسا ك صف اول ك ادبار مصنفين كى مبترين على عدمات كم معت بلربر بے کلف بین کیا جاسکتا ہے۔

اس سے ایزازہ کیاجا سکتاہے کہ دوسرے متاز افتحاب قلم ک طرح اگر مولانا کو فومی خدات سے میسو سوکراس میدان بس قلم کی جولانيا ب دكھانے كا ادر كھى موقع ملتا تو آب كامغام كيا ہوتا-؟

انقلاب ملائے کے بعد قیمولانا کی حالت بر کھی کہ شعلہ جوالہ بنے ہوئے ہندونان کے ایک کو ذہبے ویمرے کو نہ کک نا جنے پولے کھے ۔ کی زندگی کا کو نہ ایسا تھا جہاں مولانا معروف عمل نہ ہوں رسلم پو بنیورٹی میں مولانا پو بنیورٹی کے بنیا دی مقاصد کے تحفظ کے لئے جان لڑا دہے تھے ، جا معد لمید اسلامیہ میں اس کی اتنظائی گھیوں کے لئے جان لڑا دہے تھے ، وارائعلوم کے جوہر دکھا دہے تھے ، دارالعلوم دیے بند پوسخت شکلات کے جوہر دکھا دہے تھے ، دارالعلوم دیے بنالے میں است است التے اثر دیم بند پوسخت شکلات کے بھور سے سکالے میں است التے اثر دیم بند پر سوخ کو کا مر میں لارہے تھے ، چھیٹی میں جاج کو اگرام وار سالٹن بنیا کے لئے مراکز میں ارتبان میں اکر دیم میں لارہے تھے ۔ اصلاح اوقات کے لئے ، وقف بورڈوں میں مولانا کی رہنمائی نشان میں ارتبا کی مراکز کھی اور پارلین کے دیم ایوان میں آریکا نورہ مولینا کی دیم ہوئے دلوں کے لئے مراکز میکون تھا۔

ان سائل ملی کے سلسلہ میں مولین سندوسان کے کو نہ کو نہ کو فرا کی خاک جھانے بھرتے تھے ۔ بھرجب سفر کا برسلہ ٹو ٹنا ا در مولینا کا دربار عام خود مصروفیا ہے کا خار زار ہوتا ہوتا ہوتا کا خار زار ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ۔ ایک طون جو لینا کے رفت ارکرام جس پر جیانی کا فرش بھیا ہوا ہے ۔ ایک طون مولینا کے رفت ارکرام حفرت مولانا محقی منین الرحمٰن وغسب رہ حفرت مولانا محقی منین الرحمٰن وغسب رہ تشریعی نزیا ہیں ، دو سری طون من ورتمندوں کا بچوم ہے ۔ برابر میں دو کرسیاں آ مے سامنے نگی ہوئی ہیں ۔ ان پر معز د طل قائی میں جس کے برا بر میں جو نرف کے مقابل دو سری طون ایک گھڑی چار پائی بھی ہے جو کبھی لینر چیزہ کے مقابل دو سری طون ایک گھڑی چار پائی بھی ہے جو کبھی لینر ہون ایک گھڑی جار پائی بھی ہے جو کبھی لینر سے دو شامل کا دیکھی ہے جو کبھی لینر سے دو شامل کا دیکھی ہے جو کبھی لینر سے اسامادالگائے میں اور سب سے سکرا کہ جا تیں کر رہے ہیں ۔

کوئی نبال سے آیا ہے توکوئی گرات سے کوئی مند و ہے یاکوئی کملا بارلیف کے مبری ہیں اور لوں کے مزدور بھی ۔ مرد بھی ہیں اورخور نیں بھی مولانا ہر ایک کی بات باری باری لؤج سے من رہے ہیں اکسی کو تستی وے رہے ہیں انکسی کے لئے سفارتی خط لکھوار ہے ہیں اکسی کے کام کے لئے حکام سے ٹیلیفون پر بات کورہے ہیں ۔ سیمطمئن ہوکر دائیں جارہے ہیں ۔ یہ لیجے وہ شیلیفون آیا ۔ فلال مقام پر ضاد کی آگ بھو کرک اکھی ۔ بس اب مولینا کو قرار کہاں ؟ لبترتو بندھا ہوا رہتا ہی ہے ، مکمٹ کی یا لیمیٹ کی ممبری کی وج سے مرورت ہی مہیں اب مولینا ہیں اور ضاد کا شعار دار

گذشة مال اس زائه برعلی گؤه کے بعد سر کھ فیادی کھی بن اور اکتو بری سے میں تاریخ فیا با اور مادا منہ شہر خوشاں بن گیا۔ کرفوی ہمیب فاموشی میں جو" مرد کیا اور مادا منہ شہر کہ خواناک کلیوں کا جگر لگا دہا تھا وہ ہی "حفظ المحن کی تعالم دو اوقی " حفظ المحن کی میں جو المحن کی دادیسی کردہا تھا اور جر وجول دو واقعی " حفظ المحن کی دادیسی کردہا تھا اور وزراء بر گرام المحا اس کو لئے وقت ہی مولانا سے کہ مسکنا تھا کہ آب اب قام کی بیائے تما کو گروش دیجے مہد و متان کے طول وعوض کو نا ہے ان حالات میں کوئ بے دفر میں آ بیٹھے ، تاہم یہ لیے دقون اس کی بجائے ندوہ الصنافیوں کے دفر میں آ بیٹھے ، تاہم یہ لیے دقون اس کی بجائے ندوہ الصنافیوں کے دفر میں آ بیٹھے ، تاہم یہ لیے دقون اس کی بجائے ندوہ الصنافیوں کے دفر میں آ بیٹھے ، تاہم یہ لیے دقون اس کی بحال نے کئی مرتب کی مرتب کو اس میں میٹھا کروں اور تکھنے پڑھے ۔ " ناصی صاحب اجی تومیرا بھی جا ہتا ہے کہ بچود ہوں اور تکھنے پڑھے ۔ " کا کم کا فرام ہوا رشنہ جوڑوں ، گرکہا کروں مجود ہوں کا بات ا ہے کہ کی ایش ہوا رشنہ جوڑوں ، گرکہا کروں مجود ہوں کا بات ا ہے کہ بی تہیں "

ے فک جس کے بس کی بات تھی اس کو مولینا سے وہ کام لینا تھا جو متمت والوں ہی سے دیاجا آہے ا درجس کا موقعہ تا بنج عالم س صدبول کے بعد ہی آتا ہے

این معادت بزدر با زونیت تا ذنخف دفدات مخشنده تعندهایش برضوانه ورحبته واسکینه باعلی منازل جنته





مولانا قاضى اطهرميارك يورى

عجابيكت حضرت مولاناحفظ الرجن صاحب رحمة التدعليه سع ميراغا نباية الأرعقيدت مندانة تعلن بى وتت بواجب كريم وفي باكل ايدائ تقليم جامعه عربيه احيار العدم سارك بدي عاصل كرد إمنار اس ذمان مي مهارك مدسم ي جمعية الطلب كانياتيام زواتها ادرى السنة حضرت ولا الشكر المدهب مبارک بوری (متوفی ۵ رمین الاول السطام ) رحمنها الله علیه کے دامن شفقت بس مم وک علی اور دمنی برزر یا دہے ستھے جمعیتسالطلیہ کے کتب خانہ بیں اددو کی بہت می ٹی ادرمیبادی کن بیں مشکا ڈی گئیں۔ان ہی ہیں ایک من ب« البلاع المبين في محانيب المرسيين « نام كالتي جومو لا ما إواتفاهم محد صفطالر من صابغي سبرما دو كى كى موى متى ـ إن وفول بوكما بى اى منبس ان سب بي مرسع بين ك دون كيرمط ابن يركن بسسك ابم وربتري مين المصوب في برها الدبار برهاء بريدانقش تفاجه والمامرة م كامبرك دل يرمينا ادراس وقت سے ال سے عقیدت بس اور نی راس کے بعد ان کی درسری کیاب ارسول کریم » دیمی ادر برای جرميرت بين شاين جام الدمخفر تفي ربركتاب دراصل ايك عربي كناب كرسا مف ركع كركفي كني عمراسط م كه نه ترجمه ، نه اقتباس ا درخلاصه بلكمستفل تصنیف تفی

حفرت مولانا شکرا نشدُصا حب ناخم جا معدعر ببداجبا دالعلیم بدارکج دیرے بوش دیجاس کے بزرگتے ان كى فات في إلى برا انقلاب بيداكبا فركيه طلانت بي جبل جا يك تقد. قوى اورسياى تحريكات م الم المراج المرجعية على مح بم فوا بلك جهبته على عنوان تقد ربير منف مى طور بربدعات دخرافات ادرطلم دنجرا محفظ ف زبردمت محاذ قالم كردكها تحفاران كوناكرن كوكات داصلاهات كي دجست مبارك إدران ونون إرباب فلم ونفس ادراب سياست كامركز بناموا نفاسات دن جلس جداس براكرف نفي والمعرس إيادالوكم مَا سالاهٔ اجدس برسال بری شان وشوکت سے برایمتھا دراپنے سلسلے کے نقریباً تمام کا بربرے ووق و شن عاس بي شركي بداكرة تق بس سے مبارك بدركائى ، دين ، اصلاى ادرسياس دفنايرعبيب محشش ادر زندگی بان مباتی متی به تمام جمعیتی اکا برواصاغ (ادر علما عام طورسے آتے جاتے تھے اس زمانہ بى كېناچا جد كومشرقى يى بى مبارك درويا دىلت كىدى كھرى طرح مۇكيا تفارات دن تشريف لات تھے۔ مشرتی دِ، بی ادربهارد فیرو آنے جانے حسب واقع ایک ادھ روز یا گھنٹہ دد گھنٹہ ن کے لئے آجاتے ۔ ب ا ذفات الساجد اكد ايك ترين س آئ ادر دوسرى سعواليس مح ميرصورت مال مولا فاشكرا تدمنا ك ذنكة كربمابرة مم بي دادرم بيازمند ولا امروم سه اس طرع كسل الديق جيس استناذ شاكردي عي رهني والمعلى المراه والما المردن امرت مروامور بطرائم ادرد المسل وضلع سودت میرد با رس باغ عمدسال ک دن در بها بات سه ما دن که بهد کم و ن د بارگرمبش بیش

معاطات مي خطو كتابت كاستسله جاري اور بعض طاق بھی دیمیں ریباں کرکیبب رافع بمبئی کیا ادر بیال بیٹنفل قبام کصورت بریکی زم باطت سے تمام میلی ماتاق سے مرصر مانا في بدن كيس مرك يا تعلقات مين ف إب كا اصافر جوار عِ مِدِينَت كَامِبِي مِن تشريفِ آورى سال بِي كَي بادمِواكر تي مَى ممية وهمعتبرطهارعد ببربركم عاعاسول ادرعض دومبرك انم كا مو*ن كي سلسط*ين أنامة التوار كم يعد بي حب مبسع " نكا ك بادى آئى قدّاس كسلة وقم كى فرايى كسلسل يوكى مرتب آنا موا اورسفن اوقات مولانا مروم كواس كام كسف مفتول بنتوب مشرنا بيارسنشرل ج كمين كيبني مي مبينك ، جان ك روائل كاما أنه ، غِركِي اسفا روندسلانون كم عزورى كام بادباد مبني آن كاسبب ين أسب \_

لبئى يرمولا الروم كاقيام شروع سنة خوتك يهال كمشبود وببررك علمائ دبن ك فدائ ادر خلص حابى عبدانلد ع رسمکری صاحب خان منرل کھا'ڈیا محلہ کے گھرمہ وہا۔ دواد بردكون ك دصعدادى آخرنك برابرقائم دى مولانا مروم حب مان تشربف لات ومبنى كم مرطبقه كع بيد بيكول كى مند دباكرنى فتى دخكام، وزرار، علماد سرمايد داد. بيار د معتقدين متعلقين ، جان بهجان دام ، عزدرت مندادر م صبيحات نشين ا در خوشنجین مید بی زیاده سے زیاده مولانا کی محلس میں رہنے كى كوسشش كرت ادر مولانام جم مسبسسي د ل عض الدبات بيت كرة مصيد سب فران ادر صوصي تعنفات من بالمنعلق الر ادب كالاجلى يرملسين بركامعلمانى ادردككش مواكرتي تقيس محترم حابى مبدالتروب صاحب كاسلاى اورول اخلاق ک دجرسے برطبقہ کے لوک ان کے گفرانے جانے میں کوئی تعلیف نہیں مسوس کرنے تھے رحاجی مداوی میں مشروع سے نے کرا تر يك برى د صفرادى ورو خداص كابيتا؛ مولانًا موم كي طرح دومروں کے سانفور تے رہے اور اس میں میرموفرق مبیں كف دبا مولانا مرحم كوبرا عرسه لوكون في بيان تفيرن ک بار إ بنش كمش كى مگرمولا ناف اين دفيع نهيں بدل ا درجرى

یے نیادی سے بمیشنہ معدرت فرمائی ۔

بی عام طورسے فجری نماز کے دقت مولانا مرح م کے پاس پینے جا نا تھا۔ اس دفت اکٹر مولاناہ کیم عظمی اور مولانا عامدالا نصاری خازی ہی بینے جائے تھے اور بھیٹر تھا ٹرسے اس خانی دفت میں مولانا مرح م کے ساتھ ہما دی خصوصی محبس ہوا کرتی تھی ۔ عام طور سے کسی خاص علی دویی موضوع کی باتب بھیٹر جا نی تھیں چورشام کو بھی عصر سے لے کرمغرب بعد عشارت کہ مادی اسی تھم کی عمیس ہوا کرتی تھی ۔ برا د فات سے جانے والوں سے عام طور سے خالی دہتے تھے اور اگر یہ لوگ آتے نہ ہمادی باتوں میں شرک ہو جائے ۔ ان محبسوں میں مولانا مرح م عالمانہ دیگ میں ظاہر ہوا کرتے اور محتنف علی اور دینی موضوعات پرکفتگو جہاکھ ل کروح تہ لیتے۔

مولانام وم كا زندگى مېيشداكي رنگ يى گزرن فى سفر يويا حضراس يى فرق منبي آتا، يخلى ماد الاصتيقت بين كاكا به حال نفاك بني جيے نئېرىي جيان كے لاگ موماً پيزيش كابے مەخيال كرتے بي الا دوسۇ كرما تقاس كى بيرتن دى كوريت جلت بى مرلاناكى سادكى ادربة على ببت عامتى نيليم يانته، سرابه دار میاسی اندمسکان کا فراد کا جمع جریایم وگوں کی خصوص کا اس مولانا برمیگر کبساں نظر یے تھے۔ ایک مرتبرشا کو اللبادين برتفري كم في تشريف في على مساته مين بم لدك مبى تقد ادراد ني طيق كنسبم يانة ، الداراد صاحب حیثیت بھی تھے ۔ پیٹیے شیلتے پہاڑی انہائ بندی پرنا ز ہوٹل پرسب دک پہنچے جہا ک سے مغرب بید شېرىبى كېقىد نورنظوكا تقاعا باكسات د مى تقى اس كرم كھانىكابى چدد دىدى سىزائدايا بھرنىچاتر کرمب ہوگ شنتے دہے مولائلے مٹرک کے کنارے ایک ہے جیے والے کودیکھا تہ یک کراگے بڑھے ادر دوانے ك بين مدة مكين يض في كريست مسلم كات مات عقد اور فراف فضك اس بي جومزات وه أنس لامي كبان بي به مولاناك ديجاد كلى جن وكون في أن أيكم ايساجنانه كا باحر، الفول في خريدا اوركها الشرفي ميا. وى طرح يوكلني كي ادرببت سي باني ملانا بن سنفيل ايك مرتبه عاجى يي ذبيرصا حيد في دلانا مرحوم ك ميسكان دعوت كى يم وكر مى سانف تحقر الداع دانشا م كيد إلى كورك كهاف دستر خوال يرتق ادر اردى بره جره كرافق ادر بعض . كريولانامروم تظلمب كي عيد كرادبرى عده دال ادرسادب چاد ل كامزاك رب تق ا درجب صاحب فانت دومرے كمانون كے اعراد كبا تو فرايك آرا كئ ون كے بعدا یے فدق کی فذا می ہے۔ مربانی کرکے مجھے کھانے دیجئے ، اسی طرح ا درست سے واقعات ہیں جن میں مدونا مرود مبني جيسے شهر مي جي رئي في خلفي ظا بركرتے تنے ، ده تھي اس شان سے كد درسرے وگ ان كو د کوکسین حاصل کریں ۔

سیدری می می دردی باق می جربات سجه می آتی یا معلوم میدنی نهایت عدفائی سے فراد یا کرتے ، اگر ان کی ذاتی رائے ہوتی نوسا تفدی پر فرائے کومبرا خیال بہے کرمیں چرنکر مفتی منبی میوں اور ندائی اسک میں دخل دنیا آج کل مبرا منصب ، اس ائے مفتی حضرات جانبی اور اہل علم فیصلہ کرمی سابکہ مرتبہ ریڈ میالد شمل کرام کے فدیدر ددیت ہلال کی خربر یجنب چل اور میں نے اس موضوع کومیے کی محبس بر بیش کیا، غالباً میکم مصابہ اور فازی صاحب بی تشریف خراضے مولان نے فرایا کہ آپ لیگوں میں ان مسائل بی بھات کی ہے اور کھل کم کوئی فرنبی انٹ بین کرتے ہی سب کی و مبرے عوام پریشان رہتے ہیں اور جب وہ کرنے لگتے ہیں تو آپ بھی اسے

کرنے گلتے ہیں۔ یہ طرفقہ اچھانہیں ہے ماس معاطر میں مولا ا خفافری کے مذیب ایس کا دوبر بہت اچھاہے کہ النہیں جراًت ہے دہ پرسلہ کی تحقیق کرتے ہیں اور جب تحقیق موجاتی ہے تو نہا میت ابنی دائے پر تجے دہتے ہیں اور جب تحقیق موجاتی ہے تو نہا میت وسعت نظری کے ساتھ اس کا اعلان کرتے ہیں رشط گاؤڈ آسپیکر اور تار اور ریڈ ہو کے ذریعہ جانہ کی جرکے عدم جواز ہر دہ لوگ شدت سے مصر رہے۔ گران کی تحقیق ہیں جب بات واضح موگئ تذاب کے جانر کا فتر کی دیا اور با تروز اس کے تقیمی ہو گئے

ایک درند ملی دق ق سائ کے سلسے میں بات بھی، بی من بیند با نبر کھل کریں مولانا مرح م ان کے جوابات دیتے ہے اور سیح کے دریات دیتے ہے اور سیح کے دریات کی یہ باتب اطلبتان بخش نہیں ہیں ۔ بیک حرف اقتاعی ہیں ۔ بیسن کراپنے خاص دنگ میں کا اور کھڑے ہو کر دونے کم میں آپ کی ان اصطلاحات سے مرحب نہیں موسکا ۔ بات سیح نے کی کوشش کھے ہر بان اپنے خاص انداز و ذکری سے نہیں سوچی جاتی یک موسائ دواقعات و داقعات کوسائے دکھ کراس برخور کر اپڑت کہے ۔

مواقع میں بکرمیٹیکٹن ہے۔

ان الدامين ايك من يى في كاكريوني كى وزير دافله فاب برجوالزامات لكائد اور السف وضا مان جوابات دیت اس کے نیتج میں آب کے سرکاری ادربیاس صلقہ کے دیکو سے تعلقات کیسے میں ؟ اور فی يرج ايك مردية جيته علما وكاشكايت الدشكايات يرميش بيش دركوايك مفاد كح فرس تقااس كالدرر دموپ کا اڑکچر ہے یا نیس، قرمولان مرحرم نے فرمایا کرجہاں کک دریدد اطلب الزام ادرمیرے جا کا نقت ہے م سے مرکادی المیاسی ملف برکدن خاص اثر نہ بینے تھا ادر ندب ہے۔ ملک می سلسلیس کئی باتیں صا برکس ادر نوگون كى بېت سى غلط نېميان دورم دكئين جېودى سياست ين اين ايم طور سے ميندې مماكرتى بي انتجبتيه طمارك مخالف كمذب كى مركم كما إب مقى مقدكا كرمخن فري يُركن بندران بي جادول فيجس مغفد کے مصریرسب کام کیا تھا دہ بدانہ ہوا دی کہ انگیش کے ذبانہ یں مکومت کی طرف سے جرمیا سی جماقوں كوريديد بابا بردسكيند اكرن كا بدوكرام با إكياب اس يكائكرس كمقردول س حفظ الرحمل كانامى دكه كياب ببكران ب جادن كاكبين بترك شبي ب واختلافات إن عكرر موت مي مركراد موتاب ادرتسكوه شكايت كى بارى كى آنى ب ركر كام كرف دادى كورك خوب ملت مي ادردى كام يى آت بي والنامويم كا افريق جاسة أتفيم بي ركما مواقعار وابي بكي دون تكميتم رسع بوكر جذر فهون كه كارك بابرد به اود كلى معا لات وحالات سے مثا ترنبیں تقے ۔ اس لئے افریق کے ولیسپ حالات، دہا کے نظری مناظر میبرد تفریک میباسی ادر کی حالات بڑے دلچسپ اندازیں بیائی فرانے سختے رستے د دا ہوں کو وس كے اللہ بھاری مجلسین عمین عقیں میں سواہ ت كرتا ادرولان معلیات بھم بیچیاتے ادر محت خوروشوق سے سبتا اليامعوم مِدّا عَمّا ابن بطيط الني كوالف سفوكوان برى كرسا من بيان كرد إب ادرده قم ب كرّا جالب انسيس كري نے كرانت سفر قلم بدينيں كے مدر شائ افريق كے بارے ميں بمارے ملے اچھا فاصر ملولاً مقاله تياديوجاً ا ماب كي دوناك أيان كرده ببت سي باتي فهي مي ويودي ر

ال تنام بن محبوں میں مام طورے محرم مولانا مکیم عظی معاجب صدر حبقیہ طلاء مہادا شراند محرم مولانا مکیم عظی معاجب صدر حبقیہ طلاء مہادا شراند محرم مولانا مکی معاجد المحدم مام طور التنا مادی تا مار الله مادی تا میں بات میں بات میرجاتی تو اس وجہ سے قابل ور گذر می جواکرتی تنی بی جو تکرمولانا موم خد جرات مندانسان سے واس مے بہ جودن کی جرات کی بڑی تدری تن مزان کے مندن بی پڑتی تر دانسان سے والم الم بیت ماص دیک میں آکسجوانی کی مشتن فراتے ہے ورک کی بات مزان کے مندن بی پڑتی تر برانہیں انتے تھے والم الم بیت ماص دیک میں آکسجوانی کی کوششن فراتے ہے و

قیام بیک ذیک کی بہت ی دلجب معلماتی اصابم باتی بی جن میں سے بہت می با توں کے بیان کرنے کا یہ بیٹی شہریہے ۔ مدولانا ہم بیں نہیں ہیں ۔ تکران کی ایک حرکت ادرسکون شکا ہوں کے سلھنے رحم الشرندنا کی دحمد فرد اسعت ہے۔



كالمراقع عندان

نیخ نگر جنب شهباد صدیتی سے امرد م ران رخصت موری تی سار سکا نفاد قت خفظ رخل نے کیاجب دار فانی سے سفر بنجشننبه کی تی آمد ، تیبویں تبایخ تھی سن تھا تیرہ سو بیاسی ، ماہ تھا ما ہو سفر

> رمبردی حفظ دخم کی وفات باعیت صدیر کن وماتم ہوگئی، دیجھے جس کو وہے افسرہ جال مرکب عالم مرکب عالم ہوگئی

دے کرکی لِ جِزَّت بمت کا اس نے درس دل سے شایا قوم کے احساس کمتری قطرہ میں جیسے بھر دیا طوفان کا خرد س ذر دہ کو جیسے بخش دی سوبے کی ہمسری

داقب اسرارقرآن، محرم دا نرحدیث عالم مشرع بیمبر واجی بیت الحرام بزم میں سردارمفل رزم میں سالارفیح ادبی منبر ریمفرر صحن مسجد میں امام

### د قاضی *محرد عدی*ل عباسی ایاروکبیط نستی ب

آفتا ہے کہ از بجلی او افق ارم و شام ورانی

لیمن بہتاں ہیں ہوتی ہیں جواس دُنیا سے گررے کے بورطک میں ایساخلاب اگر جاتی ہیں جس کا بیرکر نا بہت د تنوار ہوتا ہے اور میں کھی کی قرن ایک صدی یا اس سے زیادہ کا انتظار کرنا بڑتا ہے " جبار د سازفیت کے مودار ہوکراس کمی کو پوراگر ہے جو موت کے ظالم لیکن ناگر پر ہاتھ نے بیدا کسیا ہے۔ ایسی مستیاں بالعموم ہم گر ہوتی ہیں اورفکر د نظر میں بھی اور مل وسی میں ہوتی ہیں ۔ اس طرح کی ایک بھی مولانا حفظ الرحمان ہی میں جس میں ہوئی ہیں ۔ اس طرح کی ایک بھی مولانا حفظ الرحمان ہی میں ہوئی اور افتان میں ہوئی ہوئی اور افتان میں کرتمام مہدور سان اور میں درستان اور میں درستان کے ہرایت یا دافراقیہ کے بار ایت یا دافراقیہ کے بار برجہ کی اس جا کا ذمین ایے توریر کھنے جارکا ہے گی ترکمیں جا کر المرب ہوں حاصر کی ایک ایسی جا می شخصیت کا دجود موسک گا۔

### أفرنيندة عهد

مولاناکوبجاطور پر آفرینیزه مهرکهاجاسکتام میرولانامی جب و شیا می می می کوهولی توخلافت اسلامیرا و را نخاداسلام کاپاکیزه تصور پاره پاره بور با بخفاره تی که ده وقت آیا که ایک طرف علامیت بی مرحوم مرشیخواس سے -می محکومت پر زدال آیا تو بھرنام دنشاں کب نک جراغ کشته محفل سے اوسے گادھوال کب نک دومری طرف ملامدا قبال دل گیر بوکر بیکا درسیم سے کہ مطا خاک دخون میں مل د با میے ترکمان مخت کوش

ہندور ستان میں سلم فرقہ پری دوروں پری ۔ فرقہ پری دراصل خون اور بہلتینی سے پیدا ہوتی ہے جب سزل کا پہر نہیں گھنا اور بہت جواب دے جاتی ہے توانسان اپنے کوایک مصادیں بند کرنا چاہتا ہے اس سے منگ نظری بم لبتی ہے اور وائم کو ڈرا دُنے خواب نظرا سے گئے ہیں ای لئے مولانا ابوالکام آزاد سے مسلمالاں کو مخاطب کرے کہا تھا "وہ وساوس

ترتی کے سائھ جاری رہے گا۔

ملاتان مندس فكرو تظرى ينكى ادرميح الخيالى بدرا كري كمسلم كام يبل سي فرور مردع مواسماً ادرايت ياكى ده سب معيم على داللى درس گاہ جودارالعلوم ولو مدے ام سے موسوم ہے اور عس مے معلی کسسی عورت سے اعار بنیل ان متقدات کا سنگ بنیا در کو حلی متی مولانا محمود الحن ك الكريز حكومت كى موجود كى ميس كاندهى بى كرمر عام أك بے پیلے نام قوموں کی ایک می جلی مشترک حکومت اُ عادمتی جمہوریہ سیندا کے نام سے قائم روئ تی جیت علمار برند کا بھی نیام علی بن آ چکا تھا جس نے منحرہ قومیت ادر مشر کے مکومت کو جائز ادر آزادی و تو و مختاری سے منے سى دجىر فردى تراردى تقى مراس تكرد نظرى تفسيلات كوسط كرف سے ایک مورد وقعات فالول بناسے اور اس کی مرشکل گرہ کو کھو سے کاکام ادراسي عملى جامر ميناك ورمت مولانا حفظ الرحل سن اسي طرح كي جس طرح لینن مے کارل مارکس کے نظر ایت کو نخربدا درعمل میں لاکر کمیونر م کو عالم اشكاراكيارات حسكانام مندوسنان مين يشترم وكهاجا تابي اورص كى مطالقت دير مكون مع كركاس كومن وفيح بريجت كى جاتى بدوه ولانا حفظ الرحن كزرك ايك داصح اورمبر مهيم مسلكا انكشاف نفاسن درستان ابيساليك سيرحس بي مختلف مذامب کے لوگ بستے ہیں۔اورجہاں بروان اسلام عددی طور مراقلیت میں ہیں ، سوال یہ ہے کہ بہاں سلمان کس طرح زندگی گذاریں مولانا نے اس نظریہ کوایجا دلونهین کمیاکده بیکے مسلمان موت موے کینہ مندوستانی میں مل وولن كى خدمت بي سب سے اسكر اسكروس احساس ممترى كوترك ردب ادراسلام برستى ودطن درسنى بيسمي قشم كاتعنا ركف ورمه

يهاراك عالم مي فيول نے كاكرس كے الكتن ديكريكا كركسيوں كى طرح الرائ ادران کوبرفرة كى ائير د مخالفت ماصل رى - ده اسف ذمن و مراج کے محاظ سے وائی تقے اور اس لئے رہ وام کی تیادت کرتے ہتے۔ ان سے پہلے مفرت کے المبندی مور کا گرس کے نائب صدر سقے ، گر دەاس بندى برستے جال پارٹون كى امرونى اورش كاار مدموسكتا تا بلاسته حفرت سينع كى كماب متىره قوميت ادران كالجيتيت دكن كالرس محملو مِن سَرِيكِ بِونا بِرِّے جِوارُت مندارة اقراءت سق يگر جيسا كومي في ميلے ع من كما حفرت شيخ كماب تقراد رمولانا حفظ الرحلن اس **كى مترح - وه** اسى ملسلى اكب كراى سفة بكرايس كراى تقرص من ممارى وبجير كو نایان ردیا تقا جب ده کا مجرس کاندراکشن الالت ستے تو کوئ بنی كبرسكتا وفاكديم بالمرلت صرت ولانا حفظ الرشن سيو اددى مي حن كى اسلام ربھیرت افر در تقریر دن ادر تحریر دن سے سادا مندوستان کو بخ را ہے دہ اس و تت ایک بخت کار کا تکری موتے سے میں سے ان کو الدلي نت لل كائكرس كانام ميشه برى مبت مع يبت سنا م ادروه كانكرس كوكا تكرس بهب بكرمينية الدين نيستن كإنكرس كام يادكرت تق ع مراد مران كالمسلمان والمركي من كالمركم ہیں ایک وہ ہی جن کی سمجہ ی میں تہیں آتا ہے کہ اسلام کے دعو ہے کے بادودايك متحده قرميت ادراكب متر كاحكومت كالخيل قائم يميرم مكتا ہے یہ لوگ تام ان بانوں می مجوراً حصد لیتے میں جوان کی دور مرہ کی زندگی ستعلق کھتی میں گراسے خلاف اسلام می سمجتے ہیں۔ اس سے برا براہی كوكمنه كارتفود كرتي رہنے ہي ہي دہ خيال ہے جواحياس ممتري پيار كرتا ہادرس سے سے حل کر بڑی بڑی برائیاں بدا ہوتی ہیں۔ دوسرے ده لوگ بی جوان باتوں کوجائز توسیحیت بیں گرامفیں رخصت کے اس درے پر رکھتے ہیں جو کراست کی صرفے قریب ہے میں جب الافار میں مسلم میگ سے آلیکٹن لوار ہاتھا قراس صور کے ایک متنا زعالم میرے الخ المسحلسين نقر مركرت آك، ده براكفيح البيان مقراري ا درا مفوں نے پاکستان کی حزابیا ن طرح طرح سے ایس کی ،ادر كانگرس كى تائير كى مُرفخ يەلىجەتىن يەتجى كىياكە ، مىي كىيمى كانگرىس كام أين كالمبرنبي بنا "مولانا حفظ الرحمن كى زندگى كا أيب برط ا كارنامريدسي كراكفول في مسلمانان مندى ايك كافي آيادى كواني تبليخ ادرا بنعمل سے اس تنگ نظری سے ابرنکالاادران میں ذوق تولین

كربي يكن جزيظ ببيط سيموجود تقالسه مدون كرسنا دراس منظرعام برسياكي اورق كوكى كرسائق لاس مي الفول ي تو خدمت انجام دى، اس كى حيثيت ، فكرونظ ، من القلاب بيداكري كمرادف ميد وه به ک وقت معیة علما د مند کے ناظم اعلی -اسلامی حلوں سے جادو براں مَقِرَدُ وَالمُصْنِفِينَ "مِنْ حَفَالَق السلام كُواجًا كُرُم ن والعِمصنف اور الله الله الله المركبي كم مرادر بالرينط كركن عقد ايفعالمان و محققارة أنزز - أين محرا فرين خطابت بابن بج بناه توست نفسنيف د انشا پردازی این اعلی شخفیت اسادگی دیاکیزگی، جراک د دلیری، حدر منت العلاق حاليه ، سبوت كليرادر فراني دا تيارس ده برجر جهائ رست عق كانكرس من جاق تق توموم موتا تفاكر مندوستان عظم لیر رون بن بن اسلام ی خدمت تقریر در تررید کرے برائے سے تواکا برطائے روشن خیال میں نظرائے تھے۔اس طرع وہ اس زمانہ کو بيدار يس كامياب مو فروسد وسان كى سالميت اور وحدت كومى قائم کرنا ہے ادر مبدوستان کے بائے کروڑ مسلمانوں کے لئے ایک شان ارمتقبل کی می نشان دہی ہے ۔ قوم نے ناانعمانی کی جواتھیں مرت " مجام مست "کهاده اس سے بہت اونچے سنے ر

بقيرت ادرروس خيالي

ادروبش عمل بيدا كباامنون ليغايك ابرنن استادى طرح قوم ملم كرسكها ياكه دہ عوفائے عالم میں مصد مے اور مندوستان کے ایک بینے والے کی چینیت مص شریت کے تام حقوق کامطالب کرے اس کے حصول کے ان عروجب کرے اور اور النظراح قلب سے دوسری نوموں اور دوسرے برمب والو<sup>ں</sup> مے ساتھ دوش بروش کلی ترتی میں می دکوشش کاکوئی وقیقہ اٹھا سرا کھے. جمدية العلما راوربهبت سى افرشينك فسيجاعتون كابلاشه بمي نظريد يخفا مولانا حفظ الرحمٰن اس میں منفرد منتقے دہ تو دسی ات کہتے تھے جو ہر مکتبہ خیال کے بارنج موسعة ابرهما استفقه طور ركبه جيك سقرمن كرتقرس ادرجن كعلم و تحقیق کی مثالیں کم ہی گرمولا ناحفظ الرحمٰن کی حیثیت ایک میرکار داں کی تھی، المفول من المنظر بركوجا وارمنا بالسي خلعت فاحره بخشاا وراب يخية عقيده بهیناه عرض مسل عمل جرائت د بیبایی ایثار د فربان ا در به مثال ذمن ۱۰ ادر باریک بنی سے اسے اُجا گر کر دیا ک<sup>ر مو</sup>ادم ہو تاہے ک<sub>و</sub> دہی اس کے بوج<del>ر ک</del>ھے لاكعول انسان ان كے برو مقادران كے مردول كودا جب التعميل مجت تحقه امنى ميں بدعاجر بھی تقامیں اس ریخز نہیں کُر ناگر میری عادت کھتینی كي با ورمي نه اي ككسى كى كورار تقلير تهيين كى . اگر تولا نا حفظ الرحمل دن كورات كه دينة توس تسليم ربية اكيونكر مجدان كرموجة كانداز اوران کی دیرہ وری برلورا محروس بفا۔

ملت اسلاميين كي خدمت

اس وای نظریہ کے ساتھ اکفوں نے مست اسلامیہ مبندی جوگران بہا اور ان مٹ خدمات انجام دیں وہ تاریخ میں زریں حروث سے کسی جائیج آئیدہ کا مورخ جب اس زمانہ کے حالات فلمبند کر سے گا اکفیں لفنیٹ نہات دہندہ کا گواکفیں لفنیٹ کہات دہندہ کا لقب دے گا ہے جائے گی آزادی کی برکوں کے ساتھ ایک کا محت میں مختاع بیان بہنیں ہے۔ برخین کے مسلم ان کا برخیال تھا کہ اس فضا کی الواظم مختاع بیان بہنیں ہے۔ برخیال میں موباغلط اس سے بہاں بحث نہیں فرم داری مسلم میگ برسے میں ان لوگوں کے مواقع میں ان لوگوں کے دریری کے ساتھ اور تھا ہی ہو ایک المسلم میں ماتھ محب اور محبائی جائے ہوائی مات جو ہم مب لوگوں کے لئے بربات جو ہم مب لوگوں کے لئے بربات ہو ہم مب لوگوں کے لئے بربات ہی منہ تھی دہ ہم مسلم لیکی کے لئے بربات ہو ہم مب لوگوں کے لئے

الے بیت بناہ تقاور بجاب سے عراس اور کلکتہ سے بونا کمک دورہ کرے جینے سقے کو مسلمان سے وفا داری کامطالبہ فلط ہے دہ ملک و دطن کا دفادار ہے بریم انتفی ادر عالی ظرفی کی الیمی کا در شال شا بری بل مسلمان وگوں سے جو دفاداری کا مطالبہ کرتے مقے مولان انجلی کی کولالا مسلمان وگوں سے جو دفاداری کا مطالبہ کرتے مقے دہ منظم بھی بھول تنہیں سکتا جب کا نفرن مسلمان یان مہد کھنے دہ منظم بھی ہوئی۔ اس وقت وفاداری کا مطالبہ اپنے عردہ پر مقایتمام مہد دستان کا مسلمان یہاں جو تھا۔ امام المہد مورد کر مقایتمام مہد دستان کا مسلمان یہاں جو تھا۔ امام المہد مورد کر موجا ہوں قدم سے کا نون میں بحب یاں کوئی اور حب میں اس تقریر کو موجا ہوں قدم سے کا نون میں بحب یاں کوئی اور خب بین اس تقریر کو موجا ہوں قدم سے کا نون میں بحب یاں کوئی اور خب بین اس تقریر کو موجا ہوں قدم سے کا نون میں بحب یاں کوئی اور خب بین اس تقریر کو موجا ہوں تھی ہیں۔ اسٹوں نے جو الفاظ کم منظ ان کام ہم کمیں ذیل ہیں درج کرتا ہوں :۔

مرف ملک اوروطن کے دفادارس، اگرکوئی جاعت باری مرف ملک اوروطن کے دفادارس، اگرکوئی جاعت باری مرف ملک اوروطن کے دفادارس، اگرکوئی جاعت باری یا حکومت فلط بنادینا جامتے ہیں کہ اگر وہ جاعت یا باری یا حکومت فلط راستوں برجا کے تو ہا راکام اس کو سیرها کرنا یا السط دینا ہیں ہو افراد یا جاعتیں ہم سے دفاداری کا مطالبہ کرتی ہیں ہم ان سے ملک کی دفاداری کا مطالبہ کرتے ہیں جو لوگ فرد برس تنگ نظری یا تعصب بیرا کرتے ہیں جو لوگ فرد برس تنگ نظری یا تعصب بیرا کرتے ہیں وہ ملک دفاداری کے مطالبہ کا کوئی حق مہیں ہے وہ خودانی دفاداری کے مطالبہ کا کوئی حق مہیں ہے وہ خودانی دفاداری کے مطالبہ کا کوئی حق مہیں ہے وہ خودانی دفاداری کا استحان دیں "

دستورمنیر جسلان پاکستان چلے گئے ان کامر دکہ جا کار کا دُن گادُ

مِن قَرِر سَالُون كَ كُود م مائ كَ تَصْنِي مَعِد ون كَ تَعْيِر مِن الكاوْلي لبوا ورسادات اوراس سلاس كام كالعن جكه براه روياب يرسب ادران كے علادہ سبت سے بڑے ادر تھید نے معاملات سم وت ان کے بیش نظردہتے سے راس سلسلری دامتان طویل ہے گرمسے براا حسان بواسوں سے مست اسلامید مرکبیا وہ دستور مبند کا موجودہ دھا ہے ب اس د تست بولانا دسنورساز انمبلی تے ممبر سقے اور کم اوگوں کو میعلوم بے كرافلتيوں كو جو حقوق ديئے سكتے ہيں ان كى ترتيب و مدين ميں مولانا حفظ الرحل كابرب براا إحق بداج يبي دستوركي د فعات مي جوسلالوں كوم زومستان ميں سر لبندر كوسكنى ہيں اور اگران ميں ان حقو کے حاصل کرنے کی طاقت بیا ہوجائے لینی دہ احساس کمیری مسے تكل أدين توان كالمتقبل ابناك مدسكتام يمولانا باربار كمت ستق ملالون سے احساس کمتری مثانا اس عفر کی سب سے بڑی خدمت مدایک مرتبر مولانا مے مجھے آیک خط اکھوا ادر آیک خاص قومی معاطری مجهد راع طلب كى ميس ي جواب مي وض كياكين تواك كالوالد مفاد ہوں لیکن آپ رائے پوچھتے ہیں تو رہتمیل حکم عرض ہے کہ بات اول مج اس برمولاناس معيكه كماكم أب كرجواب سي طبيعت بهت خوش موى ، اگراس طرح مسلمان احساس كمتري كوا بينے دلوں سيے نكال بھينيكيں تو بهارس كل معاملات الأفانا مل بوسكت بيرا حساس كمترى كومسانا دستورے دیے ہوئے حقق کوحاصل کرے کا ایک دراید اور عمل ہے رستورے چوعوق دیے میں وہ ایسے جامع ہیں کدان کے بارے میں کوئی مجى أج يك امنا فه كيمت مركركا - فولوك حكومت الهيد كا فواب وكين می اور مک کی اس طرز حکومت کونظام باطل کے نام مے می کیا دس دہ بھی دمتور مندکے ان دفعات کی داد دخمین کرتے میں ، جن میں مرمی اور اسانی اقليتول مرحقوق درج بير مكريتقوق بلااحساس تمترى كو دور كن مامل مهنی بوسکیته بی مولانا کا بیزر دست من تقاکه سلمان احساس ممتری کو نزك ري ده زاياكرت سے كرزمانه حافزه كى سب معربي خرمت يہ ہے کوسلمانوں سے احداس کمتری کو دور کمیا جائے۔ یہ ال کے فکری گرانی کی داضح مثال ہے۔

دینی تعلیمی تحریک مولانا حفظالرحمان کو بجاطور ربه می تنظیمی تحریب کاموجد دموک قرار

دباجا سكتا ميناكى دوروس بكا بوب يزدكي سياتها كأمسلمان بحي كوالزود اول مي دين تعليم دب بعر اينده كانسلون كامسلان رساد تواريوگا دہ سلاؤں کواس لیا نجیں جورستورسند کے ذریعے انفوں نے تیار کا این اپوری طرح فی کرناچا ہے تھے۔ان کی دطن دوی اور مک ادار اسلام نے اصولوں سے کسی مصالحت پرمبنی پیتی بلکہ کک وطن تما کا بن وستان ی افلیت واکثر ببت کی خدمات ده حرف اسلام کے احکا کے ماتحت کرنے تھے ۔ انفوں نے توب مویہ تمجیر کر یدائے قائم کی مقى كريك كى ترتى كرساخة مسلمالون كى ترتى ادر يك كى تغز لى كماماً مسلمان کامترز لہمی والبتہ ہے۔ ادرسی امرحق ہے کرملک سے محبت ادردورى ميكسى منافقت كورخل مذريا جلية كبونكرده فتتي مب يرمنور مسلمان، سکھ، عیسانی، پارسی سب موارسی اگرڈد ہے گی توسیب دوب جائیں کے کوئی نہ ہے گا۔ مگراسی کے ساتھ دہ مسلمانوں کی بہی وتقافتي القراديت كومذ عرف قائم ركصنا جاست تحفظ بكراكسي ادجاكر کرے کے نے بے مین رہتے کتھ اس سے بنیادی دینی تعلیم پر المفول من ما من عارسے ذیارہ ازور دیا بلکمینی میں اس سے لئے ایک ال انر ماکنونش می کمیاا درا یک آل انر یا دین تعلیمی بور در مهم منایا جى كى شاخيى تام صولوں مي قائم كيں يولانا ايك سبت معروف دى مقے مجرقوم کو انھوں کے ایک فکر دیدی۔ادرجہاں تک ہوسکا اس کے لي كوشت اورجد وجبر رسي كى -

جمعية علمارمير

مولاناکوجمیة علمار مندسے بے بناہ برت منی بلکم لوگ جم بھی ا یمیوس کرتے سے کو اس میں ان کو فلو کا درجہ حاصل ہے۔ مجھ ایک مرتہ جھوں نے کھاکہ میں ان لوگوں کو بہت نالپ ند کرتا ہوں جو میری قو قولف کرتے ہیں ادرجہ بینہ علمار مند کی صندمت کرتے ہیں میں جمعیت کا ایک خاد میوں ادر میں جو کچے کرسکتا ہوں یا کرتا ہوں وہ نہا میرا کا رنامر نہیں میرے مبلہ رفقا رکی مشر کہ حدوجہ رکا نیتجہ ہے۔ ایک کی مند جماعت بنانایا بنی ہوئی جماعت کو قائم در فرار رکھناکوئی بہنی صیل نہیں ہے یا تھیے میں میں میں میں کا میر کی ایسا طبقہ بدا ہو چکا تھا جو مسلالوں کی مرفظیم کا عالمت تھا۔ جمید علمائے مند کے شان ار اصنی کو نظران اور کرے وہ طبقہ اس کا بھی دیمن تھاکمیو کہ جمیتہ اب مسلالوں کی آواز بھی جمییۃ علما ہمند

كورا كوفان بركزرنا يرا مكرولا ناحفظ الرحن من اس المنت كو ج الغيس اين بررگوں مصافى تى بىب سنجال كردكھا - ادرمة صرف سنجال كردكها بكرمهب ترتى دى جعية كي بيني من ضمتى كلى كدان كوايك ايساقائر لاتقاص كاكونى رقيب مذنقاا وراكرتهي اندروني إختلا فاستاد مما بوس جوبرزن وجاعت كيا لازمى بي توان كى ات كون النه والانه مقا دەسبكواكيددها كيمين بروك رست سفے مولانا حفظ الرحمن كاليك بإاكادنام جبية علمار بندكواس مفنوطى استحكام اورنظم كرساعة فائم وكهنا تقا شاه ا برأن ، شاه افغانستان ، جمال عب النا مر المدراندونيك با الغرض ويميم سلم عكمران إقائد دنيا محركسي كونشه مصراً تا مقا أمسيم سلالو كااكي نظام متا تقاادر مندورتان كامسلمان خواه وه جعيز مي مو يار بويرمي لسرع رمي وربوتا عقاكهم مي اس مك مي تت بي اورم اری می آوازے - اور حب حب اندروں مک میں صرورت براتی تقی ملان کی ایک اصابط انجن ناشدگی کے فرائف انجام دینے ے در متی میں اس موقع کوغنیت تصور کرے قومی آواز کے الل میل ى تائيكرتا بون كرمولا ناحفظ ارحن كى اس ياد كاركومسلمان مفنبوط ینائیں کیونکرمسلمانوں کا رہ واہ را دارہ سیے جس کا ماضی تا بٹاکٹ اور جس كى حالىيەخىرمات ناقابل فراموش بىر

الخمن زقى اردوا وسلم بينور شي عليكره

مولانا انجن زقی اردو ارمنید ) علی گرهاد و رسلم این برسی علی گره کی ما کورٹ کے ہی مجر سنے اور شاذ و نادر ہی می خاص مجوری کی بنا بران کے حلسول میں سر کت ناغد کرتے ہے یہ ولا ناارد و کو منید و اور مسلما انوں کا مشر کر سرمایة سلیم کرتے کتے اور اس کا کل کام انجن ترقی اردو کے ذریعے مرت کا کل سنے مگر ارد و بریان کے عظیم احسانات ہیں ماور شاید ہی مندوستان میں کوئی دو مراایسا شخص موجو خدمت اردو میں ان کام بید قرار دیا جا سکے بولانا کو اردو سے اس ورج شخف تھا کہ جب سراسالی فار موجے کی آر ہے کر ریاست ازیر دلتی میں اردد کو ختم کر بے کے منصوبے بیار قرار دیا جا سکے بولانا کو اردو سے اس ورج شخف تھا کہ جب سراسالی خار می کا کر ریاست ازیر دلتی میں اردد کو ختم کر بے کے منصوبے بیار خواسمالی میں ہوگا کو ایک ورد انگر خواسمالی می کہ بھو خورد میں ہوگی ہوگی مولانا میں خط کو اور بندات جوام ملال نہر و سے اس کا می کوئی ہوگی مولانا ہی سے دامن کا جواب

یں بین ہرا بجام کو میر نختے ہیں کہیں خط مکھ رہم کی میں لیفون مور اسے ادر کہیں بنفس نفیس جارہے ہیں جلبوں میں جاتے سختے ذوکون امتیازی شکل بنیں اختیار کرتے سمتے مسجد میں حاتے

ستھے تویہ صورت تھی سہ درسبی اگرادی چناں ردکہ نزا درمیش نخوا ہنا دوامامت مذکنند

توافع ادرمهان لوازى حددره يقى وجب صدرتهم ورس معاردد كادفد الرائقانوس مى اسكاك كن تفاعولانك فحميه كراكتم مرسامي باس عمر الرجني د في دور مع مكري اس كو قريب كردون كارابك مرتسادرين ان كامهان موارستام كوين حافظ محاررام صاحب كرما لاردات مي له كميا في مين ناسسة كروما تقا كه ده آگئے مجھے ديميوكر فراياغ تيب كھير د انہيں جا ما منظر شمے بال جلے آئے میں نظر صاحب کی کوشی کے لان کی طرف مثارہ کیاادر وفن کیاکھیہ کے دفریں گری بہت تھی فرانے سے کو بال میں جعبتہ کے دفتری توسط کرریا ہوں انشاء الٹر تعالی آب لوگوں کی میہ تكليف جلددورموجائ كى كاش كدقوم ولاناكى اس تمناكولورى كراخ كى جانب جلد توج كرسد مولانا بي سب سيرزياده تمايان ادرتعب خرجران كالكرحاء بدكها جاسكتابيدكده ايك برسه کلیر ڈادی تھے رکلیرڈ آدی کی تعریف پنڈے جو اہر لال منروے یہ کی ہے کہ و درسروں کے جذبات دخیا لان کو سمجھ سکے۔ ان کے برتادُين برخف كرساية شائسًا كي حراين اور ملا بمرت كردة عمر غالب رمیته تقی میاب بن ده کسی معافرت کرنا ادر کسی معنواه رہ کوئی مومیرے بن کابر تاد کر اجائے ہی دیکے۔ یہ وہ بات ہے ومزن تعلم دالے این سات محصوص سمجتے ہیں گردہ سبمی متاز سق ای طرف معامله فنی اورعملی کارروانی مین جی وه رب سے ایک تقحب اددوكاد فدصر رهمبوري سے ملنے والا تفاتو دہان مح آداب وقرانین مقررہ کے ماسخت باریابی حاصل کرے کا ایک سوال مقا مولانان فولا كماكس يربكام كراون كارجنا بخيم اوكون كوكي ور کردی ادرب سیسے صدر مبوریہ کے بیری گئے الی طع

دیااور دولانا کواطینان دلایا۔ مولانالیئے توازن ادر مدبرارہ متوردں کے سے ہرنادک موقع برتلاش کے جاتے تھے ادر زہبران تحریب اردوکو اپنی رائے پراموقت تک بھردسہ مہمیں ہوتا تھا جب یک کرمولا نااس پر میاد نہ کردیں رہی حال سلم لوبی در کڑی فاکر ٹھ کا تفار

ان ترام مختلف مقامات برکام کرتے موے مولا ناکی شخصیت فا طور برا مجا گر در می میں منے ہر کہ فرد کوان کا احرام کرتے دکھا یہ احرام ان کی فطری ذیانت د فراست ادران تمام معاملات میں جن کے لئے علوم عدمیدہ کی مناوت کی خردت موتی ہے ان کی وسیع معلومات، ان کی جیناہ جارت و میرت، ان کا فلوص ۔ ان کا جزید قربان ادر مدیم المثال جب اوقی منا بر محقا ۔ دہ ایک جا مع د میر گرم بنی سخے اور بلا وزن کئے اور قول کی بنا بر محقا ۔ دہ ایک جا مع د میر گرم بنی سخے اور بلا وزن کئے اور قول کی بنا بر محقا ۔ دہ ایک جا مع د میر گرم بنی سختے ان کے نزدیک ادرواور سلم کی خدمات تھیں جن کے متعلق تنگ نظار ند و بر مک کو تباہی و بر بادی کی خدمات تھیں جن کے متعلق تنگ نظار ند و بر مک کو تباہی و بر بادی کی طوف سے حالے والا محقا ۔ وہ میر مجفل میں میری جا تے سختے منفر داور کی طوف سے حالے والا محقا ۔ وہ میر محفل میں میری جا تے سختے منفر داور میں گئار نظر آئے سختے ۔ اور اس کے سے حکمتی تحقیں ۔

## خصائص ذاتي

کون سے دہ مرحاجت مند کی ماجت ردائی کرتے ستے۔ اس میں مخا دروانق کی بمی کوئی تدریز متی ۔

مولانا جمیة علمائے مند کے منوار سے والوں میں من مان کوجمیة سے ہے انتہا شغف تھا اوردہ جمیة کومسلانان مند کی خدمت کرنے ہے انتہا شغف تھا درجمیتہ سے کرنے کے قابل بنانے میں مہینٹہ معرد ف رہنتے میتے اورجمیتہ سے اس دور بلامی جوشا عواد کام انجام دے میں ان میں مولانا کی تفییت ان کی خدمت اور گئن کا برطا با تھ تھا۔

ہرنازک ہوتے ہردہ شری طرح گرجتے سے گراس کرے میں افرت اور ملاحدی لیندی کے اب بارلین طرح کا ایوان مہد یا کانگرس کا اجلاس، مسلمانوں کا بلیط فارم مویا مشتر کہ علمہ، حق گوئی کی وہ باکس اواز کون اُنٹھا نے گا۔ اب کون امر کم کے بہتر مرک سے اردو م کے بیئے متری کے ۔ بی گیتا کو حیثی سے کا جواب بنازت جوامرال نم ودی گے۔

بیرے برات اردی استان کان جار کرد رسمانوں کی رہنمائی ادر اب ہندوستان کے ان جار کرد رسمانوں کی رہنمائی ادر تمہانی کے فرائفن کون انجام دے گا۔ افنوس! کون جالشین بھی نہیں جور ڈا۔ انتاب عزوب موگیا ادر تا ریج بھیل گئے ہے۔ اس اندھرے میں اُجالاکون کرے گا۔

است مولانا حفظ الرحلن كا المم إير عفوكا المم بع ، ايك ليه ليه بيركا ماتم بعد الميالى ، في من عكرى ادرا مسلام فوازى ديرك المراسلام فوازى ديك درسى كرامتران حك لي يقين محكم دعمل بهم كالمورز عقا -

وبال سے واپی کے بعدحیات الله انفادی کوبدیریشان مون که كمى طرح ورأايك برلين كالفرنس بوجائے حس كو د فار محصدر واكر واكرحسين خطاب كردين مولانات نبايت اطبيان سركهاكس اس كانتظام كردول كا يهر برهبوك سيحبونا انتظام بوكميا ادرولاناكي تخصیت کے اڑھے مہت سے اخبالات کے نما مندے آھے مسلم لیگ مے اور ش کے دوران میں کھے لوگوں نے نبشنامط ممالان کا ایک على وياري بناسة كااداده كيا مكفئوس مبيته علما كااجلاس مور بايقا اس دقت جمية ملما الكش الوقى متى اوراميد واركورا كرتى متى ينشلك مسلانوں کی جامت بنتی قوجیت کی رقیب موتی مگرجب مولاناسے یہ ات كى كى قواعفول ن فوراً منظور كرسيا ادر كنكا يرشاد يورل إل مس جلسكرا دياخرج كل جمية مصولا ناسندلا باادر فود سركت اجى كى مرانتام مبخيل في سلاول كيامة من دباراليي وان دلى اور كشادة قلى كى شاليس كهال لمتى بي ؟ ادرجب يمعلوم بوكاكركن حالات یں انفوں نے جمعینہ کے مرفد سے بیرجلسہ کرایا تھا اور زیادہ حیرت اوگ ايك بيشله طصلمان ما وبسه كهاكهم كانكرس مين جاسف بي تو دباں اوسے کی داوار کے انگر مس بہیں یائے میں آب کے اِس آتے مِنْ تُواكِ بمدودت مرمب كى بات كرت من اس كام ابن الك جاعت چاہتے ہی ولانانے جلسے کومنظور کرتے موے جو تواب دیا عقادہ اب کک مبرے دل رِنقت سے، فرایک آب جلسه فرور کریں۔ ال كاكراييم دي كـ وش فروش وغره تشيك كرادي مك ،اور آپ کی برد در دی سے گر حاسه کی اگ دور آب اسے اعقاب رکھیں رہی مرمب دائی بات تودہ توم آب کوم زورسنائی گے آب يها المنين مني كي توكفرية ب كور الله كاب بي دهتكار دیں محے قیم چلے ائن گے، گرمیرجائن محوضیکہ مائی سے مية رس كادر تقليل كرمنين - يه مقا ولا ناحفظ الرحن كالمير مة المامندومية إن بانير منهب ولمت ال كاخيرال كقا-آدرتام بنددستان كى ده مردكرت عقر نيس كى معانى سدركر بری برنمی وکر بای دلوانااور دیزاها صل کرنا دهره بزارون کا م ردزمره نوكسان كم باس مركم تقسط ادران كاليب بورا محكدان خدات محسك وتنف تقا مولانا مح حيرب يركمنى كارادكرية مي كميئ تفكن تحوس نبي كى بلكرانتها في ودق وتوق

بناب منيار الحسن فاروتي

# 

من جاتے ندی عم سے برے دِنوان کے نکوے کنن سرکادّمبری لِے زبانی دیکھتے مباؤ ٢ مراكست كونمبراكينگ لين ونني دي ، بين منه عادِم كيون اس ونت يرشعرمرى دباده بداختياد أكياحب بندوستان كاك تقدرتن س مما تحول مي اس وقت زمام افتيار بالسيد ابك سائني ادرجنك آزادي كحبرا درسامى كح جنازه كم سلف فالموس كمرس وكرعنيدت كريدل بيش مردی تی ،آب بانتے میں کہ اس سدمیری مرادکیا ہے ادرس نے کس کی عبدنباني ملن اشاده كيام يسمساس كبدنهاني وكفار يكا غازى بنس بلكه كر داركا مي منازى تفا اورس كي خيست برع إلميلت كوخفاب اس طرح زب دتيا تقاس طرح مولانا حين المدعدني اورجاب مولانا الحالمة م ألَّاد كى شخعيتو ل بركيَّ الاسسال م ادرا ما م الهندكا-

حفرات! عجامِ منت مولانا حفظ الرحل صاحب كأ شقال بوكي الين وه ت خاوش بوكئ حس كى روى يوم بالدر انده كاردان در مرسد ا دجرسد آ مح برحدم عقداء و وانسانی سهاداجا آدم بوحالات کی اندهیادیون می امیدی كمون بي رتبكِ الحقا، وكون كى معيية ن كوش ريريب ببان والا ايك دل مناج مم ركيا، آزادى ورب باكى كى ايك أوازىتى جدد دبى كى، فكرو على كا ايك آفاب مقادد فرب زگیا۔

مولا امروم كاجنازه كينك لين ستقوم اليندكا معون برامها كرفروزشا م المرتب ميان من الى ادر ميراس مهدون كا الطين محصوراً س شہر مونال میں سردفاک کردیاج ال شاہ ولی الشر مستدالط علیداوران کے غافاده اورسلسلم کوک ایدی نیندس بریم

بنبي ومبيب بإفاك جبسان كالمميركات براردن الداؤن کا إیک بجرم مقابی ملت کے اس مجابد میماکودل کی تماک مؤولوين كمسا قوونست محرية إنتاه اوراس ومي ميري نظرتهوري ادكيه منها في كم ولا امروم كان وكسالة والوسال كا تارينا عي تى ج

أسيفن دبي سيدمهنديدل كراواطة تك وخست كرغة في أنى أنى بداس في كومولاتا اس مهدي اس سارى ايكرى تعييرشاه دى السكما ذكار وخالات سيرشردع بوتاجه اورس كادامن المحكنت الفاء بيسياسي بتعليم اورندسي متحركون مِيدِبلدا در بعد بالموات -

ولانان ابتدائ تعليم ابنه والمديوباره وصع جور مين ياتي اوراس مح بعد ده دنيات اسلام كامتهود درسكاه دارالعدم ديوب ديس داخل مرسكة ربيه ولي جنك فطمكانهانه كادراكرو يحفري سنسن البندرة تدالشرابيدى القلافي تحريك الام بودي التي داوالعلوم دويند كي نفناس كريم يسيد موريتي ،اس نفاكا مولانا کے حساس دل درباغ پرگهرالتر ٹیامت ا دران میں آزادی اور اس کی مرکتوں کا ننو*رى در در حال ا* الله ايهان ك كرجب مست<sup>ر 19</sup> نه كانحركيب شروع **بوكي ت**و الدلاناعهد شاب كع بورسع توش وخروش كرساند ال مي شاق بوكية \_ اورقيد وبند ک منزل سے گذرے ، تیدفرنگ سے آزاد موسے توبیعے امفوں نے دادا معلوم مرانساب كالكيل كاور عودين ايك بورية مير المكردون ويف لك الكان نهانے میں میں دوا بنے بزرگوں کے نقش قدم مرحل کمر، کانگریس وخلافت اور بميندالعلمام مندكينى محلف تحركون بس معتد ليت دسي كهاجا آسي كموال كى المرك بدره سال درس وتدريس بي، يا يخسال فيا فرنگ بين اور باقى حقد ملك دياتك فدمت سي كذرار

مدادنا کشخصیت کاکمال بدر باکر إس می دمین و درنیا ، مذرب او توقل ، مینی دوسر معلفظون مي جام شرلعيت "ادر سال عشق "كالك اليا حيث كادام تراج بيام كي القاج اس زمانه بي خال خال النفاص كيديال متابع ، الهول في ايك طرف علمات ديوبندكي يردقادم بالدار وايات كرسافة وكاندى مي اور جوابرلال بنرو کے دوش بدوش جل کر، آزادی کی نشراف لٹری متی۔ آزادی کے ببديننت بزوكالك باذوب كر استلزم كى بنيادون برسنة مندومستان ك تشكيل وتعميرس لكم موست تفد وميكولرزم ك حامى تف اوراس كاجلت ك سائف برج إدكر في عقد ، دوسرى طرف وه جيدة العدمار بيسى مذسوره ١٠ سے ناظم اعلی بہیں بلکر و حدواج تھے ، مکاتب ، مدارس اور دین لئیم کے بردگرام کوجلاتے تھے ، مسجدوں ، خانقابوں اور قبرسانوں کو واگذا رکوات سے متعلق او وات کرمیا نے میں دات دِن مصروب رہتے تھے ، ایک طرف وہ سلم یونیورٹی علی گڑھ اور جامع ملیہ اسلامیہ جیسے تعلیمی ادار وں میں بہاں دنیوی تعلیم دی جاتی ہے ، این تخصیت کا سابہ ڈالتے در بہتے تھے ۔ تو دو سری طرف دار العوم دیو بندی مجلس شوری کے ایک بہت ہی اہم دکن تھے ، اس طرح و ، بیک و قت محلف اور بر حکم والداد و میں بیات کی ایم دکن تھے ، اس المرح و ، بیک کوفت نے الوظ مذہبی و سیاسی ، نعلیمی دلقافتی ، اسانی ، تقییقی انجوں اور ادار و میں بیا بھی ادار و وقت محلف اور بر حکم والداد و میں بیا بھی ادار و میں بیا بھی ادار و وجہد ، آن اور کو خوات ، ان کی معالم فہی اور ان کی گری اور انرا فریل نمائیت کی جو وجہد ، آن کی فریا نیس ، ان کی معالم و بیات کی تاریخ بر ان کی گری اور انرا فریل نمائی استاد میں بیا مطالعہ ان کی شخصیت کے مطالعہ کے بغیر ناممل کی جھاب ہے ، اس تادر میخ کا مطالعہ ان کی شخصیت کے مطالعہ کے بغیر ناممل

مولاناكى تتخصيت كيسب سديمايال خصوصيت أن كى حرات اوراكى بخونی مقی محقیقت به ب کدده فدا کے سواادرکسی سے بنیں ڈرتے تھے ایم سب عرب افسان بددی کرتے میں کہ ہم خوا کے سواا درکسی سے مہیں ڈرتے ، لیکن جی یہ ہے كريم خدا كيسواسب سے درتے میں، اُس زمان میں جب كربڑے توى دمنسا كوشدستن موكية تقوا درابي كمزوريون برحالات كى امسا عدت يا مصلحت كابرده والكرمطمتن مو بينه عقم، ايك أواز عن جدلك كركوشه كوشدي كونخي عنى، اكم عنى تقاج بخطرتيزات والقلابات كي آك بين كوديرًا عقاء معمود واد اس كے بعد كے بي يه اور نازك د مائے ميں ايك شخص مقاع بها درى سے كہنا مقاکدد مسلمان ہے ا در مبدوسانی ہے است اللہ کے ضادات میں جب حالا قابوسے بہر سے تھے اور اس مے غیرسلم ساتھیوں نے اس خیال سے کہ شخف می فعادات کی ندر رز مرجائے ایر مشور و دیا تقاکہ و م کمیں بنا و کر س موکر میرمانے . تومعلوم سے کہ استخف نے کیا جواب دیا تھا ، اس نے کہا تھا کہ حب وطن کی ا الذي محر القريس في حد وجهد كانتى ، اسى دطن بن أن جسي شرناد يقى بن كررسون يعجم سے بنيں بوسكنا ، جس زندگی كوئي اس طرح بھاگ كر بجانے حاد ل كا وَه كين قيت كى بوكى آب لوگ كيا باتن كر تفري الدوقع جان دين كائي يا جان نجائے کا۔

کی مولانایں محف جرات دینے فی مہمیں تھی ،آپ کو آج می فود محمیۃ العلمار میں بہت سے نڈرسیام اور مفاکار لِ جائیں گے۔مولاناکی یہ خصوصیت تھی کردہ جرات کے ساتھ مساتھ ہوش وسلیقہ می در کھتے تھے ،

بات کتی ہی ہو ادر کتی ہی ہے باکی سے کید ل دہمی جائے ، اگر کہنے کا سلیقہ تہا اور ہی وہ تہیں تو ہے اور اس کا افرم کا افرائی وہ ہیں تو ہے اور اس کا افرم کا افرائی است کے حدید وہ کوئی ان کہتے تھے تو وہ شی جاتی تھی اور اس کا افرم کا کھی ۔ مولانا ایک بڑے خطیب تھے اور ان کا موجتہ ان کی حق برتی اور قوت ایمانی اس عملا بت اور اس کی سے تھے اور اس کی سے تی ہے اور اس کی سے ان پر ان کا کھی ۔ وہ دی بات کہتے تھے جسے وہ حق سیمتے تھے اور جس کی سے ان پر ان کا کی میں ماری کی اور قوت ایمانی کی سے کہ جب وہ کوئی بات اپنے خاص کا منی مطلب بوری شان خطابت سے کہتے تھے تو سننے والوں کے اسلوب میں ، اپنی پوری شان خطابت سے کہتے تھے تو سننے والوں کے اسلوب میں ، اپنی پوری شان خطابت سے کہتے تھے جو ترطیب ایکھتے تھے۔ وہ میں کہتے تھے جو ترطیب ایکھتے تھے۔ اور کنتے ضمیر میں نے تھے جو بسیار موجلتے تھے۔

اسى بهت دن بنبن موستے اور وہ معرکہ بم سب كويا دسيع إس برصغير سلم لیک مے دد قوی نظرتے اورمطالبتہ پاکستان کے سلسلمیں گرم ہواتھا، آپ جانع بن كرسلمانون كولغظ اسلام سي كننا كراجذ بالى تعلق مع ميرنظر بداوريد مطابداس طرح بين كياكيا كقاكدكوياس وقت سالاسلام مي كفا مولانات افي مرركوں كى رسمانى سى يەجىنى قول كياا در كادى كادى كىدرساس كىنى كى مسلافول كابيخيال كقاكه السير يوكون كوده ابنا دسمن سمجيت مقير اوراك كى تذلیل دابانت اسوم کی فارمیت تقود کرتے تھے ، آبنے یہم مرموں کے خلاف اس طرح دُسْ جاناكوني آسان كام نيس ، برامجايده مع بد، إيمان ك برى آزماتش ہے اس ميں ، مولانا بندوسستان كى تقيم كو توہيں روكساسكے -. لیکن اہذں نوی ناس اور بے باک کی ایک شال قائم کر دی تقیم سے بعدة مصورت حال سلمني آتى اس نے دوتوى نظرتے كا كلموكھلايا تابت كم ديا حس جيركومسلمان عين ايمان مجد ينظير تقرفحسوس بواكه ده ماطل تقى عنهي وه ائىكىتى كانافدا سبحتے تھے معلوم براكدوه الهيد مخدهاديس تعيور كر دوسرے كنادسيريني كئے ،حس ذين برابوں نے لينے خالوں كے محل نبركتے تھے و ه زيني كعسكى موتى محسوس موتى ، برصورت حال السي يتى حب نے مسلما نوں كد كمين كالمنس ركعا - كروود والساون كاس ملك سي أن كالت الي حل بونى كلايول كى ما ندسوكى جنس قا فلصحراس جلاكم حورجا في انتجه بوادي وبونا مقاءال كاردحاني أصطرب وردسي انتشارا نتهاكوبني كياا درب اعمادى اورخون كى وه فصاب اُسكَى حس كى مثال مسلمانا يسبند كى تادىخىس، دروع كەلىدىنىسىلى، ايسى نازى د قىت سى حفظ الريل صاحب مسداوں کی کشی کے بگران بن گئے۔ مرکزی دفتر جعیہ العلماریں بیچ

کر، ملک، کے کزنے کونے میں جاکر، بارلہنٹ میں ، مغرص مرمیکہ پنچ کمرا سے ایسے حدمد اپھی سیانات مدے اورایی ایسی ولولہ انگیز لفرم بر ہم کیس کہ مساما ندر میں زندہ رہنے کا حوصلہ ایک بار بھرم پایا ہوگیا۔

مولانای ایک اور ممایا نصوصیت به قمی که وه مایس مونایسی مینی اور احماس مرمی کے خت وشن کتھ ، منماله فار قلیط مما من میں کہ اور فرطیت اور احماس مرمی کے خت وشن کتھ ، منماله فار قلیط مما میں امت کا با مونا اتنا افریسناک نہیں بتنا کہ اس کا احساس محتری ہیں بلا مونا بعزت نفس کی مون احساس محتری ہی بلا معنی امن من کو کا نزدگی سے برا اور وجہ بہتر ہیں محتری کے معنی من کو من احساس محتری کے نام سے برای کی زندگی سے برا اور وجہ بہتر ہیں محتری کی مناز کی ماری کے ماری کی میں اور اور برای المالی المنیا اور کی کا میں احساس مرک کی جمل کو گر با حساس مرک کی جمل کو گر با اس میں اور در اور اور اور اس میں میں اور در اور کی اس میار کو میں کو اس میار کو میں کو اس میار کو اس میار کو میں کو اس میار کو میں کا میں کو کو میں کو میں کو کو میں کو کو کو میں کو کو کو میں کو میں ک

مولانا نے بہ وطیرہ کبھی نہیں انتیار کیا کہ حکومت وقعت کی حسنوں کے سے اوران کی کوئی سکر نوان کا کوئی سکر نوان کا کوئی سکر نہیں ہے۔

کے مسلمانوں کو شکلات کا سامنا نہیں ہے اوران کا کوئی سکر نہیں ہے۔
ایخوں نے کھاب وں بادبار اس بات کو کہا کہ سلمانوں کے ساخے بڑی شکلات ہیں، پچھلے سال کے مسلم کو نشن میں ایخوں نے مسلمان بمنا تندوں کے ساتھ برل کرمسامانوں کی شکلات کا ایک و فقہ تیار کیا۔ اسلم کو نشن جی صالات ہیں ہوتی، طنزو تشغیری کا ایک محافظ اور خواتی ما متوں نے اس کے الفقاد کا تا ہوتی، طنزو تشغیری کا ایک محافظ اور خواتی جما متوں نے اس کے الفقاد کا تا ہوتی، طنزو تشغیری کا ایک محافظ اور خواتی تبا متوں نے اس کے خلاف قائم کمرلیا تھا اور خال ان کو مناسب نہیں جہوئی تھی ، لیکن مولانا نے بورا کر ہے و کو کی ای ور اور اس کے مناف ہو کہا کہ سلمانوں کی مشکلات بیال کرنے میں اس کو برندو ملر تھے سے کہنے سے کہا ہو کہا کہ سنگلات بیال کرنے میں اس کو برندو مل میں اندا فرکو سے ہیں۔ جہب دہ میں مشکلات بیال کرنے ہو بی اندا فرکو سے ہیں۔ جہب دہ میں میں کرنے تھے تو بات برالہ کے سامنے باکستال کا دور برمونا کا تھا۔ اس کو مولانا میں کو برندو میں اندا فرکو سے ہیں۔ جہب دہ میں میں کرنے تھے تو بات برالہ کے سامنے باکستال کا دور برمونا کا تھا۔ اس کو مولانا میں کو بات ہو ہو کہانا میں کو بات ہو ہو کہا تا ہوں کو کوئی دوسلو کی دور برمونا کا تھا۔ اس کوری دو مولانا میں کوری دور الماک کے مولانا میں کرنے تھے تو بات برالہ کے سامنے باکستال کا دور برمونا کا تھا۔ اس کوری کو کونا

نے بے بانمان کی فضا کوصاف کیا اوران کی می نرستی نے زمانہ ساندا ورافقار کے بھوکے رمیما وی کورسواکیا ۔ انہوں نے حکومت پریخنت سیرسخت تنقید کی اور اس طرح مسلمانوں اور باہر والوں پروا حنے کیا کہ مبد وستان بیں جہوں اورانہا دنیاں کی آذادی ہے ۔ مولانا مبندوستان کی جمہودیت اور سیکومن ممک آبر وہ کئے تنے ۔

مسلمانوں کی جماعتی زندگی کی خصوصیت نئ تعلم مالوں کے لئے ایک محم فکتر بست کہ ایک گئے مکتر کے ایک محم فکتر بست کا ایک کا میں مالی کو تک مظیم الشان فریسے تو انہیں وگوں نے دی سے جہوں نے مکتب و اور در رسوں یہ بیٹا توں پر چھے کو کھیں علم کیا محتلہ مولانا کی عرب اور گمنام خانان کرچینی وجراغ سنے یعلم کئی انہوں نے مملئے مالی نظرزی بائی دلین کا مرد ہر کئے جو کا کھا در دینیورسٹیوں میں تعلیم بانے دانوں سے مذہور سکا کیا اسے میم کتب کی کوامت کہرسکتے ہیں ؟ بالمشبد سے فیصان نظر تھا ۔

معزت بابدلت مرف سلمانوں کے سیرر بہیں تھے، درجنیقت وہ ملک کے ایک بہت ہی ٹر ر رہنا تھے۔ وہ تو می سائی میں بوری دم بی لیتے مسائی حل ہوں یا نہ ہوں ، معلن ہو کر جاتے تھے۔ دہ سلمانوں کے مسائل مسائی حل ہوں یا نہ ہوں ، معلن ہو کر جاتے تھے۔ دہ سلمانوں کے مسائل کوخاص طور سے بیش کرتے تھے مگر محفن اس خیال سے بہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ بلکہ اس تقین کے ساتھ کہ سلمانوں کے حل ہیں ملک اور قوم کی نیک ای یہے جہورت کی کا میابی ہے۔ سیکولر فرم کی جیت ہے۔ لیفنینا وہ ایک سیمے میں ردنی رکھ

مولانا کو طبیعت میں فقیروں کی مادگی ادر در برنیش برندگوں جیسا
انکسادادر دقار کھا۔ دہ ایک ایسے درولین تھے جس کی خانقاہ میں کو تی دروائے
ہیں ہوتا۔ دہلی میں جعیتہ کا دفتر اس درولیٹ کی خانقاہ تھی ۔ جس کے دروائے
موافق اور مخالون، امیروغریب ہسکم دغیم سلم بہ مقیم اور مسافر سب میر ہروقت
کھلے رہتے ہے۔ دیک دور دور سے آتے ایک گوشتہ میں اپنا سامان دکھتے اور
پوجیتے ولا ناحفظ الرقمان صاحب کہاں ہیں ؟ مولانا موجد دم ہوتے توساء مرکم کے
ان کی اس بھیر جاتے ، لیس اپنی بات کہنے اور اگری بیا ہے تو اس خانقاہ
میں نیا مرفے کے لئے اتنا کافی تھا، مولانا موجد دنہ ہوتے تو لوگ کی کی داللہ
کا انتظاد کرتے ، مولانا ہرطرح کے لوگوں سے ایک ہی طرح ملتے اور سب
کے مسابل کو کمال توجہ سے سنتے اور اگن کے حل کی تدبیریں سوچیے اور
بتاتے اور جننا ہوسکتا ان اگر کے لیے نوشی سے تیار دہتے ۔ مولانا

نے اپنی امنگوں کو قوم کی امنگوں سے ، انی خرور توں کو قوم کی ضرور توں سے جھواس طرح ہم آ ہنگ کر دیا تھا کہ ان کی انفراری زندگی جماعتی زندگی اور جماعتی زندگی در دلین صفت عوای دہماکی میں شان ہوتی ہے اور میں شان ماتی دقائم رہی ہے۔

جناب محد منياء الحق انصارى - ايم - اس - بيلناصل بهالكبور -

-003 doub 500-

بندوستان کا اریخ برسرس کا فردانے سے پتہ جلا ہے کہ بہاں مرابردوطرح کی طاقیں کا دفر ہاں دہیں۔ ایک حکم انوں دے معلمان کا دو مدری خواترس فقر ول کی یحکم انوں کے حکم انوں دے معلمان کی دوسری خواترس فقر ول کی یحکم انوں کی حکم انوں جہاں درہی ۔ برری کی کی فقر ول کی حکم انوں کی حکم انوں کی دوس برری ۔ مجابی ہوست کی دات آخر الذکر سلسلہ کی خطیم حکم پر شرحیت کی دجہاں اس خلیم شرواتنا سے معلم مسلم بر می موسل کی مقابلہ کیا۔ وہاں آذادی وطن کے صول میں کسی حدمیت لیندر سنماق سے بیجی بنیں د ہے۔ آذادی وطن کے جو بیلے اور اس کے بعد عالم برک میں میں کھے جائیں گاری اس کے بعد عالم برک حدود اس کے بعد عالم برک حدود اس کے معدول میں کسی جائیں گاری دوں سے جو بھنیا دی دیا تک اس کے بعد عالم برک حدود اس کے معدول میں کسی منہری حدود اس کے بعد عالم برک حدود اس کے معدول میں کسی جائیں گے۔

آزادی کے پہنے فرقہ بہت عناچر کے دام فرقہ واریت سے ملیا کر بہت سے ملیا کر بہت سامل کے بہت سے ملیا، اور قدم میرود مسلمان اس دام فرقہ وادیت میں کھینس چکے تھے اس کے ملاؤہ تقییم بند کے فود البعد نہر کو لئے میں کھیل سے کھیل کے بوئے سلمانوں کو دا وقت میں ان سے کو دا وقت میں ان سے دوں سے فود البعد نہر کے دور کے بار سے دوں سے دور کہ تے ہوئے مساوی شہری ہونے کا مبتی در کے دور کے د

ال کے مطابات کو حکومت سے منظود کوانا نیز تقییم بندگی تبخیوں کے باوید دستورم دیں مسلمانوں کو مساوی شہری ہونے کا حق ولانا بغرصنی کی بعد کارنا مے ہیں حس کی برولت آج مسلمال ہندومستمان میں باعزت فرندگی گذار رسیمیں -

مجابہ ملت اورائی عماعت رجعیۃ العلامتے مند ہ آزادی وطق کے لیدجہاعتی طوریرسیاست سے الگ ہوگئ۔ بظاہر سیا کے عجیب معتمدے - جعیۃ العلاتے مندی ہریائی میں الگ ہوگئ۔ بظاہر سیا کے لئے لیقیناً برلیٹان کنہ کا اس لئے کہ آزادی وطن کے لئے ان لوگوں کا ایٹا را وران کی قربانیاں برابر موقی میں دجہد باد آ در ای تحقیق الوسیاست سے الگ ہوگئے اور ای جماعت کارجان از سرفی حالت مندی جلدہ جماعتی طور یہ افزادی وطن کے ساتے جد وجہد کی طرح محکومت میں کسی حماعتی طور یہ اختراکی عمل میں جا عتی طور یہ اختراکی عمل میں جا عتی طور یہ اختراکی عمل میں ایا جا ہیں تھا۔

س جهال کک مجها بون به تبدی پالیسی اس نے بوتی سے کہ جیالعلاد فالين مسلمانون كالكرمدي جاعت وادرك مت كادستورغ رمزي سع يوكم بندوستان مي مخلف مزامب بن اس من دمنور مندكا غرمنه به ناللذى مقار نزج يترالد بماركا انتراك عل صرف بندوسان كآزادى كم لفها ده حاصل برين اوراس كازادى كے ساتھ ساتھ قريب قريب ليرم ديا كع مالك الدميري أذا ديو في ككر اس مع جبته العدار اليع مقعد مين كامياب بوكرغ بمنهج جهورى حكومت سفسلم عوام كوتو كجفر لقصائات ينهيخ كالمكان كفااس سع كيا في كي مستقل بروكرا م مرتب كرف معي لگ گئی حیا بخدمجا بدملّت سنے مسلم مؤلسّ وسالاندا ولاس جیعیّد کے ذریع پرود و حکومت کو محد تف مسائل کے سلسلہ میں متب کرویاکہ دەسىمانوں كى تىلىم، زبان ددگىرفۇل كے سلسلەس دىتورىنىد كے مطابق سادات برت اس كعلاده مجابديكت في دريهد وسان سي حري علم مدمهري كمردى اكه خالى الذمن سلم يحون كے داوں ميں مدسى بتعليم كا نقش ولك رباتى رسط دراً ننده آنے والی نسلیں اسلامی امتیاز کو جاتی دیکھتے ہوئے مشترکہ تعلیم و صنعتی ترقیوں میں برادران وطن کی برامری حاصل کر سکیں۔

مجابد دلت کابرا خری کارنامہ اُسقدرام ہے کہ اگرمسلمان اسپردل سنظل برام ہے قراکن کا اسلامی شور اور تہذریب و تمدن اور اخلاق تاقیا باقی رہنگ اوراکر اس کی اہمیت کونظرا نواز کیا گبا تولیق بناگسلمان مہندوستان میں نام کے دہ جائیں گے۔

### والرعمووقاورى استعدا كوهيوى

- 164-564911164111101101016464.4316119465666



میر بے عنم عفرت جامد ملت مولا نا حفظ الرحمان رحمت الند علیہ سند دستان کے اُن مشا میری سے تھے جھیں بجر بجبہ جانتا ہے، اوداگر منیں جانیا ہے تو یواس کی شمق ہے، اسے جا نیاچا ہیئے کیون کر گر مشتہ نفست صدی کی تاریخ میں اُن کی تخصیت ایک اسیام متازم قام رکھتی ہ حیمت میں داہ کہا جا سکتا ہے۔

اکفیس یرمقام کیے حاصل ہوا ؟ و ، عطیر دا و ندی کھا ۔ اکفیس اسٹہ تعالیٰ نے و ، زبان عطا حزبان کھی جو سنجد وسٹکر تھی ، حزل کے کھی چول اور موتی بھی ہے اسٹی جلانے والی تھی ، آتش با محتی ، بر و دت کارتھی ۔ اگر ایک طرف وہ ابنی زبان نصاحت بیان سے کھند ارکھلا سکتے تھے تو دو سری جانب خواں کے تمدو تیز جمونے کھی میں سکتے تھے ۔ یہ کہال اس دور میں مندد سان کے اندر صرف یا بی خصف تعند میں کو حاصل کھا۔

ا- حفرت سيان البندولانا احرسعيدصاحبُ ٢- دمام البندحفرت مولانا الوالكلام آذا درم ٣- بطل حرمت حفرت مولانا عطار الندشاه بخادی ٣- نواب بها در يار حنگ ، اور يا بخوس حفرت مجادلت مولانا حفظ الرحمان صاحب دحمة النة عليه كو-

افنوس! که هم آن ان مآم بزرگول سے خردم بوطیح بین را میں اس مختصر سے مضون میں دیگر شام بزرگول سے خردم بوطیح بین ر وُلانا بنین جا منا۔ ان میں سے مرا یک لاجواب کا بحضرت سحان لہذ ایک ایسے خطب بحقے جن کی ایک تقریبے سوتقریریں بیدا موتی تحقیں۔ امام المہند حضرت مولانا الوالکلام آزا دا یک بڑے بڑد دما غاور فیسے مقرر کا درجہ رکھتے تحقے بعلی حریث حضرت مولانا عطار افند شاہ بخاری میں محرجان تحق بواب بہا دریا د جائے بُن تقریبہ سے موتی برویا کرتے تھے ، اور حضرت بھا بہلت مولانا حفظ الرحمان تا د بائے رک جال سے کھیلتے محمد د بخر ممام بزرگوں کے میران جدا جرا تھے لین مولانا حفظ الرحال

صاحب سرمیدان کے میرو تھے ۔ نا قدین برمیرا بی ملہ بارگزرے تو وہ فدا متصب كى عينك امّا دكر وتكيي كرمولًا ناحفظ الرحمان كوكيا كيا يا طرميلي برا تمحير ايك فخصوص حلفه يا دورسے ان كانقلق تھا وا كفوں نے اس نازك دورس مندوستانی مسلمانوں کی رہنا تی کی ہے جس میں موسے طب میہوا مياسى اكهار وتهيو اركر عباك جبك عقدادران كى زبانون برتا مع حقطه كَ عَيْم السكن يعرد خدا ابنى ذبان كى نكى المواد ليخ سر يجف سيدان مي كلوما ر با در کلمات حق اد اکر نار با اگرای طرف وه مندوت ان کی جنگ آزادی كاكي سرعرس كادرجد كفة تق تودوسرى جاب وه مندوستاني مسلما نوں کے نہی رہنما کا۔ اگرا یک طرف وہ کو کا نگر سی تھے تو دوسری تعابب كانتريس كى بعنوا ينون كى يخ وبنيا دكوهمى الماكر د كله فيت عقر السكش كا زارة كا توسارت افتلافات بالاك طاق ركددية - اوركانكرس كى اسطرح می بیت کرتے کدان کی ایک تقریمی دوئن کی سکیٹروں تقریم کی منیاد بن جاتی۔ اورجہاں اسکٹن سے فرصت ماصل کی ، کانگریس مراکب دستن کی طرح او طرقے تھے اور راے بروں کوخرا دیر حرا ماکسر مکھ دیتے تھے حکومت کی خمایت برائے توابیاً انداز اختیار کرتے کم لوگ إنی ياتى سوجابين، اورحبكسى بات يريركية توالسامعلوم موماكرون خالف سے تعلق د کھنے والا یہ کوئی لیڈر ہے تو حکومت کے برانچے اور اکرر کھ دے گا۔ " اب کهان زمانے میں دوسرا جواب اُن کا "

یرانسان مع سے شام تک مصوبت مرداشت کرنے والا اور تلوار كرايس يرورش ياف دالاراكرواقى عابد لمت زها توكيا عما ؟ مسم كونتن وكومت اودمسلان قوم دونون بياس كاسب سي فرا احسان تفار حان کی بازی نکا کرکنونش طلب کیا اوردوده کادوده یا ن کایا ن کرکے چلے گئے۔

آئے ہے سیکئ عش ید دنا غالب! كس كے كورمائے كاسلاب لا ميرے بعد

فے اساد برخص کی فدمت کے مفکرنبۃ مروقت تیادد ہتے ، ممسیح دیکھے تھے مذشام نہ حادث کی برواہ نگری کا خیال رجب دیکھوڈٹریں بيع بي بعد ويولار و - جوما بنا ب كنا ما مدورت رات اددعبذكارعا لم تقاكه كالباق دينے دالوں كھی نظراندا ذكر ليتے عق اور تیم ایستی سے اس طرح کام لیے کراسے اس بات کا صبا س کھی نہ بوتا تھا . . . . . . . گراس كروية سادلانا باخرى . اكثر مولاناك حباب نثار ول اور مراحول كوعضه يمي آنا المين مولاً والط يلاكرا تنس ميركر ديته ربانعسب بى لوٹ جذا كا محد مكف وال

ا زومولانا و مفتی محرجبیل الرحمٰن سیویار وی وادالافتا دادانعلوم دیوبند

آسمان ہندکے رخشندہ ماہ آه کبسا دن تقایه روزسیا ه ڈھونڈ کی ہے ہرطرت ان کونگا ہ نری بسرت بے قیامت اوا ہ تفامنكسل جن مين تتور واه داه خدمت مساوق میں شام وریکاہ اور وه تحسین ابل جبلسه گاه قرم کے حق میں میدنی حوستیع راہ حن کی ما نیازی کی ہے خلفت گواہ بیکسوں کوجن سے ملتی تھی بیناہ بیکراخلاص تھے بے استنہاہ جسم وقف خدمت خلق خدا اور دل مفروف ذكر كا إله

حفظ رحن بعن و ه ملت بيناه کل وه صدافنوس دخست موگئی تلب اِن کی یا د میں بے چین ہے الفران لي حفظ رُحنُ الفراق یا د آئی ہیں وہتسیری مجلسیں یا دہ تی ہے تری مشغولت ۔ یا د ای میں وہ تعتب رس تری یا د آتی ہے تری فکرسیا وه مباید وه نتارش حیا مقے جومظلوموں کی دھارس کاسب كياكهون وهكون تق كياحيرت في ا تفٹِ عنبی نے نسبہ مایالکھو جل سے ملت کے وہ بینت بناہ

#### 

المولوى مقبول احمد صاحب سبوهاروى

ا درابندائ عرب اس وقت کاک دبتر موت پردی اُن کاعمل اور کردار دمبری کا تھا م

فالك فضل اهله يو تيده من بيشاء مولا احفظ الرحمل برنجانے كيے كيے بلنديا يہ لكھنے والوں نے قلم الحفايا ہے ۔ يس وحرف اس لئے مجلس غم يس مشرك بوت آيابوں كده ميرے رئيس ، حال تھے ' ہم وطن ہم محلّ ادرا يک ہى خاندان سے تھے گرے گھر طا موا تھا ۔ برا بربرا بر دروازے تھے ۔ اُن كى معصوم صورت مجولا مجا لا جرہ اس وقت مجى ميرى آنكوں كے ماضے بحرد باہے ۔ شا بد حكر مرحوم نے اسى موقع كے لئے كہا تھا ،

فدمت فلق کا جذبہ اس عربی مرجیں مارنے لگا تھا کسی کو بیار سنتے قربر سٹس حال کے لئے جانے اور دیر تک مجھ کرتسٹی دینے رہتے ، براوری میں کوئی تقریب موتی قرائھ ٹمانے چلے جاتے اور بیرے انہماک سے ہرمحام میں مشورہ اور مدد دیتے ۔

كى كى ميت برنى تو فورًا گرېيونچة اب إنفاع ل دين ، كفن

فدانعالے مودی حاجی عمل الدین مرحم پر جمیوں کے بھول برسائے حیفوں نے اپنے ایک بھٹے (مودی فخ الدین) کو ڈپٹی کلکٹر بہایا ایک دمین بنا کر خدمت خلق کا منصب بختا دکھم مولوی صلاح الدین) اورا کی کوالیا بنایا جو فظ عالم نے بدل تھا بندیا چنطیب تھا، نه فقط دالش مند فکر تھا نہ نفظ سیاست کی تھیوں کوسنی انے والا تھا ، نه فقط عوام کے دوں نہ نفظ سیاست کی تھیوں کوسنی ایک امام طریقت بھی تھا، جس کے مبیب کی دھو کون اوران کی زبان تھا بلکا الم طریقت بھی تھا، جس کے مبیب اس کی بے بناہ مجت تھی، اس کی بھاری مخلوق کے دوں میں لب گئی تھی، اس کی صحب محلوق کے دوں میں لب گئی تھی، اس کی صحب خلوق کی مادی تھی اوراس کی موت خلوق کی مادی تھی اوراس کی موت نے مخلوق کی راواس کی طاری کردی ہے۔

موان حفظ الرحن کے حدید بر خدمت نے انھیں اتنے بلندمت میں بہت ہونی اسے بلندمت کے مہدید بر خدمت نے انھیں اتنے بلندمت کے بہت بہت بہت ہونی اور اسے اور اسے اور اسے اور اسے اور اسے ہوا کے مستورہ دیا آسان ہے اور اسے ہرا کی کرسکتا ہے مگر مردان طریقت کا کام پر را ہے اور یہی رہے گا کہ مشورہ بھی دیں مگر مردان طریقت کا کام پر را ہے اور یہی رہے گا کہ مشورہ بھی دیں اور اسے بہونی کی مستورہ بھی دیں اور اسے بہونی کی میں میں کہ بہونی کی معلاج مجی کرادیں ۔ " یہ رتبہ بلند ملاج می کی کرائیں "

موجے اور ایک درج یہ ہے کہ راستہ بنا دیا جائے علیم کا گھر مشرق کا ممت ہے ، گلی سے گذر کرنم کا درخت سے گا ، پھر جنوب کا طاف جانا ، آئے بڑا بچا کہ ہے ، متقبل سدوری ہے ، حکیم صاحب کا وہی مطب ہے ۔

اکی درجہ یہ بے کر رکین کا ہاتھ بکروا وطنے کی سکت بہیں ہے تو ہوار میں بھیا یا ادر ساتھ لے جاکر حکیم کو دکھا یا ۔ سفارش کے ساتھ حال بیان کیا ادر شخہ کھاکہ دالادی ، یہ " رونمانی مہیں" رہری میں ہے ۔ وقاحفظ الرقمن رونمانی نہیں کرتے تھے و رہبری کرتے تھے جن لوگوں نے رہا ہے حادثات دیکھی ہیں وہ جانتے ہیں کو رخبوں کی
کراہیں ملبہ میں دلے ہوؤں کی جیں گئی دیخراش ہوتی ہیں، گرمولا ناہر نہ
گھراہ طبی خون تخطا، نہ زخمیوں کے حون سے لتحرط ہوئے جسم سے
نفرت اور گئی تھی لیں ملسل مدد تھی اور یسٹن کرا بنجب کریں گے کہ بور سے
ایک و ن اور ایک رات محبر کے بیا سے کام کرتے رہے تھے ، النڈ النڈ
ایک و ن اور ایک رات محبر کے بیا سے کام کرتے رہے تھے ، النڈ النڈ
کر فرق تا لیست رم ہر کجا کہ می ، گرم
کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اپنجا سے

اس زمانہ میں مولاناعبدالغفورصاحب، مدرستیفی عام کے صدر مدرس تعمیم، تقریر میں خطایت نہ تھی اصلاح وموضلت زیادہ ہون تھی، مولا ا حفظ ارتمن نے ان ہی کی شاگردی سے ترقی کی اور دورہ حدیث کے لئے دیو بند

سے کے ۔ اس وقت دیے بندیں مولانا اور شاہ صاحب تنمیری ' مولانا شیراحمد صاب خمان ' مولانا شیراحمد صاب عمل الله عمان مولانا کے مہان رہے ۔ حضرات سیوبارہ آتے رہے اور مولانا کے مہان رہے ۔

اس زانہ کی ات ہے کہ مولا احفظ الرحن نے ایک خواب دیکھا ' اعفیل نے دکھیا کر کرا ہے ادراک کے گریا اس میں نے دیکھیا کر کرا ہے ادراک کے گریا ان میں داخل مرکیا ہے اور کھر کرتہ کی سین سے کل کر آسمان برجر معتاجلا گیا ہجہ ایسا یا دیٹر اس وقت یہ خواب مولا نا نبیر حمد صاحب عثما ن بھی مرجد دیتھے ۔

دا قم الحون نے کہا تھا کہ آپ نہرت کے آسان پرکیس کے اور آپ کاسینہ ازار کا مرکز نے گا۔

چذی دن نبد ترکی فلانت کا ظهر مهوا ' مولا المجلااس موقع بر کیسے فائوش رہتے ' تقریری سرع عرفی مرکئیں ' فیلے مہد نے لگے ' حضرت شنخ الهند مولا فاحمود مجس صاحب رحمة الشرعليد اورمولا فاحمد في مالٹا سے تشریف لائے نظر سنے بورے شاب برحقی اور سیو إرد میں وہ آبار نجی حلسہ سواحیں کی یا در دلوں میں اب کے باتی ہے ۔ دلوں میں اب کے باتی ہے ۔

اس طبسکا نظم دنسن عزنت آب ما فظ محرارا ہیم صاحب وزیر مرقاب کے ہفتہ میں متعالی نظم اور دوج کے ہفتہ میں متعالی من نظم اور دوج رواں مولا ما حفظ الرمن نظم میں مولانا مولا ما حفظ الرمن تھے ۔ یہ حلبہ کر یا اعلان جہا دیمقا جس میں مولانا مفظ الرمن کی دیری اوروں گوئی کے جو ہر جیکے ۔ اور دا تم الحوف نے محسیس مفظ الرمن کی دیری اوروں گوئی کے جو ہر جیکے ۔ اور دا تم الحوف نے محسیس

ہناتے، جازہ کے ساتھ جاتے اور شن کے دفن میں شرکت کرتے ہوں اس اسکارا ور فرق اتنی تھی کر شفیع الرحمٰن جس کا حال ہی میں درد نا قتل ہوا ہے ایک فران سے کسی بات پرلڑ ٹرا اور اس کا تھان کھا وگر اسکیا ۔ فرت بات دھام بورکار ہنے والا تھا، سیو بارہ میں وکان تھی ۔ اس واقعہ نے فرر بات برا دری میں ہیجان پیدا کر دیا صلح کے لئے جائے تو فرر بات کے بال کون حاسے ۔ اوروہ آئے تو کیوں گئے میجری جائے تو فر بات کی تیاریاں ہونے لگیں ۔ مولا ناخو داس کے باس کے مخوشا مرک ماری اس کے مخوشا مرک خوا مرک خوا مرک خوا مرک خوا مرک خوا مرک کا جس سے سوبارہ کے سلانوں میں با ہمی تھا دم کا خطرہ کی گئا ۔

یا و ر بے کر شفیع الرحمٰن صاحب مولوی صاحب کا خاندا فی عزیر نہ تھا ' ہم محلدا ور دوست کا برا درزا دہ تھا۔

اُن کاهلی کل منرب فعظ اپنی برا دری یا عزیروں کک محدود نه محدال ایک برا دری یا عزیروں کک محدود نه محدال ایک برا مقا باکہ تندمیسلمان سکھ عیسانی سب معرف میں اور انہیں یا دکر کے رفتے ہیں ۔ یہ انسی خصوصیات تفیس جونظ مرحمولی تقیس سکھ صاحب نظر کے لیے فضات کے میل کرکیا ہونے والا ہے ۔ سے کہا سے سعدی نے

بالالین مدش زمریشمندی به می مافت ساره لبندی محله می میلا و شریعی کی مفلیس برتیں و باده اجتماع بھی ندمو ما مگر مرلا آآتے اور اپنے نقط تطرکی مطابق محتقر تقریر کرکے بغیر محصا فی مے مطل جاتے ۔

آپ جانے ہیں کر سترہ انتخارہ سال کی عربی انسان کی کہنیا کیا ہوتی ہیں۔ رنگین خوا ہیں اور نگین تقورات ہوتے ہیں۔ مجلس آرائیاں اورفاک نشکا ف نعرے ہوتے ہیں۔ مگراس مرمجا ہو کا تارار نظارہ بھی دیچے لیے ۔ سہسپور سبو پارہ کے ایک آئیشن بعد آتا ہے ، اس سہسپور کے آئیشن پرائیسرلیں کا ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ حادثہ ایسا تھا کہ آس اس کے دہات والے بھی دور پڑے تھے ، مولل نا حفوالر من خدا اُن کی فرکو نورے مجرے بے قرار ہو کر سہسبور ہر پنج حادثہ کا فظارہ آتا ہولناک مقالہ دیجہ کررو پڑے ، پھر سمنعدی اوران تھیک محنت سے ، فرمیول مرب رسیدہ مرز عورت بچوں کی خرائیری کی اپنی کمر برلاد لا دکر افسیس سہنیال بہر نجا اور لمب سے نکالا ، خرائیری کی اپنی کمر برلاد لا دکر افسیس سہنیال بہر نجا اور لمب سے نکالا ،

کیاکہ اب دو سولہ برس مجھ سے بڑے ہوگئے ہیں اوراک کی فیا دت میں ہر جاسہ میں سرکت ہونے لئی ، پھرسیو ہارہ کا وہ مقدم شروع ہواجس میں عوام وحواص حوق جوق سخر یک میں شرکے ہوگئے ر

> و ہی قاتل وہی مخرمے وہی مصف سے افرا بیرے کریں خون کا دعویٰ کس پر

یں سرت ہی ہے۔ اس مقدریں مولانا بنیراحد بھٹا مرحوم، راتم الحروت، برادر خطم مولوی میم براداحد صدیقی مقیم و بی، حکیم عبدالکری مرحوم، برمطاہرین مرحوم مولوی میں آئیں اور دومرے لوگ جن کے نام یا زبلیں ہی عالیاً بندر ومولد اوی منتے ۔

مولا ابنیراحدمرهم کی مینجویز به نی کرجب بھی مقدر کی بینی ہوا ، بہاری جاعت قصبات اور گا وؤں سے گذرتی اور تقریر بی کرتی بجورتک بہو پخے اس تجریز کر کرنہ ہے ، پور مے ضلع میں سجان بیدا ہو گیا اور ہزاروں سومی سخر کی سرزادی میں شامل میسکے

تقریروں میں مولانا حفظ الرین ادر مولانا بشراح محلیا مرحم کی ا قائدا ذیبیت محقی اور دافح المودن ان کی افتدا کرنا تھا ، آخر یا گروپ بجنورجیل میں داخل ہو گیا ۔ بجنور کے سیر ٹینڈنٹ زیڈ احرصا حب تھے آسام کے رہنے دالے ساہ فام ، فریجتی جہرہ پرچیک کے داغ نوب بھیلی اور نان کے لئی داڑھی ، مزاج کے سخت تھے ، ہفتہ بھر بھی ذکر ہوئی ،

گرمیوں کا زانہ تھا، فیدبوں نے نگٹ کے بنکھے سرکنڈوں ہیں بھیٹ کر ہیں دید ہے۔ یہ خرکسی نے زیراح صاحب کو پہونچا دی ۔ فیج کو بمعائنہ کے لئے آئے تو نیکھوں کو دیکھ کر تو لے " غراجا کا لرکا" محلم تین دند کہا، سامنامولانا بشراح رمزم کا تھا، مولوی صاحب مرحوم غفتہ یں لال ہو گئے ، فریب تھا کہ تھیٹ پڑی، میں نے اور مولانا حفظ الرحمٰن نے اشارہ کیا اورخواں کا گھونٹ بی کررہ کئے۔ اور

جواب میں ہم نے کھانے کی بٹر مال کردی اور ہمارے اس اقدام نے جیل کے فیدیوں میں بغاوت کی روح کھونک دی -

ہارے دار وی کے قریب بندت دیور تن شرما جزل سکریٹری آل اندایا ہندہ ہا کھا بہت کے قریب بندت کے مقط کے ہم سے اسم قریب تھے کہ جنگل کے درواز سے جھالک کر بائیں کر لیتے تھے والمفوں نے بھی کھا ما جھوڑ دیا اور ہم سے کہا جب کک ذید احدمعانی نہ مانگے سرگر کھانا مذکھانا م

ہم سے ہماجب ہدرید احد معاق دیاسے ہر در طانا مدھانا ہو گا کے ا اب ایک دلجی فقد سنے۔ زیڈ احدصاحب کی بوی دنی کے فاندان کی ایک شریف فاتون کفیس ، زیڈ احدصاحب اُن سے ہمت منا تر کھے ، اینوں نے جب شنا کر ملافت کے مولویوں نے کھا نا چوڑ دیا ہے تو خود مجی کھا نا چوڑ دیا ہے تو خود کھی کھا نا چوڑ دیا ۔

ہاری بھیک کا کتنا اثر ہوایہ تہم جانے نہیں گربگم صاحبہ کا حربہ است کارگر ہداکہ ذید احمصاحبہ نے کہا جب کارگر ہداکہ ذید احمصاحبہ نے کہا جب کک مولویوں سے معانی نہ مانگر کے میں ہرگز کھانا نہ کھانے لگر اور کئی تم کے کھانے ہے کارشو ہرکو دینے کر امجی جاؤ، بہرا صلام کہوا در معانی مانگ کر کھانا کھائے ہ

زیداحرصاحب بیری کی خفگی کی تاب ندلا سکے اور بیل میں آکر ہم ب سے کھلے لفظوں میں معانی مانگی اور ہم نے نیڈت شرائے کہنے پر کھا ناکھا بیا الیی حالت میں بجور بیل میں مہیں کیسے رکھنا جا سکتا تھا' بریا بھیجد ما گیا - ڈر شرکٹ جیل میں ہم ایسے وقت ہوئے کے صبح ہونے میں وہ گھنٹے باتی سکتھ اور جب مک بیر مُنڈ نرٹ فر آجائے میں بھا مک سے جیل میں وہ فل نہ کیا حالات تھا ،

صبح کے وقت سرمنڈ نٹ آیا ، یہ آٹر لینڈ کا شریعیا انگریز تھے۔
ہم لوگ کھا دی کے سرچنے ہمنے ہوئے تنے سینہ بر بٹن لگے ہوئے تخے جن پر فعا فت تکھا مراتھا ۔ بٹن دیکھ کربولا اچھا خلافت فعا فت فعا فت اور تعظماً وُ پی اُیاد لی ۔ اندر لے کرملا نہ سنتا ہوا ، حکم دیا کہ ان لوگوں کے ۔ لئے دیوانی کاجیل صاف کرایا جائے ۔

دیدانی کاجیل اجھا خاصا بکان تھا۔ یا خانہ بھی الگ تھا زردازہ بھی تھاجیے بزرگرا: یاجائے توجیل سے الگ ہوجا اتھا ۔ بجنورجیل میں ہم بن سے ہراکی کو دوکٹو رہے ہوہے کی چادر کے دیئے گئے تھے ۔ ایک کھانے کے لئے اور ایک پانی چینے کے لئے ۔ مگر ہم میں کے سپزشنڈ نٹ نے عکم دیا کہ شکے اور ایک پانی چینے کے لئے ۔ مگر ہم میں کے سپزشنڈ نٹ نے عکم دیا کہ شکے اور ایک پانی چینے کے لئے ، مگر ہم اور اور دوز کے دوڑ مازہ ونیا بر کیا کام کرتے تھے در کے منت رہے .

حبن زایم مرجیل می تھے مادے فاندان والول کوسٹی دینے کے لئے کا ندان والول کوسٹی دینے کے لئے کا ندان والول کوسٹی دینے کے لئے کار زندا درحکومت کے مجوب وزیرا خطم پنڈت نہرو اور مولانا آزاد میں میں بنداوں کے کھر کھر جا کرسٹی دی اور اپنی مدردی کا لفین دلایا .

جل سے والیں آئے تو ہم میں سے بہت سے رفیق مولا اکا ماتھ ندو سکے اور تھک کر بعی رہے ، مگر مولا ناکے جوش اور ولولو کا مال تفال بن قدم الحفال نے اس مال جھولینا جا ہے شمے م

الم المراكب الم المراديم المراديم الى كم المنطقي سك اورير مسبب المراديم المراديم الله المراديم المرديم المردي

اس کے بعد جو کھ موا ا انگریز عد کا و ادر سی کا کردارتو اس کو بجد جا نام اور بداا خیاراسی سے بحرجائے گا ۔

وہ توشا بداس خواب کو مجول مجی گئے ہوں گے۔ مگر ہم ہیں سے کے لوگ حضوصًا را تم امرون کو استظار تھاکہ وہ وقت کب آتا ہے کو والا استحار موالا استحار استحار موالا استحار استحار

ا وراب مب دیکھ رہے ہی کہ دفات کے بعد مجی خواب کا مکس ا در برق نظراً دہا اور بڑے بڑے رہنما کا مکومت کے وزیر اُن کے کردا دکی دننی سے اپنے دل کے چراغ روشن کرنے کے خواہشمند ہیں ۔ اور یہ مجا ہد لمبر "
بھی اسی حواب کا پر توہے ۔ یان مجرا ما یا کرے متنقل ایک قیدی جرحافظ فرآن تخفی ایس بدایت کونگی کر مجارے یاس دہی کھانا لائیں ' یا نی مجری اور جو کام میر نجادی دمضا ن شروع موگیا تھا اسحری کے لئے سنری وال اور جاول اور شام کے کھانے پر غفظ وال اور روثی آئی تھی۔

غیداً فی نو بهارے کہنے سر مند سف نے جبل کی چارد ہواری میں نما زعید کا بندولبت کوایا اور تمام سلمان فیدول کواجا زست دیدی کرج کوفی چاہد ہمار ساتھ نمازا داکرے ، حکیم عبدالکریم مرحم نے نماز پڑھائی ۔

ا کچھ دن بعد سفرل سادلہ موگیا ادر وہاں کے بیر منڈسٹ جیل سے ہمارا کمراؤ ہوگیا۔ دہ جا ہا تھا کہ جب می جیل کی گشت کے لئے کھڑے ہوں 'ہم لوگ اسے گوارا ذکرتے تھے۔ اسے ہمائی کا تعظیم کے لئے کھڑے ہوں 'ہم لوگ اسے گوارا ذکرتے تھے۔ موا نابشراحم اور اتم اکر دون کا یمٹورہ ہوا کہ بیر منڈ شرخبل کے آنے کے وقت مولانا حفظ الرکن چوبرہ پر مبھی کر تفییر قرآن بیان وہائی اور ہم لوگ مودب مجھ کر شاکریں ۔ ماکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ ہماری عبادت کا وقت ہے ماور عبادت کے وقت کی وقت کے وقت کے

ایک دلیجیب وافعدا ذان کا بیش آیا میرمظام حین مرحوم افدان وقع آن از اور نفرون کے ساتھ النداکبری کرار کرتے تھے اور بیر مندند شف اور جبلرنے احتراض کیا آو مولا احفظا ارحمٰن نے مسکوا کرکہا :۔

"ہماراعفیدہ ہے کہ جہاں کا ازان کی آواز جانی ہے شیطان مجاگہ جا اس کے ہم اذان پُری آواز سے دیتے ہیں ۔ اس پر دونوں جلے گئے۔

ویک دن بیز فرد شریل نے ہم سے پوچیا آب دنیا میں کیا کام کرتے تھے ' ہی نے اور دولا الشراحد نے کہا ، جی! ہم چری کرتے ستھ ڈاکے ڈالتے تھے جیب تاشتے تھے ۔ بیز منڈ منٹ اردوشکل سے بوت انتحاء بولا ہیں ہیں ' ہم یہ بوجینا ہے کہ آپ لوگ دنیا میں کہا کام کر تے تھے ' ہرمال ہم نے بتادیا اور پر مُنڈ نٹ کے اس جلا پر کہ



### هي ها هامات : بين سطالت الم

غبكيار: ـ (مولانامفي) : . فحمد حبيل الرحمن سيو باروي هيم دلوبيد بِرَهِي امْزَا نَدَا زَحِبُ حِسِ مَے معِدد بِگُراکا برمّنت کی ضرمت ہیں ہیوینچے ہر ان الرات بي مزيم بالديا موكى . مولانا مروم بهت ذك اور دبين عق -حذا نے آکیے طبع و قاد و دلیت فرمانی محق ۱۱ سی سنا دیوآب زما ند تعلیم میں اپنی مجملا میں میشد خایاں اور ممتازرہتے مصفرا اور آپ کے اساتذہ آپ کی فری قددانی فراتے من خوش می سے اسالذہ فحس اندانے آپ کا تعلیم ترسیت كى ١٠س منظروع مى من آب كوشامراه ترقى ركفراكرديا اور يورى زندكى مين در ترمية آب كادما ثامة جول وس كالفصيل ير مع حب آب كالل تعلیم کاز ماند آیا تومفترداد ولسس می تقریب سے معامت طلباكواسلام دفيره سيمتعلق المموضوع دي جلت تقوادد أب مفيد وار بلا اغداس موضوع مِرتقرمِرِكرتِ ا ورا سائذ ہ سے دا دوتخسین حاصل کمٹے تھے۔ اسطرح آپ کوکتب بنی کا شوق بھی بدو ہوا اور آپ کا مطالع اسلام سے وسیع سر موتا چلاگیا اورا نجام میں میں طریق سربیت آسد کے اعلیٰ خطیا ہے ا ومیع انظر دونے کا سبب بنا - مرسدفین عام سی بھیل مے بعدا میانے دادا معلوم د یومزدمی واضارا*یدا او کیرا* لعلوم حفرت مولا باسیدا نورشناه هستا كنتيري بحفرت علامه شبيراح يخمأنى مصرت ميال صاحب وغيرهم البطيع آبَنّا ب وما بناً ب اكابرلّت نيرمفتى اعظم وله ناعزيزا لركن عَمّا أني بطيع شخ طريقت ساستفاده كاآب كوطويل موقع نصبب بواريمال آب ك د د باره د دره صدیت و هنرواعلی نصاب کی تمیل فرمانی ۱۰ در باست به دا العلوم ديوسندك اس قيام في أب كى على قاطبيت مي جارجاندنگا دیئے۔ دارانعلوم کے اس را ان طالب علی میں مولانا مفتی علی الرحن صا خلف اكبرحضرت فتى اعظم فدس مسرؤا ورآب كاسا تدموا حواخير لحرحيات تك قائم را-

مولاناکی سیاسی زندگی کا آغاز تحریک خلافت ی سے موجا باہے مولاناکی سیاسی نندگی کا آغاز تحریک خلافت ی سے موجا باہم مولاناکی سیاسی نشود نما میں صفرت اول نا بشیراحرصاحب رکھانہ ، مرحم کی دفا مت کو مبت الراض ہے اور ان دولوں میردگوں کی ہے، فا تت بھی بوری بحسانیت کے ساتھ المخر تک قائم اور ہائی رہی ہے۔ مولانامردم

ظلت کدہ میں میرے سنب عم کا جس ہے اك شع على دلسيل سحر سوخسستوس مع عالب، مجابه متت مولا فاحفظ الرحن صاحب مشكرتا مي عالم دنيايس تشريف لا ك . أي كارصل الم معزا لدين عقاد ورسفنل في أبت كرايا كرأي فى الواقع اسم بالمسلى عقد بعيى ضوا ونددوا لحلال في أي ك دريدين متين كوعرت تخشى فى يعفظ الرحان آب كامّاري نام مكمّا حب كر رحما ت كفظ كوالف ك ساتد الحاماك ورولانات يقر ت خود محد بان فرائي ىتى - ابوانغاسم كىنىت فرماتے يقے . وطن الوث تصبُرسيو باره مسلع كبور محلمولو یان تھا مولانا ایک تعلیم این زمیندارگھرانے میں بیدا ہوئے۔ والد ما حدکا اسم گرامی امحان مونوی شمش الدین صاحب معدلقی عمّا. ج نها مت خوش عقيده إصاع وزك ورعلما رحق كرويد و ديردا في اورحضرت مولانا والرحن كي مرادة بادى وصلع أناك سيميت عف مولانا مرح م التدائي سفوري سامتين اورمهذب واقع مدي مف اول لو منات وتهذيب أب كاخلفى وسعى تقامد عاليكن خاندان كرركون ى تربية في سوف برسم أكد كاكام كيا- مكتى تعليم بن مكان برحاصيل كى - آب كے والد ما جدف آب كو رو مهارد يك كرفاص طوريرآب كوعراليكم ولا ف كاعزم كميا معبدا بترائي كما بي مدرسه سنا بي مسجد مراد آباد ميآب في ميس واس كو معدد درسفف عام سيواره مي آياكوداخل كردياكيا اوردرس نفا می کمیل مک آب اسی درسیس مصروب تعلیمرے -مدسنتین عام بین ہے معنوص اسامدہ ہیں سے صرت مولانا سیو مدالغفور صاحب سيوباروي تلميذر شيرحضرت مولا إسيدا حرحن صاحب المرموى اورالحاج مانؤ بولانا احرصن صاحبتني نيزمولانا ميدآ نمأب كالممار شَاكُرد رسيْد حفرت ولانا في تعيفوب صاحب نا نولوى صدرالمدرسين دارا تعلوم ديونيد فحق برتمام حصرات اعلى فالمبيت سيمتصف واخلاق فاصله صرى ورب عقروساتذه كريمعنوى عاس وكما لات ولا

ددنوں کورحمت خاصہ سے نوازے اورمغفرت نا مرنصب فرائے۔
اب اس رباعی برائی گزارش کوختم کرتا ہوں۔
درخلہ حفظ دخن آردم باب با د آ
عـزت آب بادا، مجمشطاب با د ا
گفتم کہ جیسیت باتف تا پیخ ارتحالش
مند مود ایں دُعائے عفراں آب بادا

کے فقوص دوستوں میں میرے برا درمزرگ خاب حاجی صبیا لرحن صبا مرحوم کے ، اور دونوں اپنے فقوص تعلق کی بنا رمیر ہمسنیہ بکان دود قا نظر آتے تھے۔ بھائی صاحب کا دصال اب سے تقریباً در موسال سبے بوجکا ہے ۔ اور ان کی وفات برا یک بیان میں مولانان فر ما یا تھا ۔ کہ محصے تو یہ امید تھی کہ حاجی صاحب مرحوم سے بیسلے میں رخصت موں اور دہ فیم کومٹی دیس کے ۔ لیکن آہ وہ داغ مفارقت دے کر پہلے ہی جلے کے ، مگر دمیر صرال آگے تھے ہی کیا ۔ یوں تھے کہ دونوں حکری دو مما تھی گئے اور ایک نے دوسرے کو چھوٹر ناگوار اندکیا ۔ خات یاک

### شنو جا مرملت کی روح کمنی ہے

اذ: داحسن مفناً ى حرل مكريرى تبعيبا لما موكلي •

کرکی جس کو لے احت نیا مت صغری اور دو میں اور اس میں نظر آتے آت آزردہ اس موس اور اس میں نظر آتے آت آزردہ کی میں طبیعت ، مِٹ امِٹ اسا وجود ایک موت ہوئی کون دہرے آگا اور کہ ایک موت ہوئی کون دہرے آگا ایک اور کرنے گا ایک کرا اور کا میں درسی زندگی دے گا یہ وقت کتنا مجمعیت "یہ آگیا ہے کڑا وہ پُرکسی طرح احت کی بھی نہیں ہوگا دوہ پُرکسی طرح احت کی بھی نہیں ہوگا دلوں میں میری عقیدت کا دلوں میں میری جمعیت "سے تھی برحوا ہوتا وہ میں اگر جمعیت "سے تھی برحوا ہوتا میری جمعیت "سے تھی برحوا ہوتا میری میں میری جمعیت "سے تھی برحوا ہوتا میری میری جمعیت "سے تھی برحوا ہوتا میری احت برمی بات برمیل تھی کرو

یکین آئی ایسا نک مقیست عظمیٰ

ہے بات کیا کو مجرشیاں بن افتردہ

یہ بات کیا ہے کہ طاری ہے ہرسوایک جود

یہ بات کیا ہے کہ طاری ہے ہرسوایک جود

سکون آب دل مضط رکوکون بختے گا

سکون آب دل مضط رکوکون بختے گا

مکرت نو بھی تو دم بھرنے والوالفت کا

مگرت نو بھی تو دم بھرنے والوالفت کا

مگرت و بھی تو دم بھرنے والوالفت کا

مگرت ہو با بدملت کی دور کہی ہے

اگر ذرا بھی صدافت کا سنا تیہ ہوتا

اگر ذرا بھی صدافت کا سنا تیہ ہوتا

ایر سرم ماتم واظہار تعزیت جھوڑو

ا کھو، بڑھا دُرد جمعیتہ" کا ہرطرف حلقہ دلوں بیں ہے مری الفت کا کھر اگرجند بہ

عله مولانا فرميان مظلم "مله حفرت مؤلانا فزالدين صاحب مرظلم - ا

## مرتع بران مولانا مطالحن

ازبه شاكر المي مرفقي شركوني

م در تواست منظور بولی -

مولانا نے ابتدائی تعلیم ہو ہارہ کے عربی مدرسے میں صاصل کی میرو ہاں سے دبوبند چلے گئے ۔ حصرت مولانا انورشناہ صاحب حمد اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں سے فیض صاصل کیا ۔ حضرت مولانا انورشناہ صلب مصمد اللہ علیہ کی شاگر دی پر مہنیہ نازر ہا . مزاعت کے بعد دار العمل مینے لگے ۔ دبوبند میں تعلیمی خدمات انجام فینے لگے ۔

اس کے بعداسا تدہ کے مشورہ پرسٹھ معقوب صاحب کی درخوات برسلسلہ بہتے ملا اور مرسلھ معقوب صاحب کی درخوات برسلسلہ بہتے ملا اور مرسلے مداس کئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے ، کہ مولانا مرحوم تجین ہی سے مجا بدانہ خدمت خلق کا جذب دل میں رکھے تھے۔ مید ہارہ میں ایک نوسلم جذا ہی بجس کی بہت مجری حالت میں موت واقع ہوئی ۔ اسے مسل دینے کے لئے کوئی تیا رہ تھا بحولانا مرحوم نے اپنی کم عربی میں اس جذا می کی مجہز و تکفین ا بنیا کھوں سے انجام دی ۔ دو سرا واقع ، نوادہ سہنسپور میں ٹرین کا حادث بین آیا رسکر و ل الفاق مرد مرب اور مہت سے بوت کے گھاٹ اتر کئے ۔ مولانا الفاق میں اس مقام برسے میں موئی آگ سے جروص ن کونکالی کرن کی تجمید کے تھے۔ کا فی عرصے کی رخمیوں کا شکون کی تحمید کی مرد کی بر مرد کا میں مواد تہ سے مطلبے کئے تھے۔ کا فی عرصے کی رخمیوں کا کھیں کہ کے تھے۔ کا فی عرصے کی رخمیوں کا کھیں کر کھیں کا میں کا میں مواد تہ سے تھلبے گئے تھے۔ کا فی عرصے کی رخمیوں کا

عنوان شرابی سے جمیہ علی رو ترک خلافت و کا نگر سی می از در و می اور می افراد می وطن کے علی خلافت و کا نگر سی می اور و مند مات اسخام دیں کہ مک کے متا زاد رم رکوم کے داور و مند مات اسخام دیں کہ مک کے دوران میں اللہ رون میں مقام حاصل کر لیا کدارس کے قبام کے دوران میں اللہ میں مقام حاصل کر لیا گذارس کے قبام کے دوران میں الدوشا می دوران میں مقام حاصل کے ساتھ درس و تدرلس میں شخول ہو گئے۔ اس کے بعدرس و ای دورال مقیم رہے و میں سے مولا نا نے لینے زو بران اور ترجی مران شریعے کے ساتھ ساتھ رہائی تعدید و میں سے مولا نا نے لینے زو بران اور ترجی مران شریعے کے ساتھ ساتھ رہائی تعدید و میں سے مولا نا نے لینے زو بران اور ترجی مران شریعے کے ساتھ ساتھ رہائی تعدید و میں سے الیت کا کام بھی مشروع کر دیا ۔ جسم می مقبولیت حاصل ہوئی ، اور تالید کا کام بھی مشروع کر دیا ۔ جسم می مقبولیت حاصل ہوئی ، اور

مولوی تمس الدین صاحب میو باره صلی مجود کے معزدین اورعلماء دین کے خاندان سے علق رکھتے تھے بھو بال اور میارت بھیا نیرس است مست انحنیار سے عہد ہ بر ما مور رہے - ان کی زمینداری مالکداری کے علاوہ بالمجزار روبیر مبالا دیمجت کی تھی میولوی شمس الدین صاحب کے جاد لڑکے اور دولٹرکیاں تھیں .

مولانا حفظ الرحمن صاحب کی والدہ محرم بڑی بندار مخرز اور بابند موم وصلی ہا تون محس اور حافظ عبدالرحمن صاحب مراد آبادی سے معیت محسی بولانا کے تھلے بھائی مولوی بدر الدین صاحب انتقال خراجیے ہیں ، مولوی دی فرالدین صاحب ادر کیم صلاح الدین جھا۔ بقید حیات ہیں ،مولانا مرحوم کی والدہ محرمہ نے مولانا کے والد برروار سے درجواست کی کر میں حفظ الرحمان کو دین تعلیم دلانا جا سی ہوں ان کا روزنامه إنجيعيته دعيلى

#### خامت جمعية علماء

مولاً بام حوم کے دوزم ہے دفتری معولات بھی انتہائیس دکھے تھے۔ صبح کی نمانکے بعد کھر آتے اور سب کھروالوں بر قبت تھری ایک کا اڈاکو دفتر چلے جاتے ۔

مَّن كَي جائے دفرى مِن جاتى عَنى دفرك چائے كے ساتھ ابني جا مہانوں كے مہاہ پتے تھے رہانوں مِن دسترخوان بركوئى تخصيص نقى جہٰدہ و مسلمان سكھ، عسيائی ، سب ہى مہنس بول كرجا ئے پیٹے ، اس كے لبد مولانا وفرى امودكى د بچھ جال شروع كرتے اوراطرات و اكتاب مہند كے آئے والوں كى حرود توں اور برلیٹیا نیون كوشکنے اور ان كے مناسب و معقول حل تلاش كركے حدو فرمائے -

میسلسلدا تا ہے دن کے جاری رہنا۔ اس کے بعد گھر جاکری کے افران کے ابدا گھر جاکری کھانا کھاتے اور عمرے وقت اُ کھ جاتے اس درمیان میں صرودت مند صرات کو بوری اجازت تھی کے عمرے دات کے مسائر سے کیارہ جی کے میک عیرد فرحمیتہ علماء مند میں ملاقا تیوں اور طرورت مندوں کا ہوم دستا اورمولانا ان کی ضاطر خواہ ضدمت کرتے۔

ا سفا دکا بر عالم مقا کرحب کسی نے تکھا ۱۱س کی درخوا ست اگر کوئی فرورت خاص مربوق تو فیول فراتے رستر مروقت مندھا دمیا اسے لیتے اور بھلے جاتے ۔

دفترجیته علمارسندگی مصروفیتوں کے علاوہ مولانانے اپنی رضی کے خلاف ڈوکٹر داکٹر دیں خال صاحب موجودہ نائب صدر جمہوریا مند کے اصراد میشی مجلس اوقا ف صوبر دبی کی صدارت قبول فرمانی اوراس سے متعلق تمام اداروں کی ذمہ داری مسرانجام دی :۔

اکیم متنقلی اداده کے تیام کی بات لاگوں کے متورہ سے سا ہے آئی۔
مولانا مرح منے فقیدلم کیا کرمیا داره دملی میں قائم کیا جائے۔ بینانچ ر امروہ میں تین سال درس و تدریس میں گزا دیائے بعد ریاسی شغولیتوں کے ساتھ مشت کو ایم جائے ہیں دم بلی بیلے اسے . ندوہ المصنفین کی نبیا در الی ، آج مک قائم ہے جس نے گزاں حصرت مولانا مفنی عتیق الرحمٰن صاحب ہیں ادر مولانا سعیدا حمد صاحب اکبر آبا دی وغیرہ کی دفاقت میں ٹری شان معروبی مار دارہ سے شائع

حبیت علماری واسنگی ادر مولانا کی خدات و خلوص سے متا تر ہوکر اکا برین نے مولانا مربوم کوسلام ہا ہو ہیں جمعیۃ علما ، کا ناظم اعلیٰ مستخب کیا پیسلسلہ نا دم والیسیں قائم رہ اسمعیۃ کی بقائے لئے فنا فی المحیۃ ہوکر کام کمیا ۔ اپنے گھرا درائل وعیال کے ستقبل سے احدے توکل پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہیئے ملا بردا رہے کیمی آرام کم نا مذجانا ۔ بیار دوں با تذریت مارا ہویا گرمی ، آن یہاں ہی توکل وہاں، جویتی خدمت بیں اپنی صحت کمک کا خوال دکیا ۔

تحتیک اوردائی بائی قریب سے گزدگیس احد کریم کواب مک حیات رکھنا تھا، اب مک زندہ رہے -

محضرت مولا نا عبدا نقا درصاحت دا مُوری فرایا کرتے تھے:۔
'' مولا نا حفظ المرحن کی محصورہ کے فن دورے ایک دن
کی خدمت ہم خانقا ہی لوگوں کی تمام عمری عبادت زیادہ ہے
مرحم کچھ دنوں ہو۔ بی آسبلی کے ممریسے ہیں۔ جذہ سنوں کے بعدی
بارمنیٹ کے انتخاب میں بھاری اکٹرست سے کا میاب ہوئے اور تاحیا ت

مولانامروم ي قابل دركتابي

رسول كريم - تصص الفرآن - اسلام كا تتعادى نظام اخلاق الدولسفر اخلاق - بلاغ المبين سعفظ الرحمل لمذبب النغان وغيره وغيره -

مرحوم کی بیکتابی بلری مقبول موسی -

ا ـ درسه عاليه نخودی

۲ ۔ سلم إ تُركند ري امكول محيودی

س ۔ دلی کا رہے الجمیری گیٹے۔

م س نچوری بلک لائبرری

ه انجن ترقی اُردو

٧ - ج كسين مبير

، -- مسلم مونى ورسى على كدُّه

ہ سے کینٹرنس وغیرہ کی شینگوں میں مستعدی اور پابندی سے اپنے فرائض ا داکرتے سنے کمیٹ کے دوران پارسیا نی ا مورکو ہمی مسکیدوش فرائے رہے ۔
 فرائے رہے ۔

#### اخلاق

مولانا مروم مرسے مردم شاس اور برے مرتجان مربخ تے قوت برواشت کا یہ عالم محاکہ حب کون کسی فالف سے برسر کار ہونے کو کہتا۔ ومولانا کا چیرہ مشرخ موجا آبا ورو پہنی کے ساتھ من کرتے ہی کہ اینے کی لی دینے والوں سے قبت اورضاد ص کے ساتھ میٹن آتے۔

ایک مرتب کی لوگ این صرورت کے کردولانا کے یاس اسے۔
مولانا نے فرایا ، یہ کام مجہ سے نہیں جرستا کیر بھی ان لوگوں کے اعراد
العد و شا مدید اپنے حلعہ الرمین کیلی میں اور و زر او کو ان کے کسی
کی جانب متی حبر کے بعد خطوط بھی بھے۔ ان مراص کے سط ہوئے کے
سیدوہ لوگ و فرسے جانے گئے۔ میں بھی اپنی ضرورت سے ان کے بیجے ،
بیچے جلا جس کا ان لوگوں کو علم ذہوا۔ با سر بیختے ہی انحد ی نے مولانا کی
شان میں گستا فالہ کی اس کا اور دیر کہا کہ۔ دیکھا کیا کام کر ایا۔
قریب کھا کہ میں ان سے دمست و کریبان موجانا ۔ کہ تیکھے سے مولانا
نے میرا با تھ کیڈی یا اور ان لوگوں کو فسوس نہ موسے دیا کہ ان کے ساتھ

اور فی گرلاکر می سے کہا تھے خواد کون کی ہے کہ میرے معامانت میں نظشی دخل ندویا کرو۔ ورند میں تحییں اپنے لئے اور لئے آبجو تعالمات کے مُرود لفود کردن کا مومیری تھی ہت نہ مولی کہ میں کئی کہ میں کہ از برس کرتا ۔ لوگ مب کی کہ جاتے اور مولانا منس کر مال دیتے ۔ اور یہ کہتے کہ یوگ معیب زود میں اینا خدت اس طرح میں اینا خدت اس طرح

أَ أَرْكِر الْنِيعُ مَا بِرِجِهِ مِهَا كُولَ بِي والنين نظوا ندا ذكر و لوك يَجِهِ الدرات والدراد والدراد المركة

مولانا مرح می ساری دندگی سیاسی کا و می کانگریس کے ساتھ گرزی اوراس درج کے کانگری شاد کئے گئے کہ بغیب لوگول نے انھیں دفلیفہ خواریک قرار دیا لیکن مولانا مرح مے خلی اور قوی فلو کی وجہ ایک وضح ذید لی ۔ بورے خلوص کے ساتھ کانگریسی رہے گیر انتخابات کرتم ہوتے ہی توانا مرح م کا انداز حزب نیالف کے لیندوں بھی انتخابات کرتم ہوتے ہی توانا مرح م کا انداز حزب نیالف کے لیندوں جیسیا ہو وہا یا اور دہ میر کھے کرجنیا وطن عزیز کا میرے اوپری ہے ان میں میا وہ وہ انتخابی کی بیری ہے جنا کی میل وہ انتخابا کے در موف کے ناطے سے سلمانوں کا بھی تھے بری ہے جنا کی میند و سکھ صفرات کے کس کھی اگرے کر کھر ہے ہوئے آوان کر ویر وہ میند و سکھ صفرات کے کس کھی اگرے کر کھر ہے ہوئے آوان کر ویر وہ میند و سکھ صفرات کے کس کھی اگرے کر کھر ہے ہوئے آوان کر ویر وہ ہی موت کے آبات میں صدلیا ۔ بھی اری توراد میں میں ووج کی انتخابات میں صدلیا ۔ بھی اری توراد میں میں وود وہ انتخابات میں صدلیا ۔ بھی اری توراد میں میں ووج وہ کے اوج دمولانا ہی کو و دی دیتے ۔ ہوئے گئی دریتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔ بار حجود مولانا ہی کو و دیل دیتے ۔

آخری دنوں میں مولانا نے سلمانوں کی خاطر مسلم کنونٹن کیا ہمام بارلیمانی حلقہ کے سلمانوں نے اسے تمروع شروع میں تبول نرکیا چکوت کے اعلیٰ ترین ذر دراوان بھی اُسے فرقہ واراند تصود کرتے ہے اور پینونٹن نرکر نے برین بین مولانا کی بے ماکا ور تہت واستقلال نے برکنونٹن کا میاب شان کے ساتھ کیا ۔ سندوستان کے تمام اخبارات اُل کئی جماعتوں نے خالفت کی لیکن مرحوم کے عزم دیو صلہ میں فرق نہ آیا۔ حس کا متح در بود کر خالفیں قائل ہوئے اور سکوت اضیار کرنا فرام کم کوئن جواا ور عالمی جبتیت سے کا میاب ہوا۔ حکومت کو بھی تسکامیت نہوئی ، اور مسلمانوں کے مسامل مجمی ساسے آئے اور مخالفین کے دانت کھے موکئی۔

موللنام رحوم تحسياندكان بب

ایک لاکا اور با نظ لطمیان میں الدیکا نام بطف ارکن عرف الم فروز میں الدیکا نام بطف ارکن عرف الم فروز میں الدیکا نام بطف الرکن عرف الدی ترقیمیں .

مرحم کے نین ہے ۔ آا درا کی بوق ہے ۔ بوتوں کا نام اسعد فروز احرفروز الرخ میں ارت فروز ہے ۔ اشاء الدر تر ابونا اسعد فیروز بہت مونہا دادر برھے کا متو تیں ہے ۔

کا متو تیں ہے ۔

ماہر منت نمبر دحافظ غفران احمر پروفیہ ابنگلوا درنشل کا لیے دہلی)

ہی دجہ ہے کہ جونمی علمائے دلا بنداس طرف سے طیئن موئے انھوں سے جارمانه كارردان كم متعلق سوجا سروراع كرديا - جنائج تشيخ الهند الى تحريب بجائة توداس كى زنده مثال بدكس طرح ايك اسلاى يونيورش كامرماه الين دورك عنليم طاقت سي تكريلين كى كوشش كرتا سه - ٢ ع والامولى ، حزوراس سربراه سرآمني وم كوخراج عقيدت بيني كرم كالسبية انكريزون سيمتعا بلركايه تنحت أدرما دي ربع تقا - جوكهيس وفاعي كوشش ادركهبي جارحانه كوشش كي صورت مين ظاهر بواراب مغربي الكارونظريا كتربيد وتنقيد كادوراكا الرجراس كابتدارهي البيوس صدى ي برطي كفى يلكن دلير بنداف اس كى جانب امل توجه علامه الزرشاة ومحم زمانيديس كى د چنانج النه كنلانده يس يم كويد و حجان قوى ترتظ استعار مولاناحفظ الرحل كردارى سكيل اسى دورس مونى اتفاق سيري وه دورب حسمي الكريزي سامراج كحلاف مكسمي اكي عام بداری کی امراتفتی بے۔ جنائے مولا ناکوا بنی شخصیت تقیم کر دسمی مرتی بعدایک جانب خارف اگران کواعلی دنهی صلاحیت ادر رونی استاد عطاكيتي نودوسرى جانب ال كالأمشية تقدير من رسياسي رميا في كافرص بهى مكهدد بابقار جنائخ برده سباسى زندگى اختتيار كريستية من اور اس طرح ملی دنیاستدان کارنشهٔ کمز در تر موجا تا ہے۔ مبیوی مدی کے كاكر مفارين كسائفايي الميدي يكي الني كروه زمانداس كي طرح تمدن كواسيف انكاروخيالات سے الا ال مذكر سكے ربلك زند كى كى سخت ترين عدد جهرف ان كوابي صلاحيتي دوطرف استعمال كرف يرمجور كرديا بولاناآ ذاد بمولانا محمرتي وعلامه افتال اورمولا ناحفظ الرحل كم سابقهی الهبیش آبا کرسیاست کی دفتی ومنگامی دنبایے ان کوظمی ج تحقیقی زندگی کے بیسکون احول مصحصین میا مفاص طور بر مولانا موسو توابنی صلاحبتول کے اعتبارے، ایبنے د قب کے علمی امام شمار کے جاتے یونکیم کوان کی الیفات اور علمی تحقیقات کے نفیبالی تجزییسے بته جاتما ہے کر ان میں سیاسی زندگی کا درہ برام بھی بر نومہیں۔ اس کیے

ممى فطير شخفيت كعلمى مرتبه كالعين روامي وتواركام ب-راس ساسارين، بهم كوند صرف المستخصيت كانتظر عائر مطالعدر نايرا است بكر اس زمایه کے ساجی رحجانات ، اور مختلف مکانب خیال کو بھی بیش نظر دکھذا پڑتا ہے۔ بیزنکر معظیم تخصیت، جہاں اجنے بھار پرنخلف ڈا دلوں سے انزا مداز موتى سبع واس حرك أس تخصيبت رادمن عرمحوس ناري والمرجي الزانداز موسنيس وأس عظم تحفيست كاكردار كيرخدا دادالهامي ملاحنيول اور کچید اینے زمانہ کے تاریخی تعاصوں ادر ای حقائق سے فی کر میتا ہے جنائج اس شخصیت کے علمی ایکسی اورمپلوسے مرتبہ کے تعیین میں اس بالون كاخيال وكهناير تابداد رفا بريد ريمن كام بدر

مولانا مروم، ایک عظم ناری کرداری حیثت سے ہادے سامنے آیے مادرایک جدد جمیدوسی مسلس سے مجرور زندگی گذار کر، ہم مع حدا مو کے یمولاناجی دورمیں سراموے ۔ اورجی حالات می الفول نے ابنے نفعب العین اور فرائف کی کمیل کی وہم سب کے زو کی برے مرآز اا درجان جوكمول ككامين ان كاعبر شاب ، دليب حيس عظیم درسگاه ،اوران علمادشیوخ تی محبت میں گزرنا ہے۔ تو اپنے دست كاج لرشارموئ مقيدات الاساتده، علام الورشاة مرف ايك ملامهی ند عقر ـ بکدایک تقل کتب شیال ، اور مدربس فکر سقے ران کا نهان دانو بند كم على ستباب كازمان سع مولاناكي شخفيت كي تشكيل میں، دیوبند کا احول، وہاں کے استاتزہ اور ملام الورساہ کا خصوصی نیفن شان را دو منرکھلی صدی کی ایک علمی محرکی بھی ۔ اس سے بانو كى نظرىي ، انگرىز دى توسى أورىندردستان كى غلامى كى حالات سىقى . اسل نے فردری سجاگیا بھاکہ انگریز دں سے مقابلہ کرلے کے ساتھ سائمة اندروني استحكام اوراسلام كيد منيادي عقائد وهلوم وفنون کی حفاظت کی جائے ، انگرنزوں نے ہندوستان کوعیسانی بنا ہے کا جو خیال بعد می ترک کیا ،ائس کی ایک بڑی وجد دلوبزرگی دبنی تحریب بدروا نج عيرانكريزول سے ظام ريكون كى جاست بدراكرسند براكتفاكيا .

رعکس، مولانا آزادی تھنیفات یں ان کی سیاسی زندگی کی گرما گری،
ادر جذبات آزائی متی ہے ، علامہ اقبال سے نتاع ی کے ذریعے ابناعلی خرمی صلاحیت ادر مبند مکری کی سکین کارا سے ڈھونڈ لیا کیسکین کاکوائی مولانام وہم سیاسی معروفیت ی بنائیر اپنے علمی رجان کی سکین کاکوئی درلعی نہ یا تجان کی سکین کاکوئی درلعی نہ یا تجان کے شعور میں ہمنیہ اپنی سیاسی زندگی سے ایک درلعی نہ یا اوراس بان کامیان کی سی کیفیت پیوا ہوئی تھی ۔
مزاری کامسار مجان برورش پاتا رہا ، ادراسی بنا دریہ ہوئی تھی ۔
مزاری کامیان برورش پاتا ان کی تحریف ہوئی ہوئی تھی ۔
درلعی سیاسی نہ بات ان کی تحریف بین ہوئی ہے ، کا کی درض لیندالنسان کی حیثیت سے انعوں سے ایموں سے اپنے ذاتی رحجانات کو خراد کہ کر درسیاسی دعوت کو تبول کر لیا ۔
خراد کہ کر درسیاسی دعوت کو تبول کر لیا ۔

موافراعم دفن کی دسیاسے دانف تہیں ہیں ۔ان کے نزدیک علوم دفنون کی دسیاسے داندے ہیں ہیں ۔ان کے نزدیک علوم دفنون کی دسیاسے در سے دیک درونی دسیاسے میں میں حقیقت یہ ہے کہ علم اپنی آئری حدیث جائیل کر دیتی ہے ۔مولانا کی نفینا میں اپنے آپ کو تحلیل کر دیتی ہے ۔مولانا کی نفینا میں اپنے آپ کو تحلیل کر دیتی ہے ۔مولانا کی نفینا در اگر صوف اس کی محدوس ہوتی ہے ، تو بھی اپنی افوا دیت اور دو اگر صوف اس کا لو با، سادی شمی دنیا سے منوالیتے بیکن شیت ایر دی میں کس کو دخل ہے۔ ہم جو کھے جاتے ہیں ۔ دہی کھے نہیں ہوجایا کرنا ان کی شخصیت کے ان ہی مختلف زاولوں کو بینی نظر رکھتے ہیں ۔ کرنا ان کی شخصیت کے ان ہی مختلف زاولوں کو بینی نظر رکھتے ہیں ۔

علمی کارنا مے کی الیفات جیورٹی ہیں۔

الم نعمس القرآن وجار أول تاجهارم)

۲- اسلام کا اقتضادی نظام

اخلاق دناسف اخلاق

م. رسول کریم

۵ د مارغ مبنین

٧ - حفظ الرحلن لمذيرب النعان

إب بم ال كتابون بر الكسالك تصره كرست بي -

منفقص الفراك : مبياك ومنورة سف ظهاريه

قصص القرآن كرنام سيمولانا سي جاد جلدون في شرح ولبيط كرم سائة تام قرآن تقول وجه كرديا بهد الدومي بير تاليف ابن نظر المبيد بير المول و مقاصد مولف محير في المبيد بير والمرديا بير المبيد المبيد بير المبيد المبيد بير المبيد المبيد بير المبيد المبيد

مجل اول :- اس می حفرت آده دلیدانسلام سے کر ،حفر ت مولی دباردن کے عبور مجرفلزم کک کے دا تعات دقعن میں جن میں خاص طور رہ ، مصرت اوخ ، حصرت ارا ہمیم ادر صفرت ایوست میں

واقعات بيان وسفري

مجلدوهم: - اس می صفرت بوی داسرایل کے بقیہ دافعات،
سے صفرت کی علیہ السلام کے حالات کی ، دافعات بہایہ تحقیقی
اندازی بین سے گئے ہیں یعفی تحقیقات دافع البواب ہیں مجلاسوهم: اس جلی میں اصحاب بہت ، اصحاب دیم مسیل عرم
محلاسوهم: اس جلی میں اصحاب بہت ، اصحاب دیم مسیل عرم
اصحاب فیل ، اور دوالقر نین دعیرہ کی بحث خاص طور برید کور ہے
کتاب تحقیق مناحث سے مجان ہے ۔ اس میں خاص اور دل چیپ
متاب تحقیق دوالقر نین (سرسکندری) کی ہے ۔ سی
متاب تابت کی ہے کہ در آن میں مذکورہ ، دوالقر نین ، سکندر لونا کی
بندی ہے ۔ بلکہ ہد دوالقر نین پہلے زمانہ میں ایک عادل اور مومن
بندی ہے ۔ بلکہ ہد دوالقر نین پہلے زمانہ میں ایک عادل اور مومن
ارشاہ کر دائے ۔ ورس کے دور میں صفرت فقر علیہ السلام سے میں سے تعمیر
کی تحقیق میں گیا تھا ۔ جی ای ورق دوائی والکو کے عہد میں ایک دفعاس دلوالہ
کی تحقیق میں گیا تھا ۔ جس سے اس دلوالہ کی تحقیق بہاں بر ذوا تشذ ہے ۔ دوہ تقر بیا سین چارد لوار دوں کا نزگو

کرکے، دانق باللہ کے وفار کی تعنیق برمجت خم کردیتے ہیں سیر نہیں معلوم ہوتاکہ آیا ہے ہی وہ دلوالکہیں موجود ہے۔ یا نہیں ۔ یا استاد زمانہ میں سے مرط جکی ۔ تاہم ذوالقرنین ، یا ہوج ما ہوج ، اور ستر کے بارے میں کئے گئے ۔ دسیع مباحث کی دا د دینی برشے گی ۔ یہ جلد تقریباً چار سوصفحات برشتمل ہے ۔

مجلد جہارم ، مید پانچیوسفات سے زیادہ برجیلی موئی اس طلاس حفرت عیسی علیہ السلام سے کے رحفرت محرصلی السّرعلیہ دسلم کک کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ حفرت علیٰ علی سے متعلق خاص مباحث رفع سمام ، بیدائش ، حیات ، اور قادیا فی دعو وں کی تکذیب ، اس مما ب کے محرکت اراء مائل میں۔ آنحفنور کی ایک گون سیرت اس جلاس سالگی ہے ۔خاص مباحث واقع معراج اور عز وات نبوی میں ۔

٢- أسلام كالتقادي نظام

اس الیعنی مولا ناسے اسلام کا قضادی نظام کو مدون سنکل میں بیتی کیا ہے۔ اوران اصولوں کی نشان دہی کی ہے۔ جن پر اسلام کے اقتقادی ڈھانی کی بربراور موس عمارت اٹھانی جاسکتی ہے ساتھ ہی اشراکیت اور سرما بہ دارا مذنظام سے مواز نہ کیا گیا ہے داکی ناص بہواس تابیعن کا بہہد کے ان جدید نظام یائے اقتقادی برجمی نظر دالی گئی ہے۔ جو دنیا کے ختلف تاریخی ذاہب نے بیش کے بعد میں اللائی معاشی نظام کی ترجیح تابت کی ہے۔ اینے موضوع پر کتاب جامح ہے اور اجھاموادر کھتی ہے۔ آئی واسلامی اقتقادیات پرجو بھی کام ہوگا۔ نقرم معاشی نظام کی ترجیح تابت کی ہے۔ اینے موضوع پر کتاب جامح ہوگا۔ نقرم کام ترجیح تاب کی دور آئی جامع اور کہری فنی معلومات کام تربی کیا برب کے موسوع کی ہیں۔ لیکن وہ آئی جامع اور کہری فنی معلومات کی اور کھی کتاب میں موسوع کی ہیں۔ لیکن وہ آئی جامع اور کہری فنی معلومات ایسے اندر مربایہ دارام نظام کا بالا الواسط مطالعہ کیا ہے۔ میکن بھر بھی اس کسلیس ان کی معلومات موضوع کے لئے مہت کچھ کائی ہیں۔ اسم ترین کارنا مدیس ہے کہ اس می موضوع کے لئے مہت کچھ کائی ہیں۔ اسم ترین کارنا مدیس ہے کہ اس می موضوع کے لئے مہت کچھ کائی ہیں۔ اسم ترین کارنا مدیس ہے کہ اس می موضوع کے لئے مہت کچھ کائی ہیں۔ اسم ترین کارنا مدیس ہے کہ اس می اسلام کے اقتقادی نظام کا ایک خاکر مثبت شکل میں ہیں کر دیا گیا ہے۔ موضوع کے لئے مہت کچھ کائی ہیں۔ اسم ترین کارنا مدیس ہے کہ اس می اسلام کے اقتقادی نظام کا ایک خاکر مثبت شکل میں ہیں کر دیا گیا ہے۔

سار اخلاق وفلسفه اخلاق کتاب محدوان می سے ظاہر ہے کہ اخلاقیات پڑتل ہے مولانا کی بیکتاب اخلاقیات کے دونورع براددوس بہلی جا حقرین

کناب ہے۔ کچرکتا ہیں فرور کو تو دہیں۔ لیک قبطی نا کملی، اس سے
کہ اگران میں جدید نظرایت ہیں تو تدریم نہیں ۔۔۔ نقب بی
مطالعہ تو بہت دوری بات ہے۔ اور اخلاقیات کے سلما میں، قایم
دنیوی ، تمام نظریات کا بخوا ہے۔ اور اخلاقیات کے سلما میں، قایم
دنیوی ، تمام نظریات کر میں میرواصل تبعرہ ہے۔ بلکراہم علمی تنقیا می ہے
دوب بر نظر بات پر مرف سیرواصل تبعرہ ہے۔ بلکراہم علمی تنقیا می ہے
میادت فنی ونف نظام کو بیش کہ اگرا اور اس کے مباد بات وغرہ ایک
میادت فنی ونف نیت اکھتے ہیں ، اسلام کے اخلاتی نظام کے سلسلمیں
ماحت ، خالص فنی دعقیقی انداد میں ہیں۔ اور ان سب میں معتر ترمین
میادت ، خالص فنی دعقیقی انداد میں ہیں۔ اور ان سب میں بعتر ترمین
میادی ۔۔ اور قرآن وحدیث ہے استدلال ہے۔

م - رسول کریم

سرة بنوی پرستل ای بهتر بن ادر معتر درسی کتاب ہے۔ ابتداء یں ایک مفید مقد مہ ہے جس میں تاریخ کے مبادی مذکور میں۔ اس کتاب کی خسوسیت یہ ہے کہ اس کا تواد ، قرآن وحدیث اور قابل سی تاریخ کی کتابوں سے ماخور ہے ۔ خاص خاص سائل کو تعقیل سے ذکر کمیا گیا ہے ۔ اور اس سلسلمیں متصب فیر مسلم تورخین کی جانب سے کئے گئے اعراضات کورد کمیا گیا ہے۔ ہر باب کے لبداس کا خلاصہ درج ہے ۔ تاکم طلبہ کویاد کرسے میں آسانی ہو۔ کتاب کی زبان عام ہم اور رواں ہے۔ بلائی مرکو تدریسی کتابوں میں کوئی ایسی کتاب نہیں نظراتی ۔ جواس طرح کا معتر کواد کھیا رکھتی موادر ساتھ ہی اس میں غیر مسلموں کے تعصیات کورد کھی کیا گیا ہو کرتا ب تقریباً اور کے تین سوم شحات پرشتل ہے۔ کیا گیا ہو کرتا ب تقریباً اور کے تین سوم شحات پرشتل ہے۔

#### ۵ - بلاغ مبين

یہ کتاب تبلیغ دین کے موصوع برہے ۔ اس میں اعلاے محق ادر تبلیغی اصولوں بر رئے نی ڈالی ہے۔ کتاب کے ابتدائی حصد میں ، دعوت دینے کے اصول قرآن اور حدیث سے جمع کئے گئے ہیں ۔ در میا نی حصہ بیں آنحفلور کے در امین مبادک ہیں ۔ جو کالینے مختلف بادشتا ہوں اور سرداروں میں آنے منام لیلسلہ دعوت دین سمیجے۔ ہم خرصہ کتاب میں نتائج ، جہاد کی حقیقت جزیہ کی تعریف اور دعوت حق کا مفہوم سیان کیا گیا ہے بہ کتاب تقریب ا

يَّان موَّى مَرَات بُرِّيْنِل ، بهم والارمولا ناك ابتداقُ اتما مُرِيفِين سيّد ، وبور. 4 مدمزهٔ فرا الريمان لمدرمرب العنمان

برراس بیررایس ای بیاره به میارم به بیشای منفای مقال بن عیرمفاری عیرمفاری ایمی ادر دارس بیررایس ای بر مفاری در میارم به بیشای می از در دارس بیرایس اور می مسالل بی بر بیرمشا کا در دارس می ادر می میارد و این میارد و این میارد و این میارد این در می میارد این میارد و این می

افلات وملسفدافلان "سداردوهي ايك سن ون كا عازمونا المحدد المورد المحدد ا

مدیده مناسم اس کی فدر دفتر منداین جگه برخزار رئیسی نه بلاغ مبین می از بلاغ مبین می از بلاغ مبین می اور از رئیس اور اس اور اس اور اس اور استان می است می است

کرده کوربیت کیجید دیا ہے۔ دہ مولی اللیمی افکار اورسلف ما عین میں ایک ناقال مزامون صفحہ بیا ہے ۔ دیا تجار کر بین کا شاحت میں ایک ناقال مزامون صفہ بیا ہے ۔ بینا تجدد بویند کے اس بھیلو میں ایک ناقال مزامون صفہ بیا ہے ۔ بینا تجدد بین اس کے افکار محدرت شاہ ولی افتار اور ملام الور شاہ کی سے خاص طور بر شاہ تر ہیں ، حصرت شاہ ولی اللی ہے میں ورستان کی ملمی نادی بنا تی ہے وہ مماروت نناه ولی اللی ہے میں ایمار میں احیا کے دین کے علم بردار رہے ہیں ۔ جینا تی ہے وہ منابر منان میں احیا کے دین کے علم بردار رہے ہیں ۔ جینا تی ہے وہ منابر منان میں احیا کے دین کے علم بردار رہے عبر کے تمام رحجانا منابر منان میں احیا کہ دور اور سے میں میاروت کی میں میں میں میاروت کی دور کی دور کی دور کی وہ عظیم شخصیت تھی جو مغربی افکار سے میں معالم اور اور تمام اور تمام اسلامی افکار برحا دی تھی ۔ ان کے مزدری طور برد افغان تا این کا انتاز ہونا ہے رہائی ہی میاری میں میان کے در رست داد بندی می نشا کا نا نیر کا آغاز ہونا ہے رہائی ہی میں ان کے در رست داد بندی می نشا کا نا نیر کا آغاز ہونا ہے رہائی ہی موالیات در رست داد بندی می نشا کا نا نیر کا آغاز ہونا ہے رہائی ہی موالیات میں میں موالیات کے میں ایک کے دور ان می دور ان میں میں کی طرح میں کی طرح میں کی انتاز ہونا ہے رہائی ہی میں کی میں کی طرح میں کی میں کی موالیات کی دور ان میں دور ان میں دور کی انتاز ہیں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کیا کی دور کی میں کی دور کی دور

سعبرا مراكرآبادي اورمولا مامحدسيال صاحب بس اسعلى رحبان

کونمایاں ادر ذرئی نر با<u>ستے ہیں</u> مطلامہ الورستا ک<sup>و ہ</sup>ی علمی تحر بکیے۔ کا نتیجہ

ان کے اسلوب تعین کی تعیسری بڑی صفت بہرے کہ دہ اسب
سے پہلے، دین کے مرحیتے، لینی قرآن دھ رہنے، کوا پنے است دلال کا
ذراحیہ بناتے ہیں۔ بھر سلف صالحین کی توجہ پیر د تشریح کی جانب رہوئے
کرتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں اپنے وجوان کو ابنی بلی بناتے ہیں ان
ہی ادصاف کی بنا پر مولانا کو جدی یا تم کان می تاریخ میں خصوصی مقام

دياجائے گا۔ اجس طرح وه ایک صاحب طرزمحقن ستھے۔اسی طیح ريم ده ايك ماحب طرزاني بعى منظ بينا نجرده اينا ایکسخاص اسلوب بخربرد کھتے ہیں۔ان سے اسلوب تحرمیس ندمشہور عام عالمان تقافت ہے۔ اور من می متبذل می کی کئی جیز موقعہ ومحل کے اعتبار سے ان كا قلم إسلوب بناتا جاتا ہے ۔ دہ تحقیق تر واقع برانشا برداری الفاظی سے کام نہیں مینے، اسی نے اگراکی جانب، ان کی سنجيرة اليفات مين، عالمان اور مقالاتي زبان كي خيب بكي اور متانت م تودوسري جانب، عام اددودان طبقه كے ليے تكھى كئى كتابون ميں وهانتهائ سلیس اور دوان دعام جم زبان استعال كرتے ہيں -مم مفاطب ك اعتبار مصان كالمراز بيان تبريل فوتا جاتا مه-ادرایی الاعت کامعیار بے - بونکران کی شخصیت محلسی تھی - ادر وا) سے ان کا براہ راست تعلق تھار اس لیے وہ بیک دقت دوسیم سے انداز بیان اختیار کر سکتے ہیں تقصص القرآن ، اخلاق دفلسفہ اخلاق ادراسلام كالقضادي نظام كالزاربان خالص على ومقالاتى م جب كر الماع مبين " اور" رسول ريم "كا الدازبيان ، منهايت أسانيم ادرسلبس ہے۔ چنانچہ آخرالز کر دولوں کتابوں کا ، ایک ایک اقتباس

اسلام ایک نیجول غدسب سے ، اور اس کی فطر ست ، فطرت المہی و قانون قدرت سے مواور اس کی فطر ست ، فطرت المهی و قانون قدرت سے مواور المام کی تہمیں سے ، اور نہ دہ دہ بہا نیت کی اس تعلیم کولین کرتا ہے کہ کسی فارس ، یا بہار المی تو بی بر ، ز ، کی یا زندگی کا بیشیز جھسہ انسانوں کی خدمت سے حیدا موکر گرا ار دو۔ اور خدائے ، برز کے اس کا دخانہ نظر دنس کولین کسی سے خدا موکر گرا ار دو۔ اور خدائے ، برز کے اس کا دخانہ نظر دنس کولین کسی سے خطام اور اس ، بہند دستور و آئین کے نیم کھوڑ دو ۔ "

اس و خرطمی اسل کی صورت میں ظاہر موا یہ مولانا کے اسلوب تحقیق کو خاص فتکل دینے ۔ اور منفر درمقام دلانے میں اید سب حالات اور قودان کی شخصیت کے اوصاف کمال شال میں قارت منفان کو قارسی تغیل، اور ملکوتی فکرسے اور افغال ان کا مشعور، عرشی تناول تھا جو ترگی میں معی یور مجمور اورا ۔

مولادا كور كيتن مي سب سينايان وصف به سيكرده فني انداركو بائق سينهين جانے ديتے ادر قلم كا كلكاركوں يتفقت محن كونهيس معبول جاتيران كى نكاه ايني المبلا ادر برلفظ بريونى مے ـ قرونِ وطلی کے علماء کی طرح وہ خالص ننی سنّعور اور حدود کے سائف كمت كرتے ميں روه ايسے احتماد كي شكاد بني من وجوبسا اوقات فني عدم استعداد كانتجرموتانيد رادرزاد عديد كيب مصفتنفین میں یا یاجا تاہے۔ اسی بناء برفنی اعتبار سے بمولانا کی اليفات البينموا مربن برنو قيت ركفتي بي اقتصاديات كي موقع بر مولانا مناظرا حن گرید نی نشد بھی" اسلامی معاشیا مقاسک ماکسے قلم الما يا يسكن ج باست مولاناك ما ليف" اسلام كا تنفرا دى نظام " مين مع دوه اس مين بين ملائنسة اسلام معاشيات "مراكك برا مواریجا موکیا ہے بیکن ننی اعتبار سے اس تالیف کی قدر وتیت مہت کم مے کسی موضوع برایک برا امواد جمع کر دینا اوراس کو بہر طور بربيتي كرنا أيك قابل تعرلف إت بعد يمكن خالف فنى المرازمين کوئی تالیف کرنا، قابل تعرفیف ہی تنہیں ملکہ دشوارترین بات سے ہے ہے۔ میں میں میں ایک ایک میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں ہے۔ تقابی مطالعہ جھے تلے الازمیں افول کی نشاندہی ، موھنوع کا منطقیاً انبات ادرفني استدلال ريرسب كي موتواك فني تاليف وحودمين أتي

میں ہولانا کے اسلوب تین کا دور ابرا ادعت تجزید و کھیل ہے۔ ہر میل پرائی رائے بیش کرنے اور نتیج نکا لئے سے قبل، دہ لا برکٹ مکر کو ناظر کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں یجراس بربڑے جیے تیلے انداز میں فلسفیان استدلال سے کام لیتے ہوئے ابن تحقیق بلیش کرتے ہیں۔ ان میں تقیق و تلاش اور حقیقت رسی کی بے بناہ صلاحیت ہے، دہ کھلے اور آزاد اند ذہن سے کام لیتے ہیں کسی قسم کے علمی تعصیب کو دخل انداز ہوئے نہیں دینے راور میں وصف ہے جوان کو ایک

یددونوں اسلوب دراصل ایک می اسلوب کے دور تک ہیں۔ اور اب سے،ان کے منفرد اسلوب برکونی ار نہیں بڑتا۔ اسلوب کامعنوی ودردر وبرمال كسان معدر البيت ادرافظون كاظامرى كيفيت کاسوال نواس کا تعلق مولاناکی شخصیت کے دومیلو کوں سے زیارہ ہے۔ ایک نوده منجیده او حلم تنگ کابیلو، دوسراان کی بر محی صنطرب سیاسی زندگی كاببلو الخفريد كرايك بنديا يمحقق ادرعالى مرتبداديب كى حيثيت معم معجى مى ان كانام زا موش دركسكيس ك- فقط

م فتح کم کے دن بی کریم منی الند طلبہ و کم جب عربت واحرام ك سائة كم معظم في واخل موسك تو تريش مي سعايك تخص بى ريم ملى الترمليدوسلم كى خدمت مي حاصر زوا. مرفون ددمشت كي وجه مص كانب رائقارادرمنك ات تک مذکلتی تقی آب سے مہایت شفقت وہرانی عه ارشاد فرایا و گوراد مهی اور تون کو دل مے تکالہ مِن قرلتن مِي كَاليك خشك مُوشت كعاسة والي فورت كا

Bernard Con ( ESUSI)

كجوابي بيمي أنطحائين كاس بزم سيحن كو تم ڈھونڈینے نکلو کے مگریا پنرک کو گے

يتام ترخد استنام د كود اورمفاد برى كى سيت سالك حفرت مجلبر لمت کی مرکز شخصیت اور ی انسانبت کے سلفاكك كور زرك إكب الموة ونول كالمماحك اورالعساء ورنة الانباركا اكل ترين يرتويقا المرزة تص صن أب بست قریب سے دکیواہے وہ آپ ہے وہ آپ کی بے بناہ مجت آپ کے باوٹ فارات اور آپ کے والہاندا ٹیار وقربان كابحاطور برمرت بركاءادراس سالكار توبرك اشاك ادراك عققت كالمفكرانا بوكاء داتديب كرآب اس فرقيرس ساره

دورس دوری کے السوادے سے دہ کار اے نا الل کا دے ہیں کدو ماری وجودہ ادرا بندہ سلوں کے لئے ایک فرانقررانعام بيره ادرابك منابط عمل مي ،

ادراس سے میں انکار مکن بنیں کہ عفرت مولیا اسے اس ازک دورس جن طرح جمعیة علمارمنی ادر قوم ریست سلالو<sup>ن</sup> كاطرت سے وى اتوادا در در كرستى كى دوك باتا م كے ليے استن مي اورانميك كن كرساته عايال كام الخام وكرك مروراندز ارگی اوری دنیا کے معامتعل راہ سے ۔ اس کی کوئی شال ترسی سے لسکتی ہے، اور و کر آئے

تحلك ايك فدمت قوم اورفدمت وطن كسف افلام كى صورت میں وجود درموستے متے ،اس سلے مدونت آسیکا وكل در كر وساس ذات الأرس يرمونا تقاص يراكب ايان دفين تقاميانيداس كى ايسادى شال آسيكاده لازدال مفزل ہے جاتب ہے کہی سی موقع سے آل انٹریا ۔ كالكري كو توده صرر حاب دى تجوييك الحسين ادلوالترمی اورارادے کی تختی کی طرف ممت دلاتے ہوئے مرا با تقارص کوم ارسے صدر موصوف نے کھواس طرح بیان كياب اكر بي ساكي الم معاطر مي ان معاقلًو كي في اوا الفول في منوره ديا تقاء كر غدا يركم وسر وكموميح كام كرد ادرتيم مداير هورادو اكب كى اس سنان دى مى كبت وزن اوركس فرراعمادي،اس كوبردى شعوراوربا بوش المان فردتمي سكتاب مي المان والمعالم

بهرحال آب ك عالم كرشخفيت ادرات كي مجاران ادرون

پرونسیرخواجه همهای عبد الحی صلحب شعبهٔ فلسفه ونفسیات دیال سنگه کالجی ننی دهی

### مولانا اورفلسفه اخلاق

سب ب ب کواگرایک نفظ میں اداکیاجائے تو وہ ہے حق کوئی ۔ حق کا مفہوم واضح کونا آسان منیس فلسفہ نزار وں سال کی حد دجہد کے با وجوداس فہری کو سیس نہ کرسکا اور سائنس نی روحان بے مائی کی دجہ سے ان مسائل سے دوجیا زمہیں ہو یا تی۔ یاں اور کھیر حق کوئی او بھی شکل ہوجات ہے دیکی اس روزم و کی زندگی میں کی بات کو اپنے طور رہے تی خیال کرتے ہوئے بھی شکل ہوجات ہے دیکی اس روزم و کی زندگی میں کی بات کو اپنے طور رہے تی خیال کرتے ہوئے بھی شکل ہوجات ہے۔ نیک اس روزم و کے زندگی میں بات کو اپنے اور ا

مندوستان برا فیش تسمت ملک ہے بڑے بڑے انقلابات کے بارچود میال کا فلسفہ إنى الفراديت فالم ركدسكارسيمي ادر محدى ببغامات بيها ب سينجيد اور آسح تك ندمي ونياكا جہاں کا لقاق ہے ابن الفرادیت اوعظمت کے ساتھ ندامید مندکی صفیمی اپنالقاً المرجع بير مولانا مروم كے ذارعة كى ساويات كيابى ؟كائنات كے متعلق أن كانظريركيا ب، كون ديكوين اورتشريح كامفهوم ، مسداق اورطريقية تشكيل سعد البته و وكيامائ ركتين وحيات اجمان اورعم داوراك اليدسنيا دى سائل مي ووكيافيالات ر کھے ہیں ؟ دصان تمنیل تعقل اور کھینم وافہام اور تھہیم کی حقیقت اور اس کے الماحقات والبته اكفول في كياكها ؟ خير تشرص وفيح ادرّس وتحيين أتي تربي او ميخط كے سلدیں مونانا مروم نے كن بنیا دى نظریات كوپش نظر دكھاہے ۔ اس مخقر شعرہ سے بالا ترسكا یں مولانا ایک مکر فرماتے ہیں سے النانی تخلیق کے بارے میں مرف نین رائیں یا کی جاتی ہیں (۱) انسان خدائے برتر کی میترین ایجاد ہے ادراس کی عسناعی کا مہترین شام کا رادری کم ر متقل غلو ف بے د کر کسی تدریجی ترتی کا نتجہ د ۲) انسان کی منی تو انبن طبعی کے دیر اثر النان كانترب كسى خان كى فلو ت نهين وسى الساده كى عليت تواين قدرت كم امرول كعطابق تررجى ارتقادى بركي عاوروه متقل مخلوق بوكرعالم وجودميكي آیا . تمام ایل مذاب اورلعبش على رطبيعي مبهلي رائے کے قائل بهي يرمولانك تفصيل طور پرا تری دو نظریوں کی تروید کی ہے اور اخلاقی فدروں کے لئے قرآن ادشا واٹ کونیاد

قراددیتے بریے نافد انظر فرات دلال کے سا فقاس کر پروشی و ان کی شخصیت کی طون مام فد خیا نرسائل کے بارے میں دلانا کی دائے ہے ہم کو ان کی شخصیت کی طون د کیمینا خروری ہے بولانا ایک سلمان عالم باعمل سے تخلیق عالم کے ملسلیں ان کے نظیم کی بنیا دفران کر کم کے اس ارش دعالی سے مائے ہوتی ہے ۔ واد کال دباہ المارٹ کا ای جاعل نی اللارض خلیفہ و الایہ ۔ اور کشت کنز آ محفیاً فاحیت ان اعرف مخلقت الحلق ۔ الحدیث مماری زندگی اجرائی اجرائی کا میدان مادیا تی نفط نکاه سے حرف افر اور یا اجرائی خرائی کا میدان مادیا تی نفط نکاه سے حرف زیر کا احرائی خرائی اجرائی کا جائزہ لیامیائے تو تصویر اپنی جگر قائم رہی ہے اور اس کے اصلی اور اہم مرخ سامنے آجائے ہیں۔ کو ن و ضاد ، حقیقت و سفا ہر، اعدلیت را زاد رطوا ہر کو رحق و نفس ، سنی مطلق ، سنی مقید و محقوص ، خان و محلوق اور شہود و مشاہر وغیرہ منائل سے والستہ خیالات مائن ۔ بہت دور کی مائی سے سے اکرے ہیں۔ کتے خیالات میں ؟ اور کھتے ان کو خیالات کا جامر مہنا نے والے ؟ فلسف کیا ہے ؟ کیا ایک فلسف ہے یا دہت سے نامی عرف و بات خیالات اور جسنے مند انتی بائیں ۔

طاہری حیات کا وصد تنگ ملک بہت تنگ اوراک کے اس کی قدر کی جاتی میں میں اور کی جاتی کے اس کی تدرکی جاتی ہے۔ یہ زندگی کے لمات خمینی ہوتے ہیں گئی فنیت کا سیا را در مفیلہ افرا در جاعثین اور میں اپنی اپنی جرح اور الگ الگ کریا تی ہیں۔

فظريطم كافرهيت اس مندرم ويل ارشا وبارى فنبا لأسعاد واوراس بيمن وعن بن ب وَعَدَّه إد در الاسماء كلَّها م الاسمة مي الجرمولانا مواس كه ورايعمال بمرن دانی واتعفیت کواصّا فی ، وتنی ا ورعا رضی ماشنت بین رید احساس با مخبر براخری اور حتی جانکا ری کا ذرید پنیس ساس کے ذریعیم کو ان اشیار کا ایذا زه بردها تاہے جو منطام اور ظوامرک دنیاین بن حفیقت اوراصلیت کے داز ورموز کے لئے دومرا داستہ اور ره بينليم رتى خواه وى كُشكل مين برياالهام مشاهره ياخواب كى -

مركة كوين كرمداري مولانا مروم والكرمذابرسيد اتفاق كرنے بي جوخال مقى كومبدأ حيات ويحوين اورمبب الاسباب قرار دينغمي بسنك يحوين كح بارسے بيں مولانا كدي تريدان ك فلسف دكى عفوم ميس اور فري شخصيت كو داغى طورير دوش كردتي ب ممارد والروع يربابري كمم نظام كوئ سع بحث كرى راكم من نظام تشریئ دقان ترتیع ہی کے دائرہ میں معدود رہ کر کھٹ کرستے ہیں۔ اسلام کا اقتصادی نظام شفحهم \_

و ملاق مك بارسيس اناك معلى حلق عظيم سه ايك ميدارا على مولاناك عقا مَدِي شائل ہے ر

مىيار تخصيت "١ن اكرمكوعنى دىشراتفاكم " درشادعالى سى متشرح مون واله ذري اصول تقوئ كوقرا ددياسي -

حيات اوراس كى قدروتميت معبارت واستار دغيره كالمشاوادر ان ساولېت مقامد: ان صلول و نسكى وهياى وهاتى سليرب العالمين ـــ فرمان يك عصمتين بوقيمي -

مبدأ ومعاد كم عن اما من وانا العيد واجعون ايكجان ومانى كليه ي بنتاوكليقا ودمقص تخليق دون كو واف كراب-

مخقرة مون ناك فلعد اخلاق كابنيا واسلاى تعلمات برسع مولانا كواكي فلفى كامقام باستضني وياجامكناكدوه اس ميدان مي منطقيا زان خراديت نبس ركهة ان كومقراط افلاطون وادمطوباا لنكعاؤه ونيلككى فنطاس مشروع موك والمسلط يدنسك كيف كاموال بى بداميس بزما ميكن فلسف أمهب إور كيرخصونسا مسلم فلسفرا من فنفرك علاين ولاناكالك العامقاميد يولاناك زندكى سباى امورك وابت رى بكه يكنيد وانه وكاكرياى بركامون من الالانال شال طوفاف "اور وياك بكا ججيه باوموريت يموي سصيح باغ كل نهوا ليكن بروبالك وقت بين تكسي ضيأ باثى كرمكتاب بنية عموم مواهناك زخركا كالبشر صديراه راست نلسفه سعد وإجاك ميانهن مزن كروكم بارعمل فأن كارشادات يوان عددك بارعبى راع قام ك واسخت

اك طرف مشهوزولسفى كانث كل معقوليت اورصطن كل عميلك مولانا كے فلسفَد اخلاق مين ميداور دوسرى طرف الغزال كاللسفيان ترجمالى وجووسي وجودارى نعالى وح حيات نانير، وى دالهام إور مقصديت مولانك فلف اخلان كى بنيا دي بي بحيثيت مميوى ولانا كالفلانيات" اسلامى اخلانيات ين مير كوتقدم حاصل ب-اور "اخلاقیات" کی بچوبن و ندوین کا حقیقت و حدود اورخصوصبات مذمب مقر رکزناہے "تلبّ كاكام لِفِيْن كُرنامِ اوْرْعَفَل " ان رب كى ترحبان " إحساسُ اورٌ لذت "كومولا نلك فلسفُر املاق مین نانوی حیثیت عاصل ہے۔ یہ ذرائع کی فہرست میں کتے جی برات خود مقاصر تہیں ال ک انسانیت اس کی روحانی قلبی او روحهه ان وعفی میشیات میں مخصر ہے جیم حواس اور تکا محض بهادى حيوانبت كم ساكف فقرر في طور بروالبة خروري ، اوراسى صرنك النص متعلقه امورکورُوح، وين يا قلب مطمن كے احكام كى بابندى كے ساتھ ال حيات عامي يس بالإجاسكتاب-

الغزالى كى طرح مولانا حذبات كاستى اور ان كالخصوص تقبقت كے فاكن ميں جمائق مذبات ادرجنني لذن كاتلع تنع الفرادي بإجماعتي طوريمانسان كالمجرلو برزند كي منيين بلکده اس من كرنطعًا جرنطرى بن جاكت كداكر اقتم ككى حوبى دابيا بجدكر استرير شمص منفعف يمونا جلت تونظام عالم فبل ازوتت بى سي كمبى بوكن والم اختام كوينح جائے گا۔

محى نظرير كا تحيالً ، فولعبورت اورا حيال كي سلساس ولانا دوبنيا دى بانوں کے قائل نظر آنے ہیں۔ ایک بچھائیت ویمواریت اوردو سری جا معیت دیم کری ۔ ميكن بولانامنطنى يابند **دِن سِي الجيركرمذ**ئبرشون عِشْق ١٥ درجاكيا لّى ا ورحيشى مبيلو*ول كو* May 2 Con May Share

انسان کی قوت امادی اور اس کے ارادہ کی فطرت وفوعیت اورائے اختیار کے سدید میضنی طرریو کچرکس کہیں سے ازازہ ہوسکاہے مولا ناکسی حدثک عام علما دافشیات کے ساتھ معدم ہوتے میں لیکن بیا ل جی وہ بنیا دی طور پر اسلام کے سکاتف ریرا صبیا روج برسے د البرستودة داديس المي مينت والجماعت كم مسلك يمين اورمت انظراتي بربها المان ماسلك حنى مشكين كاب

غىل اضيّارى كى ايھا كى يابراكى كے نبسلىك ئے معيار عولاناً ئيك نيى يا عن منيت كو قرار دیے ہیں اس کی بنیا داروں کے عدوسطی یا عدورد در کے نطریات نہیں بلکد معیاداں الشاديرى عنائم بناج"، ما الإعمال بالعنات "

مخقراً اعمال كرحن وقع كمسلسلين مولانا" اسلامى طرزز ندگى كواخلان باشكى ك بهابت ين كمي اصول اخلاق اورفله فداخلاق سه قريب زب سيحية إن حباك انسان کچیساد والیے بنیادی امور کامکاف ہوناہے مشلاً دہ و بنی طوریراس بات کا

یقین رکھتاہ کہ وہ ہر لم ما کم حقیق کے ساسے ما عربے سچائی ہی دکھرا و دربرنشانی سے منہ اور خیرت ہے حقیقی دوای سے منہ اور خیرت ہے حقیقی دوای سے منہ ہے ہم منہوں کی خدمت کرناہے ۔ ما دی ذرائع کے استفال ہی اعتدال ہی ان کا منہ ہم سیتمال ہے۔ یہ زندگی ایک جلی بھرتی جھایا ہے ۔ منہ ہم سیتمال ہے۔ یہ زندگی ایک جلی بھرتی جھایا ہے ۔

اخلان کا تعلق بنیادی طور پراجماع سے عمل طور پراخلاق اور شن اغلق کے مقابیک سے زیادہ افراد کی حزورت ہے صرف ابک فرد و احدا کرکی طرح بجرد کی نفر کر کست نیادہ افراد کی حزورت ہے صرف ابک فرد و احدا کرکی طرح اسلانی نفر کی کسی ایسے کو مشری گذارد باہے کہ جہاں دوسرے افراد کی کسی طرح اسلانی محاور وہ بھی ابنی جگود وسرے افرادے قطع کے بنائری فواس کی زندگی نہیں بہا جاسکتا کسی فرعیت کی ہوگی مگر وہ تنحص النائی حقوق وفرائش کی ونیاسے بہت دو رہو گادر وہاں اخلاق کا موال فرد اور جماعت کے بہا بمرائد کا موال می نفر کی موال بھا ہے کہ اور وجماعت کے رشتہ کو اسلام کے نظری افرادی اور فرد واردی افرادی اور فرد واردی افرادی افرادی افرادی اورفرد اور جماعت کے رشتہ کو اسلام کا فلاور فرد اور جماعت کی ترفی کی میں اعتدالی چلہے اور ای اختدالیت میں اسٹر کا علی اورفرد کی تو فرادی شیدہ ہے ۔

حقیات یا ذرگی کاحق اورا کنادی ۱۱ نفرادی اوراجهای موفره حق ت مسلم موفره حق ت مسلم موفره حق ت که بنیا در این افرادی اوراجهای موفره حق ت که بنیا در این مرادی که مفهری که دفدان المحلی معلاستگلیون کے سابھ ہوگر آزادی محدود کے فائل بم اورا خلاق زندگ کے لئے کا دادی معدود وازی کوازم خیال کوتے ہیں ۔ جبر طلق اور آزادی طلق دونوں برسے کی ایک کے اس افلا میات میں کوئی گئیا کش کمینیں ۔ آزادی کے نفظ کے ساتھ دونوں برسے کی بیل ۔ آزاد اور اور فلا کے ساتھ دونوں برسے کی افرادی کے اور کا افرادی کے خواصل کی تاریخ وادب کے افرادی کا معنوب کے براسانی و نیا ہے بہت کے جبر اس کی دیتا ہے بہت کی جبر کہ دیتا ہے بہت کی جبر کہ دیتا ہے بہت کی جبر کہ دیتا ہے بہت کی جبر کر جود ہے اور بہت و دیتا کی معنوب کے براسانی میں مواد میں کا منافی مواد میر کا بل ملاحظ موادی کا بیان حق مواد میر کا بل ملاحظ میں بیل ماد میں مواد میر کا بل ملاحظ میں ب

از ہے بہرمال ... منو ۲۹۸ ... تا ... خیال رہے یصفی ۲۰۰ منو حقوق وفرائض اور فضاکی در فرائل کے سلسلی مولا کا سلمان ملسفیوں کے سات چید مواد کا اسلام کے گزاد اری کے عام رجحا ناست بہت منا ترین تعاون "مقا دست" ۱ مداد واٹیا زا ہے اوصات کے ہے اطلاقیات میں مواد ناکے زدیک ام یت ماصل ہے۔

ابن رَشْدادما لغُزاَ لِی نَفُرِیدِ ۔ اظانَ مِی نِدیٰ - ابنتیم کے مجگیرمفوم مُعَلَیٰ کی مولانامکل مّا سُیدکرتے ہیں -

نفاك دداك كسليس مواناك اقوال وآداد ديكري مم فليفون كي طرح جندایک مفاهات پر والسفر او نان سے مل جاتے ہیں دیکن میمن اتفاق ہے مولانا "مكادم الاصلاق كي ترجيان بي اوران كي تفعيدلات بي مولانا كم اخلاقيات كي جزئيات بي سكن مقيقي طورير يرمكارم الاخلاق طرت كح تقاضون كع مطالية إلى -اس نے ظاہرے کو میاں کہیں جمی کس کی ذہن انسانی نے **کے درکھ میجے طور پُرفعات کا کھ** كيا اوراس ومحطه اور طهاركيا بعدة ده ال مكادم اللفلات كحديقينًا كحدر فير شابه بوگا مزیردان ایک ا دربات کالبی پیمان فهن نشین رمینا هزوری ہے . نکسف ك مددّ ن ادرمتندطرية يراغازك المستاريخ چندين يون كه نام وكهلاتي مل اری ہے۔ اس کے دج بات کیے بھی ہوں ادر آئندہ تحقیقات کی می نظریہ کانشکل کلامت بنكين يراكح كابات بي فلسفه كما ابتدا يونان مي جو أي سندوستان عي ياكمين اور ايك بحيده كلب ملكن مقيقت يب كو فلسفات اى تديم م ح طبنا كرانسان ، فواه اس كم توت ادربيد اكر و وخيا لات و نظريات كسى مجن كل مي ب ادر مطيم ولمالمان كاشور ان إنانيول سكيس يبط سيدار بوحيكا تقابيكن ما ديخ كى بيهي ما مُرافي کھ میں کہاجائے اب تک جو کھے ہو تاحیلا آرہاہے وہ برہے کہ تمام علوم وفنو ن کے سليه بس جديه الى على دكرا موں كے سائقود البذكرديت جاتے ہيں اورلس بر ميك حكم فاقر بنجا ألب ادرتحين تنقيدا ورتيمه كامبارى اسطرح مائم موكا ج حباسان تعليات اطرات عالم بي يسيلين توظا برع معلى زمان في الكوايين وانع الوقت فلسفيا والمرز وطرات وايجا إددىطه دلتجسلم عالمول دنظامفراسلام) كويمى اكفيس طرزوط لقبسك لمحافظ سيحجعا فالود تابت كرنا يرا اس كا قدرنى طور بريا تريونا كقا كه نضائل ادر دواكل كى يوتانى فبرست إدراك فررت كدريان كيانت درت بهت ا ماكريوكي الدستعصر فيعيتون ف اسعير فائده الطاياكان كوبنياد بناكريدا لترامن كرديا كريرا خلافهات ابي جزئيات ميريزا فالماطاقيا عددالسيني ياديال عدالك ليكيك عالا تكرابياتين اورنر تاريخ اس كوتاب كركد مولانا بھی اینے طرف استدلال میں ہی ووش اختیا دکرتے دیے میں اور بھارے اسلامی مداری بس يوظر استدلال تاحال دائج بعدر نرحفيقت حال يدب كدساد م تعليات بي بتداء وادتعا ومات عناس تفسيلات وجزئيات مونزات وعوا فهاوما فرات ، مراحاظ ساينامتقل وجودر كمتى بين

مولانك اصلای نظریات و قدرون اورمعیارون کی فلسفیانه طور پرمر انگالوت می اصول انگالوت می است است است است است است اصول اخلاف کے طرف میزلال کو نبلہتے بہتے نوخیاتی کی ہے۔ عالم اسلام خصوصہ کم الم مکا نواو کے است است است اور سے ا ادو وسے دالبتہ طبقول کیلئے مولانا کی پڑر جما نبال شمع راہ ہی اور فائل نخر مرا یک علاج کا است کے است است کا است ملانا برطيقه خيال كروكون كع بذيات ومعتقدات

وه تائی: فات برولک کے مائد ناز اور ہرد معزف فدیم آخم

ينتن جوابرولل بمروسف من تاثمات فالمهاد تعزيني بيغيام العليني

متعددتقا يرب كيله ماس سعمده ناكي غطيم خصيت كابخوني

برى دن تناب كراس الإل فرادس فاف علت دولى

اخرس مولانك ك دمت مدما مدل كري تعلق الكال

أَمَادُهُ مِوسَكُمَّا بِي -

#### وان رار عمر مولانا حفظ الرحن مي بدان المن الديدار مراب عن المان ال إلى تعمى عن والمنتق ادرده ايك جيدها لم مفكر معررمما

(برَما لَى مَن نواب مرزا اين الدين احد خال صاحب آنت الويا دو `

مجد سے ادرمیرے فاندان سے جو تدیم دواتی نعلقات مولاماے موصوت کے تقے اس نسبت سے یں فرون مومون کوست ترب سے و کھاہے ۔ لبذایں واکٹراتبال کا ذبال سے یہ کہنے یں باکل می بری مشخل سے برتا ہے مین میں دیدہ وربیدا

بسكمي مدلان عصمتن بيعيد مادت اورموج ده دافئات بالمقابل سائة آنے بي تول يدايك كاداس كا شايان شان قائم كى جلئے آحداس كى فقعل خص مالت ماری جوباتی ہے۔ ماص کرمب دنیائے تقدریں ان کوباد جوربیراندان ان تعک مالتیں ۔ سوائع عمری موجودہ اصار کندہ شسل کی دہمائی دبھیوٹ کے سے معرون مددمدية المون ادرساسفي المبين بع فرض الدسرايا خوص من عدد وكد فال ديمتا بو يدى آبدتاب كساته شافع ك جائد

تو بايسى كا تا دكى بين كوئى داه عمل نظر شين آتى 🖆

موه نا ك ذات كوا ل ايك مرنجان ومرئ سبتى بى ندخى بلك وه إس بمركبرقا لبينتك ما لك تق كر يرف كروف مبت الفردين هملًا فرماس الدابين جمال وجمت میں کے بافت دو ہرائاسے افالمن قیادت اور بڑی سے بڑی ذرم داری کے لئے بافیت فریخ ،ادرکی سے سرفراز کرے اندان کے بس ا ذکان داجاب الدهامة تم ك اجنيت دب كافئ محسوس بيرة بغيرسا والت وعبورت ك بعال مثال مثال تفار وه كلستان بندك والسبب كم مسرب لك الذين دس - الأين ) اب دیددرجین آدائتے میے کا اوں الجدكر ابیاری كل در مال كو السليقة مقاده صرف عجاد ملت كا يك فالهاتع شطق بكذهن قيم ومحب وطن الدباجوش وخرد دمهامبى يتحدان كاس فعيعيث كاكون جواب مْ عَاكُ دو بِ بِدادْ فَورْفُون كُسي إن يُوسِع إن يق يَعْ قريم ريدان عمل مِن آف سعان كوكون قت ما الم

ادر ٹریسے بڑی طاقت ددک نہیں گی می

مدونا میدان ساست کے دم برسیاری دورتبدر کاب جزل کو حیثیت سے باد إ باطل کے فناف ك كيشى كرت (در فلفريمن من ويكم جا جكين اور اس طرع نقرير كاشيع پربتري خليب قرد الديَّامَع وواصَّطَهَا عُسُكُمْ بِينَ يَهِ الْحَوْلِ فِي جَمَايِنَ عَنَّ وصدانت اورِخِرِوْائِي مَلَ فيهبودي وطن كم النَّفِي الْمُعَمِّدِينَ الْمُعَلِّينَ عَنْ وصدانت اورِخِروْائِي مَلَكُ فيهبودي وطن كم النَّفِيدِينَ الْمُعَمِّدِينَ اللَّهُ وَالْمُعَمِّدُ اللَّهِ الْمُعَمِّدُ وَلَا أَنْ الْمُعَمِّدُ وَلَا مُعَمِّدُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى الْمُعَمِّدِينَ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَوْلِينَ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعَمِّدُ وَلَمُ عَلَيْنَ عَلَى الْمُعَمِّدُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ ع 

ان ك مغان نفر كيك برحمة ركيسان يرق عنى ادرند كبيخ جات فى ده برمون متكا الدارد الدير كيدن بن فروك إذا له كا تداير كي الم وقت ك بوء تقد دان كوج بود كم مسلما فدل سع مي اتناي بمندل تعمين (يادمت زياده كسي دويد على متعام ك طبقد ابل اسلام مع بيستى متى ، جنام وه جب ا بند من بری فوٹ سے امرکے کے یا بہا با بننے اور مون میں کا فی شارت فی قریب ان کی مزادہ مِسی کے لئے دی یا دونسے بنان مسلکیا ، خرای پری فرواب اورری کشکرے بعداعتی نے استان کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا مدينين عادت دسائ ياستفسادات شروع فرادية ودوين عبيف كرمبرل كرمبايت سكون ويساد والمسادين المیناق سے بہت دیر اس وطور کا پر بی ہے کھنگو فرناتے دہے ۔ ان کے برفقرے سے جذباتِ خلیس دیمدن کا 🛒 پوٹ پہنتھ ر

## الروسيم

مولاناحالىمرحوم كازنكمي

از د خدمسلم مدرس مدرسه بدرالا سلام شاه نگخ بونیور

اس جہاں سے جا ھبد ملت
جان و دل سے نفاعاش منت
و م کے تن بیں باعث عبد رت
چشہ خسک میں بیسے دسیدات
د لِ اعبداریں اس کی عی بیب
د اس اس کی تھی باعث رحمت
د اس اس کی تھی باعث رحمت
د اسال سے اس کو تھی الفت
لو با انسال سے اس کو تھی الفت
ہے عنسال می کی زندگی لعنت
ہے عنسال می کی زندگی لعنت
راب گوازا بواس کی کیوں فرقت

درد دل ک دو اکہاں پائیں افتی باطل مٹائے گا آب کون مصرت داد و صائے گا آب کون کون ہے جس بہ اعتباد کریں بات بھوئی بنائے گا آب کون بینکہ دس بہتر بھی ہو گئے دس ان کا آب کون دلا سے نفرت مٹائے گا آب کون دل سے نفرت مٹائے گا آب کون دل سے نفرت مٹائے گا آب کون جب نہیں وہ بحگائے گا آب کون مرآ کی طوفا ن کے مقابلی تان کر سینہ آئے گا آب کون فرز کی آندھی۔ می داتوں ہیں مشمع عرفاں جبلا سے گا آب کون ناخد کی آندھی۔ می داتوں ہیں مشمع عرفاں جبلا سے گا آب کون ناخد این کے قوم وملت کا بارس پر ایک کا آب کون وقت برکام آئے گا آب کون خوانے سے دل ہوا ناشاد

اینا برگانه اسٹ کیار ہے آج دل محرون سعب دارسه آن رملت يارمنگ آر بات دامن صب رتار تارب آج صورت كل نكبرس فارسه آن بصید رومقی مونی بهارے آن قصداس كاسو يمرارك آج قرم کے دوش پیرسوارہے آن مان اس برمری نشأ رے آج آه لوا بواصل رے آج ملک وملت میں انتشار ہے آج

مہند میں جو ہے سوگوارہے آج باس وسرمان اضطرارب آن ب عميّن كو ہو سسكوں كونكر عم بسرقت سے کیاکہوں اس کی الانكان سے ماتے بى اس ك ى يربينيا ں ہي عيخ پزمرده أب وه ممسورا كياب دنياے قوم کے ماربوا کھیا ما تھیا مُلک وملّت برح ہوا فراں اس مے جانے سے قوم ولمت کا آہ اس ایک کے مزہونے سے

اس کے دُم سے کھی گرمئی محف ل اس کے جانے سے تھ گانے ل

برغمسل عتباكسال كي صورت مرت دم اعت إلى كي صورت مستعتل ماه و سال مي صورت ابب رومِتُن خيبال ِي عربت عنا لم نوشخص أ ل كصورت رمب ب سال کی صورت

قال تمااس كاحال كى صورت مقصد زیست کی بگ و دویس زمر دستوں کے حق مِن ات ائی 📗 نظے آتی کھی ڈھ ال کی صورت اس کے آئیب صدافت میں دونس بھی حبلال کی صورت مرد مخسل کا ظامر و باطن کا کی صورت ایس محسل جسال کی صوت زئیبیت اس کی تھا اک اُگ کھ اب کہاں دیجھے کو مایش کے كيا خبر هي كرأب مذ ذكيس ك آ ہ نظیروں سے ہوگئ غائب مبدبيري مي عي جوان عاده

عزم وحرات كي ال جرطيان تفاق كون يدعب كواعتبارنهما ہم نے ماناکہ ناجبدارندھا الماراس كالمحرّثيب ربه تفا اور کنود د ه کسی به بازید تھا دوستون بی پرانحفٹ ارنہ تھا بترنس ولأسعاس كوسارنه عفا كالب جاه وافتين دار منها

اے مباہرتری بتیارت پر قلب يراس كى حكمشدان تمي سخت نتما مك ودس كاعدابر باربرایک کے اُنگاتا منا اس کے الطاف عام تھ رسے ر بباركرنابي اس كايدسب تفأ تحت إمدتان كابنها نوامال

می بدمت مبر

جان وول سے تھا فرم میرسیدا سب رون کاوه سهنارا ها ڈو توں مے لئے کٹ ارا تنا۔ مال دل ما کے آب کہس سے اس ساجب کوئی جا رہ کرتہ ہوا اس کی صحت کی کی معامل نے میردعت میں کو تی اثیر نہ موا الله تدبیری معالی نے مان ان قدار سے مرنہ اول ه ساراجن آداس ع آج ، ت ملک آس متی جو یاس ہے آج روبن ترم عارف ال مدرا ، کوف حس کی زات به تھا ۔ قوم کا روہ ہی ترحب آن مار ا كاردان كانت دابى حافظيه ميكوني أب مبير كاروات مدرا دِوْرِكُيْوْنَ طَلَّهُمْ كُي بُوْنَا رَبِي السَّعَدِلِ كَا يَهِمْ مِصَّوْفِنْنَا لِ مَرْدُ عِ بل ی خاص نظر ایس کوئی ایسام سرا کا ندر ا ن ير بنواعتراب اليا ميك كوني معسار كلسنان مذرا الريان مراس وه مساست كالمسال ندرا الدكارمن احب منكه نفسأ ازدارسين الجمسن فيحقسا مین اسی کے نشدم کی سب برکات بوطین میں بہتا را کی ہے۔ اس كے فیص نظر کے صدیقے میں سے رہ کرکٹ نورسٹ لیدن کے ورات س كى تحقيقات كى فول نصبل تھے اس كے أرشادات شکل تفلیل اس کی توضیحات میلید دل میں گئی ہوئی بھی اس کی بات س كى تنظيمات المن امن امن كيياات برزول كوده موت كسن عالم على المناس على المناسات ل مع مع مهين سكتين به خشرتك أن آواس كي نث خدات

اضواءعلى تاريخ حيالة:

### النعثم الهنكامولانا حفظ الحمل السهواروي

للاستاذهي الدين الالوائي . الدين هي ي

إن المؤاميس الإلهية في الأرض تقتقى أن تتطورا لجبالا بين الاهم والشعوب حسب تقلبات الزهن، وتتبل النظور النال والحكومات طبقالتغيرات العص، ولا تستثنى من هذا لا القاعلة العامة والنواميس الطبيعية أمة ارتشعب على وجلمه ولا وإذا تسربت عوامل الومن والفساد إلى كبان توم فتحطمة الموادث وتوهنه الكوارت فيسود في الومن فظام فاسل وبيبيط عليه مستب ون حتى تنتش القوضى في صفوت أفراد الأمة وجاعاتها ويحيط عبوالجهل والخنود فهر كونب مسئل لا لانس في فيهم لحبالا ولا يسب فيهم لحبالا ولا يستب الوعى الاستعما وينة على من فيهم المناص والعناص الطاغية والمناص والعناص الطاغية سر

وجى ت سنة الله فى خلقه عنده التفاقر الأموروبيتش الفساد فى البروالبحر بماكسبت أبدى الناس أن يتقام نفى من الزعماء الذين يشعن ون بآلا مرتو مهرو يفكرون تفعيرا عبيقا فى عوامل الضعف وأسباب الداء لكى ببحثوا عن علام فافع ودواء فاج - وكل من هؤلاء الزعاء المصلحين لا فى مناعب وعقبان كأداء فى سبيل يختين أهدا فه ونش دعونه و وليس مؤلاء الابطال واصلوا كفاحهم فى الحياة في الهاين صابوين و يحبون المبنادى التى قاموا لأجلها اكثر من كل شى آخر فى الحياة وماكانوا يعبادى بالعما فيل والمتاعب التى واجهوها فى سبيل الحق والاصلام -

ومنذ نصف فرن من النمن دخلت الهندى مرحلة حاسمة في تاريخها المديد ردبت فكرة الحرية والسيادة الوطنية في قلب كل وطني غيوروا شتدت ناوالكراهية والنفورضدالا ستعاروا لطغيان، وكالفت العنام الوطنية من مختلف الطبقا والطوا تُعنى سبيل الكفاح لأجل الحوية والاستقلال وتقد مت شخصيات باس زة من المسايين الهنود إلى المبيدان وتوعمت حركة الحوية والاصلاح وجعلوا نصب أعينهم هد فين هامين أولا يحرالوطن من نيوا يحكولا جنى والنمون به كدولة حرة وافية على قدم المساواة الانسانية والعدالة الاجتماعية بين أفراد الامة الهندية وجاعاتما به النظم عن الاختلامات الدينية والعنصىية، وتانيا إصلاح عقائد المسلمين والرجوع بهر إلى التعاليم الاسلامية الحقة وإبعاد همون الخوافات والخزعبلات والتوهمات والاثبات في قلو عموالوى الديني الخالص والاجان المراسخ، لأن الحقة وإبعاد همون الخوافات والخزعبلات والتوهمات والاثبات في قلو عموالوى الدينى الخالص والايمان المراسخ، لأن

وفى مقدمة هؤلاء الرعاد الأبطال الذين أبجتهم الهذى فالقن العشرين، وأسد واحدمات جلبلة فى سببل الذمة والوطن ورقعوا راية العلم والدين فى ربوعها الشيخ الفاصل في الهدالملة مولانا ابوالقاسم معن الدين في تك حفظ الرجن النهوا روى ومن حقه على كن عرف شخصيته وعلمه وفضله ولمس آثار ولدمانه ومساعبه ، أن يجرة ذكري ويحيى سيرته ويبب أحلاقه وصفاته الحبيدة للجبل الجديد في القارة الهندية وفارجها سباالعالم العربيالذي ولحي سيرته وروابط وطيدة مع الهند منذالقدم ومن بواعث السروران كثيرا ون سلمي الحدث الأموس في واريخ الشخصية المحدث وينت وروابط وطيدة مع الهند منذالقدم ومن بواعث السروران كثيرا ون سلمي الأموس في ذاله العالم المورية في البلدان العربية قديما وحديثا وهم قواتون والما الهند المسلمون وطلاب العربية فيها فمولون باللغة العربية الذي هو عبنا بقالم المورية في المناء الهند المسلمون وطلاب العربية فيها فمولون باللغة العربية والرسائل والمحلات العربية ويهذا بيسم يلهم والدي ومن والرسائل والمحلات العربية ويهذا بيسم يلهم والمون على معان العربية والرسائل والمحلات العربية ويهذا المدينة والمرب العربية ويمنا أولا وقبل حكل الوقون على قواريخ شخصيات العالم العربية في الغة ومنالتكون في متناول الديمة والمرب منها العامة والخاصة والخاصة والمناء المناء والمناء المناء المناء المناء المناء والمناء المناء المناء والمناء المناء المناء

على حدد سواء علا بقوله تعالى ؛ واند رعشيرتك الاقربين فصام طبعا معظم مؤلفا تناوسيرز عائنا ونتاج أفكار على حدد سواء علا بقوله تعالى ؛ واند رعشيرتك الاقرابية ونتجت عن هذا الموقف قلة اطلاع الناطقين بالضاد على منتجا تنا الفكرية وأعالنا الادبية وكتبنا التاريخية ولا ينبغي لناآن ننسى في هذا الصدد أن الهند خرجت عدد امن فطاحل علاء اللغة وآدا بها و تبرعوا بجموعة قبمة من المؤلفات العربية ول موضوعات شتى إلى المكتبة العربية وصادت محل استحسان وقبول لدى علماء العالم العربية واكن هذا وذاك لا يسمن ولا ينني من جوع -

وأن الأمل لوطيد، بأن تبقده علماء العربية وكما بها في الهند إلى هذا المضمار لسده هذا الفواغ وإنا بق الطريق واكثر فأكثو -إلى ساحة المعارف المعنوى والتعاون الأخوى بين أوصال العالو الاسلامى بواسطة اللغة العربية التي ما زالت ولا تزال نقطة المقاء وهن لا وصل بين علوب المسلمين في مشارق الأرض ومعارجا .

وقد ساعد تنى الظه وف وشاء القدر التعارف مع الزعيم البطل المجاهد مولانا حفظ الرحن وقد ساعد فى الحفظ القضية ولى سع سنوات منتالية بحوار ولا المجليل وكانت فرصة غينة للاطلاع على صفاته وخد مانه وشخصيته ووجهات نظم لا فى مختلف مرافق الحيالة البشم ية وفى صوء هذه المعاص لا والا تصالات الشخصية وضوء ماعرفت من رهلائه فى الكفاح والحدامة وأ قربائه أريد أن أضع أمام قارئ العربية مقتطفات من اريخ حياتد الوافرة ليكون نبواسا لشباب الحيل الحاض وعبرة الحيل المقبل وقتى عرى الماضى بالمستقبل والله هو الموفق

مولى لا ونشأت : ولدمعوالدين ابوالقاسم محمّد حفظ الرحلن في يناير . . 10 فى عاملة صدى يقية بمدينة سهوا رلا فى ولا يقد أن وبين بنالى الهند وسى بمعوالدين ولكن والدته المحترمة كانت تدعوه عدد مفظ الرحمن وشاء القدر أن يشتهم عن الاسرونيا بعد وأما والدكام ولوى شمس الدين فعالود ين حبيل متمسك بأهدان الدين الحنيف وقدا صاب المرجى في شمينة ابنه معزالدين "معزالدين الله طول حياته وضحى بنفسه ونفيسه فى هذا السبيل بدون ان يخان لومة لا فر-

و نشأ منظالح لن مناعفوان شبابه مكباعلى الدوس ومواظباعلى الواجبات وظهرت فيه اتا والعبقرية والشجاعة وبوادر وغبة الخدة والتضعية وبدأ تعليمه الابتدائي في مدرسة "الغين العام "بهوارلا نواشقل إلى دارالعلوم بديوبند وبعد التخرج منها واصل همته العلمية والدينية في التدريس والنبليغ وفي عام ١٩٠٨ قولى منصب التدريس بدواس بجنوب الهند وأثناء إقامته هذاك وضع الدل كتاب له في اللغة الأردية وهوعن الاسلام والمسلمين في مليبار باسم: "مليبار مين اسلام والدسلام في مليبار) تورضع كتابه المعرون "حفظ الحمن لمن هب النعمان"

وفى عام ١٩٢٨ عين مدرسا في داجبل برلاية غجرات في غربي الهند وبدأ في عام ١٩٣٨ تدريسه في كلكتا مع إما م الهند مولانا المراد وشب حفظ الحمل مع قلب المنافر نشاطا وهمة في سبيل العلى المتواصل والخديمة الانسانية وكان بينظر إلى الاموريثا في تكري بعيدا عن نيودالفكر الذهبي في عدد النظر في ما بقلب حارم وعقل واع ومن عادته المتبحة في جميع المناسبات أن يختار المصلحة العامة على المصلحة الخالصة الذاتية ولعل هذا هي الصفة لحميد في التي تحميد قلوب زملائه وله ورملائه واستم هذا النشاط إلى اخر لحظة من حباته وحتى في فراش مرض للوت كان ايه توشين حزبه وجماعته وزملا شه

أخلاقه وصفاته : بن المفات المجودة التي فهادرس فيم للجيل الجديد المعدة فقه ورحاجة صدارة فكان خطالهن برحب بكل فردياً في إليه فلا يعرف حين الك الفوارق الحزيبة أوالدينية أوالسبا سبة ويتكلوم الجيع في كل موضوع تنطلب الظووف التطريق إليه بدون خوت ولاوجل ولا مداهنة وقد لا خطت مرات عجلسه في المقرال ثيبي لجمعية علماء الهند بد لهى مكتظاً بالزواس من الشخصيات السباسية والدينية من داخل الهند وخارجها ولكن كلا منهم يجبل نصيبه من الكلام والمنا نشة معه في الموضوع "

الذي أنى لا على وكانت سوعة فهمه وخفة معالجنه للفضايا المطروحة أمامه بجعل الأمورهينة بحيث تل خل النقة فى على الأمروهينة بحيث تل خل النقة المند البائس والطافينة في دعا المنظر المن وخطره وكان يعامل مع الجميع في عاية السخاء والكرم والمجود، والمنازب شخصيته بالفناعة والايثار وخدمة المخلق والمراعة عقوق الأخرين والحياة المتواضعة المنواضعة المنواضعة المنواضعة المنواضعة المنواضعة المنواد المنافرة المنواد المنافرة المنواضعة المنواضعة المنواضعة المنواد المنافرة المنواد المنافرة المنواد المنافرة المنواد المنود الم

خلى ماته وأوجه نشاطه: ترعرع حفظ الريان في خظيرة فطاحل العلماء الديبين والوطنيين الغيورين ونشطت فيه منذ الصغوالروح الاسلامية الوثابة والنزوة الوطنية الخالصة وساعد تدعل ذالك النزعرع المزدوح الظروف المحيطة بحبا الاول والبيئة التي نشأ فيها والشخصيات التي نشاء القدار أن يصطحب معها « ومن هذا تنوعت أوجه نشاطه وميا دين خدماته ، وفي كل ميدان أطلق لجام نشاطه واصل كفاحه بقدم راسخة وتلب حانم الايلين لملمات المنمن ووطاً لا المحوادث ولا تزل أقدامه عند الملمات .

وفى مكنتناأن نقسم دوائر حل ما ته إلى امر بع دوائرها مة حب مقتضيات الأمة والوطن والعالم . وهى : الله ينية والاجتاعية والعلية والسياسية ومنذ أن أصبحت الهنل دولة جهورية متقلة على أساس دستورعله الى لا يقوم على أساس دين خاص نفلات نظام التعليم العلمان في المعاها الحكومية كلها واقتضت الظهاون اتخاذ إجراءات خاصة لنشم التعاليم الاسلامية بين أطفال المسلمين بطه يقة تتمشى مع النظام التعليمي في المدارس الحكومية لللا يحم طلايها من التعليم الدين وبن ل مولا احفظ المراس بصفة كونه أمينا عاما لجمعية علماء الهند وعضوا باس لا في حزب المؤتش الوطنى في سبس تهديل التعليم الديني في أوساط المسلمين ونفت في قلو بجموره والاعتماد على النفس والانباد في محزب المؤتش أعام المعام وضعت جمعية علماء الهند برنا عجاها ما لتنظيم التعليم الديني في شتى أعام الهند تحتايا شافها لتحقيق حد الدين وضعت جمعية علماء الهند برنا عجاها ما لتنظيم التعليم الديني في شتى أعام الهند هذا المشرفع التعليم الدين في شتى أعام الهند هذا المشرفع التحقيق حد الدين المحدث المنشود و دعى مولانا الأمة ، برحدت و وخطبه ومقالاته إلى إدم ال أهبية هذا المشرفع المنتود و الاسلامية في الجيل الحديد بدو المسؤوليات الجمة الملقاة على عواتق ولا ق الأموم و المنتود المنتود المسؤوليات الجمة الملقاة على عواتق ولا ق الأموم و الساس المناسات المناس و المسؤوليات الجمة الملقاة على عواتق ولا ق الأموم و المناسات المناسات

من المسلبين في هذا المضار و بفضل مساعيه انعقل في نايرعام 1948 في مدينة برمبائ «مؤتم التعليم الدين العام وشكلت فيه لجنة التعليم الديني لعم الهندوا نتخب مولانا حفظ الحن أمينًا عامالها ومنذ ذك الحين بذل جزء البيرامن نظاطه في أسيس المدارس العربية الدينية والحبيثات اللاينية والاشراف عليها وعلى المعاهد الاسلامية الكبرى في الهند مثل جامعة على ودام العلوم بديوبن والجامعة الملية بدالهي وهلم حوا

وق الميه الاجتماع كان المرحم سن ل مجهودات جبارة لحل القضايا والمنازعات الداخية بين أفراد الأمة وجماعا في في المبلاد وفي الموقت الذي سنب في مولا المساعية الجبيلة لا يجاد التا لعن والتا زرفيما بين المسلمين انفسهمكان سبعى يجهل بالغ للا شجام المطائفي والا تحاد العقوى رعمون اهما ما جمان وشيع عن الصلات الودية والروابط الأخرية مع العالوالاسلامي سيا الله العربية نتد وجعلت جمعية علماء الهند هذا التوثيق هل قامن أهدافها التي تنشل تحقيقها وأيدت جمعية العلماء ولا تؤال تؤيد المدينة في الكفاح المنساك العربية علما وخاصة قضية العرب في فلسطين و ونعت صوت التأيي والمشاركة الوجد الية في الكفاح الموطني الدي وخاصة قضية العرب في فلسطين و في أيام أزمة السويس اتخذت جمعية الوطني الذي حبين في كل من البلدان العربية مثل تونس والجزائر ومراكش وفي أيام أزمة السويس اتخذت جمعية عماء الهند قرار الما صابلا دالعدوان الثلاثي وبؤيل حق مصى تأييدا تاما وساهم الجمعية تحت إشراف هذا الوطني العظيم حفظ الوثن في الترحيب بالشخصيات العسربية الاسسلامية التي تش فت الهند وبلالة ملك أفغانسان و في معد منا المائل سعود وجلالة ملك أفغانسان و في معد منا المائل سعود وجلالة ملك أفغانسان و

جلالة شاه إبران ورئيس ونهاء لبنان السيد رشيد كرامة والسيد أنوس السادات السكرميو العام للمؤتم الاسلامى القاهرة وامتالهم وانته وانتهو مولا الفن العنوس الساخة للترجيب عمرونبادل الا راء ووجهات النظى معهم ول الشئون المتعلقة بالعالم الاسلامى بوجه عام، وقام بزيارة عج بيت الله المحوام لاداء فريضة الحج في ١٩٢٨ بيما كان مدارسا في مداس فرف عام ١٥٨٠ وقام برحلات علية وتقافية في عدة بلدان بأن يقيا وآسيا وكان يتصل دائما بالمكاتب سو الموسلات المنابة البارزة في العالم العربي والموسلات الموسلات العلية البارزة في العالم العربي والموسلات الموسلات العلية البارزة في العالم العربي و

دمن وصولي إلى دلين عائد إمن القاهرة في عام ١٩٥٥ اعترات على مولانا المرحوم ومساعدة الحاص السيدا نيرالحسن نفيلة مولانا المفتى عتيق الرحن العناف والأستاذا لجليل مولانا لعمد ميان والعلامة الفاضل مولانا القاضى سجاد حسين والمثالي من كباب علماء الهذي التنافل المولدة والمرابعة وآدا بها وشيون المسلمين في الهذي ضرولة وتين عوى النغائل الأخوى والتعاون المتعافى بين المنظمات المدينية والمقانية ورجالها وبين السفارات العربية ورجالها في عاصمة الهدي فلاقت وغين حدث العربية ورجالها في عاصمة الهدي فلاقت وغين مدن التعاون المنظمات المدينية والمقانية ورجالها وبين السفارات العربية ورجالها في عاصمة المهدي المنظمة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وبالمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وبالمنافرة وبالمنافرة والمنافرة والمن

الفسار الطائفي : وعقب تقسيم الفارة الهندية الهندواباكسان وقت الكوارث المؤلمة في البلاد واند لعت خيران الطائفية والفتن والفساد في المبلدين وتعرض الألاث من الأبرياء القتل والنهب والتشابية فكانت دلهي عاصمة الهند من المدن الرئيسية المنكوبة ببلك الفتن نقام حفظ الرحمن بكل حزم وشياعة في وسط المعمعية كلمة الانسانية المنكوبة واضعاحياته في كفة الفدر وكان مجل ليل نها ولمعالجة الجي وحين وإغاثة المنكوبين وبن روح المنتة في النفوس الضعيفة وايلاغ السلطات المختصة والجيهات المحكومية عبريات الأمور والمتطورات في المناطق المتافزة بها وايام الفتن الطاب في العاصمة الهندية كان مولانا حفظ الرحم ويطلعه على حقيقة الموقف في العاصمة الهندية ويجل مرات مع غاندى وغيره من كبار الدولة في الاحياء المنكوبة وسعوا الإدخال روح البقاء والتقة في نفوس العائمة من وهكذا وضع حد اللجنون الطائفي الذي شولا وجه الوطن العن بذر

وترتب على تقسيم البلاد والعساد الطائف المشؤوم عدد من المسائل التى عتى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية المتعلمية المسلمة في الهند من مسألة المتلكان ضحايا الفساد الطائفي إلى مسألة المساجل والمقابرالتي صارت عرضة التن ميروالاستبلاء غير الشرى من جانب اللاجئين الذين أخرجوا من الباكستان ظلما وعل وانا و لماهدأت الأحيال بفضل مساعى العناصم الوطنية الحلصة من رجال الحكومة وزعماء الأغلبية بدأت المنقة تعود إلى قلوب المسلمين وانمنلكات تزد إلى اصحابها والمجمور برجع إلى نداء المنظق والعقل السبيم وليس هذا العلى هين فى بد ضخومة للاضخومة للمناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على وصمة العارالذي بد ضخومة للمناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة ال

وإلى جانب الكفاح الوطنى والسعى للدنسجام الطائفي قام مولانا بجعود ستواصلة فى المبدان التعليمي فبيناكات

بسعى لو فع مستوى التعليم العام فى البلاد وبيها هم مم البراج الحكومية بوجه عام من أهما ما خاصا نحوشؤ و ن التعليم الا قلبة المسلمة التى ما رّالت ولا تزال فى موخرة القافلة مع أن الاسلام و دستورة القرآن منح للعلود وجة لا مثيل لها فى تاريخ الأديان والدعوات ففرض طلب العلم على مسلم و مسلمة ولوبت الأنفس ودى إلى التعليم الاجبارى "هل ديتوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون فبن أمولا ناسعيه للافي هذا النقص الوبيل فى جسوالا مة المسلمة فى الهنه بقى دا لمستطاع وماكان يحتفظ فى كثير من أكمة التعليم ومناهها بآراء العلماء الجامدين والمقلدين الخامدين بلكان ينظى إليه بعين مفتحة وعقل مننور بحبث تنفى مع المبادى الاسلامية الحقة لأن العلم منبع الفلاح والجمل مصدى والفشل فى الحيباتين -

وبذل مجهودا جباراً في النهوض باللغة الأردية والدفاع عنهاوهي لغة بنخدت بها المسلمون وغيم هرفي معظم أغاء شال الهند وفي بعض جهات جنوبها وبصفة كو غاتكت بالحي ون العمابية ومليئة بالالغاظ العمابية والفارسية صارت عِثا بة مكتبة عامة للأدب الاسلامي في الهند وهي الآن إحدى اللغات الدسنورية الهندية -

وشجلى عبقى ية مولانا حفظ الرحلن وروحه الونابة فى تنظيم حمية علماء الهند وتصريف وفة شؤو فابكل كياسة وهها ولا مندأن تولى منصب السكوية والعام لهافى مارس عام ١٩١٥ وأن تاريخ جمعية علماء الهند لمرتبط ارتباطا وثبيقا بجد مات حفظ الرحلن أكثر من أى شخص آخر من رجالها الكباروان روحه لا تزال تنيوالطوتي أمام القاعبين بها والعاملين لها وهوالذى أخذ بناصية الجمعية إلى شاطئ الأمان فى فتوات عويصة قبيل استقلال العند و بعد لا عد عد عد العند و بعد لا عد المعادد و العند و بعد المعادد و العند و العد المعادد و العد المعادد و المعادد و المعادد و العد المعادد و العد و المعادد و المعادد

فشاطه السباسى: إن الميزة الكبرى التى امنازت بها شخصية مولانا حفظ الرجلس وون كثير من زملائه محب الوطن ومن البداية إلى المهاية كان يتمسك ببادئ حزب الموتم الوطن الهندى وواصل كفاحه لأجل حرية الهند خت رايته مع زملائه العظام عاندى و فروز وآن ادر والماله وبدأ نشاطه البياس كعضو بام المسموع في حزب الموتم الوطن الهندى من عام ١٩٣٨ ورسين وعذب موات خلال كفاحه الوطن في أول مولا سيحن في بجنور عام ١٩٣١ في في من معرو رويلي ومواد (بادود لهى و واولبندى ١٩٣١) واستم ت هن لا المعاناة إلى عام ١٩٣٧ و اشترك في المظاهرة التي نظبها عاندى صدن قانون الفي يبدعى صناعة الملح في عام ١٩٣٠ وسيحن فيهم علاد من كباس زعماء البلاد وكان حرال والمن عن المعاناة المحتوام المواقعة الوطن والعاملين لأحجله في حياته لأحمل نهضة الوطن وتقل مه وناش إخوانه المسلمين والمالان مكونوا والمالى طبيعة الحاد مين الوطن والعاملين لأحجله وأعن موات بأعلى موته في حياته لا في حراد من الموطن والعاملين لأحجله وأعن موات بأعلى موته في حياته لا في حياته و والمنا المنه وطاه والمنا العزيز ووطن آبائنا وأجداد الكوام فعن تنافى عزته و وفاهيئنا في وأهيئنا في ويناكرهم وينا المحتولة وادا على وإدا من المنا والمنا العزم و والمنا العزم و والمنا العزم و والمنا المنا و والمنا العن و والمنا العن مروا المنا والمنا والمنا والمنا و والمنا المنا و والمنا المنا و والمنا المنا و والمنا العزم و المنا والمنا و والمنا المنا و والمنا المنا و والمنا العزم و المنا و الم

دن شهر بنا برعام ۱۹۱۲ أصيب مولانا حفظ الرحمن بمن السرطان ونقل إلى مستشفى السرطان الخاص في بوميائ وتنافن في معالجة مولانا اللاكانزلا المهورة من الهنود والأجانب وسافود ولا نيوم الا تنين الموافق للسادس عشرهن شهو أبريل عام ۱۹۱۱ إلى أمريكا و دخل في مستشفى السرطان العالمي في مدين ولم وستطع القرى البشرية والمواهب الانسانية لل فع حكم القضاء فعاد مولانا إلى الهند من امريكا يوم الثلاثاء الموافق ١٠ بيليد ۱۹۹۲ وفى غل الا المخبس الموافق المنافى من أغسطس عام ۱۹۱۲ وفى غل الا إلى جوارت بعد جوالة واخرة وذاك في منزله الحكوم وقم عنينخ لين دلهم الجدد يدة ودف حتان الفقيل مساء الخبيس المن كور بجوارض بج العلامة الشهير المحدث الكبيريت لا ولى احمته الله هدى في مدينة دلهى التاريخية في حمد الله ولكن حياته نبواسًا للعالمين -

### مولانا حفظ الحان في سطور ...

- وللا في ينايرعام . . 10 في بيت شهن وعلوع بينة سهوار لا بولا بقاتر بيد بشمالي الهذلا المولا المولي أسمالي عالماً وبنيا بين عام الما وبنينة الموالة المناه على المنتهر بلقب " محتل حفظ الرحمل"

   المم أمعن الدين وكنيته الوالقاسم ولحنه في اشتهر بلقب " محتل حفظ الرحمل"

   المحتليمة الاستدائي في مدارسة " الفيض العام" في موطنه شما تقل إلى دام العلوم ديوبا بن عن الاسلام والمسلمين في مدارس عام ١٩٢٨ اثناء اقامته هناك ووضع مؤلفة الاول في الأردية عن الاسلام والمسلمين في مدايل عام ١٩٢٨ عن مدرسا في دا تجيل بولاية نجرات بغري الهند عن عام ١٩٣٨ عن مدرسا في دا تجيل بولاية نجرات بغري الهند المناه موات خلال كفناحه الوطني في عام ١٩٢٨ واستمى فيه الى آخر حياته المنترك مع المها تما عام ١٩٢٨ واستمى فيه الى آخر حياته في عام ١٩٢٨ واستمى فيه المن المن منها عام ١٩٢٨ واستمى في هذه المنتم المنتف المناه المنتف المناه عام ١٩٢١ واستمى في هذه المنتف الملح ومناه واستمى في هذه المنتف المنتف المنتف المناه المناه في ما ١٩١٥ واستمى في هذه المنتف المنتف المناه في ما واستمى في هذه المنتف المنتف المنتف المنتف المنتف المناه المناه في مناه المناه في المناه المناه في المنا
- يد الروسي علم المه وأم سين في حركة "انتركوالهند" صندالا بخليز واستمى في السين لمدية ثلاث سنوات من على عام المه وأم سين في حركة "انتركوالهند" وعولج بايدى عهوة الاطباء اللهنود والاجانب في الهند
- وعاد الى امريكا وتضى ثلاثة اللهرن المستشفى العالمي الساطان في مين ليس بامريكا وعاد إلى الهند صباح ١١ يوليو-
  - \_ توفى صباح يوم الخبس الموافق للتاني من اغسطس عام ١٩ ١٩م .
- م د فن بجوارض يج العلامة الشهر الحداث الكبير شالا ولى الله الدهدى مساء الخميس المن كوس عدينة دلهى .
  - من له ابن وحمس بنات -
- من مؤلفاته باللغة الامردية) الاسلام في مليبام وحفظ الرحلن لما هب النعمان البلاغ المبتين في مكاتبات المسول الكريم الاقتصاد في الاسلام : وقصص القرآن (في امر بعة اجزاء) وسبولا المرسول ولد علالا مقالات وتقريجات قيمة تتناول شتى نواى الحيالة في الهند -

Mary Commenced and Mary States had been

the form of the company of the stand of the

# وصرف المراول المراد ومسلم الولى كي فط معمد على المراد على المراد المراد

مسلمانان ہندگی تنظیم وقتی سیاسی تعلیم اصلای تقاصنوں کے تحت مقامی ، صور اور کل مبندہ انہ برنتی بجو لی رہی بیبان تنظیم کی تاریخ وار تنقام کے بہلوسے دوئی ڈالنا مطلوب نہیں۔ بتانایہ ہے کر حفرت مجامد لمست مع کی نگاہ دود دس اس پر گئی کہ تنظیم کی بنیا دموس و پائی ادم و فیچا ہے کہ وہ تنظیم سرز مان ومکان میں قائم رہ سکے ۔ اور بہ تعاضائے احوال اس کے نظام ومقاصدا ور ملی بر بجرام کو باتی وجادی دکھاجا سکے جبعیہ علمائے ہندگا ابتدائی مسلم متند علماء دین بر مسلمان اور تحدود رقی ان جانبا زعلماد کوام کی مناهدان نظیم متند علماء دین بر مسلمان اور تحدود رقی ان جانبا زعلماد کوام کی مناهدان خدمات کا تقا وراس کے دائرہ کو ابتداء میں مربی سے مجھر ہم کی مسرک سے مجھر ہم کی مسلم ان مردعورت تک و مرموا ہی ما من کہ در مسلم ان مردعورت تک و مرموا ہی حاصل می میں مربی سے مجھر ہم میں میں علم اور کا مرموا ہی ما میں ماری مرموا ہی ما میں دی ۔

مسلمانوں کی بیر تی تنظیم اسلام کے اولین اور مبنیادی اصول کلمہ توحید کی بنیاد پر قرار پاکی جھڑت مجابد کرت آئے کارکوں کی مبلس ، خوامی سے لا قات اور وائی جلسوں میں جبنیہ کے مقاصدا وراس کی تنظیم کی جب بھی وضاحت فرائی سلمانان بند کی تنظیم کے اس مبنیادی پہلو وصلت کلمہ کو خردر کمعول کھوں کر سیان کر ویا۔ آئے تک میں جبیتہ علما بند کے بلیٹ فادم برسلم عوام دخواص نظر آر ہے میں۔ مامنی میں خواہ وہ کسی تنظیم سے والبت رہم موں لیکن جبیتہ علما بند کو محتفرت مجابد کمت کی خدمات ملی ولی اوراس کی وحدت کلمہ کی مبنیا و بر نمائندہ جینیت سے صروری مان کر اختیار کیا۔

حصرت مجابد ملت ایم ندندگی میں دین تعلیمی کنونش ممبئی (جؤری شھالی میں اسی دصت کلمہ کی مبنیا دیر کا سیاب ہوا، اور آج مینی تعلیمی اسادی تحرکی میں اسلامی تحرکی سلسانوں میں جمیعی علما الطبیعی اصادی تحرکی سلسانوں میں جمیعی علم الطبیعی میں دہ سب اسی مبنیا دی اصول کو اپنائے مہوئے ہیں ۔ ببئی میں جمعیہ علما الطبیعی کا نفرنس مر، و ماری است المسلم کو مون الشائح مولانا می دیوان میدعنا میں صاحب رح (موصون اب د صال فرا بی میں) سجادہ میں حضور خواجہ عزیب نواز رح المجسم در اپنا مطبوع بخطبہ صدارت بیل صفتہ موئے فرایا : ۔

ذایدر داشت ابجمال بری رُخان کیج گرفت دیادخیارابهاندسافت و دانا فنطا رُمِنْ اِن دَانْ معادیت د قابلین مدرجه آتم تعی اور و ه مسیاسیات واجماعیات سے الگسارہ کرا بنے لئے کافی فراخ وسائل فرانم کر مسکتے تنع دوس وتدرلس اورتھنیف والیف کوبہانہ بناکرایک کورز میں بیٹھ سکتے تھے جال بری رُخاں سند مے نہیں بلک دلوان مزد کے آتشیں حملوں سے ان کا سردکار دہاہے میکن درمامذہ ملالمان مزد کا عزت وسربلبذی کے اعام تحد سے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے یا بالفاظ ویکر اپنے سے ان کا سردکار دہاہے میکن درمامذہ ملالمان مزد کا عزت وسربلبذی کے اعام تحد سے ان

بزرگان ملت إ تعيم وطن كے بدر حى تعصب كے ديو ذادوں نے صرف نسبت محدى كوميش نظرد كوركر منى ، شيعه ، اس حدیث بخفى ، شافعی بومره انور ، تادما في ناكى جماعتوں كے افرادكو باج نفرت كاشكار بنا ناجابا - نسكن اس انقلاب نے مسلمانوں كے طبقات كى انتكوں كمولدى بي

اوردہ وحدت کلمد کی حقیقت کے قائل مو کئے میں ۔

..... جامتی حیثیت سے جعیة علما بندعلم کلام کے سائن اورا لیے عقاد کی کجنوں میں نہیں بڑتی جس سے مسلمالؤں میں اختلاف پیدا

مو ـ الخطبه مدارت صفحه ١٠ ـ ١١)

مرحوم سجاده نشین کا بربیغام منت اسلامید کی آج مجی رہنائی کررہا ہے کہ مجامد ملت نے حس جاعتی منظیم کو بروان حیاصا یا ہے اس کو این خصوصیات کے ساتھ برقراد رکھاجائے۔

ناهی ایم اے علیگ مالیرکوللہ

کار دان کانینی مهرکا روان ترخصت بوا نام حب كا تما مراك كالرزجاك رخصت بوا ته وه روح أمب دوستان رُخصت بوا د ه شفیق در دمت وب ربان ترخصت بوا خوب نوش بوار خزال اب باغدال مرصوت مهوا حفظارهن عنسكساراين وأن أرخصت بوا مردكابل صاحب عسنرم جوال مرخصت بوا و م كريها دانس وه دانسوران ترخصت بوا امتبا زخیشرونسر- شو دوزیا ب مخصت بوا لغز كورشيرس سخن معجز سبآب فتخصت بوا جاره کر مخابوسیائے زیاں کر معدت ہوا جس سے برُر دنق تنی برم میکشا س مرخصت ہوا صس سے درد وسوزیاتی تھی فٹ س مضمت بوا مت ایر انگن تقابو بن کرسا مان رفصت موا

حيل متت كا بجيابد يامشبان رخفوت بوا کام حس مے تھے سیات بیں عقدہ کشا بندہ احساں تھے دشن کہ بھی حس سے جس دیا دل تدب أعما عاجس كا بيسى برقدم كي كردستس افلاك مزوه أنط كيا تبحصاره كر رسمائے بے مثال وضائد اعظم م علیا آه کھویا توم نے سالار عبالی وطسلہ سرگرہ گفیلتی تھی جس کے ناخن تدمبیرسے اب مدات کون نے مدے موسے حالات میں حرأت حق كو في لا نا في كلي حس كي آه وه زخمن ئے معدنہ حاکاں اب نہ زوں کے مندمل ر منوں کوہرم کی ڈھونداکریں گےتشہ لب آگب عقاحل سے نالوں کورسائی کاشور کیا بلایس مسدیه آتی ہیں کے معسلوم ہے وتجينايه كرناهك ابكهان إني عموت ز ندگی کا جوسهها دا غفایهان مرضعیت بوا

دودنا مهالجمعتبروني

### العظم في في الله

ازِشْرَى شَام مَا تَه ايم الم ايل بي . دُيني سنستُواتفارميش كورنمن ان ان يا

مولانا صفط الرحن كى يا ذكى سائھ ابك السي محت وطن كى تھوير آ نھوں میں تجرحاتی ہے تھیں كے ایٹار و قربانی ادر مہتت وجرا سندكى كوئى مثال شكل ہى سے بلے كى م

ہدوستان کی تخریک آزادی میں اُن کی خدمات سنسنہری تروٹ میں ککھے جانے کے قائل میں ۔

حروت میں ملکھ جانے کے قابل ہیں۔ حریت اور آزادی کا ایک ایبا جذبہ مولا ناکو قدرت سے ملا تھی

کسخت سے سحت از ماکسوں میں بھی اُن کے قدم نہ لو کھڑا سکے۔
جوش نفیدی سے اُن کی تعلیم دیوبند کے اُس متہور دارالعہ اور میں کمن ہوتی جواہنے طلبار کو ندہبی تعلیم کے ساتھ غیر ملکی حکومت کے طلات تربیت و بنے میں بہت میں زر ہا ہے ۔ شیخ الہشد مولانا محسون احبار مدنی کی محصو حالحسن اور شیخ الاسلام مولانا حسین احبار مدنی کی میاسی اور وطنی فد مات آفتاب کی طرح روشن میں راکفیس بزرگوں کی میچی یادگار مولانا حفظ المرحدین سختے مجمعتہ علار ہندکے قوہ دوح روال تھے ہیں 'آل انڈیاکا نگر لیکھٹی کے بھی ہما ست سرگرما در ممتاز اداکین میں اُن کا تمار ہونا تھا ۔ ما دروطن کی بکار کا جواب انکوں نے ممتاز اداکین میں اُن کا تمار ہونا تھا ۔ ما دروطن کی بکار کا جواب انکوں نے بیشتہ عالی مہتی 'جوش اور ولو لے کے ساتھ دیا۔ وہ منعد در مرتبہ بڑاری جیلوں میں امبررہ میں قدو در نہ کرسکیں۔ دیا ہوئے ہی وہ ایک تک ہمت میں ناکے ادادوں کو کم راتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔ اور خوش کے ماتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔ اور خوش کے ماتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔ اور خوش کے ماتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔ اور خوش کے ماتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔ اور خوش کے ماتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔ اور خوش کے ماتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔ اور خوش کے ماتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔ اور خوش کے ماتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔ اور خوش کو ناتھ وطن عزیز کی صدمت میں ناگ والے تھے ۔

منتافائی منتافائی منتابوں میں انحوں نے دتی کے مطلوبوں ادر صیبست دوہ وگوں کی مدا ورفدمت بڑی بہت اور بہا دری سے انجام دی ۔ وہ ان بی جان کی بدوا کے بغیر طلوبوں کی مدد کے لئے ایسے علاقوں میں بہو بچ جات نی جائے تھے جہاں اُن کی سلامتی کے لئے بہت بڑا حطرہ ہوتا۔ ان لے ویت مندات اور جاں فشا بنیں کا اثر گاندھی جی بہت گرانی ۔ اُن کے دل میں مولانا کے لئے فیر معمولی عوقت ا در مجتب کھی بہت کہ ان مولانا آزادر ج

ا ورسمارے محبوب وزیر عظم سیڈت نہر دمھی مولانا کے ایتا را ورعالی ممنی کے ہمیشہ ۔ قائل اور صرف رہے

ارادی کے بعد بہارے ملک کے سامنے بہت سے اسم معاملات اور مسائل
ائے ہر موفعہ پرمولا فاک سیاسی فراست اور دورا ندینی نے المجھوں کوسکی کا موسی بی بہت مدودی ۔ مجھے مولا فاکے ساتھ مہت سے سیاسی اور ساتھ کا موسی سی سرک مراسی کا موسی اس مرک مراسی کا موسی سنر کا ب رہنے کا موقعہ ملاہے میں بڑے اور اعتما دکے ساتھ کم ہسکتا ہو کہ مولا فاکے دل میں اپنے وطن اور ایل وطن کی محسب سے ساتھ کہ ایس ایس مرفود اور میں وطن کو ناز ہوسکتا ہے برخلوص جذبہ موج دن رہنا تھا کوس پر جود اور میں وطن کو ناز ہوسکتا ہے دل اور دتی والوں سے ان کوسند بیر محسب تھی ۔ سے قرید ہے کہ وہ

خود کھی د تی والے ہوگئے تھے۔

مولانا تمام سیاسی مرائل میں بہت بھی ہونی اورصاف رائے رکھتے تھے رتقیم ولن کا نظر بران کو کمبھی بیند نہیں تھا بیکن جب ملک کے متار

رسنا ورن نے اسے نبول کرلیا تو مولا ابھی سخیدگی سے فامیش ہوگئے۔
مولا نا ایک بہت بڑے نہ مہی عالم تھا درا ہے نہ مہب اُن کا عقیدہ اٹل کی دویتی اور و قبل کے لوگوں سے انہما فی حن اطلاق اور مقاداری مسلمی حائل نہیں مرسکت تھے تھے عقیدے کا اختلات اُن کی دویتی اور و مقداری مسلمی حائل نہیں مرسکتا تھا۔ اُن کی ذاتی زندگی ایک درایش کی طرح انہما کی سازہ اور لے سکھی حائل نہیں اور ایک سخت تھی۔ ملک اور قوم کی فدمت کی دھن میں افھیں اپنے انہما کی سازہ اور ایک سکر می ایک ایک اور قوم کی فدمت کی دھن میں افھیں اپنے اور ایک سکر میا کو جو کہ ایسے صاحب ایک اور اور ایک کی بیان وطن مرکز بھی کہی کہی ہیں مرتب وہ اینے ایک اور ایک ساتھ ہمیشہ ذیدہ بہتے ہیں۔ اور سمدر دانسا نبست محیان وطن مرکز بھی کہی تھی ہیں مرتب وہ اینے ایس کا مول اور اپنی بر بہا قربا نیوں کی یا دیکے ساتھ ہمیشہ ذیدہ بہتے ہیں۔ کا مول اور اپنی بر بہا قربا نیوں کی یا دیکے ساتھ ہمیشہ ذیدہ بہتے ہیں۔ کا مول اور اپنی بر بہا قربا در کو تی قون سے محتب کرنے والوں کا ایک ہی ذہن ہے کہ دو اُن لبند مقاصدا ورحد مات میں بڑھ چرا مقام حصتہ کرنے والوں کا ایک ہی ذون ہول کی بر موجرا مقام حصتہ کرنے والوں کا ایک ہی ذون ہول کی بحرب عن ایک بی ایک بی ایک برائے دو اُن لبند مقاصدا ورحد مات میں بڑھ چرا مقام حصتہ کرنے والوں کا ایک ہی دو اُن لبند مقاصدا ورحد مات میں بڑھ چرا مقام حصتہ کرنے والوں کا ایک ہی دور یا در یا در

چھے اصبار نے ناکہ سیم کھوار الرح ناب سے نہدیے گریاب صبح عنم كبفية الم سافقاي برل كني برشاداس بتهددامان عنسم منظرادان شيم نظاره اداس اداس اداس ستى سابك خواب يشان سعنس أتش بجان بي لاكه كل سوز سجبرس فن موكبا بي وش بالن صعف سوس خوش رُكْسِ شهر لاك آنكه منم ماتم كده بي ون كلتان صبح عنسم بربا مواہے فرش سے ماعرش ایک حشر ال طرح وورخوال بي خوش لحان صع عمر نارِ كلام وجانِ خطاب نهيل المسيل المستعبارة في على تفاص سے عبارت في يا وه مهر علم ودانش دماهِ مت من فكر دانائے دي ورسم رستن فل دل ص كانفا غلوس ومحتبت كاتبيه وه صاحب ي ومدات بنسيس ريا

دل جب کا نفا غلوص و حتبت کا آئینہ وہ صاحبیقین و صدات نئے ہیں رکا جب کا نفا غلوص و حتبت کا آئینہ وہ کی جب پر نوص کناں تی حیات نو وہ بریم و کر ایم و حکمت نہ ہیں رکا وہ کتہ شخ انحتہ نمان اور نکتہ دیں مقاجوا میر فرم و فراست نہ ہیں رکا وہ جب کا فرم نا کتہ ہیں دکا مسلس جب اوقی مسلس جب اوقی مسلس جب اوقی مسلس جب اوقی مسلس جب دوہ اب مجا برم ترت نہ ہیں رکا میں از موال اور جان نا اور حیات نہ ہیں و م سجود میں ان کا لطون فیض و عنایت ہیں درکا میں کا کا لطون فیض و عنایت ہیں رکا میں کا کا لطون فیض و عنایت ہیں درکا

الميه راجعون -

## الله في الفاضل مولانا عبد الحبيد النعماني

ق صباح الناني من اغسطس وأنا في مكتبى في معهد ملت خاطبنى أحد اصدقائ بالماساتة في معهد ملت خاطبنى أحد اصدقائ بالماساتة من قائلا ـــــــ ان نشرة الاحباس الصباحية من اذاعات الهنداليوم أعلنت ــ انه انتهى الاحروان على المائه واحد المائه واحد المائه واحد المائد فاضت روحه الى جواس باس ئه واحد المائد واحد المائد واحد المائد من المائد من المائد واجما وسقطت المائد من مدى كنت أقرأ النشرة عن صحت كل يوم يدى كنت أقرأ النشرة عن صحت كل يوم فيها كلمات تمسى بالحظى المائد تو تتبعها كلمات تمسى بالحظى وتع في معتوك البيل ماكنت احن رة فا نالله وانا قد وقع في معتوك البيل ماكنت احن رة فا نالله وانا

مات مجاهدالملة فولاسفالا نقدت البلاد مبوته عالماد بنيا كاتبا قل برا خطيبا مسقاعًا زعيًا خلصًا وفيا تجسست في خلصًا وفيا تجسست في شخصه قولا الابيان وعظمة العمل المتوامس لأ نبل غاية من فايات الحيالا كما تجسمت فيه الجرأة والاقدام بالصدوالثبات مهما تعاكسه انطروت و قدرما تعام ضه الاحوال،

قد بكون رجل إداس لا و فرد منظمة وقيس بنيان قود و المراحل العديم رحمة الله عليه كان بنيان قود و مواهبه وهوهن الرجل وهوهن الفرد و فوله القيس

لقبولا بمجاهد الملة وماأصد قمالقبولا به فياته كلهاجهاد وكفاح وجهاد صدالا سنعماد

البريطان أيام عهد فالبلاد، وكفاح صدالاعتلاد والعدوان أيام الحرية والاستقلال،

مان مجاهد الملة انباله ول الموقف انقد نابسوته من قام في الشطى الا قل من حياته على وجه الا نجليز وجاهد في سبيل استقلال الوطن وانقاذ به من مخالب الاستغلال الاجنبي واختل عقاباعلى ذلك امن متاعب التضحيات ومناعب السبحن ماحتمل وكابن في الشطى الثانى من حياته في سنه المتعدم من المشقات وما واجه من الأهوال ما تقشع منها الحاود اعتلاما قضت قسو ته المقادير نبقيم البلاد فتب لت الارمن غير الارمن عير الارمن عير الارمن عير الرمن على الملون في ما معمل المتعمين من الهندوس، وأصبح المسلمون في ديا مره كأ غير أغنام في المحق مسبعة تولى وعما الاسلاد المسلمون في ديا مره كأ غير أغنام في المحق مسبعة تولى وعما الاسلاد الله الله المسلمون في ديا مره كأ غير أغنام في المحق مسبعة تولى وعما الاسلاد المسلمون في ديا مره كأ غير أغنام في المحق مسبعة تولى ويها الاسلاد المسلمون في ديا مره كا غير المحتل مسبعة تولى ويها الاسلاد المسلمون في ديا مره كا غير أمين مسبعة تولى ويها الاسلاد المسلمون في ديا مره كا غير أمين مسبعة تولى ويها الاسلاد المسلمون في ديا مره كا غير أمين المسلمون في مراح المسلمون في مراح المسلمون في المسلمون في مراح المسلمون في مراح المسلمون في مراح المسلمون في مراح المسلمون في المسلمون في مراح المسلمون

فرأ ينامجاهداللة ومأى النبن سواء كانوا أنصارًا له أوخالفوا خطته أن تجلّت فيه مروح العزيمة والجما روح النضحية والجما فقام وقاوم العصبية المتطرفة الهندوكية ، وطا من بالملادمن أقصاها الى أقصاها وخطب الجماهي بالملادمن أقصاها الى أقصاها وخطب الجماهي المختلفة في المحلفة في المحلفة في المحلفة في المحلفة في المحافقة في المحافقة في المحافقة في والمحافقة في والمحافة في والمحافقة في والمحافقة في والمحافقة في والمحافقة في والمحافة في والمحافقة في والمحافقة في والمحافقة في والمحافقة في والمحافة في والمحافقة في والمحافق

علينا من الشدائد، وفيناعلى وجهها يكل ما استطعتا فنن هو أحب رمنا اليوم وأحق أن نقاومعدا ذا صدرت عن الهند وس، وقام في البولمان في ٢٩ من ما رسب من السنة الماضية فقال فيما خطب سب

والذى يتراى لنامند خسى عش لا سنة ونلسه حنى يومناهذا وأن البلاد عمَّها العصبيان وأ هَاضِعِيفَة الدُّ من ضيلة السّلام، والهنيات المستولة لاتقيم فيها بالقانون والتنفييل بالقرة والضبط تمامًا فاصحت عرضة لطوارى المود والتنويش ولنين ذلك ما يخص به عنصم دون عنمم ولاحسن دون حسن فالهند و والمسلم والسيخ والجوسي والبيوعي وماعدا هاؤلا ع من المواطنين كلهم برون ويشعرون أن الحياة فى هذا لا أيام بلغت بمعطورًا يحسب حتى للملة حبابًا ويقِيُّ دلها تُمنًا، ولا يجب للإنسان أُيُّ حباب ولايفال رله ولا لماله وعرضه تمنأ مّا ـــ ما أرم الموقف وما المه ؟ ولبس ما بقنعيا سردًا على ذلك أن حكومة الهند ليست مسئولة عن هذا وأن على حكومات الاقاليم أن تعتنى بالأمر وتقوم دا خل حداددها باللازم - إننى أمرى ان المستولية فى اكدر دى جاتها تعود الى الونرارة الداخلية المركزية و أغامفروض عليها أن تعاسب اعمال وشراسات الاقاليووتوا فبها بالمدقة اللان مة فتعلم ما بال الناس يخافون على أنفسهو يخافون المس بكوامتهو والعبث بعمضهم وبجافون ضباع اموالهم وإملاكهم دهما حرار معمون باله ستيقلال؛ ورود والأراد والمدا

وهولاء الوغرراء الجمر تنقصه في عمله الأجادة ويفق لا التمكين والاتقان فلا بملك حدارة القضاء على ما يواجهه الملاد فوعًا من الفوضي فليتوك مقعة. في عزفة الورارة وليقلام استقالته"

بالهامن كلمات حلى وبالقائلهامن ثقة و تقولاً وأبيان،

اس بعون سنة بكاملها ون دعلها سنتين وفى قضاها الراحل الكريم كاما فى خلامة الدّين وفى خدامة الدّين وفى خدامة الوطن وضاها بصفته وحيلًا عامًّا لجمعية العلماء وبصفته عضرًا ممثلاً ف علس الامة الهذب يالوطني وفي بعض لجاها ويصفته مند وبًا في البرلمان في السنوات الاحتيرة -

ذهب مجاهد الملة إلى جواس باس ته فلا يختم به بعداليوم ولا تسمع منه حطبة ولاحل بتأ و لا فرالا في مكتبه حالسا ارمتكا فقدر حل عنا بجسمه ولكن بقيت لنامن حياته ذكرى لا تزال ا وقل تؤكت لناحياته فكرة لا تنقطع وائما تنمو و تسمو غيا ته الحافلة بحلائل الاعمال رسمت لناخطة بالزنج الخطوط واضحة الحداد وهي يحوهم هاجمية العلماء وأهدافها ادا هااشه والقاها و

وليرق عاهل الملة هادئا مستريجا فملايين من الامة قد تأصل في ماافنى حياته ومراء عرسه قل نشرلا فهو يتون عمله ويبنون فوق اساسه من يظلله في مضيحه الاندى يُظلله

ولبر قل مجاهد الملة في مصححه الاندى نظلته من الله رضوانه ويغشاه عفرانه من الله ويغشاه عفرانه من الله ويغشاه عفرانه من الله ويغشاه عفرانه من الله ويغشاه عفرانه ويغشاه ويغشاه عفرانه ويغشاه ويغ

Control of the state of the sta

en lagge, kan samuel again in samuel in sigh

replace to the second

erentage () respectively to the first of the contraction of the contra

A Commence of the Commence of

a Branding Company of the con-

the theory with a confidence has a first the

White the bear is the same of the comment

And the state of the same of the same of



مسٹر ظھیر الدین مدن بھی ایم اے رعلی، جن کا مقالہ پیش نظر ہے۔ اللہ ہونمار اھلیکم ھیں ان کو اپنے دورِطا اب علی ھی سے حبیت علماء ادر عباهی ملت کے سائی شناسانہ نئل رھا سے ۔ سٹھٹی وسٹ ٹی میں اپ کو بطور سکریڑی حضرت شولانا صوحود سے بہت فریب دھنے کا موقع بھی ملا مسلم کنونش کے سعید فشیر و استاعت کی پوری ذمد و اری حضرت عباهد مالت کے اپ ھی کے سپر درکھی اپنے اس قریبی نتاق ادر و البستگی کے ساتھ یہ مختصر مقالد الم اپنے عباهد مند کے عزید کیا ہے جوستگر میں کے ساتھ شاام کیا جا رھا ہے ۔

\_ ر ( نیس لحس)

حفرت مولا ناحفظ ا رحمٰن صاحبٌ کی رصلت سے مسلمان و مندا کی عظیم مجابها و ر مروقارم ملت محروم مو كك مين ، مولا نامر حوم حس سنديد يابن ركوت ك سائقة زندگا مجر منما نون كامبرد دسك مد وجهد كرتي ديدر الاسفان كاستضيت كوصن عمل كالكيد بمركبر ادار دینا دیاہے۔ مہارے تی رہناؤں کی ناریخ میں اتن ذمال ،مخرک ادر عملی صدات ر كمضوا ل تحصيتي بين كم نظراً قي من الله كالمياه جراك ، ايمان كاحرارت وزب ك تواعاتى وكركم يُحكى اوراك كے عظيم كارنا مول الصيل لي الائح كا كيك شاندادكرداربنا دیا ہے ملالوں کو سربلند کرنے کی اُٹ کے دل میں ایک سرگر م ترک بھی حیر نے اُٹ کوشب وروز مخرك مكعام ملاين لصمنغلق كوكى السامسل نهين جس ميا كعنون لفي ليخوني كرمائه وادارنلبند مذكى بإدلمين بالمس بويا پداك لييٹ فارم، كانگر نس شيئكس بول يا كليرل ادارول كالافرين الوان بائ وذادت ول ياتشددكرف والحكروه اجليور مويام يركف وادا لعلوم دايريند ، ويا مروينور مع على كدهم ، على اوقات مويا الخبن مرقى ادكود مهند اسياس كالفرنسيون يمرتك البلال اطبيت خواه مضمل بوياناسازكوه مرحك متازي نظراك وقيقت يد بك ولانًا مندوسًان كم يائخ كرور مسلمانول كي أواز يقيم ، ألك وماغ كف ال كاسبارا مقع ادراك كاميد كقه و وأعقر تواليا لكا كوياك كاميدي أو شاكيس ال كأدهاري مِا تَى رَبُّ عِلْمِي مِنْ كَاكِي صِيدًا فري شفيت عَلَى وأن كَي زُنْزُكُ تَعِيرِ سُفْلِ كَ فلسفة عمل ك تغييرتي الناكي ذات جمّا ي كركيرً كاشوري سرحتيم منفيٌّ وه مبارعالم دين تقيَّ ممتازسيا ي وي المعتر بمرانكي خطيب ادميه على بيكن يرا مزوكات ال كام إلى كامك وروازي ج أورود يكدود الكدورد مندالنان تق كوشت ادر بلزي كم أأصول او ما تيال كي فالو

ادر محبت کے ، شفقت اور مرد ت کے ، شرا دنت اور املاق کے ، ایک نظر لیے اور مقعد کے ، ظرف کی باندی اس مے منایا گئی کہ کہی اسموں نے ای شخصیت پر تو ل مہیں جم بعد کے ، ظام بری حسن سے لے کر ماطئی جو ہزئیک گھر بن محبس میں دفتر ہیں ، رملی ہے ہیں بارگاری کے برت کے کرکئی ڈریس باجلہ عام میں 'وری کیسا میت و کہ ہے ، نگی ، زلفسنع اور آمکلف کے برت میں اور مز تضا دو اور مبادیت نیا تی پر زفصا فی بات میں اور مز تضا دو اور مبادیت نیا تی پر زفصا فی بات میں اور مزتن موتی ، غضہ فرما نے تو آئی موں بین دلی شفقت کا طوفان کرن من کر اٹھ برنا ۔ مبایک میں اور من ورثن ورفیق ، عقو وور گذر دان کا سابھ میں دوش دوش دوش ورفیق ، عقو وور گذر دان کا مسابقہ مولوی حمدانی ورث ورفیق ، عمدی خوری ہوری بوری ایم بہت ہے ۔ مسابقہ مولوی حمدانی والی کو بھی احراد و محبت کے ساتھ دسترخوان پر نواب صاحب کے ساتھ مولوی حمدانی والی کو بھی احراد و محبت کے ساتھ مولوی حمدانی والی کو بھی احراد و محبت کے ساتھ میں میں نے دوروں کے دوروں کے مسابل پر دلوتا کی ذری کے ساتھ منہیں مبلکہ ایک لان ن کی صاحب کے دوروں ورفیق کے مسابقہ مولوی حمدانی والی کو بھی احراد و محبت کے ساتھ منہیں مبلکہ ایک لان ن کی حدیث تا در طاقت والا کی دوروں نے بہارے لئے ایک مشن میں حیوثر ایور میں اور دوران ورفیان ورفی

مجابدِما تُست في مبعيد على دم مندكوا كيه تحرك إدر نعال جاعت كي شكل بين بها در د در در در در در در در منال جاء در ميان تعيد رام من و ايمون فراني لورى زندگ ، ابني كير لور مساهيتن اور تمام تر فكري او عمل نو تين حبيبة علما در كيك و تف كردي اور دره بينة علادم ندكي در معت فكروعل كي مركزم تمين علامت د 5 y mb 01 ) بن كرم نه دونتان كيدان مرا الكرم معدية سعدان كوتفوين ملتي

مقى اورمبيتكوان ع فكروشل كافيضان (Inspiration) مانا كالماروي كي تحصى اورمنى سلاحيتى بهت دمين كفيس الى لنبت سے الفول في حبيبً على وكم حباعثى ومعاينج ادرميدان عمل كولى ومين كياج وارح وهملى سركرميول كے لحاظ سے مرب ايب طبقت ( Sec tion ) برکز نبین رہے . ای طرح جماعتی مرکز مبوں کا فرخ می الحو في مرجائب موروط. وافغه مين كرمنما وسي تخفي عمل كان كرجها عت كے سادہ رابط كى تارىخ مِين يررُوش نزين باب ہے رحب نے مجبیتہ علمار کو اُئے تتا مسلما لؤں کی اُنگوں اورع الم كامركز بنادياب ماس مي بركست خيال اورعقا كركه عفرات شال ببني كبي ې اور شيعهٔ د پومېند ی محې ې او رخپر د پومېندې کهې ۱ بل حد ميټ کمبې ې او رسجا د ونشيز کهې جبيدعلا دمهي بين اورصوفبالهي حبعيه علماركي اي خصوصبت في اس كومندي سلانون ك واحد نمأ نزه حباعت بزا و باستے يہيں مجاہدِ ملت كے بدرجمعیتہ علاد كا اس خد ہيت محومرتميت پربر قرار ر کھناچاہے اور مجابد ملت نے ذکر دعمل کی جس بنج پرحملہ کو جھوڑا ہ اس كورمون فائم ركهنام بلداني خطوط كوبنياد بناكرتز كدكم سائق أكم مي طرصانا ہے جوش عمل اور فکرونظر کی آی دست کو باتی و کھناہے ادر اس طرح عوام کے سابقہ سيفرالط مظيم كوزياده صدزياد ويرسانات

وفت كىسب معدام فرورت يرب بجبية علماءي ملان كانك لل كرايمى عكرككانى جائحة من دوستان محمسلم بذجوان ذبى طور برمايوسى وأشتار اورايجان كاشكا بي مذاك مِن لنَّ ساك بِعِوْر د فكركيف كا رجحان بصاور نداجمًا عي فرائض سعة كا بك حتى كونيلم يافت نوجوان عي منهى زندگا وردين عمل سيد ساز روسة جاريدي. اگريطبقه إرى احماعى زندگى سے اس رفتا رسسىيے تعلق ہوتاكيا قوظا بربيے كم آنے والاسلول كيمشفل كاكون صامن وكالفرورت سي كرجمية علاوا وراس كرريا زندگی اور زمانے کے نئے تقاصوں اور رجی نات کا کیراسطا لعد فرماسی اور صبیرا ول محمطا بیات کی وکشی میں ایسا طریقہ کا دمرتب فرمائی کہم ادی جماعت کانی کسل کے ساعة دمنی ربطقائم ہوستک عمل کی قرت (Force of action) دیشا ادراخلاق دانياركوبنياد سناكريم لوجوالون كادي حسكوميدار كرفي كاسياب موکین کے ادران ک وہ ی تقیروتر بیت کرسکیں گے اور ان میں حسن عمل کی پرجش وج ام المار محمد من الما وقت إلى أنام جب معاشر ك ك ف القا و الول عورو فكرك شخطوط وجيدوعس كى نى منياد ون ادرموجد وهجاعتى تنظيمون كے نفسياتى ه و فال كاحقبقت بيندار مطالع كياجائ ، ايسانيس كربورى وم مردة، وي ہے یا ال بی سرطند مونے کا تراب فنا ہوئی ہے بائام احصالیا الا الک بی جمع ادر محدودة وكرده كي بي إن الم إلى بعيرت زعماد كا ولكت سيد الرآئ كى بي وومالي إبوكل بولمت كم منتشرا ورتجر مدي بركوا مكي مبكر فيمتع كرسكے . ي برملت في بد

محى كروكها يا ادر بورى ونياني وكيحاكه مندوستان مين آج بجى كنظ مسلمان دانشور ين النفروين الى ول بن مسلم كونش مولا فاحفظ الرحن أو رجعية علما وكاتا وتحسار اوعظيم كادنا مرب وحسس مسلانان بندك لمنعزم وعمل كى مؤثر ما بين تعين مولى ہیں۔ دہ سلمانان سند جواگ اور خون کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے بعد اکراو میرو ين كي ينيت كرا بجرك في مندوستان مي سلمانون كي مياى تاريخ كا بقدا المحنوين آل ياريرم كانفرن سيروى جهام الهند حضرت مولانا الو الكلام آزادكم مهت برا مر مر انركا رنام و تقاص من فرق برحى كوميش مين كمائ و فن كرف كاليصل كياكيا مجابد لت الي نا قا لي تيم طافت بن كرمنده اورسلم فرقريسى مع محراتي ب اس كرد مرسلم كونن ف مسلان ك دوش متقبل كي نفيركي فشا نديى كى مجابيد مست ك كنونش كم داى ك حينيت سعة بهوريد مندين مسلا لون كمك عراق كارتنين كيااور تاب كروياكد كودياك من في تنهي كرتى . افسوى كرولانا استركوبيا وس بوكك رنكروه لما نزن كى نغمير متقبل كاسن مجعية طارك سيروكرك وان كاليح فيأين پیدا او نامکن مبیں۔ اس مے اب حمیة علما داوداس کے ارکان کو احتماعی فکر اور اجماع عمل سع مجا برلمت كم من كو إدراكر الجاسية - آج حميقي على دكومولا فالحفظ الم سے بے پیناد وْم داد یا ں مپرِدکی ہِں وہیں سندی مسلما لاں پہی فرمش عائدگیا ہے كرجعيته علماء كمساتع ابني دابنك كومضبوط كرب اوراس كى مركرميز ب كالميك طأقتود مُرْسِنِين إليم مِهامِلتُ كامن تقاادرين نفس عفرى عند بواذكرني وكاأن كى مقدس ددح کا آخری پیغام!

> واعتصواعبل اللشرحبيعا السُرکی دسی کو مفبوطی سے بحرا و۔

حفرت مجابر ملبت کی بادین مفت روزه . قومی دنیادها



### محموعمان بوروم سرزف عمم كنيه

جند الخين ايكظ مس

منا مانی بردست بارست کا بان دان سود ده من بخرب کین آب کا خری ادم کاه حدرت شاه دلی الد مدف دلی کفارلی مزاده می مینان جان به اخر کیوں ب با ایک بدر ملت بنی بدر ملت بنی بدر ملت بنی بدر ملت بنی بدر ملت این میں ایک بدر می بر برات کرت المی می برد می برد

| //                                         |                            | <u> </u>                                               |                        |               |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2197                                       | <b>!</b>                   | لا تمرس كى يجل آ وادى كا تصب العين                     | ا جوروا                | וביייוסוי     | كدمت منديشهناه بابرت ببادر شاه طفرتك                                                                                                                             |
| بره ۳۳۰۰                                   | 100                        | حبية والررند كالالترس كبائد عرضروطاتاون                |                        | 1099          |                                                                                                                                                                  |
| المريفان                                   |                            | تحركية لقلاب عرف دلتي شاوط كالحرك تا اسادت ا           | ·                      | וולינוס       | بعبر فمأنك إلسيف أندوا كميني كالمبدون ن قيام                                                                                                                     |
| - دران کند                                 | ٣ رزي تعدد                 | منفیخ المبند من نتری مولات                             | نفائت و وا             | سندرو         | دلادت مفرت شاه ولى السرى في دوي بهدعا فكير                                                                                                                       |
|                                            | عبيه                       | آنادئ ښد                                               | نات شده<br>امار ۱۲ مار | المفتاعة      | ولاوت حفرت شاه عبدا مزيز صاحب رحة النُدعك                                                                                                                        |
| 1912 17                                    | ازسيافيك                   | حلَّاعظم اول<br>حلِّ عظم أن ق                          | دفات بستطاهم           | اسلالع        | ولادت شاه رفيع الدين مباحب رعنه الله عليه                                                                                                                        |
|                                            | يتمبروه وأ                 | i /                                                    | انات نستنه م           |               | ولادت شاه مبانقادرها دب رحته الدهيد                                                                                                                              |
| دناست ووه                                  | ۱۷ صفرت<br>۱۷ موصفر ۱۸ اها | ولادت مفرت عالمالما والشرصا وتش فلغرا حمد              | جبادی اتبلا            | 1404          | ولادنت خُولانا مربرا حدصاصب شهيدبريوى راثمته التلعلي                                                                                                             |
| ونات عوملاء                                | فك شايع                    | ولات مولاممرة اسم معادب نا فوتوى خرر فيرحين            | حبادی ابتدا            | 210 11        | شهادت مولانا سيداحدد مدلانا امماهيل مقام بالاكوط                                                                                                                 |
| دفات سالا سالیم<br>۱۹۰۵ و                  | سانيد                      | ولاوت مرلانا رشيدا عرصا حب كنگه يمام                   | ه رشرال سنام           | مراه رجن      | جنگسپای                                                                                                                                                          |
| 7,14.2                                     | نشوساله                    |                                                        | -11.44                 | 51447         | وادن سشنگرمنون <i>تان کامیلاگردز</i><br>دفات مولاگاهف <i>ن می در آبادی نسب که لمیاکت بجزیره ن</i> ڈمان<br>در این در کردر الرسان در کرمیار در درد در اور موادد تو |
| فات وسوا                                   | اله ۱۱۵م<br>اله ۱۱۵م       | ولادستيخ الندولانامماريس مباحث معرفراريشي خطراب        | د لادست                | يرد رفشقر     | نات مولانا مفسل من خراً بادی سیار کم اکت مجزو مرا مان د                                                                                                          |
| الفات محت في ا                             | 51A 47<br>51A 47           | ولادت مولانا عبيدالتد صاحب سندمئ                       | • 4,                   | 104           | مندوتان كه دارالحرب مدف كمسلسليب حفرت شاه وإلغزو                                                                                                                 |
|                                            | رموا معاصا أب              | مولانا عبدالقدمياه ليم كريح رسكان                      |                        | ۲ ری          | مشبها دشاملكان مييه                                                                                                                                              |
|                                            | 1929                       | ولانا كي كيس سال بدختف مادك سد مراحبت مند              |                        | الخصار        | من كامشهر مياد وريداد رانكريزون كى إص بطرع ومن                                                                                                                   |
| . i                                        | الموالع                    | ولادت مولانا انورشاه صاحب كثميري رحمنه الند            | سن عل                  |               | هاديينه كاشامي سرريا ارت حاى درا دالندهم ادر طافها من كأشار                                                                                                      |
|                                            | خد المعلم                  | ولادت مولانا الشرت على صاحب وتمانوى وح                 | اردى بعرو              | ۵۱رون         |                                                                                                                                                                  |
| ونات سيسام                                 | س ۱۲۹۳ وه                  | والانت منتحا عظم مولانا كفاميت التُدميا وب دحمته التُد | ۵ ارمحرم شدواهم        | المناعة الماء | مدرسه دادمادم دار مدکل میاد (مجرحید میر)                                                                                                                         |
| وفات يميل                                  | منستة                      | ولاوت الم السدمولانا الوالكلام آزاده فيروز نخت         |                        | 100 L         | سرمیشنے علی گڑھ کائج کی شاید رکھی                                                                                                                                |
| \$19.0 A<br>(i) - 2 - 10  <br>(i) - 2 - 10 | \$ 1,1×8                   | دلادت شيخ الاسلام مولاناحسين احدمدني و براغ مي         | . ,                    | عدماع         | كانخراسياك بنياد                                                                                                                                                 |
| 11404                                      | الم الا                    | دفات سحبان الندمولان احدسديدها حب المالا               |                        | 19.4          | مىلم نگسىك خبا د                                                                                                                                                 |
| 219·1                                      | ۱۹۵۹<br>۱ رخوری            | ولادت محابد لمنت مولانا حفظ الرحن صاحب سيوادوي         |                        | 21919         | تنظيم مبتيمل سندروها وثذك جليا فراله باغ                                                                                                                         |
| ۱۳۱۸ مراه امریکا<br>۱۳۷۷ مراه مولاکی       | 1911                       | ک شدیم کذافن طلب کرده می برمکن در                      |                        | 1919 7        | متحريك سننيخ المهد ولانا محمو إنحن ومغتى اعظم مولانا محركفات                                                                                                     |
| ار مون تو<br>سرمورسمانه                    |                            |                                                        |                        | 1950          | خبایه ما مدرلیه - و تحرکیب ترک موالات                                                                                                                            |
| 15/                                        |                            | · ·                                                    | 1                      |               |                                                                                                                                                                  |

# يم ميلاد موركان الميار المراه سيجا المرت كي المنفري

انسان میشرای بردن ادر بردگون کی یادگرمتا باسے ۔ اپنی تاریخ کا دینے سے اوینے میمارد دن ادر سے اوینے میمارد دن ادر جریئوں کی ، بہادردن ادر جریئوں کی ، باکمال میر مردون ادر اینے دفت کے ہیرو کہلانے والوں کی یا دمنا تا ہے۔ اُن کے نام پر دن مناتے جاتے ہیں محلسیں اور محفیل منعقد ہم تی ہیں جلسے جلیس بتذکر سے اور تقادید کی دسوم اوا کی جاتی ہیں ، ورم نے والوں کے اومان کے اومان کے اومان کے اور تقادید کی داوری جاتی اور اُن کے بقار دوام کی سیل بیدا کیاتی ہو وکمالات کو یا دکر کے واوری جاتی اور اُن کے بقار دوام کی سیل بیدا کیاتی ہو اُن کی ایک بیا ہی اُن کی ایک بیا ہی اُن کی ایک بیا ہی اُن ورث ن میں دوسری یا دکاروں سے یاد کاروان سے دالی اور اُن کی بیک بیا دکاروں سے نالی اور اُن کے میں دوسری یا دکاروں سے نالی اور اُن کے میں دوسری یا دکاروں سے نالی اور اُن کھی ہے۔

آج ہم اس برگریدہ ہی دسول حداسر در کا تنات محد عسط علی اللہ علیہ وسلم کی یا د کا دمار ہے ہی ہی تین رسول حداسر در کا تنات محد عسل اللہ علیہ وسلم کی یا د کا دمار ہے ہیں تکی اقدس وار فع تشخصیت ، جن کی تدبیر و در این اس میں کی این ایس کی مقامے ہیں ہے۔ اگر جہ اس میں بھی کوئی شک ہیں کم اول کی اور ایک ہیں کہ اول کی اور ایک ہیں ہے۔ اگر جہ اس میں بھی کوئی شک ہیں کم اول کی اور اور ایک ہیں کہ اور کی اور اور ایک ہیں ہے۔ اس میں اور اور ایک ہونت ہے۔

بنائخه مم دیجهته می کسن وسال کے اعتباد سے اگرچہ پیسے تجے وہ سوسال کی طویل مدت گذری ہے میں کہ سول اکرم ، سر در عالم حضرت محده عطفا صلی السٹر علیہ وسلم کی حیات مقدس کا ایک ایک لیے اوراُن کی زندگی کا ایک ایک درق آج ہم کے مارد سلم کی حیات مقدس کا ایک ایک لیے اوراُن کی جات ہے۔ اُن کی خلوت اوراُن کی جلو خاتئی اور تجی زندگی میں اور میرونی ترفی میں ۔ اُن کے معاملات و انتقال میں اور اُن کی جات رہان کا قول دعمل یا اخلاق و کمر داریمی ، رہن مہن ہی ، اُن کا ہر مرشوبہ دنیا کی رسم اُن کے سئے آج ہی آفتاب عادمتاب کی طسر رح جبک رہا ہے۔

دلادت باسعادت سے لیکرزندگی کے آخری کات نک آب کی بیرت باک۔ لقن کان لکم فی دسول السُّناسُون حسنة کا مرقع اور رُشد وبدایت کی ایک جدیتی جاگتی نفور سے ۔

تبیک بجین گاریخ دیکیف تودیبا کے عام بچیں کی طرح کھیل کود اسپر و مناشہ النوبایت اور بہودگیوں اورطغلانہ حرکات ومشاعل کی جگ سنجد کی ومنانت اکرامت نفس و شرافت ، طہارت و لطافت اور برمحل افکامه و اشغال کا ایک چرت انگیزاور قابل تقلید نمونہ آپ کو ملے گا۔

آگے جُرھے اور نبی کریم نے عہد شباب کا مطالعہ کیجئے۔ ایک انسان کی زندگی میں جانی کا دورسب سے نائک دورہ تا ہے لکیں حب آب محد عربی فداہ دو تھا ہے لکیں حب آب محد عربی فداہ دو تھا ہے لکی دائی میرت اس دور کے الواب بڑھیں گے تویرت ہوگی پر دیکھ کرکہ دہال بھی عام انسانی سطح سے بہت بلند، اور غلط جندیات و جہانات سے بالکل الگ ، تکم و برک دباری ، پر امز فراست و دانش مذی ، دیا صنت و تذکیر نفس ادر فولوق خدا کی خدمت کا ایک تیمی سلسلہ ہے جوشیب وروز کا عام شغلام مسیح سے شنام تک کا کاروبار ہے۔

آبد نه مندسب کی بنیا دخلایستی اور عقل و شعور کی اِ فادیت برگی انسانوں کوانسان کی خلامی سے نسالکر خواکی دی ہوئی صدافت کلام اہمی کی دفتی میں آزادی خبٹی۔ آب نظام و نعدی کوعول والفعات سے ، تخسیم واستبداد کو چہوریت و شوریت سے ، انسانوں کی باہمی شمکش اور طبقاتی جنگ کو تعاوی و مساوات اور اُخوت دہمدردی سے ، کفروجہات کوخدایی فی وقوید اہمی سے بدل کر دنیا کا نقشہ کی کہرسے کی دنیا دیا۔

آب نوایک طرف آس دور کے پھیلے ہوئے فتی وقور، ظلم وجود ادر جرع الدر من کی شخصی کی متوں کے تختے الط کر انسانوں کو عدل دسادات ک قدر وخطرت بختی اور دوسری طرف سادگا اور غرب و مسکنت کو ابنا لمغار کے امتیان بنایا۔ جنا بخد آب کی بوری ندنگی میں آب کا لباس بیوند لگے ہوئے کرائے کا آپ کا بہتر برانی کھا اس کا ایک نماوا ور فعد کا مجوا فرش ومین ، آب کا مکا لا د میں کھجود کی مثیوں کا ایک جیوٹا سا جرہ اور آب کی فلا اور کی روش کے تجود سے در اور پانی کا ایک بیالر میں۔ اس سادگی اور مسکنت کے عالم میں آب نے فعد ا کے جود سا در اپنے دست باذو کئی برجائز و ملال دوزی بھی کمائی۔ بکر بال میں جراشی اور شام کے بازاروں میں تجادت بھی کی اور دوسری طرف قوم و جنائی کے نزا حات کے دہ فیصلے میں کئے جوعدل والفعات دی در نور کے بیا

جاسکتیں۔ آپ ک دیانت ومداقت کا پرعالم تعاکرتوم نے امیں مبادق کے لقب سے اکرکھنے کے لئے آپ می کوئی اسے اور آپ کی فرقت اور آپ کی فرقت اور آپ کی فرقت اور آپ کی ذات منعدس پراطینان کیا۔

آبِ بي كاذان ستوده صفات مع جوانساني عفت وباكدامن ، اعتدال د

مياردى اخلاق وكردارى صفاتى ادرعاس النانى كالمكل ترين نونداور النانيت يرعروج وكمال كىسب سے اعلىٰ شال ہے۔خودليان بنوت كا ارشاد ہے:۔ بُعْت لاتم مكادم الاخلاق - ين دنياس ال يق معيماليام ولكرافلات كروس ومكادم كالكيل كردول اود كادم اخلاق كى ايك زنده جاديديا دكار درنا كسائف جورجاؤل بيناني أب كالابا مواده بينام جرانسان كرحقيقت ادرسجاتى كداه دكه آباح اسی املی مشن کی تعدر ادر آب کی سرت باک ادر اس کی علی تفسیر ہے۔ م دیکیندین کونی کریم کا نعلمات رُشدو بلایت کے ده سرسیتے میں جرمہال نما ا فوت دعمت ، حق گوئی دخی بیشی ، طالم سے درگذر اور معلوق خدا کے ساتھر من ملوک، موامات دیجانی چاده گی، اور مدر دی دغخواری، زیر دست و ب نوا ک مددادر تعدی درست درازی کے انسداد کے دہ اعلی اصول بتلائی ہیں جمنیا م بميشدانهانى سوسائمى فلاح دبېبود كريت لازى ادر نيادى اصول بي مافههة تيره يابد نع جوده سوسال گذر جيكي بي كه نبى كريم عليه العدادة والتسليم ئے مکہ کی پہاڑیوں سے اپنی اَ واز دنیا کوشائی تئی میکن وہ آج بھی دنیا ہیں اس کھی كرنخ دى بعاس كف كربي حق ومداقت كى الازسع وكهي فنابنيس برسكتى اوريبي دهبيغام مع حوانسان كوانسانيت اوراً خوت ومحبت كى داه تبلاتا بى كوتى شبه نهين كه اس بينام رحمت كالاسف دالا ا درعا لم انسانى كوفلاح و بهبودى كداه تبلف والادنيائ انسانيت كاسب سير لمرامحن تقااورآجكا د ن جبكه محسن اعظم كي يا د مناد بين بن تمام عالم كه لته عيد ومسرت كادن ع وباادساناك الارحمة للعلمين - اللهصل عليه وعلى آكروا هحابراجعين أ

# لكه منوكى تاريخي كانف سي منعق سحده وسم يه واعس

كانفرس كي آخرى احلاس مي حمبتي ملى رسندك ترجمان مجابد متت حفزت مولانا حفظ الممن صاحب كانفرس كى كاركزارى اور سجاوير برتهر وكرت بوث تقرئيا ويره كلفتكى ولوله انكر تقرير ويلا جرمالات باست مسين مي كدانسان خود انسان كي فون كا بباسلب مم بني سح يسكت كان كوكن الغاظ ے تبرکری، وحشت اور در نرگ افظ می کانی نہیں ہے بلکہ ہے یہ ہے کہ بحشت اور در نرگ اس مالت شر کرد کاب فراد د مجیرے جرسب زیادہ وحشت ناک درندے مانے مانے بانے ہیں۔ وہ ودسرے ، جافردن كافون جِس كردر ندكًا كابياس بجهائي سيكن الني بحِن كودة بني بيا رتى ، بحضرت الله مِن كُوفِد النِّي يَحِسْ بَحِول أورع رتول أور كمزور النافل كوفر بح كرية موع بن سرّ مات يا

عيهم كى وحثت اور درندگى كاملات محيِّست كا فرض ہے ليكن اس كا كياملان حب فودمعاليج اور امن کے دمر دار وصفت زدہ سومائیں، آن فریج گاؤ یا ناجائز اسلی کاالزام لگاکر سبطرے سلمان کورنیا کیام رہے وہ ای وحث زدلگ کا نتیہ۔

حمبوريه سندا مساوات كياسنيت آزادى داسة اورآلا ادي حميرك اصول برقائم كياكيد يماتكني ان احدول کی علر وارسے آن بے فرص کا نگر میں کا ہے کہ ان احدول کو ملک میں کا میاب کونے کے من ان کی بازی ككاد م جب وقت ملافي برفرته داريت كالجوت مواريقا يم في ولي كراس كا مقابل كيا- مم فود ابنول ے مرائے اے سمانوں کی فرقد دارمین معم مرح کے ۔ آن جن شکھ ادر مهاسسما کی فرقد وادمیت ملک کوتباہ کر ری ہے بہے حمد خرج ملم فرقد واریت کامقابلہ کیا اس طرح م مندو فرقہ وادمت کو می بیروں سے ک كردم ليك يم مندوني كرك ورية كرفرة وارت بالكرك ومليك ورنداى والتنف ميتم بر

ياتن رسد بجانان يا جان دتن برآيد

اين المان كوخطاب كرت موك نرايا-

ميكابردنى المرتم درويواس دفت زده مواتم فدائ سايس ور رب مواكرتم كل ك بها درتع توآن برول كيري مركة ، اسسام ا در نرول اكب ول مي جي نهي موسكة - رمول أكرم على الشرعليم الماشاد ب بدلان سب كجعة مكاب مرفرول منبي موكلا ملان في باشكفي مني وليرم والب ممان نا دخه فی برداشت بین کرسکتا مخدف د مراس ، بردی اور نامرادی کودل سے نکال ود میاں سے یہ عہد کرکے ما يك مراكب نا الفانى كا مقالم وف كركرميك . بنيك مم وفاوارس كرسم ما دو دولن ك وفا دارمي وفاواد ے مین برگز بنیں کہ ممکی کلکٹر یکی سروری اسر یا د زیرہے منل برکیات می کہ تعینی نہیں کرسکتے ۔ وہ زمانه خم به گی دُری ما ما بایی و نا واری مراکرتی متی می می مدر و در دا مرحیمت احدا در این حکیمت کا

بلا فرمن ہے کہ وہ مک اور وطن کے دفاد ارسول، اگریم دناداری کے خلاف کوئی خرکت دیکھیں گئے۔ تو بیتنیا مقابلہ دناداری کے خلاف کوئی خرکت دیکھیں گئے۔ تو بیتنیا كري كركم لفرنن في تسييره ديا ب كدمشرك سيت ى حقدلو- اوركى سيامسى تمباعدت من شركت كروسعو سندوملان كملة شرك موسي كتابون كدكا تركيبي شركت كدركيونكه الاستع بشركوني حباعت عادسي سلين نہیں ہے مگر کی خوٹ یا ڈرکی دھسے کا نگرنسی میں سرگر نترک نه م، اگرنم نیاه وهوزرت کے لئے کی حباعت میں شریب میت موقواس نر تماءن کوکونی فائده منع سکتاب شد تهارى يشركت ملك كے اع مفيد موكتى ہے يون يركم واون كرفرة ما دادمياى بليط فارم علطب -الفللي كوفتم كمدد ادرشزك بليط فادم برمكسك مشترك سياست مي حقد لميجر ككرتى ينيره باعت كى طاقت برهاز تمت طندر كموفار دلن كتبح وزب كراته أكر مرهدتهين الفاث اورين دمدا تت كامر البذكر الد ، اكرتم نيك مقاصد ك الح وال

اخبارات من برتقرير تالع مرئ تومولانا عبدالما مرصاحب وريابادى مديرمدة ف فرداً ايك كارول كا حواكم الفاط

كتة توفداك مددتمان ماتوموكى .

التلامليكم مسلم انفرن كيمنوس آپ كا تقرير فرجكرم فازى وتونى رواست كا فروون فراك المرفز الجزار والسام رعاكوء وعافواه

کم خوری شانه

عدالماحد

## 

انٹین کم کونٹ منقدہ نی دہی ہے۔ اوں ملاقاع میں بحیثیت صدر استقبالیہ جابد مکت دحت الن علیہ فی ایک روشن تھویری کے افکار و عزائم کی ایک روشن تھویری کے افکار و عزائم کی ایک روشن تھویری کی این اور ملک دیکت کے نام اِس جانباز مجاہر کا آخری بیغام۔ انڈین ممبلم کونٹ جس طرح مادی کا رُخ بدلا سین والا واقعہ کھا اس موسلا موجوم کے یہ ارشادات بھی تا دیر زندگی کی مایوسیوں میں ہوایت بدلا سین والا واقعہ کھا اس کے ایس فیال کے بیش نفر ' مجاہد بیت منفوات مولانا مرحوم و مفولہ والم آخری بیغام سے آواستہ کے جارہ میں۔ ملاحظہ فرایت !

ماضری عمر می اس اجناعیں شرک کے مقی و دوت نام آپ کی خدمت بیں بین کیا گیا اس بردائی کی حیثیت سے متعد دمعز دحفرات کے نام درج ہیں لیکن حقیقت برہے کہ اِس اجناع کے دائی صرف وہ ہی حفرات بہنیں ہی بلکہ یہ دعوت اُن کر دروں انسانوں کے دوں کی آواز ہے جو اس منبیم ملک کے شہری ہوتے ہوئے اور ایک جہوری دستور کے سایمیں رہتے ہوئے حکور دندگی کی دا ہوں میں یا مال اور قدم قدم پر اپنے جائز حقوق سے محروم یار سے میں اور اس صورت حال کے اور ایک جہوری دستور کے سابھ اور اس مورت حال کے دروکا کو فی ملاح اور ان کے اضطراب و مشکلات کا کو تی مالی کی دروکا کو فی ملاح اور ان کے اضطراب و مشکلات کا کو تی حل اور ان کے دروکا کو فی معرورت ، ان کی زندگی میں سکون و اطبیتان سے آئن نام ہوسکے۔

حصالت محترم ایدوسیع اومنظم انشاله ملک جومادا وطن عزیزے، معدیوں سے محقق فرقوں اور متون کا گہرادہ اور محلق ندبا فوں اور متعا کم ورسوم کا مستمرم ہائی وطنیت کے اور دالی شد نے اس کسک کی دست آبادیاں کور بات نہذیب اور درج مے درج کے تمام اختا خات کے باوج دیمیشہ ایک اکا تی بنائے درگھا ہے، ہی وصدت و کستی تعلقات کی خوشکواری اور تواد اور درج بیت اس سے بیٹری توست اور اس کے استحام اور ترق تی نبیاد ہے۔ بیٹی ورد کا اور ملک کو آزادی کی معیت نصیب ہوتی ۔ افسوس کر ملک کی تقییم نے ہمادی اس بے بنا وطاقت کو کم ورکیا اور ہمارے اندر خود دیستی فرق بیتی تنگ ولی در تنگ نظری کے وہ خواد شاخت میں بیدا گئے ، جن سے ہمادی اس بے بنا وطاقت کو کم ورکیا اور ہمارت اس کے مساتھ ساتھ ملک کے محلات سے محلات کا خدر میں ہمائے میں اس کے مساتھ ملک کے محلات سے محلات کی تعید وہ سب کھرتنگ ولی اور اور مساتھ ملک کے اور در مارک کے مساتھ ملک کے اور در گا اور دوسرے سرے تک گورتا کو دران اور اور مساتھ میں اور دوسرے سے انتحاد اور موسوں کہ اور اور مساتھ میں اور دوسرے سے انتحاد اور موسوں کو اور اور مساتھ میں ہورے والے مساتھ میں ہورے اور مساتھ میں ہورے اور اور مساتھ میں ہورے میں اور میں موسوں کہ اس کے بعد سے اس کھور ہما اور اور میں کو اور موسوں کہ اس کے بعد سے اس کھور ہمارت کے مساتھ کے مساتھ کے مساتھ میں ہورے کے مساتھ کے مساتھ کے مساتھ کے مساتھ کے مساتھ کے مساتھ کے دور میں اور میں اور میں کہ اس کے بعد سے اس کے مساتھ کے م

زندگى اجريى بى دې مى بلداس غرح نو دىك كى تحت درالىيت بى بني منى -

ایک طرف ہمادی شہری زندگی میں ال حوادث کا تسلس اً ور دوسری طرف مرکادی گاذمتوں بعیبی ادار دن ، نصاب کی کمآبوں ، صنعت وحرفت کے مرکز و تجارت نے وسائی اور کا دوباری میزانوں تک میں تم اقلیت کے ساتھ امتیائی سلوک ، حق تنی ، ناالضائی ، ملک کے مختلف حصوں میں سلم اوقاف اور مساجد کی بریا دی اور ویائی نیز مجالیس قانون سازیں ناکا فی نمائندگی کی شرکا تیوں نے جوافسو سناک شکل اختیا ایم کی مسلم سے ویکا دی تی اس سے آپ مسب بخوبی واقف ہیں۔ آج اس کی تفصیلات کو گھر نامرام رغیر حزوری ہے۔

عزیزی دسعتوں بیں سیکولوزم اورجہ بریت کی حقیقی تعنا پیاکرنے اور دستور بہند کے نقاعنوں کو بردئے کارلانے کے لتے آ فیرکیا خلیر افتیار کی جائیں اور مسلم افلیت سے ساتھ ہونے والے غروستوری ، امتیازی سلوک ، ناافعافیوں اورجن تلفیوں کا ماد کیوں کہ سے اور کون سے وسائی کام میں لاتے جائیں کہ کہ میں اس طبقانی کتی کشت کشت میں میں اور پالی کی زندگی سے نکل کر دوسرے بانندگان وطن کے ساتھ ساتھ آ برومنداندا و رمسا ویا نرزندگی میشر آسکے اور معرفی کے منابی کے دنیا کی میں کے منابی کے دنیا کی ہوئی ہوئی اور دلی اطبیان کے ساتھ میں وطن کی خوشی لی ، نرتی اور مربیدی کے این ہوئی بور دیں مانندگام کرسکیں ۔

بغضل تعالیٰ بمیں احتماد ہے اپنی نیت اور اپنے مزائم بہت وطن کی فیرخواہی اور فیرسگالی کی اور سی سے پیچے بنہیں بہی ساتھ ہی بہت اور اپنی تمام دہنی اس کشش اور تیجی بنہیں بہت دور جا جیاہے اور اپنی تمام دہنی اس کشش اور تیجی بنہیں بہت دور جا جیاہے اور اپنی تمام دہنی صلاحتیں کھو حکاہے ۔ اُس عنصر کے معلاوہ اس ملک کے سب بی سنجیدہ اور شرای انسان (خواہ وہ کوئی بھی نہیب وہ سلک دیکھتے ہوں) ہمار سے ساتھ بہت بہاری میں اور جہوریت کی پالی سے وہ بی نالاں بیں

اله می احساسات و مزائم کے ساتھ آج ہم بہاں جع ہوئے ہیں کہ بوری سنجیدگی ، احتیاط اور سیجے قومی وتعمیری جذبہ کے ساتھ ان مسائل و معاملات بیرغور محرم **برای نامے کی شکل میں** بی<u>ش کتے گئے ہ</u>یں

إِنَّ مَعُ الْعُمْرِيْسِراً- مِرْسَلُ دِيرِلْيَانَ كَسَالَة آسانَيْنَ دراعت عي مرور برتى مع ـ

اس منعم انتان ملک میں جہادی طرح اور بھی متعدد خلیب اور فرقوں کا بیادا وطن ہے ہیں دھٹے ''نے نام لیواؤں اور اس دسولِ برحت کے امتیوں کا رجس کی نتان میں فرایا گیا ہے۔ اِنّک تَعَلیٰ خُلُتِ مَوظِیُم (آپ محاسی اخلاق کا ایک بے شال نور نہیں ) فرمن ہے کہ اپنی ڈینڈی میں اخلاق وکر دار کی وہ بندیاں پیدا کرے۔ کہ دنیا الل مے وج دکو اس ورحت کا سایٹچسوس کر ہے۔ ان کی وطن دوشتی ، خراند لٹنی اور اخلاق کریماندکونونہ عمل قرار دیے اور اس سے سبتی حاصل کر ہے۔

آج بھے سے زیادہ خرورت ہے کہ ہمارے اخد اپنے موقف کا سے امن اور شعور بیدا ہو۔ اس بیارے دکشن کی ہزاد سالہ ہاری بین ہم برابر کے نتر کیک در سہم اور اس وہ وہ تی کے منہ برداور ہے ہیں جو بورے ما لم المنانیت کے لئے امن ور تمت کا بیغام اور مهدودی و خرسکا کی کا مرحبتہ ہے۔ ایک ہم کے لئے بی اس کے منا کہ امن ور تمت کا بیغام اور مادی کا مرحبتہ ہے۔ ایک ہم کے لئے بی اس کے مناقہ اور انگار کے ساتھ ہمادا جو لی اور دامن کا ساتھ ہے واس کے بنا قداو دل کا اللہ کے ساتھ ہمادا جو لی اور دامن کا ساتھ ہے۔ اس کے بنا قداو دل کا افراد اللہ کہ مناقہ ہمارے اور مناقہ کی مناقب کی مناقب کی الم مناقب کی اس مناقہ ہمارے اللہ کے مناقب کا در مناف کا مناقب کے الذین اللہ کے الذین اللہ کے الذین اللہ کی کار میں ایک کا در میں ایک منافقہ کو الدین اللہ کے الذین اللہ کے اور نیک کارم والدیک کارم و کارم و

(ما مؤ دارخطبه استغباليه انتري مسلم كنونش)

# ملکی سالمید شاو وی یا جهتی جمعینه علمارست کاانهم کردار مسلم کونش کے بعد مجاہد ملت کاایک بیان

مندرستان کی جنگ آزادی کی تفرید می مجمید علمار سندی تاریخ دوشن ادر شنان دارد به به آزادی سے قبل کے دور میں جمید علمار نے تو می سالمیٹ کو برقزار رکھنے ہوئے بڑی جان ، دلیری کے ساتھ مبتک کی دو تو می تغییر می اوراس نے پرائی سلم لیگ کی دو تو می تغییر می کی ساتھ مزمت اور مخالفت کی ۔ وہ آزادی کی جنگ بین صف اول کی جا فنز ن بین تنی کا گیالیں شن بنت کے ساتھ وہی تو تو می تفالفت کی ۔ وہ آزادی کی جنگ بین صف اول کی جا می اوراس کے کا رکنان نے برطانیہ کے فلات نئام دو سرے مجان دمل کی کے ساتھ تو می تو کی جنگ میں ایک جنگ میں ایک جا میں اوران کے اوران کی ایک اوران کی ایک اوران طسم می تو اوران کے میں دمان کی ایک بڑی دمنور کے فیر فرای اوران کے بوری طسم می میں تعلیم کی ایک اور دی طسم می میں تعلیم کی ایک اور دو سرے میں تاریخ کو دو حسول کے لئے تہایت تن دی سے کام کیا اور کر دری ہے اس طسم می میں تعلیم کی ایک اور دو سرے میں تعلیم کی تاریخ اور دو در سرے میں تعلیم کی تاریخ اور دو در سرے میں تعلیم کی تاریخ اور دو حسول میں میں تعلیم کی تاریخ اور دو حسول میں تعلیم کی تاریخ اور دو حسول میں کی تاریخ اور دو حسول میں تعلیم کی تاریخ اور دو حسول میں تعلیم کی تاریخ اور دو حسول میں کی تاریخ اوران کی تعلیم کی تاریخ اور دو حسول میں کی تاریخ اوران کی تعلیم کی تاریخ اوران کی تو دو حسول میں تعلیم کی تاریخ اوران کی تعلیم کی تاریخ اوران کی تاریخ اوران کی تو دو حسول میں کی تاریخ اوران کی تاریخ اوران کی تعلیم کی تاریخ اوران کی تاریخ اوران کی تاریخ اوران کی تاریخ اوران کی تو تو کی تاریخ اوران کی تاریخ کی تاریخ اوران کی تاریخ کی تاریخ

آزادی کے بدی تاریخ آزادی کی نخریک میں عظیم رول

آزادی کی تحریب سند جره نظیم انتان رول ادا کیا ہے۔ اس برکوئی دو رائی کئیں نزگر تب آزادی کے دیا بیس کویں جمینہ طار نے مصرت مولانا ابدا لکلام آزاد اگر کی رہنائی بسیاسی سر کرمبو سے انگ ہونے کا فیصلہ کیا اور دو کا فیف سار آمبابیوں اور دیگر اوا دول کے انتخابات سے الگ ہوگئ ۔ میکن اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ سلان بیاست سے بالحل الگ رہی جمینہ کے مبرول کو بودی آنادی ماصل ہے کو دو انداری میں نیت سے سے بی ایس جا عن بی محتر مے سکتے ہیں جو سیکو لرزم بر ایشین کوی میں سال ہے کو دو انداری میں بات کی اجازت نہیں ہے کہ دوکسی فرقہ برست بہاسی جما ون یا اواد سے

قرمى يك جهنى كالشحكام

ع بنید میمادی سرفرمیال اگرچه ندی ، میاسی اور نفاخی میالین مک محدود ی ایکن اس نے ، بنید میماد کا می بنید میمار ، بی نفاض دنفاسد بس نوی یک بهتی که اشتها م کا مفضد شال دکھا اور است ایمیت وی سے جمنید ملار ک وشور ک دنعه دیس اس بات کود اضح طور بر بیان کیا گیا ہے کہ عمیمیتہ علما دمند است، دمشان سکے

مناهند دروس من اتاد دید بنی مکنه کاکام کرے گا و بن درس سمای اور لقافی سرگر میران کد ساخه ساخه جیب مایار نے ہیائی تری بک میری کی ضرورت اورا جیب بی فاود دیا ہے جمیتہ ملیاد کے تمام ذمہ دارلیڈ دوں اور نما پند دوس نے اپنے آل دفول سے بند دستان دستند کی فیرنہ می ندمیت کا سمایت دیا شیدی ہے اور سیکر لوٹ امر کہ استحکام کے لئے شام فزی جما ویوں خاص مارد بریکا گاریس کے ساتھ بورا بھا اشترک دفواد کی باہت ۔ جمعیتہ ملیادی ہے قدی اور سیکولر بالیسی آفذاب کی طرح دوسش ہے ۔

تبعیته ۱۱ رسلمانون کی فرس سیای ادر تقافی جما به کین ده ان کوششون سے اگل تهن به جوهام کی

یر بین ادر قری سالمیت کے لئی کام اری بی جمیعی ملمار بن ان تمام طاقتون کی تا بیندهایت کرتی ہے جوقی تجی تا کرئے کام کردی ہی تبخید مل رکا یہ کرداد ایک بے داخ کردا ہے بعدان تمام بن داور سلمانوں نے سرایا ہے جولینے اندر تری احساس رکھتے ہیں ۔

بں عسرلیں ۔

# سكن الموز ارسادات عابر من المات عابر منت كالك نقر بركي بيدانت المات

انگرنے کا گیوں کامقابل کیا جب فرقہ پہت بہت بزد لیا ورگھ لرہط کے ساتھ کنڈیاں بند کتے بیٹھ تھے آج ہماری قربانوں سے ملک آزا دہے فرقم برست ہیں طعند میں ان کی بیدہ قرفی ہے۔ مساوی حقوق

کے ملک آزاد ہے سب کو برابر کاخل ہے لیکن ہم ان باقوں کو کہتے ہوئے ورتے ہیں ہے درجہ دی مورا لائٹر کرد یا گیا ہے اس درجہ دی مورا لائٹر کرد یا گیا ہے اس درجہ دی مورا لائٹر کرد یا گیا ہے اس درجہ حساس کری ا درخون میں مبتد لاکر دیا گیا ہے کہوہ ان باتوں کو کہتے ہوئے جی ہے اردن المر نگاہ اٹھا کر د کہتے ہیں کہم اری اس بات سے ہند دنوش ہوگا یا نہیں ۔

ہم اسلک میں رہے دارے داؤھ جاد کر وڈسلمان بہاں اس سے ہنیں ہی کہ کہ جا بوسی کری یا بیٹر ہیں کہ اس سے ہند و خوش ہو گایا بیٹرت ہر وخوش ہو لا کے دل میں ایک مٹ کے لئے بھی الیا جال گذرے تویں کہوں گا کہ اس سے ہری ہر دلی اور نفاق کوئی دوسرا نہیں ہوسکتا ہے کہ ہے ہیں کہ جس طرح میں کہ حسل کا کھی ہے جب طرح ہندو کا ہے اس طرح اقلیت کا بھی ہے جب طرح ہندو کا ہے اس طرح نیڈرت ہر وکا ہے اسی طرح حفظ الرجمان کا بھی ہے

ياكي جهورى ملك ہے۔ سيكولرازم

۱۹۱۲ برس گذرگئے کہ ہے نے این ایکولر آئیں بنایا۔ سیولر کے معنی بہت سے
کے جاتے ہی کوئی اس مح معنی لاد ہی تکومت لینا ہے۔ کوئی الیں حکومت کے لیتا
ہے جہ تمام مذاہب کوختم کم دیے گی۔ لیکن ہم اس کی تبییروں کرتے ہیں کہ مذہب ک
بنیا دہر بہاں کا دستو راور قالون ملک کے بسنے والوں محے ماہیں کوئی تفلی نے
نہیں کہ رے گا۔ اس ملک میں بسنے والی چھوٹی ما آدیموں کی اقلیت کو بھی دی
خی صاصی ہو گا جو یہاں کی نوٹ نے فی صدی اکثریت کو حاصی ہو گا۔ مذہب یا کسی
و سنور نے بہاں کے بر بینے دائے کی جی دیا ہے کہ وہ ایست و سنور کی تابیا ہے ادرای دستور این کے سنے دائے کو بیت دیا ہے کہ وہ ایست و سنور کی تابیا ہے ادرای کے سے مردہ ایست و سنور کی تابیا ہے ادرای کا مذہب یا کسی کی اندان میں توسیو کر دستور این کے خلاف کے سے بہار کہ یا کہ تان میں توسیو کر دستور این سے مدور این کے خلاف کی خلاف کی میں اس بات کا طوحہ نہوں دیتے ہو کہ یا کہ تان میں توسیو کر دستور این سے مرد نہا گاتان کی می آخر تک تقیم وطمن کے خلاف

ماصى كمة ماريخ اس ليقسا مندلاتى جاتى بين كر تجعيد واقعات كوسامن وكوكر مستقبل كوبهترينا فككوشش كاحات جوقومين صرف بدرم سلطان بودكه كرزنده رمنها چامتى بى دە تارىخى دىيا يىن بىي كامياب بىنىں بوسكتى - ارسى طرح جو تومیس مافی کے داقعات کوسائے ندر کھیں دہی اپنا ستنبل بہتر مہیں باسکت اس لتهمين برتباناس كران تين دون من اس بليك فادم برسے و كي كها جائيكا ا ورمسلمانوں كے بومعا لات اور حالات سامنے لائے وائیں كے ان كا فرقيرين يعدرركائجى نعنى بنيس بوسكيا . آج ببت سة دى فاص كرمند دبها سبعا ادر حِن سَكِيدِ السِيدِ مِن حِبِمار الدير فرقر برشي كاالزام لكات ببن اور الياالزام لكا بهبت اسان مع ليكن ملك كروستوراور الفياف كم تعاصون كرائ بهت غرورى بداورملك كافافون ميس اسبات كى اجازت وتبايد كمم انى سكالات كوسيان مرس ادران کودورکرے کا مطالب کریں جولک برکتے سی کریفر ترسانہات ہے ال كومعلوم بونا جا سَي كرملك كي آزادى والسل كرنے والوں فيجميعة العلمارك بليط فادم سعيميت بالومته لاتم عب بات كوى سجها مع كهاسي اسى لتراح اني من بے كروهان معا المات كوسا حفالي ترب سے سلمانوں كركليت بوتے رمى ب آج جوان كوفر قدىريست كيندى ان سازياده جاب كوئى شىفى بني سے . آج أكر جبية العلما مهدوم الحانون كم معالات كواس نظر سع وكميني بع

ربع دیکن جب کہ یاکستان ایک ملک بن گیا ہے ہم ہی کہتے ہیں کہ باکتان والے اپنے
ملک میں خوش رہیں ان کے کہی خوش و مردادی ہم بریعا متر نہیں ہوتی ہم بروعرف اپنے
فعل کی ومردادی معا مَر ہی ہے ۔ ہم نے ایک سیکولٹر ہوری نظام کو اپسایا ہے بہاں
کاہر بسنے والا برار کا حق دکھتا ہے ۔ جب بہ حقیقت ہے توہم جا مز ولیس کہ یا لہنے ط
میں جو قانون بنا وہ ہم برکسی کا دم و کرم نہیں ہے ۔ وہ میز درسستان کی وہ ادریج ہو
حس کر بیکھے اگر جلیا او الرباع ہے توقعہ خوانی بازاد کھی ہے جب بان بہ ہیں تو
کو فی طعنہ نہیں و سے سیکنا کہ مسلمان معالمیات کی بحث کیوں کرتا ہے ۔ برشخص کو
مخصد سے دو کم منام کا کو لیے اس کا حقول سانع و کہ منام کی جو اپنے تی کہ وہ اپنے تی گارون کے اور دیا ہو کے
کا معولی سانع رہ بھی ہے تو اسے بھی تن ہے کہ وہ اپنے تی کے دہ اپنے تن کے وار بلند کر کے
دورا سے اس کا حق دینا ہوگا۔

· ناریخ دہانی جارہی ہ

وقت آگیا ہے کہ الدیخ کے اِس موٹر بریم کھن کرمحت کریں کہ ملک کی آزادی کوم امرس گذرگئے میں فلیل مسلمان اور مسلم اقلیت مسلسل براثیان ہے ہم پوچینا چاہتے ہیں کہ آخر کمیوں ؟

يرنيانى كاعلاج

اسمسلس بریشانی کو دورکیا جاسکتا ہے۔آبیٹے غورکریں کہ کس طرح اس کے دومیہ بہت ہا۔ ایک بات کا تعلق آب سے ہے اور دوسری بات کا تعلق برادران وطن سے ہے۔

حب وطن

اس طاقت سے بہیں اینے تقوق کی کے لئے اور ان اور نی سے ۔ اس ملک کے منام معاملات کا ہم سے تعلق ہے ۔ اس ملک میں اگر کوئی کم وری ہے ۔ اس ملک میں اگر کوئی کم وری ہے ۔ تریم اُکسے دور کمریں سے ۔ تریم اُکسے دور کمریں سے ۔

ہم تاشانی بی کر اس کا تماشانیس دیکیس کے۔

# كالمرق عادي الله عليه كاليك مقاله

گانھی کا حادث قبل آخری جنوری مشم اللہ میں بیش آیا۔ اُن کی زید گی کے اتخرى ايام دلى مين كذرك اورحفرت مولاناحفظ الرجن ماحب كوان ایامس کا ندهی سے بہت فرز با حاصل ریا ۔ اس منت مفتروار مبت داری ماليگا وَں نے مولانا مرحوم سے فہ راتش کی می کہ آب اس عوان پر کچھ تحسیریہ فرايس - اس فرائس كى كيىل ين حنرت مولانا نے واقع مفاله مجھے امراؤ ر كرايا تفاده بعدي مترتينه ادر الجمعة بين شائع بواراس كاليك نقل ابنك میرے پاس محفوظ تفی جو آج خود مجاہد ملت تمبرین شاتع کی جارہی ہے .... 

بهانما كاندى ايك انسان تتھے۔ ليكن عام انسانوں كى سطے سے بہت بنار! قدرت كاله كاطبعت س جوائمول فوسيال كوك كرام كريم رى تفين آج ديناك السابيت أن كحبيان كم فخاج بنيس بير.

رہ ہے۔ اجاماہ ہے۔

مها نما كأندهى آج مهار معدميان موجد بنبي بب و دونيا معد وخديث ہدیکے میں ایک اُن کی زرگ کا کوئی گوشہ ماری نظرسے بوشدہ بہیں ہے۔ اُن کا منعمدتيات اورد فش جس كوانهوس في إنى ديدكى كانصب العبن قرار ديا كفااتى ہمادے سامنے ہیدی کھرچ دوشن ہے

أن كاندندگايك ايسى كلى كماب سي سي كاكونى درف ، كونى صفي ، كونى سطرا در كونًى مُعْطَ بُوتِيده اوْرَفْني نهيں - دو تركيم بي تقد اور جيسے كيري تقد إلى إلى الم كحرب اكفوت إدنياك سلف اني صاف ادري شكل بي كاطرب بي ادر ا بري هي لانف لكاربهت آساني كدرا تعنيصا يمرسكنا بعري كانتصى ي

يون توكا خصى بى يورى ذندگا ايك عظيم الشان مغفىدا ودايك باكبزو مشن كوكاب إب بناف ين كُذر كا، ليكن أن كان ندكى كاسب سعيهر ادرتميتي

ددر وقرانی، خدمت، ایتاراور فداکاری کے اعتبار سے ان کی عرصر کی قربانيون برعبارى سے، دوأن كة آخرى ايام ذندگي بي جوابنون ديلي س كذارى! عروس كاعتباد سعاك كايرزانه أكرجي فرهايه كاز اندكفا ليكن فرهايه كان ايام بي أن كى فطرى اورطبى صلاحتي اورخوبسيان البيغ بورس نتياب بِرَاكَيّ تخيس إعربيراكرده ابنيمش ككسك سخت سيسحنت آلام ومعياثب كامقابه كرت دين اور ترواد كدارمزل سيكذرت ديع توان آخرى ايام س ابنوں نے ایک عظیم الشان مفصیحیات کوکامیاب بنانے کے لئے اپنے ترکش کا أتخرى نيرمى جيود ديا يعنى ابى جان عزمزكى بارى لكائى اورا خركار جان درم كر البيغمشن كوكابياب بناياا در زيباني ديجير لباكر كاندهي حي ابني جان ديد كركر درو انسانوں کے منتق ملے واشق کی حبتی جاگنی تصویر حمیر ارتکتے ۔

و سيدانين الحن"

كمثه دردن نفوسس مرتيتل ابك قوم جرابينه ائمال سيخودكسى كى تيارياب کریجگی تھی ، راہ محول میک تھی ، اور بھٹک حکی تھی ، اور مرطرح تباہی کے کنارے يهويغ عجى تنى إكا مذهى ي اين جال د سركراس بثرى قدم كوالفياف اورسي نمايت كلاه دكھلاكے - البيس زنده رہنے كار بناكے اور زندكى كے اصول مجملكت

آه! جان دلے اخدا تھے ترے احمانات کابدلہ دے۔!
جھیوں قر 1919ء کہ سے کا نگر نس کے ناتہ کے باعث گاندھی سے
تعلق رہا ہے ادران کی رہنمائی میں سلسل کام کرنے کاموقعہ ملا ہے۔ لیکن
ان آخری ایا میں جب وہ دہی میں دہے حالات نے مجھے ان سے بہت ہی ذریب
دکھا بھا۔ ان دنوں روزاندا ان سے دسلے ، ساتھ دہنے ، گھنٹوں گھنگو میں کرنے وہوت میں اُن کی بند اِ فلاقی ، صاحت دلی ، اور مہدی کاموقعہ کے مقامت دلی ، اور مہدی کے متاب کی بیائی کا جوائر کھر پر اور مبرے تحرم ساتھ کے متاب مولانا حمد سعید صاحب برجوائس کے بیان دلشر کے کے لئے بڑی جسیوں درکار مہیں۔
درکار مہیں۔

یهی ایک عجیب آنفاق سے کرمہاتمایی کا زندگی کا جوسب سے ذیادہ بنہ ہوں اور تیمی اور تیمی اور تیمی اور تیمی کا در تیمی کا جی بخت کا در تیمی کا جی بخت کا در میں بر بر بر بر بر بر بر بر تا در در ندگی کا در میرون کا بازاداس قابر کی می میں تو تیمی کا کہ میں تو تیمی کا در میرون کا در در ندگی کا در میرون سوار کی میرون کا در کا تو تیمی کا میرون کا در کا تو تیمی کا در کا تیمی کا میرون کا در کا تیمی کا میرون کا کا کہ میرون کا کا کہ میرون کا کا کہ میرون کا کہ کا در کون اکنا ہوگا کا کا کہ کا در کون اکا کا در کون اکا کا کہ کا در کون اکا کا در کون کا در کون اکنا کا در کون کا در کا در کا در کون کا در کون کا در کون کا در کا در کون کا در کا در کا در کون کا در کا در کون کا در کون کا در کا در کا در کا در کا در کون کا در کا در کون کا در کا در کون کا در کا ک

گیندهی جی ای دفون نبگال سے فادع بوکر بہار کے مطاوم ہم رسیدوں کا تنگ کا در مال کے ندھی جی ای دول کا تنگ کا در مال کے سنے گاؤں گاؤں کی فاک بچائی رہے تھے کہ لبایک دبی کی آئیں اور کراہ مالے کی صدا تیں ان کے کا فول تک بہد بنج گئیں اور اُن کے دل کو تر بیا گئیں فوراً مفتطر بی پنہیے۔

سب سے بہد جب دہ اسٹن برآئے توخود ان کا بیان ہے کہ مجد بہ اخلاء ہمیں تھ اکد دلی میں ایسہ او شہب آبا ہے۔ سردار بہل مجھے لیف کر لئے اسٹن آن نے تعدال کا جہرواً تارکو انتقاا و رفلان معمول الموں نے ملنے میانی فار آخر آئیں آئیں : تراکیں! تب مجھے اندازہ ہوا۔

دنی برخی کا دھی می برلا ہا کس میں تھیہ ہے۔ اس قیام کے دولان میں سیدسے بہای فرورت یہ تھی کہ کند سے ہوئے وادف ان کود کھاتے جائیں اور دانندان کی جدی اور میں ان کو بنائی جائے۔

میں بہونیا۔ واقعات سائے ادر بیران کو دہمام بنا ہ گزین دکھلائے جربار کئی قرابا غ، مبری منڈی اور دوسری حکہوں سے ظلم وسیم اور لوط مار کا شکار ہوگا بی حالیں ہوگا ہی جائیں ہوئے جائیں بچاکہ اگر تھے اور خسان میں بیاہ گزین ہوگئے تھے اور زبان حال سے اپنی در د تاک تباہی کی دائنان منار سے تھے۔ تباہی کی دائنان منار سے تھے۔

بہاڈ گنج، سنری منڈی، قروب اغ وغیرہ کی المناک تبامی کے تمام ممناظر . دکھلاتے، فعاد کا نتباب تھا، لے گور دکفن لانیں، خاکستر شد عظیم النتان و آتی اور بربا دنندہ عبادت کا ہیں ان کو کھلاتیں۔

گاندهی بی صرف ایک بڑے لیڈر بی نہیں تھے اور نہ انہوں نے ان مت م مناظر کو تھن ایک بڑے لیڈری طرح دیجھ کر معاملہ کو بیس تک فتم کر دیا بلکہ و نمام انسانیت کے ایک بہت بڑے مہدر دیھے، انہوں نے دل کی اسی مجدد دی کے ماتحران تمام مناظر کو دکھا اور واقعات کو مناگریا تمام تباہی وہریادی خود ان کے گھرکی ہوتی ہے!

جنا بخہ واقعات کی یہ تصویریں آن کے دل برنقش ہوگئیں اور کھیرا مہوں نے اس کے علاج کے دل برنقش ہوگئیں اور لاکھوں انسانی لیسے اس کے علاج کے سنے وہ سب کچوکہا جو شاید برادوں اور لاکھوں انسانی لیسے مزید میں آ

جہاں کہیں کوئی حادثہ ہوا وہ خود بنیجے۔ ظالموں کو بھی سجہ ایا اور اُ نہیں ظلم نے رکنے کی تلقین کی اور دوسری طرف مطلق ک کی دادر می کی یغود جا جا کر اُن سے ملے۔ اُن کی تعالیف علوم کیں اور بھیر بیے جی مجراُن کا انتظام کر ایا۔

کاندهی ی جب سے دھی آئے تھے اُس دِن سے اُن کی ڈندگی کے آخری دوہ کی حضرت مولانا احمد سعید ما حب نائب صدر جمیت العلمائے ہند ، مین اور مشرب بجمیع خوجی رکنی جلس ما ملج جیتہ العلمائے ہندا ورجافظ محد نیم ماجب بین والے ان کے پاس جالاً کرتے تھے ۔ وہ ہم سے ہر دوز نے واقع ات کی بوری تفقیل پوچھتے اور پھرائی کو نوط کرکے ضروری بند دلبت کراتے۔

ہماری دورمرہ آمد دردنت کے نیج بی انہوں نے ابتدائی دوسغیوں کے بعد مجھ سے بیا سے بھی سے بھی خاتف ہوں اور دو سرے ساتھیوں سے بھی کھی خاتف ہوں اور دو سرے ساتھیوں سے بھی کھی ناقف ہوں اور دو سرے حس طرح بھی کھی ناقب سے تاہم ان حالات میں و ابنی توازی کو باتی رکھیے ہوئے حس طرح آب حضرات نے معاملات میں مبالغہ اور دنگ آمیزی کے بغیر محمد کو تی کھی اطلاحات ہم بہنیا تیں مبلکہ فافعات سے ایک حدائک کم چونکہ بھی اپنے دو سرے خصوصی کے دو اور ت سے اس ان میں مجور ہوں کم د بی کے حواد ت سے منانی آب می لوگوں بر لورا عبر وسر کروں ۔

اور کھیر دِ جِنِکہ ترجمانی اکثر مِیرے بیٹر در تبی نفی) میری طرف ہنستے ہوئے فالم کے اور دیا بیڑے کا اور دیکھنے ہوئے الم کے کہ میراول دکھی ہوگا آپ کس بات کو چیبا تیے ہیں۔"
یہ خیال کر کے کہ میراول دکھی ہوگا آپ کسی بات کو چیبا تیے ہیں۔"

ہماری دورم ہی آمدونت کے باعث کا ندھی ہی نے ہم پرسے ملافات
کی پابندیاں اٹھالی تنیں اور بھرونت، بے دقت ملاقات کا سلسلہ برجادی
رہا ۔ گا ندھی ہی دن کے کیارہ بھے سے ابجے کی آدام کی کرتے تھے ہمارے بانیکا
طریقے پرتھالہ ہم اکترادام کے دفت سے قبل اور کھی بعد میں بھی جایا کرتے تھے ۔
اُن کی این تمام ملاقاتوں میں یوں توہر دیں اُن کی بند اخلاتی اور تمام مالا و سے تعلق در کھتے ہوں اُن کی بند اخلاتی اور تمام مالا و نظائر دل پرتھنس ہوتے جاتے تھے لیکن یہ واقعات کو انہوں نے دیکیا
افسانا کہ جب دہی تے جاتے تھے لیکن یہ واقع تے وادث دواقعات کو انہوں نے دیکیا
اور ساتو کیک دفعہ ایک ایم گفتگو کے بعد رجس میں بیڈٹ نہر و ، مولانا آزاد اور سرواد بھی شرکیا تھے ہی انہوں نے ہی سے فرایا کہ آب بہایت اطمیناں سے لکھتو کا نفش میں جاتے اور کھرآپ کی وابسی کے ایک آدوھ ہفتہ بعد میں آپ کو کو تی ہے جو اب

کلعنوکانفرنس سے والیسی برحب ہم پہلی مرتبہ بہر بنجے اورہ بے حادثون اور مسرودنظرات تھے بارباد کانفرنس کی کارروائیوں کو پہنچنے اورس س کرخوش ہونے تھے کانفرنس کی کامیا بی برمبار کباوری اورفرایا جرکچوش ایری نوشی کے عین معابق ہوا ہے ۔ ا

به خیار ہے ہیں دباک انگیس اس کو معلائمیں سکتیں! آجیں نوش ہوں ، آنگے اُکھانے کے قاب ہوں اور فخر کے ساتھ کہر سکتا ہوں کہ میر بے پاس فقط ایک جان ہے ۔ آجیں ہند کو سلانوں میں مجت پیا کرنے اور آن کے دنوں کو ملانے کے لئے اور فتنڈ فیاد کے تمام دشتوں کوئم کر دینے کے لئے این جان کی بازی لگا ہے کا ہوں ۔ یں بہی کرسکتا تھا۔ اس سے زیادہ میر سے پاس کچھ نہیں ہے۔

کاندهی جی نے اپنی زندگی میں باربار برت رکھا نگراس دفعہ کے مرن برت کی نفاص برت کی نفام ہی نفان سب سے شرح کرتھی ہمار سے علادہ کا ندھی جی کے نمام ہی مقربین اور خلفیس نے اُن سے یہ سفارش کی کہ وہ ابنا اراد ، بدلدیں لیک کا ندھی جی فرقہ واریت کے شرحت ہوئے سیلاب کو اپنے جس مقبوط ادادے سے جان کی باز کا کرختم کر دینے کا نیصل کر چکے تھے کوئی شکا بت اور سفارش اُن کے اس ادائی بین تزلزل پداند کرسکی ۔

بندردد کندرگئے اوران کا مراہ برت جاری رہا بیان کک کہ اُن کی قوت اور صحت خطرہ کی طرف جانے لگی اور ملک کے مرفرقدا ور مرکوشر میں اُن کی طرف تشویش بیل مرکمی مسلمان بھی پر اپنیان تھے اور غیر سلم بھی !

ادر آخرکار مولانا آزاد نے گاخری بی ک خدمت میں برد نجکہ کہا کہ اگریم سب اور عام ہندو امسلمان ، مکول کر اپنے دلوں میں بیسطے کولیں اور آپ سے مجی یدد عدہ کریں کہ ہم اس مشن کو پورا کر دیں گے حس سے سے آپ نے برت و کھا ہم ؟ تو کھے آپ کو مرت کھولار نیا چاہتے۔

اس برمهاتما بی سے کہا اگر ہاں اگر میں یہ دیکھ وں کا کہم میں جان کے مسلمان ، سیم بنی اللہ واقع میں دلوں کی صفائی اور مینوں کی اصلاح کے بعد مندو ، سلمان ، سکھ اسب مجد سے بختہ وعدہ کریئے کہ آئندہ وہ سب بھائی ہجائی کی طرح رمیں ہے اور جو کچھ مہر میکا اس کے بعد انہوں نے اپنے برت کو حتم کرنے کی ساس شرطیں رکھیں کہ ان کو بوا اس کے بعد انہوں نے اپنے برت کو حتم کرنے کی ساس شرطیں رکھیں کہ ان کو بیا اس کے بعد انہوں نے اپنے بھر کے دہ مساتوں شرطیں اختصا دکھیا تھر ہیں!

(۱) د جی کے مسلمانوں کہ آزادی اور صفاطت کے ساتھ د منے اور ان تمام علاقوں میں کی آزادی ہو جہاں آج وہ بنیں جائے! (۲) د بی کے جو کی ان کو ان کو مکانات اور ایس کر جے کئے ہیں اگر وہ آئیں اور بھر اپنے گھروں کے مسلمان ان علاقوں سے بربر باو ہو کہ جہاں آج وہ بنیں جائے! (۲) د بی کہ جو اپنی کے اور اُن کو د ہفتی ہوگئی بہوگئیں دی جائیں گے اور اُن کو د ہفتی کی ہوگئیں دی جائیں گے۔ رہی کہ مہوگئیں کے جائیں گے۔ رہی کا در اُن کو د ہفتی کے مہوگئیں جائیں گے۔ رہی کا مہانات واپس کر وہے جائیں گے اور اُن کو د ہفتی کی ہوگئیں دی جائیں گے۔ رہی کہ مہوگئیں جائیں گے۔ رہی کہ مہوگئیں جائیں گے۔ رہی کہ مہوگئیں کے جائیں گے۔ رہی کہ مہوگئیں کے جائیں گے۔ رہی کا مہانات واپس کر وہ بی میں مالی اور محفوظ کر دی جائیں گے۔ رہی کہ مہدیں اور وہا کہ دو میں میانی کی در اُن کو دی جائیں گے۔ رہی کہ مہدیں اور وہا کے مہدی کا میں مالی اور محفوظ کر دی جائیں گے۔ رہی کہ کہ میں مالی اور محفوظ کر دی جائیں گے۔ رہی کہ مار مدی جائیں گے۔ رہی کہ مار مدی جائیں گے۔

بعة أج كرى دوسرف انسال كالعدينين - أنفر كارسب في كاخرى في سع ل كمد دعده كياكهم ال شراتط ويداكري كادر كيدان كابرت كعلوا ياكيا-دنیا نے دیکیماکہ کا ذھی جی سے اس برت نے دہ کام کیا جو شری شری ہاتھی بنیں کرکئی تقیں ۔ دبلی کی فضا میں عیرمعولی تبر کی پوکٹی ۔ والات کارنگ بالکل ہی إدهرس أدهر ميركيار ح بواكا!

(٥) دىيە سے اوردوسرى سواريوں مى كننىت دِخون كاسلىلى تىم كرديا جايكا۔ دا دو ويري بادات من الى كالتنصادي إكسى طرح كابالكل طيمي نسي كياجا كيكا. د، دې دنواح دې مين ملغانون كومذى سيلې داكرتے تھے د جيسے قطب ماحب بهردلاكوس) ده آسنده مي حب دستوريوسكين ك-ال تراتط كودىكية برمرشرط اوربر سركته كاندهى ى گرايتون سے المجيزوالى ش عام بردوی محبت اورسب کی بہری کے سے کیساں ٹریبا وربے بیٹی کی ترحانی

ر اطهم صليقي ويوندا

( على بدركت حصرت مولانا حفظ الرحمان كرسانخ ارتحال براكي نافر )

درس جود نناربا مهدر ومحبث كالهمي اً ف و ه جان باز وطن وه نازنس مندول عر مفرالوفے دلوں کی جوصدا منارا منبض كميني برروس حس كى مهيشه أنكلبال

ز ندگی ہے باعثِ عم وجداندوہ الال حسرت وحرمان كى بورنش سومناجا ما بونسي آہ کس کی موت سے اے اطہر مگیں نوا " آج ہرنے میں کسی نے کی کمی یا تا ہوں میں

جين لي مم سے اجل نے وہ تاع بے بہا برتوں رومیں گے جس کو آہ ان اہلِ وطن كون ہو گاغمز دوں كاأب رفیق غمگساله کون سلجھائے گا اب کیسوے دوراں کی سن فرمت کے لخطکس نے مانگ کرے موت

جاک دامال کی ترے فرانی تھی بخیاری

عزم واستقلال كانها جوكداك كوه كرال ر. اه وه مردِ مِها مدِ وه وحب رِودرگار د و مفسّرُ و ه مفكّرُ وه خطب سبنال در دِ ملّت سے جور بناتھا ہمیننہ بقیرار

كون مبو كااب محافظ تبراله ، أرد وزيال کس کو ہوگی تیرے تم میں انتی اسفتہ سری

# مناور مرفر المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي المرابي المرابي المراب المرابي المر مومن رئی شکارت کرگی یم بھی کئی۔ بن بناتی مانکتے ہیں جکومت مجبور سوکر سمارا حق و مگی ا جمعتید علم اصلے کڑ گانوہ کی تعلیب طالمہ سے اعتبار سی حصرت مولانا حفظ انریمن صاحب کی تعلیب کریں ! حمقيهام كي فنسترورا ورها مات برهره بميو وريكمت كلات دور يوني لقين و ياني

٩ راكتوم تلاف فيليو كو فيروز بور بي ضلع حمنيه الماكن مجلس شنام يكا ايك روزه اماباس مرا محفظ الزعمان حفظ الرحمان صاحب كآمدت فالمذه المفاكر مقا كالانكريس نے مفرت مولانا کی تشریف اوری کی خوشی میں ایک عصوامہ دیا جس میں ولانا موصوت نے ایک تقریری کی جلب منتظرے علیہ میں میروک سے متعلق کئی قرار دا دی بمجافظیر ككنين المشكل كودوركراً في كعد من ميدان بي الرجاء وشكايت كروضور الشادبارى ب لاننيشرت دوح الله دين التأكى مهران على الموس شعرو يدالفاظ حفرت مولانا حفظ الرَّمْن صاحب في سياسسنام كي مراب مي كيد.

> تقرم فيروع كرت موست حفرت مولانا نے ملست ابی موجود کی پرانلهار مسرت كاوركها كدميراي جانها ففاكه آج مشافلة سه انبك سارى كهان آپ كو شادوں کیر بی اس طرح مم آنے والے زمان کے لئے ایک را ہی متعبن کر سکس کے تاریخ اس کانامه، قرآن نے بھیلے دانمات کراس نقط نظرے بیان کیا . تاریخ مرلانانے فرایا مجمع با دے کہ ست پہلے میں وفنت میں فیروز پر دور کر سرائی اساد مِهَ آپ مِي مبت كم **دِكُون س**ے واقع مقا بيكن حبب بي نے برناكرميوات مياكوليا جل رى ي تومحب شر إكيااورناوا تغييت كم باوج دحيب ب بتعكرمان ميديغ كيا ييف اس ونت وكيماكيان جارون طرت لاشين نظراري بي -اس دنت مجعدلی فریاں آنے سے رد کا غفا مکین میرا احماس فرمن مجھے ہاں كمين الياس والعات من فحصرت اس التي بهال ك كماب مجه نيان محميس كم آپیک مالت اورمشکاات مواقف شی مون ایپ کی تمام مشکات اور سارے عالات کا مجع علم ہے اوران کو دور کرنے میں اور میرسے مانفی مرابر وشش كرت وبهي وفداك ففل سع حالات بيط سع بشر وركر من مايخ میرے اور میرے ما بنبین کی آمریربانا مرفعا واس کے لئے میں آپ کا نشکر كذارمين - يه بات مي كاي ليرمينين كبنا بكه اب قلى حذبات كاا كمها دكرتا مين دورف است د عام كريا حول كروب في ميرسد متعلق حبرات كا الداركيا - ومع دیائ بادے ،،

میری زنرگ کا ایک منن ب بی كتابون كه ای شاكلت بیان كرد را انحودر كرنے كے لئے ميدان ميں اترعا وُ- شكايات كرد- اپنى مشكلات حزور بيان كردليكين مایوس ندمورانین کاند و رحمی نهت دورمائین مرت ب. مایمی سعمی زندگی معطل مرمانی ہے۔ لاننسٹومن موج النار - الله کامبر بانی سے مایوس منہو - مانسک

سباسنامة ي چرد مرى ما دب ديزه في ميكم كها وهسب مرا نكون بريه. كرنا أنبدنه مبيعي رحالات مبت مبتر مبركة مين حالات مبن كجد مبيط مي اور بتر دِکتے ہیں مداک فعنل سے م ببت اسے بڑھ بھتے ہیں بم نے بھیلے حالات میں عرف كمانا بنيا اروش كرنا سكيما تقا يكبن حاليه واقبات سعمين أكي تسكاسا نگا - مهارى آ كومديكه لكيس مهم ف صرواستقلال ك مثال سنن كاركد كدوالى نىلىنىمى مىنىد يادركسىن كى اورعزت داخرامى مازا املىكى، مندوشان کی ریرصکی ٹری

مولانا في مناع في المراح و اتعان كاذكر كرت مديد ميواتيون كم ما دولا ياكم كاندى ي من كُما سير مع كميدان مي كُوني چنر ماركوس كها تفاكر متو سندكى روايدكى بالمحايين اس سے فل ہر بہ المب كرآب ك اسم بيث كوكل ندى جى نے بھى تىلىم كيا تھا ، اوراً كي الماد كان كدوه هي بهندام معض تعد اوراب دور دسيق تع ركاندي ق كم اين قول نے خبنا اثر کیا و مکس سے جہا ہوانہیں ہے ۔ کان اُسے آپ ہی محر*ی کردہے ہیا۔* كالرهجا جي اوركانگريس كي عذمات كالقراد كرنا چائيد - بدبت كچه مهاراور بدب كچرمونا

باقى بى رجو كمجوس زاباتى بىد وه موكر رميكا انشالله تعلى الله مرآب مه ارب كى اور طرف نرديجيس و پاكسان كى طرت نظر رندا نظاين و حومت مهارى شكات دور كريكى ربه بات عرف بهار سه سائل بهر بالدر الله كسك خرورى بى دىم مجيك بني بانتگتا كوئى مها دا آقا بنين ربم فود آقا بني و مم اينا حق مانتگتا بني . ، حومت مجرد موكر مهم به دا احق دىكى .

بمستحدون كامسك

جمعته على دف جنگ ازادى مي حقد السه واس كاما في ميت تا ماك به ايكى خدمات ميت درختان مي اس پر فرقد برتى كالزام نهي كلايا حاكمت الكركون تخف ابياكته ب قرارت من فت محمها جلب يمعدار آدى جائية مي كديم عت جم كيركتي ب فرقد برت كريد به نهي كمي بلك مك كي تعيد اورا شحكام كم حاد بست كيركتي ب فرقد برت كريد به نهي كمي بلك مك كي تعيد اورا شحكام كم حاد بست

ونفنيه مل

اں کے بدرحفرت مولانا نے جمعیہ ملاری خدات پر رَقِی ڈالی اور ایک ہبسوط ادر مدّل تبھرہ میں تبا یا کہ د تف ب پارلمیڈٹ میں منظور کرالیا گیلہے جواب صدر خلور آ کی منظوری کے بدا مکیسط بن چکلہے مشرقی نیجا ب میں وقف بل کے نفا ذسے آپی تمام تعلیما در بماجی مشکلات و در مہر جائیں گئہ اس کی آمد فی سے آپ کے بہت سے مسائل طل موں کے اوقات کی آمد نی بربادی سے محفوظ رسکی ۔ اور آپی تعلیم اور دومری صرور یا سے کی مرائل حل مروائیں گے۔ مسا مداور اوقا ف کے مرائل حل مروائیں گے۔

می آبسے چرکتا موں کہ آپ اپی مشکلات حزور بیان کیجے ۔ ان کوزور کرنے کے لئے حار دجہد حی کیجے ، گرا ہی سے نیچئے ، اورمشکلات سے مغلوب ندموجے :۔

1.0

# وسنوریم برندن فری زبان کے مسلم برمولا ناحفظ الرجمان کی زبر دست تفریر! من برندتانی می منک کی قری زبان بن می برمهاما کا ندی کئی بی خواش می فرد کا گری بی بی ان کا کی برجار آن کی برجار آن کی برجار آن کی برجار آن کی برجار کی بردی زبان صف را بیگی طبقه کومرعو کے کرنے کے لیے کھونسی جت رہی ہے۔ مندی برمیبول کی لیجر دلیاول کا مدل جوائی

تنام کے احلاس میں مبدوسان کی تو بی زبان کا دہ سٹویش ہوا۔ جس برد بست ماصل کرئی تھ ۔
مکسکی اسمیس گی ہوئی تھیں اور حرب نرمجھلے وفن میں خصوص ایم بیت حاصل کرئی تھ ۔
موانا سے تب میں دور سے ممبران نے تقریب کیں ان میں سیاد گونداس مبدی مام ترمیسیلن کے ممبر معی میں اور مسٹر نزیرالدین احرے نام خاص طور سے قابی ذکر ہی سیاد گونداس نے آوندہ کے خلاف اپنے خیالات کا آلمہاد کیا اور ترسیلی کرتے ہوئے کہ وہ مسروب اور سیم کا ذکر کی گیا ، مسٹر نامیرالدین احد نے نبکائی یاسسنگرت کو قوی ذبی مہروب اور رسیم کا ذکر کی گیا ، مسٹر کرت نہائی یا سسنگرت کو قوی ذبی مہروب اور میٹر مندی علاقوں والوں کو کی باں وشواری بیتی آئی کا اور کو کو کوک

مولانا حفظ الرحمٰن مها حب کی ترمیم یقی که مندوشان کی توی زبان مندوشان مونی چدنی در الده دو نون دیم الحظ می تعی علت و مندوشان مونان خوای اور اکدو دو نون دیم الحظ می تعی علت انتقار کرگیای مولانان فرایا، زبان کا سبنا سارے ملک میں خاص ایمیت افقار کرگیای می نیس سالہ خبگ آزادی میں حب کمی دیست کما دیر محبث آیا توتام می گریس میں اس پرشفتی تھے کین میں م دیمی کر حیوان موں کہ جس مسئل بریم کل میں منتقی تھے کین میں میں دیمی کر حیوان موں کہ جس مسئل بریم کل میں منتقی تھے آن ماس الدن کے اندر معافت سیعان میں اربی

می دمها تما کا مُدی کے فردی جاد با بین سب سے زیا وہ اہم مقیں ان می سیک بے زبان کا سکر بھی تھا۔ ابتدائی کا نری نو با بین سب سے زیا وہ اہم مقیں اور اسکو آگر شانے کا کوشش کی لیکن حب ابنوں نے دیکھا کہ سندی سے مرا دوہ زبان بنیں ہے جہ دو فرد جائے تھے بلکہ دہ ایک ایسی زبان ہے جوائے دائرہ کو دی منہ بنیں بلک آگے نگ کرتی ہے تو دہ اس سے الگ ہوگئے اور اعلان کیا کہ مندی سے میرا مطلب اس زبان سے ہو جرتمالی مندوشان میں بدی اور کھی جاتم اور جہ مندوسان اور سب دیک کھتے ہیں جہا تما کا ندھی نے اس کے بعد مندی اتہوا بعد مندوسان کی اور مندوسان کی دور جد شرد ماکی اور مندوسان کی مور جد شرد ماکردی۔

برحزبی شافیاد کے معیا تک ماد فہ سے جبر مها تا جی بہے معین کے تھے۔

بن روز تبل انہوں نے دوران گفت گویں مجہ سے نوایا تھا کہ اب امن وامان

مونا جارہ ہے جب طرح تم وگوں نے قیام امن کے سلسلے میں میری احاد کی ہے۔

ای طرح تنہیں سزروشا فی کے پرجا دمیں جی ساتھ دینا ہوگا۔ اور ہم نے اس سے

اس بات کا وعدہ کیا می اصنوں وہ صفیہ سے لئے ہم سے رفعت مریکے۔

میان ہے کہ کن بک جو لوگ مندوستانی کا برجار کررہے تھے ، انہوں نے گانڈی می حیان ہے کہ کن بک جو لوگ مندوستانی کا برجار کررہے تھے ، انہوں نے گانڈی می خوان ہے کہ کن بی بیٹ ڈالدیا۔ اور آنے وہ صرت سندی کو مک کی قومی زبان کی خوان ہو کہ کہ اس معالم میں مہاتا گا ندی گوئی نام مہ نبلہ نبر دور دے رہے ہیں کہا جا ہے کہ اس معالم میں مہاتا گا ندی گوئی ذبان کو مندان اس کے لئے مراج اب ہے کہ مہاتا گا ندی کے نزد کی ذبان کو مشار نبیا دی اسمیت دکھتا نہا ہو۔

مشار نبیا دی اسمیت دکھتا نہا ہو۔

مہان جانے اس زبان کوکھی سندی نہیں کہ بلکہ عبشہ ا نہوں نے سندو تانی کہ انہوں نے بڑی جبجوا ورموزر وخوص کے بدریانام بستد کیا تھا۔ رہسی زبان ہے۔ جے دھیات اور دیبات تک میں دینے دائے تمام لوگ بھیتے ہیں۔ اس کے مجکس

نظراکرآبادی کا شعرست سمت کاخی سے جلا ما من تھا با دل بادوں ہرئے ہوتی ہے ہوا گئے کا مسل ) بادوں ہرئے ہوتی ہے ہوا گئے کا مسل ) اس شعری شاعرفے کرمدینہ یا آب ذمرم کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سی نہیں کہنا اسے سان کے دمان میں ایسی کوئی چیزہے جوگا ندھی جی کے اصول کو ٹھکرا دہے ہیں نظر اکبرا بادی کا مرعد سننے سے

سب مقا مقرم ارد ولی کا حب لاد میلی کا نجب ده) مون نک کماس فکرم یسی شاعرے مزد تامیت کو مدنظ دکھاہے اور اس کی نیلر غیر ملک پر آئی ۔ اس المدرح خشر دیے جو نتاعری کا اس س مؤدما ی کی با تیں کو مدنظ در کھا ۔

مندی زبان کے متعلق میں بہنیں کہا کہ آسے ندس کیعا جائے و کین حس طرحہ براس زبان کو ایک او بی زبان نبایا جارہاہے ۔ وہ محفوص طبقہ کی زبان بن مبائے گئی یا وراگراس طرح اکد دو کو بھی اوبی زبان نبا یا گیا تو وہ کا بیک خاص طبقہ ک زبان م کے دہ عبائے گا۔ صرف - بزوت ان کی زبان دہ زبان ہے جو مبندوت ان کے دہ می کر بات ہے۔ مہا نا گا خوص نعی مسامے خرایا متنا کہ ملک کی زبان مبندت ان جنگ ہے کی کھی میں مسب زبانوں کے الغاظ موجود میں .

اس اصول مي كيون تبدي مون اس كاجداب مجيد بني مل مسكا حبال تكس

پی عمیتا ہوں برصرف نعیتم کے اثرات ہیں۔ اگریم میکہا جا تاہے کہ مہدی لہان کو مانج کرنے میں فرقروا رانہ عدیدکا رفوا نہیں ہے۔ میکن معنی اونا ہ ایسا مرتا ہے کر غیرارا دی طور پر فرقہ وا رانہ عذبات سے متاثر میکر ہم قدم انطاقے ہیں ۔ حس طور پراس و تنت زبان کا مسکل حل کیا جار اسے ۔ اس کا مفصد صرف ایک فرتم کوم عرب کرنا ہے۔

سنكهت ادر تفذيب

سیار گرنداس نے امی ننبذ ب اور سنکرت کا ذکر کیا در کہا بہ ہے کہ افادی سے بدان میں ننبذ ب اور سنکرت کا ذکر کیا در کہا بہ ہے کہ افادی سے بدان میں ایک دونوں میں آگر تہذیب اور سنکرتی کی ننیا در اِن پر ہے تو مہدوتان میں ایک دونوں خات و اند زبانی بولی جاتی ہیں ۔ ایک سنکرتی کے لئے ان سب زبالوں کو ملیا میں طی کردنیا جائے۔

حرت بے کہ م کس طرح تنگ نظری کی بالیں پر میل ہے ہیں۔ سو مر دلینڈ ایک تھوٹا سا ملک ہے دہاں جار زبانوں کو مرکاری حدثیت ماصل ہے میرے ہمبائی نے دوس کا ذکر کیا ہے کہ وہاں مرت ایک زبان اور ایک تبذیب اور ایک ہم جیب نام بیسے جلتے ہیں ۔ یہ باکل میچ مہیں ہے دوس سی ساتھ سے زیادہ زبا فی ابدی ماتی میں اور وہاں دہنے والے ممل اوں کے نام کا میں عبدالشراور مبدار حمل ہی ان مالات بی سندوشانی زبان کو ختم کرنا اور اس کی مگر سخت سندی مارم کرنا کما ذکم میری تھویں مہیں ہیں کا اور اس مندی کے اثرات ہیں۔ اور اس مندی کے جا ذرکہ میری کو دلیل بنیں ہے۔

اس ملک کی د بان اگر کوئ سرکاری زبان بن سکنی ہے تو وہ حریث سنردتانی ب ہے ہے آد دوا در مندی ددنوں رسم الخط کو ب ہے ہے آد دوا در مندی ددنوں رسم الخط میں اگر در در مم الخط صرور میرنا جائے ادر اسمال حوالت کا درج میں دکھا مباسکتاہے کیکن ٹانزی درج میں اگر در درسم الخط کوقا فرن حیثیت میرنی جائے ۔۔۔ ادر اسمالی عدالتوں و میرہ میں اس رسم الخط کوقا فرن حیثیت میرنی جائے ۔۔۔

جہاں تک انگریزی مندسوں کا سوال ہے توجب انگریزی کونیدہ مسال تک برنواد دکھا ما دہاہے اس کے مندسے ہی باقی دم یے ادر اس سے مہارے کام میں کوئی رکا دھے پیدا مہیں سوگ آگران کے ڈرید اسانی پیدا کرنی ہے ۔ توافیس نے صوور دکھا مبائے - علاقائی زبانوں کی جونہ سن نباق کئی ہے۔ اس سے میں ہوری کی خ طرح متفق موں "

میں آ پڑ میں بھراپیں کروں گاکہ مہاری زبان منہوت نی مونی میلسیئے کیوں کہ جیکی بچا ایک آسان ذبان ہے جو ملک کا ذبان مرسخی ہے ۔ علادہ اذبی مہارا دعوی کے ہے۔ ہے کہ مہارے ملک کی حکومت ایک غیر فرمی ا درمیکور حکومت ہے اس دعوی کو سے بھیے۔ ٹا میٹ کرنے کے سلے معجا خروں ہے کہم مہر و تبای کو کہا ئی قری زبان لشسلے کم میں۔ کے

### مُسْلَمْ فَيْنُ وَيُنْ مِنْ عَلَى كُلْخِ عَلَاثِ كَيْ نِظَاهِ نِعَلِيمُ ا كِرِيضًا لِيُ عِنَا بِحُرْبِ بِحِ مَعَامِلِيهِ بُر

# بالنمسط المالي المصاورة وووه والمعرفة و

مرمان مستنگ کو دو صبحا میں وزادت نعیم کے سطانبات زیر بحث کے دورا من حمز س مولانا حفظ الوحلی صاحب ہے اپنی نقریر میں مرکزی وزید تعیم کو نشاب کی کتا بوں میں ایک خاص مدن ہو یہ کی برو پیکن ہے اور دوسرے مذاهب کی اھا نت کے مضامین کی طرف خاص نو عبد ذلائی ارد نصاب کی کتا بوں کی نیزادی کے سوجودہ مل بتی کا دیر سٹل میں نکت چینی کی ساتھ ھی نصاب کی کتا بوں کو خانص مسیکونو بنانے بیر کجی زور دیا ای این نقر پر میں علی گئی لا بو متبر دستی کے بارے میں بھی کچھ ممبروں کے اعتراضات کا نوئس بیا اور صاف صاف کھا کی مثنا بیل کے سمی خاص مصلحت کے ما محت یو بنیو د مسئی کو دیک نام کیا جا رہا ہے ۔ حضرت مولانا دم کی بیر تقریم خیل میں مثنا نع کی حا د می ہے ۔

مر المرکون البیکوها حب این اکا ایک فاص بات کی طون محرم ایج کین استر ما حرب کوقیج دلا دا چا میتا بهوں میں بیری کی کہ کہ کتا بہوں کہ ان کچھلے جند بر بروں میں ان بات کی طرف محتلف موفقو ں بر چا رامنے میں توجھی دلائی گئی ہے کی کہ اک بی کا میا بی منہیں مود ہی ہے ۔ ہما داکا لئی طبی ہوئٹی نے کے بعد بر بات صاف کردی گئی ہے کہ جہاں تاکہ تعلیم اور شک خاکا فعلق ہے کو رنمنٹ عرف سیکولرا ذم اور نشیلز م کے مطابق کنا بو کے کورس کو این قبلے کے اندر جذب کرے گئی کری کے مذہب اور کری کے دھرم کی تعلیم کی فرد ان مکومت پر نہیں ہے بر بات ہم نے بہت ہی مفید تھی اور رصیحے فذم ہے جو کہ لفیتی انعلیم کے مطابق کی بیٹ میں میون ایجا ہے لیکن برقمتی سے شکہ کے ذریع جو کہ انداز سیا برائم کی ایجو کئی نہیں اور مال کی تعلیم میں میدون ان کا ختلف ریا سنوں میں جاری جن ان میں بربات محمول ہوتی ہے کہ بہت واضح طور بران کتا ہوں کی کی منا عن انداز سے ان

يا اسلام كع بادر مين متناجى خلاف الحصاح اسك لكها جائد رسائقة إكريه زهجي

ہُو توکم سے کم اس طرلعیہ سے مکھا جائے جس سے کسی ایک مذیب کا پر دسپگیٹہ ہمواو ر

‹‹مسرے مذیب براس کا برا الزیواس بارسیس مجیلے برموں میں کو رنمنظ آف اندار

كى ايجوكين منظرى كے معاضا ور ايجوكيش نسطر ثولانا اَز ادم حوم ومفور كے سامنے كلي مي

ن تقريب ١٠٠ ، ١٠ كنابي مختلف طور عيني كرك صبط كراكي تقين راك كفين

كى تو معلوم موا اور معيث كو رنمنثوں فى كى نظيم كياكہ م نہيں كم يحظ كركس طرح دہ

کتابین داخل کاکین ادر افز کاروه عنبط کرکین لیکن ۲۵) به کتابین ضبط ہونے
کے با وجودا ج اکی سلسلہ بر ابرسلاب کے طریقے سے ہم دیجے رہے میں روائٹ
یا نادوائٹ جس طرح بھی ہوا کی سیلاب کی طرح کاسلسلہ باری ہے اورکتا بوں میں
دونوں چزی برا برموجود ہیں۔ بچھلے زمانہ میں تقریب ۵۴ کتا بوں کے بارے میں ایک
دونوں چزی برا برموجود ہیں۔ بچھلے زمانہ میں تقریب ۵۴ کتا بوں کے بارے میں ایک
نہرست بنا کرمی بھی گئی۔ ہم نے یہ بتلایا کو اس می گذا میں اس فابل بنیں ہیں جو کہ
تبلم میں کھی جا کیں۔ دہ سمبت مفریس اور اس سے دوسرے مذا برب کی بانی میں
تبلم میں کھی جا کی میں اور اس می سے دیس بر می بازی میں
ہوتی ہے۔ اور سکو لوادم اور شیتائر م کے ملائ میں ہے دیس میں میں میں اور اس میں میں اور اس میں ہوں دہ سیاب

حب کم می کی الی تقریر یا کرتے ہیں تو کونا ہیں مانگی جاتی ہیں ہم دہ کتا ہیں ہیں اللہ کرویے ہیں کی بیا کرویے ہیں کا ایک کا میتی ہیں کا ایک کے موزان چند کتا ہوں کے اس میں کا ایک کے موزان چند کتا ہوں کے مورث حال دوجار دس ہیں یا بجیس کتا ہوں کو ہمیاں پیش کردیے تک بھی تہیں۔ اس مورث حال دوجار دس ہیں یا بجیس کتا ہوں کو ہمیاں پیش کردیے تک بھی تہیں۔ اس آن اگر کوئی کمیٹی مجھلائی جائے اور اس بارے میں ایمیت کے ممام تی تحقیقات کر ال جائے اور اس بارے میں ایمیت کے ممام تی تحقیقات کر ال جائے اور اس بارے میں ایمی کی اور مال کی محالات ایک خاص ندیں کی محلات ایک خاص ندیں کی دوسرے ندیری کی اور میں کی دوسرے ندیری کی اور میں ہوئٹا اس کا بردیکی ہوئی کی دوسرے ندیری کی اور میں ہوئٹا اس محالات ایک خاص محا

فرائ کریم بیامین مرام براریس باسلان بادنشایون کرفاص و اندان که باریمین .

طری پر کائ و برشامنزی گوڑگاؤں۔ کو لک نور پیش کیے۔

مولائا رفظ الرحمٰن ریں مؤر ہیں کورنے کے اپنیں کو ابوں یہ بہن اس طرح ہوئے

کی ۲۵، ۲۰ کتا ہیں منہ طاہر علی ہیں اور ۵ اس کتاوں کی فرست وی ہام کلہے ہے۔ بنور

گا ذر واری میں نیمیں ساسکتا میکن اس کے ایمین کو کا ہوں کہ اگر منہ در نتان کی

می افرون ہیں ہو تھے تھا تھ کرائی جائے اور تقریبًا ۵۰ فی ضعدی کتا ہیں ایسی کورس کے اندوائی کہ طلان کوئی مورا تبری ور داری کے طلان کوئی مورا تبری ہور کا دوجا رکتا ہوں کا میں بہاں پر کوئی دوجا رکتا ہوں کا مورا تبری ہورکتا ہوں کہ میں ہیں ہیں گرکتین ان کے اندنیا سات مورات ہیں ہورک کا مورا کر گا اور کا کوئی مور پر جب کے ایمی کوئی مور پر جب کہا جائے۔

مزورت ہیں بی کہ ہے کہ اس کوئی می طور پر جب کہا جائے۔

منکف کا ففر نسو ل می مجا و فرایمی پیش کی کی ہیں وہ مجا و بر فیکف ایجنبوں

معیة طا بہنداور و در کی انجنبوں میں انجی ہی ہی ہی ہوج ال قسم کی باتوں کو چرک کرے۔

یں دوبائیں کی کی کئی ایک بات یہ کہ ایک سبکی ہوج ال قسم کی باتوں کو چرک کرے۔

ایمی ابھی کرائی کہ ہری نام کی ایک کتابہ ہے لے اپنچ ایجو کیشن منظم عمر م کو ادیا کہ وں

ہرمت وی تی واحظ مضمون اسلام کے خلاف ہی اوروہ کی برسوں سے اتر پر دشی میں

مرست ای جارہی ہے ۔ اس کے صلاف او از انتظاف جاتے ہے لیکن کوئی بات آگئیں

مرست ای جارہی ہے ۔ اس کے صلاف او از انتظاف جاتی ہیں، دوسی برد لیش میں اور در کی بات آگئیں

مرست کے دوا تھا تہ بہا رہی، داجشان میں او پی میں، دوسی برد لیش میں اور رہی بات کہ در باہوں الہا اس کے میں تو دی کے درجہ کی بات کہ در باہوں الہا اللہ اس کے میں اور یم کو طعف دیتے ہیں کیوں

مساحب یہ کہ دار زم ہے ، در کی دار اسٹ کی کتا ہیں ہیں جن مرکم کی کہا ما کے خلاف توان کے مذف ، قرمی اصول کے خلاف یہا ہی مرجو دہیں۔

سنوم برتائ کمارے اسکی سیکن کو تعلیم می کا حصیہ اس کو خالبًا کمی ایک فرسب کے برویٹ ڈے کے تبلین دارے کی میڈین سے استفال کیاجا تاہے۔ یعورت وال مہت ناتا بلیر داشت ہے اور تعلیم کے بارے میں قربالکل ہی رواشت کتاب منہیں ہے وی لئے تعلیم قریجے کے دماغ کو شروع سے ہی ایک فاص طراقیہ برکٹر دل کرد کے فتے ہے۔ مزورت ود باقوں کی ہے۔ ایک اسے کمیٹی ہے جو کہ آس جیز کو نختلف ریاستوں جر جیک کرے دوران کر میں جو موں ان سب کو فال کا کرائے اوران کو کورس سندی ل د یا جا سے اورائی میں جو موں ان سب کو فال کا کرائے

اسىم، دوبالنى برن جاموى بإلويك دورانمون اوربوبيركها جائ وه اس لمرسك

سرائی کو کو کو کو کو کو کا کھی کتاب ایر اغیرا کھی مارے اور وہ اول ہی خدا تک طور پڑکیے یہ باہم کی کتاب ایر اغیرا کھی مارے اور وہ اول ہی خدا تک طور پڑکیے یہ باہم کی کتابوں میں شامل ہوجا یا کرے البخش کی کتابوں میں شامل ہوجا یا کرے البخش ہونا ایک ہونا ہیں بھو اور ناکہاں تک اب اور مناسب ہے ۔ اس کے شکے طور پر تیجہ ہوں ان کے ذراعیاس طرح کی کتابول کو میں اور دو کہ کس میں ہوا تیا تو سربوں کہ وہ کہ اب اول کو میں اور ایک ہونا ہوں کا ایک ہونا ہوں کے دور کی کتابول کو میں اور اور کو کہ ہونا ہوں ہونا ہوں کا اور کا کا دور کی کہ بر اور اور کو اور کو اور کو اور کو اور کو اور کی کہ بہتے ہوں کا ذکر کرولیکن سے ایک گاؤں میں اور دوہ طریقے زبتال رجم سے کہ ایک خدم ہونی ہو۔ اور دوہ کی کو ہیں دوس سے ہو گاہو۔ اور دوہ کو ہیں دوس سے ہو گاہو۔ اور دوہ کی کو ہیں دوس سے ہو گاہو۔ اور دوہ کی کو ہیں دوس سے ہو گاہو۔ اور دوہ کی کو ہیں دوس سے ہو گاہو۔ اور دوہ کی کو ہیں دوس سے ہو گاہو۔

یکام ان محلسوں کا سے جرا ہر مناظر سے مہد و مسلانوں کے اسکو سلانوں کے یا مسکو مہدور و کے کور کراکر ان کو آلیں میں لڑا تی رہیں۔ برکام ہماد انہیں ہے گور نمٹ کا مہدی ہوں ہے اور ایک سکے کو مہدی ہوں ہے اور وقتی تقریر کے ذولید بر بینے مرکزی میں مہدی ہوں کہ ای سے اور وقتی تقریر کے ذولید بر بینے مرکزی جا تھ ہے اور وقتی تقریر کے ذولید بر بینے مرکزی جا تھ ہے اور وقتی تقریر کے ذولید بر بینے میں جاتی ہے اور وقتی تقریر کے ذولید بر بینے میں جاتی ہے اور وقتی تقریر کے ذولید بر بینے میں جاتی ہے۔

شری کاکے معلما چارہ دمغر فی دینان بور اکیاس ائر بیل مرسے یعدم کرسکا جوں کیا وہ مرف ہدی کتابوں کا ذکر کر دہے ہیں یا دو سری زبانوں کی کتابوں کا بیکی جی کتابوں کا دہ ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں اجس صاب کرناچاہے کہ وہ کمن بان

ہے تعلق رکھتی ہم ہ

مون ناحفظ الرحن - بى بان ايك نېين كى زبانون بى اليى كتابى موجود بېر غرچى سپيكرد امنون ند بتا باكه به كوئ ايك زبان نېيى سے . بلكدابك سعاله با ده مادن د

مُرْی بعبا جارید میرا آریب بھی کیمبر وصون مندور نان کی سب زان سے دانف نہیں ہیں ، اس کے جب دہ اس میم کا الزام لکا لے ہیں، لا النسین ان زبان س کی ومناحت کرنی جا ہے جن کے بارے میں وہ کہنا جا ہے ہیں ۔

مولانا حفظ الرحمٰ ربی نے ہندی زبان کو اسے مخصوص نہیں کیا کیو کھیسیا یوسے کہا گجرا تی زبان ہم بھی ہیں ۔ ٹرامی و ٹائل ) ہیں بھی ہیں ۔ پی خاص زبان کے مدے میں نہیں کہا جکے پہنے تو کہا کہ ددمری زبانوں میں بھی اس طرح کی کتابیں ہیں ۔

واكرك ال شريال دوزينطي ، الزيل مبرك كور صقب اكب خاص كتاب ك طرف قرصدول كو فكى جس كويي في ويحيايي كخيام و لكون كماس كتاب بي بعض فابل احرائن مصف تنع مي مستلة حكام كو تحدر با مون كدوه إلى كاطرف توجديد اكر أن يل ممر سن اس مى دومرى كتابون كى طف درصيان دلايا توسي بفنينًا ان كى طرف نوجردوں كار اورمتعلقة ومددارون سے كهوں كاكوده ان كتابى سى سے قابل ائترامن حصانكال مى مولاناحفظ الرحمل مصي كيبطهى كهجيكا بون الاقم كربيت كالمابي إثن كى جاسكى بين راييا سب ذبالان مي بوديدي. بُواتى زبان ين بوديدي ، مندى زبان ين بورہائے، اُردو زبان میں ہورہاہے اور دوسری زبانوں میں جورہاہے بھا ماسطالبہ کریائر ی اوریڈل اکو اول میں جائی تمیم دی جا دہی سے وہاں پی خاص طورسے وصبان رکھیں کہ اس کتابیں بچوں کوز مرکھائی اس ہارے میں دو مخاویز ہیں ایک قریر کرمیات ين ايك اس طرح كاسب كميم وجواس با سكا تحقيقات كري كدابي كون مي كتابي اي اب میکی زمب کی تومین کو گئے ہے ۔ ماحن میں کی ایک خاص دھرم کے لئے کو کی الیا پروسکیٹیڈو بوربائيم من كادور ب خدا بب بهار برا برتاب ودول باتون بي سعد اكركو لُ مي جنيء وتو اني ك بول كوميك ك بن سے مكال ديا جائے اور الحي كورس مي تطي اور برشال نه کیاجائے وومرے کیکٹ کم کی میں ایے ارکان سنقل طورر ہونے جا ہمیں جوار بات كى جائخ كري كده كناب عن كوم كورى بن شال كررب يي ده دولون جزون ے سانب اور خیارم اورسکولرازم کے مطابی ہے یا ہیں۔

مگسلمت يونبيو رسيستى يهان با دسيم مرينورى كابى چرجا بوائد سين بى اس كهاريس كهروش كردنيا و بنافرس كمبتا بون جعهد دكور گراد كمرموا كدا بك فاصلينورى كوس فرع برويان وكون فرات كري سائزا دركندم كها يشوع سد كرافزك

یں نے درجیما کہ وہ لوگ جن کی زندگی گا ذرحی آئی کے دائیں اور یا بین گذری او رجن

لوگوں نے اپنی زندگی ما کہ کے لئے بیٹی دی ، لا کھ دور دید برب اواد رہناہ کرکے امنوں

نے اپنے ملک اور وطن کی آزادی کو آگہ بڑھانے کی کوشش کی بہت ہی مور کی طابع

سے گویا کو کی بات بی نہیں ہے ، ال کے نام نے لے کربیاں ان بینحتہ جبنی کی گی اوران کے خلاف آواز الحقائی گئی برجیز بہت نکلیف وہ ہے۔ اس طرح اگر یہ جیزی آئی ہی تو لینے نامنا سب ہے۔ اب اگر پر جیز بہت نکلیف وہ ہے۔ اس طرح اگر یہ جیزی آئی ہی تو تندی کا مالی انتظام کا تعلیمی لفل م فیل بر بین کے خلاف ایک کر بینے میں ہوئی جائے۔ میکن اس طرح کھلے طور پر منکے جینی فیل میں ہوئی جائے کہ اور امکی خاص ہو و برائیٹ یہ ہے جب بہت ہے ہوئی من ما من مسلمات کی ہی برسلم این جو رسی کو بار نام کرت کے لئے کہا جا رہا ہے۔ میں منا من مسلمات کی ہی برسلم این جو رسی کو بار نام کرت کے لئے کہا جا رہا ہے۔

مسلم بو نیورکی کے بار سے میں کھا گیا کہ ایک مکان سے جیسلم فو نیورکی سے خربیا ہے فرقو کہ گرسیوں کا اڈہ منا ہوا ہے مفیلات یہ ہے کہ وہاں طلبا وا وراسا توہ کے علاوہ کوئی بھی ایکئی و میکی ایس ہے جوجاری ہو ۔ بو سنورٹی میں بہر طور پر برطوحا فی کا کام جبل رہاہے ۔ وہاں بینا نرم اور سیکو ارازم اتنی وت سے جرا پکو ڈرسے ہیں کہ اس کا تاریخ میں اس سے پہلے کم جی نیں ہو انتقا۔

مٹریکاٹن دیرنٹائٹری کہایئے ہے کہ اس مکا ن میں ایک خاص نعتگ نظر دکھے والے طلباءا در اساتذہ جاتے ہیں۔

د لى مىس اردو

چوهنی بات اخری طور پیسی پیوض کرنی چا شام دن کوجهال تک دنی کا تعلق هے بنٹرصاحب کواردو کے بارے میں خاص طورسے توجہ دینی چاہے سیکن اسس بارے یہ کس دوسرے وقت گذارش کروں کا۔

ایم، وقت بس کتابوں کے بارے بیں او جرد لانا جا ہتا ہوں، اورخاص کر کورس کے باسے ہوں کے درخاص کر کورس کے باسے ہوں کہ آپ کو اسکو ہوں میں کتا بین سنطور کرنے کا الیا معنول اور منقل اضطام کرنا چاہئے کہ کوئی شکایت بیدا نہوئے بائے ہ

ور شرعت میں در سے اور در زبان کے حفظ الرحمٰن مراحب نے حدبندی کیٹن کی دبورٹ پر کھنٹ میں حقتہ لیے سیسے اُردد زبان کے حق میں ایک مراک تقریک اور آنے دکا یہ بیا اور آنے دکا یہ بیان کے مستند کو اس میں ایک مستند کو اس میں اور اور آنے دکا یہ بیا ہے۔ اور نہ میں اور اور آنے اس کو میں اور اور آنے میں اور اور آنے میں اور آنے میں اور آنے میں اور اور آنے

محترم جُرِسِن صاحب کی روزسے ور بندی کمیش کی دبور فی برجٹ مدی ہے جس زاند میکشن کی دبیر دیکی کاچرما مواسعا - اس وقت براخیال به مقا کہ دست کے دیلیا ہے . بہترم تاکد امینی نم اپنے استعمادی نجالہ بردگرام بر توجہ دیتے -

بہا ملد ہے کہ عد سندی کیشن کی رور طام رے عد مندی یا باؤنڈری مین کے پاس سے سلسنے آئی ہے کیکن اس نے زبان میمی سبب شکل اور کائی بحث كى ب اندركمنى سندتان كالدر للكريج يا زمان كم مسلم براسيل نباف س ببت كانى مصبوط ادرام معتدليا بديكن مي محبنا مون كمثم الى سبلاتان باس طرع سے اس سئل کو دہیں لیا گیا ۔ ام کا کل مارے مجدب لیڈر مندت جوابرلال ف اردد ع بارس بسب دروست تقرم فرائ متى ميكن سيامي تك يرتي سے قا عربول كارود كم سلكو حرف كي يول تقريرون كے ورابيم بان کردیے سوس کی ماسکتا ہے ۔شری ٹنڈن جی فی می حرم وضاحت كرساندكل الدوك بارس ين فراياتها اس سع مع برى فرى مولى كين بان تدا كله مدم اسوال بع يسب شايران كرسي اختلات ميكا مي يكنا مون زباؤن ك مسلك السيس الك اسليك الكريح ك اصول برسب قيم وي كان ب لكن يركن يزين سهد عماس معلنانس مات - الراك اسلام من دع ياتين زبابن به توبم اس كى مركاد كامثيت كونتليم دميد جبكه بهن مندى كو بررك منددت ن ك سركارى زبان تسليم رايا وى زبان تسليم رايا و توكى كا زبا مے بارے میں یمینا کروہ میری کا درجہ حاصل کرنا جاتی ہے۔ والیک میں ہے يهم الدود مندى كى رتىبىد ادراكراردد كوكون علاقر ديام اليكالحاس

مهدی کونففهان ببوینچ گا داس پر مجه اخلات بدیماری چده زباین بس جر طرع نبگلا گجراتی ، مرامتی ، تال ، طیالم دینره کواسٹیط منگریج کا صفیت دی جاتی سے داس طرح کیا دحرسے کدا که دد کے مسئلہ میں دی پوزلین افتیار منہی کی کی ۔ میں ادھر توجہ دلانا جاتا موں کہ صف ایکچروں ادر لقر بروں میں عمدہ سے عدہ

افاظ الاکرنے سے کی زبان کا مسکہ سرکاری طور پرطانہیں ہوسکت ۔ آئ ایک مقام اورائی ملا تہ بہلا نا جا ہے۔ جیسے یونی ہے۔ بہارے ۔ دبی ہے۔ جیسے طرح دوسری زیافوں کے علاقہ ہیں جن میں کروہ زباین مرکاری حیثیت پاکر ہیلے گی کپولے پاکھیلیں گی اور میونسی گی ای کا طرح میں ای کا اور صبح طور در پرانے قدموں پر کھڑی ہوئے گی میں تھیا ہوں کہ دبور ط میاس کی اور صبح طور در پانے قدموں پر کھڑی ہوئے گی میں تھیا ہوں کہ دبور ط میاس کی اور میں ہوئے گا اس کے ساتھ الفیات بہب کیا گیا ہے آن اس کے اور اس کے ساتھ الفیات بہب کہ ایک کوئی اللیت مہم کی مربود ہمیں ہے۔ یہ خطا ت میں صرور اس کا در کا تاہد مہم اور سے اور اس کے ساتھ میں اس کے میں در کھی اسٹیا کی کی اسٹیا کی کی زبان میں ہے۔ میں میں اس طرح سے اور در میں ہوئے ہیں در کہا ہوں کے پاس اس کے ملاقہ ہیں اس طرح سے اور در کیا تاہ میں اسٹی طرح سے اور در کیا تاہ میں اس کیا تھ میں اور کیا تاہ میں اس طرح سے اور در کیا تاہ میں اس طرح سے اور در کیا تاہ میں اس کیا تھ میں اور کیا تاہ میں اس کی میا تھ میں اور کیا تاہ میں اور کیا تاہ میں اس کیا تھ میں اور کیا تاہ میں کا تاہ میں کیا تھ میں اور کیا تاہ کیا تاہ میں کا تاہ میں کا تاہ میں کیا تاہ میں کیا تاہ میں کا تاہ میں کیا تاہ کیا تاہ کیا تاہ کیا تاہ کیا تاہ کی کیا تاہ کیا تاہ کی کیا تاہ کیا

اکیک آفرسل ممبرد- کب کون علاقه جاستے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمٰن ، میں اپنی کاعلاقہ چاتا میں - ولی اور ایربی ہی اسکور کواری دکھیل ننگویج کی حقیقیت حاصل جرف جلستے ۔ ولی حدید میں حق اس کوی جگر کمنی حلیث ہے ۔

ترجردلاناموں کدارود کا مسلد نہاہتے صروری ہے۔ ادراس بات کومل کرنام لیے کہ ارود کوکیوں کوئی علاقہ نددیا جائے .

حباب يك دوسر سوالات كالتلت انس الليك كاسوال موالياب مي مانا مول كم الليت كر تحفظات دي رامانوى مانى سه تسكن معض موقع اليس مرتىم كالمعن مفاطت يا تفعات سے بى انكيت كاكام نبى حيااس ك مطالبه بوعوركزا وإبئ كرج جزياعى مادىب ادرج جزيطلبك مارى م ده کیا ہے۔ ادراس کر کیا دفت ادر کیا برنیان مدادر اگر بر بیان م ترده چرتحفظات سے ماصل مریحی ہے یا بنیں سیاس مسلم کے متناق مان مجم كُنْ كُعْ كَامْنَال مِيْنِ كُرِيَا بِين - سِ محبًا مون كدو إلى ما وليه يتن لا كوان ن مِي عن كامطالبه يد يكران كوفيكال كا عقد ند نبايا جلئ ميرس نز ديك ايك ي برى رمب كرمس الكرين فالمرس قلب المهادع ك نا دات ك زماني بنگال بن جبال بحارے مظلم نباوگزی استے - بیال کے ملائ نادات كانباء براكفر فينضف اس دقت كيمسل فوسك للفكاسوال بداموا محومت ف اس برا م دی اورد عدم کیاکه در مسلمان جهاکت ن منبی کے دو مزورد بال بائے ماتیں گاوران کو خردر کان دیے جائی گے نمین آن ا فریس موسکے كيك بهريج مزاددن ملمان اليصورو دس جرك إرسع من كدمكما مر واكده سرره ، دنیان بود ، طبیان گوری اور مت سے ایسے مقامات میں جے میا موکم سنددتان کے ی رہنے والے ہی وہ میاں کے ی با خدے ہی اور پاکٹان می نہیں گے اس کے با دجود می و د لینے گھروں سے محروم میں۔ اُن کا اِن کو گھر نس مے اكيدهم بكال گودنسنط في كالا من من است كم كروب كر نيا و گزي كا شطام متبادل لوربرين مرجائ كاس دنن كاران ومكانات نبي المياكرس اس چیرکوسی خش اسا - موں ان کونیا مکر نیوں کے ما فقط انا بھیک نہیں ہے۔ يدده اوك سي جو مندونان عي ساره ديد سي اور باكتان مي نني سكة . يرادى دِ ابنِے گھردں سے محروم کودیکے ہن یہ سجا دسے اپنے گھوزں کودیکھ و کھیکر چران میت سی کی اسینے می گھروں میں ان کو ملسف کی احا ذرت میں سے ! الی مالت کود کھیکر جو باہر کے لینے والے میں وہ می حوان مول کے کیوں کرمولکتا ے کہ بھری چزان کے ملینے آئے۔ ان پراس کاک اثری ہے گا۔ یس حیے کی بات مع تفظات سے موال عل س مركار

اب میں کچھ دوسرے سوال کی طرف آتا موں ۔ اقلینوں کا مسلم ہے آگرکوئی شخص الی بات کتا ہے ج . . . فرقر برتن کی بات ہو تدین نہیں عبا تاکہ دہ بات مان کی عباستے ، اس کوبا لکل می منہیں مانا عبانا عباستے۔ اسکو مین کی دنیا عباستے ۔

اوراسکوسروں تلے روندونیا چاہئے کین اس کا یہ ملاب ہیں ہے کہ اتلیت
دامے کوئی میں بات کہیں اسکو فرقہ برتن کی بات ہی آپ کتے مابتی ہے مناسب ہیں
ہے ماقلیتوں کوجود تیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی مائی چاہئے ہیں محبت ہو
نجاب کا سمتلہ ہے دو میں ایک اقلبیت کا سکہ ہم اعلی کو الگ رکھنا چاہئے
اور چر کچوان رونو ایک کر دنیا چاہئے بنفل علی صاحب نے دپور طادی
ہے اور چر کچوان رون کہ ہے یا تو دی مان لیا جائے یا آپ دوسری طرع سے
مائی کری ہے آپ کی مرضی ہے بیکن میں چا تماموں کہ آفلہوں کا جو سکہ ہے اور ایسا موری کو جوزئی البیف ہیں ان کوجود تیاں ہیں جر
اس طرح مالا ہیں جانا چاہئے بلکہ ان کوجود تکا لبیف ہیں ان کوجود تین ہیں جر
مرف نے بیاں میں کی دور کر ڈا جا ہے۔ اور ایسا دا مندا فیتا رکز اجا ہے جب ان موسے کہ ان کو
معلمیٰ کر سے میں کوئی ہوا ہو۔ منہ وضان کے ایک محرف کو ا دھرسے ادھر
کے دوں میں محمود سے پیدا ہو۔ منہ وضان کے ایک محرف کو ا دھرسے ادھر
کر دیے میں کوئی ہرج نہیں ہے ۔ وقت نب موتی ہے جب ان کی ہر بات کو فرقہ پڑی

مرطر موجم الوا- كياس أمريل مركومتو جركرمك من كداس الوان مي بحث المعيا دمية المعيا دمية المعيا دمية المعيا دمية المعيادمية المعيادمية المعيادمية المعيادمية المعيادمية المعيادمية المعياد والمعياد والمعيادكو مي محتال المعياد المعياد

ایک آمرسیل ممبرد میرموص و نست خوکی کهاسے اسے وہ والیں ایس۔
میں گذارش کرد اس تفاکہ ور صغیقت ان مسئلیں کو اس طرح سے دکھینا جائے
ادراس طرح سے ان پرنظر دکمی جائے جس سے کہ آولیدیں کوتسل مرکدان کی باتوں
کی طرف بھی وھیان دیا جائلہ ہے راوران میں محبر وسرکرنے کی کوشش کی مباتی ہے
درکس کا خرف کا کوشش کی میں مسئلیمی اس تعم کا ہے رمیں محبت امیں کہ وشال آخر
نبانا معمیک باشے کیون اس کے ساتھ ساتھ تلزیکا خوص قدمان چاہتے کہ وہ معبی
ابنا معمیک باشے کیون اس کے ساتھ ساتھ تلزیکا خوص قدمان چاہتے کہ وہ معبی
ابک اسٹی کے دو ایک اسٹی کی طرح سے ہی وہ چلے اوراس کے بعد آپ
آمہتہ آمیہ وشال آخرہ ایس اسکی وسالی کا میں اسمی تک اسکوا کیک اسٹی ط

سكى ى د في ما نا ملى الدربدى وشال مدهراى شال كريد يوني كامسكا ، د في كاج مسكر ب اسك باست بى يدكنا جا تهام ل كرفي فوخلى كدان و في مران اس بان كوسر عبة من كرج وان ساويد مندوتان ك فاخر سى مودى ملك ، مبتدت وكر من جريد جانت من كراس كا بارشتن مود

میں اُن میں سے میں جور بات جائے میں کہ بارٹشن ندمید ہم اس کو ایک اور میں اور وكينا واستعمى اكرادي كعارشن سعسارك مبددتان كوفائده منجاب تو الل كم لة كون مبى قر إن مين كرف كم لئ تبارينا جائع كين أكر مبعدنان كم المكوانين بنياب الدصوف السائع كدفيد مبريه عابة من كداوي كالإراهين مو مكويبني كرنا ملهجين اسكركون معقول بات نس ماننا-دې کاسوال د حبال کردن کاسوال سر محصواس سي مبت رمي سه کونسي تيو د کې کاسوال د حبال کردن کاسوال سر محصواس سي مبت رمي سه کونسي تيو اسملى سوب لالروش ندوركتها بحاف دى اسليط كاردي والالقائى مى اس متت بیسندان کی تا تیر کاتی میں نے ان کومتنہ کیا تھا مبیا کہ دوسرے انربیل مرف كاش الدوي حكم احمل صادب في المر التين كالكري بي سب يد اس من الراما يا نفار آن محف اس لي كركي كالربي آب مي الرب من اس واسطاب دلى كوانك استيط مبين وكوسكة بن اسكومناسب خيال منهن كرتا يعيير معقل نس ہے راس طرح سے دلی کی عدمت کو جوا نران سے ما تھ سیان در کام کے الندس سون ويا تليك موكا ٢٠٠ لاكونيكون كوان المرك كرم برهيور دياامي بان بس ب، ان كور لى كرك كالإرا مر قد من علية يس جاتها مول كه دفى كوهرور ایکستفن اسید کا درجه و دا مائ اسکواکی کاربوراین کا درجه و ایکرال س دنیا جائے یہ اسٹیٹ مستمبرری نظام کے تال سے وی نظام اسکو الناچائے مرهدر دراش کا عصوب نباسے اس کا سواکت کرنا برن می مجتباً میں کہ یہ مروثی ای المرجع نبايا مانا مائي نفارجها نتك مجوت ادرمها واشركا تعلن مع خبرك بارسيس بيان بربت زبردست تفريي مرئيس ان كوس كرنيي فررساكي تعا ادرس جين لكا تفاكه خلا مباف ابكيا ميكا بيال برحيلنج دسيف ككة اورالعي مسيم ويتمكة سُ مُعْبَا بول كروم ل المركس وركنك في في تجريز كياسي اس كو ال لينا جا سية. ده ميصله بالكل صحيب يمني اسليك والك مي دكهنا جائي اس الك ره كري ارق

كرفي كام يغدملنا جائيه.

# 

مصبدبردلین کی راجدهانی مجذبال میں پخطی مفتر حانسدسال حادث بین آئ ان کوسرسری یا اتفاقی داخد کمیکرنظرانداز نہیں کیا جاسکتا بجندی روز پہلے مبارک بدراور مقل دوسرے مقامات بی فرقد پرسی اور لاقا نوٹیت کے کمیل کھیلے جا چکے تنظے راہ سے تعمل ہی بعدیال بی فتند ونساؤ کا اکھاڑہ ہی کیا از ولائعی واسب بچھ مرواحیں کا اعادہ و بہان نہایت تعلیف دہ اور شرمناک ہے

ا فبا مات میں کید خبریں دیکھنے کے بعد عجمے اس کا مرتبی ملا کہ ہم را پرین کو فود معد بال سبخ کم د باس کے عوام و خواص اور خی تف کے بعد عجمے اس کا مرتبی کی اور ان کے میں منظمیں د باس کے عوام و خواص اور خی تف معند منظمی سو جھے بد تھے مقصد کی خاطر فتند و نسادگی ان اب و محکمات کا بھی کھی اور اک کہ میا صبخوں نے کسی سو جھے بد تھے مقصد کی خاطر فتند و نسادگی ماک مجمر کا کی مجموع کا محدام کی زندگی اجیرت کردی

معدید بردش می سیاسی اقتار کے مناف گردیوں کی با بہت کمش کسی دقت بھی ایسے حادثا کشت بی بورس درجہ کی بہیں بیخ سکتا ادرای بر بعبیا کے حتم ہے منافی کو اپنے المین کے بردرسا و نصب بردا ساب بھو الل کے بردرسا و نصب بردا ساب بھو الل کے سابقہ بردا ساب بھو الل کے بردرسا و نصب بردا ساب بھو الل کے سابقہ بردا ساب بھو الل کے بردرسا و نصب بردا ساب بھو الل کے سابقہ بردا ساب بھو الل کے بردرسا و نصب بردا ساب بھو الل کے بردرسا و نصب بردا ساب بھو الل کے بردرسا و نصب بردا ساب بھو اللہ بھو اللہ بادک کے لام میں اربیس کی تعمل کے اللہ بھو اللہ بادک کے لام میں اربیس کی تعمل کے تعمل کے تعمل کے برد سابقہ بردا کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تیزی کے سابقہ بود کے سابقہ دو فود بھی تین بود ہے کہ بردا ہو سابقہ بود کے کہ بود کی تین ہوت کے سابقہ دو فود بھی تین ہوت کے دین ہوت کے سابقہ دو فود بھی تین ہوت کے دین ہوت کے سابقہ دو فود بھی تین ہوت کے دین ہ

بهار سرنت دورنها تو بهائو خلص رسنها ول که ده تمام توشین جوده است ظیم ویش کوخوش حال او دنیا میں سرطن، دنیکنام بنانے کے ایے مسلسل انجام دے رہے میں رائیکا ل رمیں گا الد انسانیت کے کنید بر بہم میں کوئی عوقت کی مبکرنہ باسکیں میں زن باروائس سیخ کا معین اخوالات میں دکھا کہ

میں نے دہل والس بہنج كرمعفن المالات يى ويكاك عبد إل ك مال نفضانات كا اندازه ايك ارب يا ايك كرور رو ب كسه ديقيناً يربرت كمهالدادروا تعركم خلات ب ومع وانعات بربرا انروال سكتاب ما لمانعضان ل كتناهى مداس درجة تك نبي سيخ سكما ادراس بر معديا احساس نبيس ب جنت امغدى في مقامى يوليس كى لاقافينيت ا درجا براند تنف و وقدين كى جوث كومحسوس كيلب، اس كيمي كهيدمضان المبادك كحالام تخف ازريلس كاتمامزيا وتبو کا شکا رہوئے پیاسے دوڑہ داد ہوئے ۔ اس بیان کوختم کرتے مدے ایک جہدان ہتھیارول کے متعلق مبلی کموں گا جو سلمانو كم تبضد سيماً مدمور أ درس كارى اعلانات كم تحت بيس ين ان كا و عن درا بيا كيار بكيد دسنورسا بوكياب كمبرك موتع برمسلمانوں کوجرم ونصور کے گھیرے میں کھلنچنے کے لئے ان كے متبصد سے بنھياربرا ، كرك جاتے بي بمور إلى م برى موارسكن أب حيران نهرول برسن كركراس ديى دوري يبنفيارجا فرؤن ادركفر لواستنمال كالمجمر مين سع زياده كجه نه نفع ، اس نسم كم متعيدا رئيس مدين في كرسينرل سكميري مين ركب صاحب نے لامد موش مين كد وكھائے تقف و سورال یں بیل بھی دام ہوری جافزول کا عام رواج ہے۔ ان کا نشکسی کی جان لینااورخون کی ندیاں بہا نا بنیں ہونا بھر حی ایسے دفو براسحه باستفيارك نام سيروبكينده كرنااس ببت وبهنيت

### وادف ميابوروساكر كے بعد برند بارلمينه طبيب معابر طرف كى بہل القرار

( ۵ ردمفنان شمسلم - ۲۱ رفردری الدواع)

کی اورانتهائی شرادت سے گری ہوئی زرگی کا نبوت دیا۔
جہاں تک بار در کامسلہ ہے ہاری صرابک کمبی کیر ہے میکماہن لائن
اوراس طرف سے بارباران کے بارے میں تھیڑی جاتی ہے۔ ایسے ندم انقلے
طرف سے بارباران کے بارے میں تھیڑی جاتی ہے۔ ایسے ندم انقلے
جانے ہیں جن سے ہمارہ ستان کے مقصہ اور کا زکو نقصہ ان بہو کہنے ان
عدود کو مغلوں کے زمانہ سے آج تک بغیر کسی اختلاف کے مہدوستان
کی حدود کا ناگیا ہے آج ان کے بارے میں بحث کرنا اور منہ وستان کی
دین پرنا جائز قبصنہ کی کوشش کرنا اور جس صدیرائس سے ناجائز قبصنہ کی اور مرب
ہوا ہے اس کو اپنے ملک کا حصہ بنا نامید ایسی چیز بس ہیں جو میے ظام کر تی ہیں
کہ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں جب اخلاق مذہوء دوحانیت مذہور صرب
مادیت بین نظر ہوتو جننا بھی کچے ہودہ کم ہے۔

حکومت میندگی بالیسی ایسی ایسی کی باست ایده کیا کرنے کے ددی طریقیس یا توہم جنگ کریں یا دوسرے طرلقیوں سے
اپنامقص حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئ ہمارے برائم مشرا در مر
ایک مقلمن آدی برسوجیا ہے کہ آئ کے زمانہ میں یہ جنگ ساری دنیا
کی جنگ برسکتی ہے ادر برطی بڑی تہزیبیں بریاد ہوسکتی ہیں۔ اس کے
ایک ددسرے طریقے سے اس کوحل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
گورنمنے کی اس بالیسی کوئم سپورٹ کرتے ہیں ادر بورسے طریقے سے اتفاق

کہ ایک طُرت دہ تھنبوط ہے کہ ایک ایج زبین می کمی دوسرے کے ہا کہ میں منہیں جا کہ میں منہیں جا کہ میں منہیں جا کہ میں منہیں جائے کہ اگر کمی ملک کی طرف سے کوئی جا رہاں ہوئیں تواک کا سامنا کہیا جا ٹیگا اور جا کار دوا ٹیاں ہوئی تواک کا سامنا کہیا جا ٹیگا اور چاکار دوا ٹیاں اس لسلہ میں ہوجی میں ان کوحل کرسے کی کوششش کی

باکستان کا نام کے کرمسلم اقلیت کو دبایا نہیں جاسکتار

میں کہتا ہوں کہ جو کچہ آئ میں ہماں کہ رہا ہوں دہی وہا جمعیۃ علمار مبلاک اللہ میں اس جمعیۃ علمار مبلاک اللہ میں اس اللہ کا کہا ، میں اس کھری کا کہا ، میں اس کھری کا دمہ دار ہوں ، میں ان کھریزوں اور تقریروں کے لئے دمر دار ہوں ان میں کوئی بات میں اللہ کے خلاف یا سکوار میں کے خلاف یا سکوار میں کے خلاف یا سکوار میں کے خلاف اللہ کی کہم الوالیت کو دبایا جار ہا ہے ۔ اگر آئی ان باتوں کے تق میں سیم کھیک کہا کہ ہے ۔ اگر آئی ان باتوں کے تق میں سیم کھیک کہا کہ ہے ۔ اگر آئی ان باتوں کے تق میں سیم کی میں دو مور میں کہور میں کہ خوالے میں کہا جا دہ ہے ۔ اس میں اعتراض کی کہا ہا ت ہے ۔

فرقہ رکستی انجر رہی ہے اور حکومت مے س درس کتابوں میں مقامد کی توہین بر داشت نہیں کی جاسکتی " جناب ڈبٹی اسپیکر صاحب!

برنسیڈنٹ کے ایڈرنس برکل سے بات جیت ہور ہی ہے، ای جل جند بائیں ہی جن کوا بنے اپنے خیال کے مطابق مراکب میٹن کرر ماہے ۔

جین اورمن وسنان کی سرحد این کی سرحد مسان محت اون می سون می مسان می مین مین دورا ایون کی کنوائش نهین ہے یہ جین جی سے میں دورا ایون کی کنوائش نهیں ہے یہ جین جی سائن مند دران سے مین کی حکومت نے موقود وہ مین کی کمیون می حکومت نے میندور تان کے سائن میت بے دفائی مین کی کمیون می حکومت نے میندور تان کے سائن میت بے دفائی

جائے گی،اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے۔

کا محوکی مسلم ایم کے معاملات کے سلسائی کا نگور بحث ہوئی ایم مسلم ایم مسلم ایم مسلم ایم مسلم ایم مسلم ایم مسلم است کے مسلم است میں اور آج میں کا نگوے مساملہ میں اور آج میں کا نگوے مسلم کا فیلوں میں ایک اور آخت کے مسلم کی مسلم کے ایک مسلم کے ایک مسلم کے ایک مسلم کے مسلم کے ایک مسلم کے مسلم کے ایک مسلم کے اور مسلم کے اور مسلم کے اور مسلم کے اور مسلم کی کوشش کی ہے اور مسلم کے اور مسلم کی کوشش کی ہے اور مسلم کے ایک مسلم کے ایک مسلم کے اور مسلم کے ایک مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کی کوشش کی ہے اور مسلم کے ایک کوشش کی ہے اور مسلم کی کوشش کی ک

اس سلمی سر لونمبادران کے بچرسائقیوں کو مثل کر دیا گیاہے۔ ابنے ملک کامعامل مرصر بروریں کے واقعا ابنے ملک کامعامل مرصر بروریں کے واقعا

و البار بان کرستان اور بجاب الراسے متعلق کے لئے بہت سے موقع ہیں، کہاجا تارہ ہے اور کہاجا تارہے گا رسکن ایک بحث تو د تو د ہار اس کے سامنے آئی ہے اور آئی جاہے تی ہیں جی اس بر بجی کہنا چا ہتا ہوں، مجھ اس بات بر ایوسی ہوئی کر سر تاریخ ہے ہے اور آئی جا بہت ہوں کہ مرتا در کتے ہی مقابات بر فساد ہوئے اور در کانیں جائی گئی اور کتے ہی مقابات بر فساد ہوئے اور در کانیں جائی گئی اور اور برادی ہوئی اگئی کو برید پڑون صاحب کا جا بڑولیں جان دال کا نقصان ہوا رسکی سی اس باری کو پرید پڑون صاحب کا جا بڑولیں آئی ہے جان دال کا نقصان ہوا رسکی اس ساسلہ میں ہادے سامنے نہیں آئی ہے اور یہ اس بی اس بات کا کوئی ذکر ہمیں کیا گیا کہ اس بارے میں کیا طوقیہ کا رافت اس بارے میں کیا طوقیہ کا رافت یا دو ہم ہوں کہوں کہ اس سے دیا دہ ندامت اور شرمندگی کی کوئی احت نہیں ہوسکتی کد ہاں سامبروائیکٹا (فرقہ بہتی ) اس طرح مذکھولے بات نہیں ہوسکتی کد ہاں سامبروائیکٹا (فرقہ بہتی ) اس طرح مذکھولے بات نہیں ہوسکتی کد ہاں سامبروائیکٹا (فرقہ بہتی ) اس طرح مذکھولے اس کا مسلسلہ ہیں مذکبیں جادی کہیں جادی کہیں جادی کہیں جادی کے در مرسکیں درکہ مذکھولے اور سم اس کور دک مذسکیں ۔

القرادى وافعه كوقوى واقعر بنائے كاظلم الم واقد بوا ايك اندلوچل داقعه ايك انتهائ شرساك داقد بواجب كى مزادم داد شخف كوشى چا جيئ بيكن المين ادرى المين كابيمطلب مين بي بوسكتا كرايك اندلوچول سے ايك بات كى مولو يورى كميونى كوتباه دير بادكر ديا جائے ديداري في كاركس طريق سے مك تے مفاد لي تهيں ہے ملك دة آتهائی

نفسان ده مد اس بناپر مه بات بهت قابل توجه مرکی کیمیل دانون بس اس مرهبر پردلش بس معربال می جونساد مواسقاد بان برکسی کومزانبی ملی کسی مجرم کواس کی خطابر کواگرا کسی عن طرے ادر شرارت بین کومنزائبی دنگی دان حالات میں مختلف مقامات میں نسادات ہوئے میں -اور وہ موکس مجتنب میں کرم کھلے دل سے من مانی کرسکتے ہیں جو کھیر چاہیں کرسکتے ہیں حکومت ہمارے مقابل میں بدیس ہے اور کھینہیں کرسکتی اس مے مواددی

مسلم فسادنیں می خنطوں کی ایم ہے ایس ایا نداری مسلم فسادنی ہو مختروں کی ایم ہو

بون کران ضادات کومن کو کم فسادات کهنام ندو کون او رسلمانون کی . توبن كرنام. . يدنساد م، وأورسلمان بني كرت بن مين آب معيقين كسائغ كهسكتا بولكد إل كى بلك جسي مندوسلان دونول شاكل ہیں اس می کانوں بر انفد مردی ہے کہ یدبدا ، میمسیب، بی مذاب کہاں سے ازل ہوا۔ یہ بن کرم مادنہیں ہے اوران کو فرقہ وارانہ ضاو کہنا تھی فلط ہے غناروں اور شرادت لیا دوں سے ایک اسکیم بنائی ہے اور اس اسکیم کے ماتحت ده حب جامع تب ساد كرتم بي ودحقيقت اس بي كونى شك منبی ہے كرجب الكوائرى موگى تواسى سى يە بات ما ف موجائے كى ـ طر مسطرات کی مجر مانت بیم لوشی ایشمنطریش نے جان او تھار پارمنسطریش کی مجر مانت بیم لوشی اس میں جم دیتی کی یا است پولیس کے افراد سے مسائق دے کر بربادی کوانے کی کوشش کی۔ اس و قت حکام نے لوکل حکام نے ایر مسرکی ن نے اپنی کمز دری بھی دکھاتی اوراس سا رش میں ان کا حصر معنی دکھانی دیا ہے بقول سیھی کے رسیط کو مرداس) مرم رمایع كويد داند مبني آيا تفاادراس كى دوك تفام بوكتى تفي المكين محدين مبين ا كراكبين لوليس كرود ست بلائے كئے عقد ده كيوں داليس على كئے تق حس کے نینج میں بر تا دیج اور ، ر تاریخ کی درمیانی دات کو اس قدر ہولناک برادی بوئی مجان او جوکراکی سائد کی اس طریقے سے بربادی کرائی جائے يركسي البيق مع بمي مندوستان كمديئ ذيبا بهنين سيديم ياكستان اور الرب كے خلاف اعر اص كري دہ ہماداحق مي كوئى ہما دي معامل ميں وخل ددد بم میں اتنی طاقت میے کہم اینے مندور سنان میں اسیف معاطات كوحل كرسكت مي معقول سي مندورتنان كي أزادي ك حدوجهد یس جان کی بازی نگاگر، سابھ سابھ متر نمیں ہوکر مک کوآز ادکرا یا ہے جنو

409

سے مون یش میں میں میں میں میں میات کے سے جان کی بازی لگائی ہے۔ اینوں سے محالیاں کھائی ہیں۔ جالیں ہیں میا تو کھا سے ہیں۔ ان کو آج ان باتوں سے کوئی ڈرئیس موسکتا کو جب میں کوئی الیی ضاد کی من مائی بات کی جائے میلم اقلیت کی تطلب کی بات ہے کہ توا خدادوں یا تقریر دن میں فوراً پاکستان کے والے دور ہے جائیں۔ پاکستان دیڈ لیے کو الے در ہے جائیں۔ پاکستان دیڈ لیے کے والے در ہے جائیں اور برتا بت کو سے کو الے در ہے جائیں کی جائے کہ اس کا پاکستان سے جو ٹر تھا ، اس کا فلاں جزیے جو ٹر تھا ، اس کا فلاں جزیے جو ٹر تھا ۔ میں ہے کہ اس کا پاکستان سے جو ٹر تھا ۔ میں ہے کہ اس اور اگراس طریقہ سے حقیقت کو د با یا مہیں جا سکتا ادر اگراس طریقہ سے حقیقت کو د با یا مہیں جا سکتا در اگراس طریقہ سے حقیقت کو د با یا مہیں جا سکتا کے کوئٹ تی کی جائے گی تو اس سے ملک ادر اگراس طریقہ سے حقیقت کو د با یا مہیں ہو سکتا بھی کوئٹ تی کوئٹ

میک الروم مرا وی کیول این حالت مین بین اس بات کاکیا خون مید کوئی بهتا بدا در باکتان کرساخة بور نے کا کیکنگ کیوں اینا جا تا ہے ہم اس کے خلاف عزور آواز اسھائیں گے۔ کیا ہر جگا خلم در بربادی موتی رہے گی اوراس کے بارے میں مسلمان آفلیت کی بات کو کہے گی تو بیک ہر اس کا مذہ ندر کر دیا جائے گاکہ یکتان سے تو رہے ہاکتان ریڈ لوسے جو رہے ۔ اس طریقہ سے حقیقت کو دیا پہلیں جا سکتا ہے۔ یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کو اس طریقہ سے کے جبل پور اسکا آفلیت کو دیا نے گی کو دیا بیا ہیں اور بات کی کوشش کی جائے۔ یہ دیکھیے کی بات ہے کہ جبل پور میں دوجان سے میں ایک سائی حلی اس طرح ہربادی کو سائل میں ایک کوئی اس طرح ہربادی کوئی ہوئی جبل پور میں دوجان سے طرح ہ تاریخ کو سائل ۔ کمٹنی ۔ دیوہ ۔ نرسنگھ بور ۔ مرد با اور تمام دیگرمقا مات کوئی اس طریق سے سینکٹر دں مکان جلاکہ خاک کر دیئے بریا ہوئی کوئی اس طریقہ سے سینکٹر دں مکان جلاکہ خاک کر دیئے میں اورا یڈ منسر لین سے موجو دہوتے ہوئی اس طریقہ سے میک میان تی سے سینکٹر دن مکان جلاکہ خاک کر دیئے میں اورا یڈ منسر لین سے موجو دہوتے ہوئے کوئی اس طریقہ سے بریا ہوئی گوئی۔ اطبینان کے سائق بردل چھڑکا گیا۔ اطبینان کے سائل میں خاک میان میں خاک کر دیگرین ۔ بریادی کوئی تو میان خال کردی گین ۔ بریادی کوئی تو میان خال کردی گین ۔ بری رہائی گئی ۔ بری بری کوئی تو می خال میں خال سیاہ کردی گین ۔ بری رہائی گئی ۔ بری بری کر کر تا ہے ۔ اطبینان کے سائل کردی گین ۔ بری رہائی گئی ۔ بری بری می تو می خال میں خال سیاہ کردی گین ۔ بری رہائی گئی ۔ بری بری کوئی تو می خال میں خال سیاہ کردی گین ۔

ایک ایک اسان کادس دس باره باره لاکه کا اسان کادس دس باره باره لاکه کا است نقصان موایکا لے خان می حنیف کی کو کی معرفی در بنین متی دس باره لاکه کا اس کا نقصان موایکا لے خان می حنیف کی کو گارت می در بنین کی در آباز میں تو را بود کی می در اس کوا تصادی اردار کر رباد کر دیا گیا ۔

زر در آباز میں تو را بون کی تجارت متی در بال ملاؤل کی منعدت اوجر نت کو تباه کی گیا یک کی خوارث می می در است کا در این می اور نقس کو تباه کی گیا یک کی در آباد کا می می در دره کا و کس در انده می اور نقسادیات می خود برحال این اسس مسلمانوں کو جود دره کا و کس در انده می اور انده می اور انده می اور انده می در برحال این اسس

سکسیں بالکل تباہ کر کے بھیکاری اور فقر بناکر ھیوٹر دیں اور میہ حکومت بے لب ہو۔ بے جارہ ہوادر کچھ کرنہ سکے رسب کچھ ہوجائے قو بھرامس ک انکوائری ہوتی بھرے اور اس کے لجد میکرو۔ وہ کرو۔ ہخراتنا بڑا دا تعہ ہو کیسے گیاتین منافوں میں بارہ حگہ کیسے واقعات کیسے ہوسکئے محکومت کو اس پر مؤرکر نا چاہئے۔

ولی کاواقعم این نسلسل جاری رہے گا۔ کیا اور سے ہند دستان کو اس میں لیسٹ دیاجائے گا۔ ابھی دو مین دن پہلے دہی میں بھی بہن نیکنک جی تھی دیاجائے گا۔ ابھی دو مین دن پہلے دہی میں بھی بہن نیکنک جی تھی دیکین و ہاں رہتے ہیں اابج رات کو وہاں رہتے ہیں اابج رات کو وہاں بہنچ کرتین بحج بحک دمے اور مہند ولیڈروں کے ساتھ جودہاں موجود ہے اس کو کو ماس کو کی طریقے سے آگے مذہ طبعے موجود سے اس کا قدت میں مار وادی اور مادی اور مہنی ہے۔ جب دہ اس طاقت سے اس معا ملے کو حل کرسکتے ہیں ، تو رادی بادر مہنی ہے۔ جب دہ اس طاقت سے اس معا ملے کو حل کرسکتے ہیں ، تو ایڈ منسٹر لیشن یکومت کے افراد وکی اتھا دیئر اگر جا ہیں تو کیا اس فاکم میں ہوسکتا۔

سزارت بندول کی وصلافرای ایم ایر ایر ایران ایست باس نظراتی منزارت بید در شرارت بید در شرارت بید در شرارت بید در شرارت بید در شرکز رت بی -

ان سب موالموں میں ان کی تحالفت کرے کیائے ان کی توصلہ افزائی کی جاتے ان کی توصلہ افزائی کی جاتے ان کی توصلہ خزد پرسی کی جاتے ان ہے کہ فرد پرسی کو کسی میں میں مورث میں ہر داشت نہیں کیا جائے گا۔ تسکین ہو کہا رہا ہے کہ سے مسلم افلیت نناہ بھی ہورہی ہے اور را کیش اور دی ایک اور کا کمیش کرتے جا دہے ہیں۔ اس مورک کی ایس ہو سے دینا کسی بھی سکو راسٹیٹ کے لئے منا سب بہیں طرح کی بائیں ہوئے دینا کسی بھی سکو راسٹیٹ کے لئے منا سب بہیں سے اور مربوسکتا ہے۔

زنرگی کے مختلف بہر ورسلم اقلیت کا حال میں برجہ اجارت کا حال ہے۔
میں بوجہ اچاہتا ہوں کرمسلم اقلیت کا اللاز متوں میں سیاحال ہے۔
کراآب نے بہری اس کی انکوائری کی ہے کہ ان میں اقلیتوں کو کیوں نہیں اللیتوں کے جتنے بھی بہے ہیں۔ مسلما لوں سکھوں اور عبسا بیوں کے جتنے بھی برجہ ہیں کہ ان کے عبسا بیوں کے جتنے بھی دہ اسنے نالائق ہوگے ہیں کہ ان کے عبسا بیوں کے جتنے بھی دہ اسنے نالائق ہوگے ہیں کہ ان کے

قىمى ئابىينىن يۇھان چامئىي سال يىنىي بىدىنىداردى كان مىركى ذكركياكيات، موال يب كرديوانى كا، دسم مى كاكيون ذكر كمياكياب يرمب بندوستان كتيو إربي كسى كواس مين كونى اعر احن نبين موسكتار لكين حبال اكثريت كيتو إركا ذكر ہے د إل مسلمالوں كي توتيو إرس. عيد بدار عيد ب شبر برات كيا ب محرم كيا ب . ياسكون كتيوا من عیسائیوں کے تیم ارمین ان کابھی اُن میں ذکر مونا چا سیئے تھا۔ اگر یہ کمیا گیا ہوتا نوسیکوراسٹیٹ کے اصربوں کے عین مطابق موتار لیکن اس کے برخلا اس طرح کی بایس ان کتابول می کشی موئی ملت میں کہ آؤر کی بھگوال کوشن کی بیمب کریں۔ آب بنائیں کرملان کے بیتے مدیسے کریں گے بھٹوان کرمشن کی او جا ہند<sup>و</sup> كريكية بن يمكن سمان كهر عيساني كيسة كريسكة بن بين يوجهنا جابتا بول كداس طرح كى جيزي برهائ كاقليسول كي كجول كواكيوكس ين حق وما ے مِملان اپنے مار و نر قدرس کی عبادت کرتے ہیں رسکھ اپنے طریعے سے كرتمين معيان البخطراني الدان كوبوراحق حاصل ب رآب كوكس تن دا اے کاکب دوسرے مرسوں کی قومن کریں ۔ خدا ادر رسول کی تو مین کریں ادرير برچاركري كر ده رب اس طرن كى چيزون كويراهيس ، آب كومنيس جا بيتے مقا كأب كالون بي اس طرح كم معنا مين كلهواق ادراس طرح كما بون كومكرك كى يى جگه دىتے مرشكر كى كى بيان دارد كى يا دراس سے اس طرح كى كتاب كوجنا مهم معادم مے محفولیمن رسنة دارد ب مطعفن جاسنے دالوں سے اس طرح کی چرین کھوادیں جا گرجی تعدب کی بنا پزیس کھی گئیں۔ نگ نظری کی بنا برنہبی کھی گئی ہوں ، بکہ ناوا تعیت کی بنا پر کھی گئی ہیں ۔ مبسے ایک تھے والے سے اس کے بارے میں بوجھااس نے بتا یاکمی اسلام کے بارے میں جانتانہیں تقاب کے ایرائی تھود اے رج نگرسکے سط کر کمیٹی میں كى كاكونى دىشة دادا كما نوائس كى مفارش سے ريماب ئيكسٽ ب میں ہگئی الیبی تمامین بنیں آن جا نہیں اور اس طرح کی چروں کو اس بیں جگہ نهين المى جائية ماس طرح كى جزو سك خلاف مم وليس مريكو لامليث کے اندراس قیم کی تماسی ، خاص طور پر بسیا۔ ایجو کمٹن کے اندرا وربرایمری نعلیم کے اندر برگز برگز تہیں گئی جائیں مہیں برطوانی جانی جا سئی ۔ جمعية علما رمندكا جلاس حين الميري الميري المراده بہرین باڈی ہے اوراس سے مندرستان کی آزادی میں نمایاں حصر اب ہے۔ نیکن انجبین میں البی تقریمیں ہوئی ہیں جن کو بڑھ کر حراقی ہوتی ہے میں

لے کوئی جگری نہیں ہے اسٹیٹ گرمنٹ کے گر ط چھیے ہوئے ہیں گور نمنط اکتار ایک گرت چھے ہوئے ہیں بتایا جائے کوان بھیلے چوده برموں میں اقلیتوں کے کتے اوا کے او کرلوں میں سے گئے ہیں۔ پہلے توان كوانطولويس ئى تېلى بلاياجا تاسيدا دراگر للايمى لياجا تاسيد، ق ان كومگرىقىيب ئنېن بوقى بد - دە تباه ادرىر بادىمورسىمىي مىي بر انتا ہوں کہ بدرزولین کا موال مہیں ہے سکی اگر کوئی ایسے مالا میں رزر دلتین کی بات کہناہے یا ریز رولتین کی بات کو اٹھا تا ہمے تواسے فرقد برمت كهاجا تلبط اوراس بنا بركهاجا كاسط كداش ساريز روشين کالفظ کوں کہردیا میں اوجینا جا ہتا ہوں کرسکور ایسٹیٹ کے دہ لوگ كيافرد پرست تهني بي جو برجاسية بن كرمسلانون كوملاز مت بي د لياطئ ادران كوتباه اوربر بادكمياجائ ال كا تنفسا ديات ادران كطراقية زنرگ کوختم کیاجائے اس مسلم افلیت کوجی مین ایک پیزی کو دبائے کے سے مظارِ مت میں نباجا آہے مرتجارت کرنے دیا جا آہے روز مرد کی جو سمرى د مارگى سے - جاسى كى ز مرگى سے اس كر كوسى ديے كے لائے دو تارىنېى بى بىي بوچىناچا ستاكداس سى زياد دى كى در قريستى دوېرى موسكتى ہے۔اس كاكما مطلب ہے ميں ينہيں كہناكداكر بيت كے مجاؤگ برك بس الأن من سي تفور الدير المراب المن من من ومسلمان كاكوني موال مبنس ہے، ہندومسلمان کاکوئی تھار امبنیں ہے۔ دولوں <u>گلے منے</u> كوتيادس ليكن جدر مزارت ببندادك اكتربت مي اليسيم بي جوكه افليتون کواس طرت سے دبائے کی کوشش کرتے ہیں اگران کی ہاؤس میں بھی متلف طرنقیں سے دوسل افر الی کی جائے توکیا ہوگا۔ کیسے کام چلے گا۔ کیسے بادی اسٹیٹ سکوراسٹیٹ بن سکے گی۔ اس سکوراسٹیٹ کامطلب کراہے صرف مجور اسبط كبرديف وه كور اسين منهي بن جاتى ب ماس كا معدب به به کدروزمره کی جوز درگ سیداس کو بسرکرسد کامی کوی حامل او ما د مست سبى كو ياسن كاحق حاصل او يتجارت كرف كالمجي كوحق حاصل مو رسكين كبا وجرب كرا قليتول كواح وكريان نبين متى مي . مك كالقصاديا میں نجارت ایں پرمٹ منیں ہے ہیں۔ فالوا پر ملان میں کوآ پر ٹیو سو سائیٹر کوئو عكم على جونى سعداك كے إرساس ان كو ما يوسى كامنر دكيونا يرا تا ہم ي اس کی اسے اس کی اور در رابطی ایک شکایت کا اور در رابطی کوایک متناب دکھائی متی اورا کھنوں نے ہاری بات کومیج تسلیم کمیا تھا اور کہا تھا کہ اس

المح الرمى كامطالب إلى الدران كرورت مدى كرانكوائرى یں کچید نوک اس کے سئے ذمہ دار میں مائفوں سے کوتا ہی کی ہے تو ان کومزامنی چا سینے ۔ آن مصید برائش کی سرکا دنیلیور مونی سے محبوبال سے رکوائن تک کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نیرکہ ناچاہتے ا مرا سے کون می حاصل میں ہے حکومت کرنے کا واس طراقیر سے تباہ كرك كرس أركء برادكر كتيس يبال وكعاجات كالوليتى طور براس ك تا كُ الحِين اللي كار مي السبكر صاحب اور دليتى السبكر صاحب م د زواست كرول كاكروه كونى قانونى لوزليشن السيى لامين حس سع أسام ادر بگال کے معاملات میرنسانی نسادات کی بنا پر حبب بیباں بحث ہوسکتی ہ بار برای دنی میں وہاں جا سکتا ہے ، دیاہے می مرهیه رپولش کے نسادات كراريدس كبى كبث موري البس في سن جمية علمارسف مجدانث يارن بين يكاكرلس كالزادي سمي ين اناب كرببت بري تبابئ آ بی شین المعرب سیمنتلف مصول میں سدامس پرمجیث ہوئی جاسم ادر کمن کر مجت بون چاستی اس سے کوئی نعقیان نہیں موگا اور اگر مجت موتومفان كسائة سارت مالات ماشفة مين مكر پاکستان کا تواله برمعنی اجوبزهانت دُشِن بی نهینگ باکستان کا تواله برمعنی ایجاس کی قومی تا بیر کرتا ہوں،

لیکن من معاملات کامیں سے ذکر کیا ہے اُن کے بارے میں میم سے کہتا ہوں ك پاكستان كا والدور كرآب بي بنيس سكتے ہيں۔ بيكم كم كم باكستان سك سائقان كالعلق بيم كام حل نهي سكتاب . يركم أكباب كم تأكبور ماتمس ميس بركهام بركركباكب في الميشين من جرجميا سيداس كومرهام مندوا مائمزمي بوجها ہے۔اس كويردها ب - ائس أف انديا مي جوجها ہے اس کوبڑھا ہے۔ آپ کو چا ہیئے تھاکر آپ اس کو بھی بڑھتے جفوں سے کہا ہے کھرف ایک سائد می کوبر ماد کیا گیا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا تقاضا تقا كروبان اليكونائر سكت يفس طرح كى دار دانتي مونى بي ان كوكو في على برداشت نهين كركتاب ببطرافية زندكى كانهني سيداس طرح كمطرافون کو بر لنا ہوگا اور میج معنوں میں سکور زم کو لانا ہوگا ۔ گا ندھی جی کے بنائے موے اخلاقی معیارا ورنسٹیلزم کولانا موگا میں میہ ہیں کہتا مہوں کہ اکثریت بسي وكرارواني جام كرس من ان كرس فوش رسي اورومسكان الليستايي بي يا دوسرى الليتين بي ان كومهيشه من دبان كي كوشش كري ادرياك تان كالوالم دے کرانس کوایک تیکینگ کے طور براستعمال کرے۔ اس قم کی حرکتیں دہ کرتے جائیں اس کو کھی برداشت نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس کو برداشت کرنے کے سے تیار بہیں ہیں ہاؤس برداشت
کرنے کے لئے تیار بہیں ہے ، ممبرصاحان برداشت کرنے کے لیے
تیار بہیں ہیں - سب بی کواس کے خلاف آوار بن رکر نی ہے اور یہ کوشن کرتی ہے کہ صیح معنی میں میہاں پرسیکولرزم قائم ہو ر المرفروری ملاقاع مے مررمضان ملاسمہ ام



### المنطب دور

### مر شوال من سابع - ۱۹ مارج سا<del>۱۹ ۱</del> ع

" امن وامان میں ناکام کانگریسی وزار توں کو اخلاتی طورستعفی ہوجانا جِلبِينَ الروه التنعفي مه دبن تووزارينة اخلائكونا ابل قرار دبر كرسي مهادّ "

> الجمعينه كابرج بہال (لوك بھا بس) براھ كرمنايا جانا ہے - بس يوجين مول كيا لكهاب اس مين واس مين اتنابي نولكها مے کہ جب تم تباء دہریا دہورہے ہو توتم فالون کا اِحرام کرتے موست ابنى جگردلس كريس ك الم متنامقا بركرسكة بوكرد"

مسلمانوں کے باسے میں میں کبرسکتا ہول کہ اُن کواٹن کاحق مہیں الاہے ان کے ساتھ بالکل انصاف مہیں کیا گیا ہے اُن کو بانکل اگنورکر دیا گیا ہے بالک نظرانداز کر دیا گیا ہے آپ گزط المفاكر ديكيس كتة مسلمان الماذمتون ميس كي كيم ميس -

> '' کننی مجبب بات ہے کرجس جمعیت علمار کے لاکھوں آدمیوں نے اپنی قربانیا دے کرمندوستان کو آزاد کوالے میں حستہ لیا بیکواز منشناطی قائم کرنے کے الئے جد وجد کی مسیکولردم کی خاطرار ای چوٹی کا زور نگایا اورخون بہایا آج اس کو بدنام کیاجارہا ہے۔

ہم جان دینے کے لئے تیار ہیں اگر ہندوستان سے باہر کاکو بی ملک اپنی آنکھ بدل کرم ندوستان کو دیکھے، گولیوں کے مسامنے بھی ہم مسببہ تانے ومیں گے۔لیکن اس کے برحکس ہم اس طریقے سے سلمان ا فلبنت کوبرباد ا درتباه م دخ منبي ديم مسكة - بيطريقه آپ كوبدلنا بوگا، انصاف دينا بوگا اوريح طوربرا نتظام كرنا بوكاب

محرّم أسبيكرصاصب!

منسمری آف ہوم افرزے بارے میں کئی دن سے بحث جاری ہادراس بیں کوئی شک نہیں کرہادار یحکم بہت ہی اہم ہے ملک کے امن دامان کانعلق اسی سے ہے اور لوگوں کی معاشی زندگی اورسرومزکا تعلق بھی اس بی سے ہے - بی بہت افسوس کے ساکھ مجبور مول چیالیس باین گذارش کرنے برجن کے بارے بیں جی جاہتا تھا کہ دہ باتیں اگر پیش سا يس توانع مجه كوم فرسىس كمنى بطريس -

جہان تک لاابنٹر آرڈر کا تلق ہے،جہان تک مک کے امن و امان کاتعلن ہے،جہاں کک لوگوں کے جان دمال اور آبرو کانعساق

ہاس معافر میں ملم 19 مے سے کراس وقت تک ہم محکوس کراہے بن كرايك لالبس ليس بيدا بو كي ب اور مك بيم معنون بين مفبوطى اقدفوت كسائف لاايند أردر مجل ننبي كياجار مإساس یکسی ایک فرقے کاموال نہیں ہے -ہندومسلمان سکھ عیسا تی پارسى جننے بھى بستے ہیں - آج كل اليى زندگى ہوگئ ہے كہر خص مجيسوں كرتا ہے كہ ملك ميں ايك چيونى كى قيمت تو موسكتى ہے ليكن انسان کے جان وال اور آبروکی کوئی فیمت نہیں ہے۔ یہ بات بہے خطرناک ا در کلیف دہ ہے اور اس بارے میں برکہنا کافی نہیں ہے کہ ہملید ط گور منطول کاکام ہے کہ دہ اپنے اپنے مقاموں پران چیزوں کا لحاظ کری۔ گورننط آف انديا كى نسطرى آف بوم افيسرزى دمه دارى يه منهين ب ر میں مجھنا موں کرسمب سے بڑی ذر داری مسلمی آن بوم افرر کی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اسٹیٹس کی ہوم مسطردیں کے کام کوخاص طور سے چیک کرے۔ وہ دیکھے کہ وہاں کس طرح سے کام ہورہاہے اورلوک ا پنے مان دمال اور آبرد کے بارے بیں کبوں میمسوس کرتے ہیں کہ آج م آزادا ورمحفوظ منہیں ہیں - میں حفظ الرحمٰن ہونے کی حیثیت سے یہ كناؤن كر كجيل نيره برسول بين كتن فسادات بوت بين - اوران فسادا يس افلينزل اورخاص طور تربيم افليت كاكتنا نقصان ببواس كنني تباسي بدن مے توبدایسی چزے کجلیورا درساگرنے اس کوبائکل نظاکر دیاہے

واقعات اس طرح ہوئے ہیں کہ آئ اُل کو دہرانے کی مرودت بہیں ہے ہماری خواہش ہے اور میں مجمئنا ہوں کہ ہا وس کو بھی ہی خواہش ہے کہ کم سے مالاید لم آرڈوکے بارے میں ایسی مفبوط پالیسی اختیار کی جائے کرجس سے شیش گورنش کھی اگر ہٹنے کی کوئیسٹ کریں توم مط نہ سکیس کے سیس گورنش بنی خاص طور پر ہوم منسر جنتے بھی ہیں

جتے ہی حفرات ہوم منسطرہ بن اگران میں کوئی ایسی کروری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو سنجھال نہیں سکتے ہیں تو ہے ال کافرمن ہے ان کی ڈیوئی ہے ۔ ان کا اخلاقی فرعن ہے کہ وہ مستعفی ہوجا میں اور اگروہ ناکام تا بت ہوئے ہیں تو اس طرح کرمیوں پر میٹھے مذر ہیں۔

بماً مع مساحة شرى لال مبادر شام ترى جى كى شال موجود ہے۔ جب ده ريلوك وزير محق توكى بادائيك بلانس بوك مقصر ملاحر مے که اور مسطر بوت سے بارے میں ہوتے رہتے محے لیکن ایک عنت کیے مذا موطنے کے بعدا معوں کے اپنے آپ استعفادے دہا۔ انھوں نے محسوں کیاکہ میں ذمتر داری کے مساتھ کام کرنے کی کوشیش کروں اور اگر عام لمور بركامياب نبي بول توجيع اس مكر برنبيل بليقررسنا جاسي بكن برك برے فسادات ماگریں ۔ دموہ میں کٹنی بیں جبلیوریں ہومائی اور جونسطرين دوامي طرح بميط ربين - كرسيون برفائم ربين اورلوكون جان دال ادرآ برد برباد ہوتے دیکھے رہیں، یہ ان کے کے کیسے جائز موسكتاب مهامي اقليتول كاسوال مويا اكتربيت كامير مي كى كى حفا المت كرنى م ادر مام طور برا قليتول كى تو پورى توسداور مفبوطی کے ساتھ کرنی ہے۔ یس بدایانداری کے ساتھ کہتا ہوں کر یہ پورے مکسکاسوال ہے ۔ مکس کی آزادی کاسوال ہے ، مکسک وتارکاسوال ہے، مک کی شانتی کاسوال ہے ، مک کی سالمیت كاموال م ميں چاہتا موں كراس طرف ما ص طور پر توج ي اے۔ سردسركاج ال ككفاق بميرى كذارش بركمين في القرر ين محى اس طرت توجه د لائ محتى كراك عجد سے فيگرزوا عدادوشمان م المكين بككم أب كواس بات كابيته موناجا بين كدان جوده سالون بين گر میڈ پوسٹس اور زان گر شیڈ پوسٹس میں آ فلیتوں کے لوگ اور خاص طور مرسلان کس مذیک لے طفح میں مسلمانوں کے بادے میں کہ جکا ہوں کران کوان کاحق نہیں ملاہے ان کے ساتھ بالکل بھی افعا

میں کیاگیاہے ان کو باکل اگنور کردیاگیاہے بانکل ظرانداز کردیاگیا ت اب ا في خرب المفاكر ديميس كركت مسلمان المادمتون مي لے کے بیں بجائے اس کے آپ جد سے مطالب کریں کومی فیس کرز اپ کودوں برسرکاری گراط موجود نہیں جان سے مسارے فیگرز آپ کو بل مایش کے مفراروں کی تعداد بس مگرین کلتی بین ادریس جانناچا ہتا ہوں ان س كتة مسلمان لئے جاتے ہيں - يين في كيلى باركما مقاكراب يهنبي فرماسكت بين كركادائ كي بعدتمام معلمان ناقا بل ہوگئے ہیں، نااہل مو گئے ہیں۔ اگرایسی بات منہیں ہے تو مر كيا وجهد كران كوالمادمتول بين منبي لياجانا ادركيا دجه مح ان كراكة تعسب برناماتا ب- آخرانبين اس مك بين رمها ب یمان جینا ہے اور میں مزائے تو وہ کہاں روزی پایش اوران کے ن جوان کہاں جابی ادرکس طرح سے اپنے آپ کو برماد موتے دیجھتے ربیں۔ قابل سے فابل اوجوان مسلمان موتے ہیں۔ فرسٹ ڈوبڑن ين ده إَتَّ يْن - فرسه دُوْرُن يونيور عُين ان كي آئي مينين کون ان کوددکوری کونہیں پوچیتاہے اورجیب اس طرح کی کون لنكايت كى جائة نوم سے نيگرزما نگتے ہیں يہ كہاں تك مناسب ب کیایه مکن ہے کہ بین تمام ہندوستان بیں گھوم کرتمام گزمیٹ بنع كرون اورآب كولاكرنيكرز بتاوك - گورننط أف اندليا ك أفسى بى اس كاسكرم اسط ب موبول بير الميش مى مرامل بين آپ ال كادىكار د ملاحظ فرايش توآپ كوية مل مائ كاكم مسلادن كالنبست يكب كانى نبين بي كروه الازمتون كے الم درخواتين المبن ديتمين المرويوس ببن آتے ين ببات مح نبي ب الركبي اليا ہوا ہے کہ کون انٹرو بویس نہیں گیا ہے تو وہ مجوری کی دج سے مہیں گیا ہے۔ اس لے کہ بہر سے بہر نورلیش کے باد جود جردہ بودہ مرتبہ در تو کیس دینے ك بادجود الراس كوا مرويوتك بن نبين بلايا كيا دروه ما يوس بوكيا ب تو بدایک نیول ک بات ہے بیں جا شاہوں کراس طرف خاص طورسے آپ کی نوجہ جائے۔

ایک اور بات ایس فقطور بر کهرمیا چاہتا ہیں ایک وقت تفاجب رطوب اللہ کا در بات ایس فقطور بر کهرمیا چاہتا ہیں ایک وقت تفاجب رطوب الانوں کیا کچھ ایسے الک ہوئے گئے اگر کسسی آئی ڈی ان کی دلجور طے کردے توان کو المازمت سے الگ کردیا جائے اگر کسی کی ایک فرجر فراب ہوں تو اس کے بارے میں ایسا کیا جاتا

کتا ایکن جب کی آئی دلی نے اس کا فلا استعال سرور کیا توج نے الیے معالے مرد ارشیل کے سامنے بیش کئے اوران سے خاص طور پر کہا کہ پر کیا ہور ہے کہ سی آئی دلی جس کے بارے بیں جا ہے اس کے بارے بیں بے دلیل کوئی تیز ککھ دے اوراس کو لؤکری سے برطرف کر دیا جائے کیا بیر کوئی ممنے کا کھیک مل ہے ۔ اس و فت سروار پٹیل نے کہا کھا کہ کیسندط نے متعفظ طور پر لے کر دیا ہے کہ سی آئی دلی کا کھی میں باوگا جب تک کہ وہ برابراس کے بائے میں دیر نزاور دلیلیں مذورے کو خلال فلال ایک طوطر اس نے دیکھی ہیں جو توجی میں میر نزاور دلیلیں مذورے کو خلال فلال ایک طوطر اس نے دیکھی ہیں جو توجی منہیں کی جائے کہ مسلما نوں کو جاعت اسلامی کا مرد باکر اور کبھی فرقر پر ست ایسا نہیں ہور ہا ہے ۔ مبلک ہی طریقہ جل رہا ہے کہ مسلما نوں کو جاعت اسلامی کا مرد باکر اور کبھی فرقر پر ست ایک دیا ہے کہ مرد باکر تنہا سی آئی دط می کی دیورٹ برجس میں کوئی مریز ن اور دلیل ایک طریقہ نہیں دیا گئی ان کو الگ کر دیا گیا۔

سری تیاگی (دہرہ دون) ایسا ہواہے ؟

یہ بہلاموقع ہے۔ جب کم اقلیت کی تباہی کے بارے بیں جبلی ورساگر وغیرہ کے واقعات سے متا نز ہو کر اس ہاؤس کے مہدر ساگر وغیرہ کے واقعات سے متا نز ہو کر اس ہاؤس کے مہدر سا تبان سے اس بات کا اظہاد کیا ہے کہ بہر ہمت بھادی زیادتی ہوئی ہے اور بہت ہی برا ہواہے۔ بہت ہی برا ہواہے۔ اور بہت ہی جاغوں نے اسٹیسنس (بریانات) دے کھی ہیں لیکن

یس پوچیتا بون کراس میں کون سی بری بات ہے جو کھی گئی ہے ہماں پرالحجمعتہ کے تراشے پلے ہے جاتے ہیں۔ مبرے پاس مبسون تراشے ہیں جن کو میں پڑھ کڑسنا سکتا مہوں۔ وقت نہیں ہے کہ جمی کو میں پڑھ کو کرسناوں لیکن ایک دو کٹنگ میں پڑھ کرسنا اچا تم ابوں ۔ پرتاب میں جو کیکھاگیا ہے اس سے تا بت ہونا ہے کہ جم سما نوں کو پاکستانی بنایاجا تا ہے اور ہی اور کسی طرح سے استعمال دلایاجا تا ہے۔ اس میں کھا ہے ،۔

رہ گیا سوال مسلما نوں کی وفاداری کا۔ اس کا جواب مندوستان کے مسلمان خوددے سکتے ہیں اور افسوس سے کہاجائے گا کہ ان کے دلتے ہمدردی ہے۔ کہ ان کے دلتے ہمدردی ہے۔ آگے جل کراس نے لکھا ہے ،۔

" کھلے دنوں برر رک تنہر میں سلمانوں نے کھلے بندوں پاکسا جمند الہرا الدو الدیا کے حق میں نعرے لگائے اس مسے پہلے ایسا ایک واقعہ مدراس میں بھی مرجیکا ہے کیا اس کے بعد کھی سوال کیا جائے گا کہ کبول مسلمانوں پر شک کیا جارہا ہے "۔
حارہا ہے "۔

حالان که برسب الزامات غلط نابت بویک بین ایک جگه وه مشرماتے بیں :-

درمولاناصاحب نے دیجی مطالبہ کر دیا کہ نؤکر یوں میں مسلمانوں کے لئے بھرمخصوص ہونی چاہئے، گویا کہ مولانا صاحب بھی اپنے ایپ کو ہمند دستا نیول کا نما کنر دانھسور نہیں کرتے بلکھر ون مسلمانوں کا ، ایسی حالت میں اگر فرقہ پرسی زور میرطمائے تو کیا تعجب ہے ''۔ کی کی کی کھھا ہے :۔

كيايه واحدواتعها بنيقهم كالكياروزمره ايسه وانعات نهين مورب بین - انجی تحصلے دنوں دہی میں اس طرح کا ایک وافد مواکیا پردهان منتری بتای*ش کے کہ برکیوں ا درکسیے ہ*وا۔ ا در اكمى بامت مركاد نے كياكيا - كياب امروا تعدم يانہيں كرج لبود کے واتعہ کے بعد اگرولی ایسائی وانعہ واور مرکی بولیس کے آشواکن پریوداایک مفتداس وا تعد کوشائع نرکیاگیا. کیا وا تع ہے یا نہیں کہ پھیلے ری پبلک دوس پرناسک ضلع کے مالی کا و كمسلما نون في اكستاني حجيد البراياء بيدر مي جو جواس مخاذ كرميك كياحا چكاہے رجب مركاد لے ان مسلما نوں كے خلاف كونى كادروانى ئەكى تولوگوں كوم تال كرنا برى فيروز آبادىين الك بدر مع المسلم كم ملوس بر تغريبينيك جات بي جبليور یں سحدسے کوئی میلائی جاتی ہے اورتیزاب سے مور بلب مسينك جاتے ميں سيمسب كي كيوں موريا ب ايك واقد بوزو اسے نظرانداز کریں لیکن جب بے بعد دیگے۔ ایسے واقعاست مورے اور لیس حرکت تیں شائے کیوں کہ ادیر <u>سطے</u> كانتريسى وزبرول كومسلما نول كى وطيس جابيس اوراس لے وہ ان عند اس کے خلاف کوئی کارروائی مہیں كرمكة 🗈

ایک جگر فرماتے ہیں ،ر

فرقربرستی اور منی و تنهرو کا چویس درکنگ کمیٹی اطلان کرتی ہے کرجبل پورکے وافعات کی تحقیقات کی جائے گی جیٹک بہ موٹی جاہے کہ لیکن بیعی قربا ویا جائے کر اسام کے مالیونسا دات کی تحقیقات کیوں منرکی گئی اکباجبل بیو کے وافعات کی تحقیقات اس لئے ہوئی ہے کہ اس میں مندووں کو محدور کرا اما سے گا اور آسام کی

اس کے مہیں کرد بان کا دولیری حکومت کی نالاکتی اور کا محملیت ہے۔ کی جانبدادی منظرعام برآئے گی بدد کیلی ہے جو کا دارس کو برام کرتی ہے۔ یہ نہیں موسکنا کہ اسام کے برمعاشوں کونو معات كرديا جائ كيول كروه كانطيسي إن اورجل لوري لوگون كود هرليا جائے كيون كه وه كائكرين بنين ..... به نبين بدسكتاكه برمعانتكوك كاتوح مله افزائ كي جاسكا دفرقه پرستوں کو مزادی جائے ، مک کے سی بھی کونے میں اگرایک معی قصور وادکومعات کیاجائے گا تواس کا انر کمک کے چاليس كرور إن دول برموكا عكومت كرنا يجول كالمعبل منبي ب مينظرت مروا دران كم ساتقيول كوسجولين چلہے کان کے اپنے کل سے فرد پرسی بڑھ دہی ہے اور ب اس كي المراه دي عدر درست يدوي درسي كرنبرد حكومت بس أن برمعا شور كوكونى يوجيف والانهي جو كانركيسي بين ياكانكرك يون مصدوالبته ببن تيزيي عشاهر سبب ايك بيل جاسع برجبل بوررسخ مول اورسياسي اسام بس ك

اس مل کی اشتعال ایگر ترین سلانوں کے خلاف مکمعنا کیا فرق پرسی
خبیں ہے اور کیا پر تھیک ہے یہ کونسا طریقہ ہے اس سے امن وا مان کیا قائم
دہ سکتا ہے کس طرح سے اس کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے
کوس جبینہ علماء سکے لاکھوں آوجیوں نے اپنی قربانیاں دیکر سند ورستان
کوآزاد کرانے میں حد تہ لیا رسیکولرزم نیٹ نامی کرنے کے لئے جو وہ بہ
کی بسیکولرزم کی خاطرا پڑی چوق کا ذور لگایا اور اپنا خون بہایا آتے اسی کو برنام کیا جا ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں توہدِ جاتے ہیں بدنام دہ قتل بھی کرتے ہیں توچر جا نہیں بہوتا سے کہاہم کسی شاعر نے ۔ جب کوئی فقتہ زمانہ میں نیاا تھتا ہے دہ اشامے سے بتا دیتے ہیں ترہت بیری

ساداتعورجه ومسلمان بجارے كاسے -اس مندوستان ميں جب سے یارٹیش بردلہے بسلمان سے زیادہ عندہ بسلمان سے زیادہ بے ایمان ادر عبروفادادكونى ميم بى مبيس ، يكس قدرافسوسناك يبلوب كيكن الي ہاری ہو منسٹری کی طرف سے کوئی ایسا قدم مہیں انطایا گیاجس سے اللينون كوخاص طوريرسلمان أقلبتون كويرخيال بيدا موكهم عيى اس مک مے برابر کے بامنے ندے ہیں ۔ ہم سیکولراسٹیدط کو مانے ہیں ہم نے ایی مان دی بین سے کسی فرقد برست کواس مک سے کیسے محت ہوت ْ ي يجيب انگريزگ گوليال چل دې تنبين تويرسيب کندی ا درکوالمبن رکم بيط كقرآح بوسكتاب ال كولمبني مكب سع مجست مرمولكن حجفول في كامليم يس عيا عدى جوك بيس كوف موكرمسط على ميزوف الساس كما تفاكد كولى مار سكے نوما مگر آذادى كا عبدنام برامعا جائے گاا ورجولوگ مك كى صناطر جیلوں میں سر سکتے ہیں ان سے زیادہ ملک کادوست کون ہوسکتا ہے مركر أنى وه مسادك فرقد پرست بين -ان كه اخباد فرفد پرست بين اوروه لوك جوكا نحريس يابيشنسه طاعول كمست بب اس أزادمك كيس بييني بين بيني اوري بين فرقه برتى برتة رس بين وه الطردوس ول كويزا كرنے كى كوشش كرتے ہیں - گريرسب كيوں ہے ، مجھے ان مسے شكايت منیں ہے محصے ہوم شرطری سے شکایت ہے ، مجھ کواس کی شکایت ہے کہ اسطیطوں کے اندر جوم مسطات مقرر رقب ان کے کام کود کھانیں عِلْما-الطبعطانكاندراكراكراكيابلا المنظر الوطركي دمه دادىكى كودس تواتي كوچيك كرنا بموكاكه وهجيح طوريكل كرماس بانبيس رسارى ذم دارى آپ كاويس استيط كاورمنين اكراستيك كونسس اس طرح كرتيبي تودبان كانتريس كى كرزشي بين ال كافرس كم دوا علاق طور روال سے مستعفى بول اورا كراستعفى درب توآب ان كواس كرسى سے مطاكركس كه وداس فابل بيس بين كه ذمة دارى ليسكس

ہے وہ وہاں موجود ہیں - بیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھاہے، اپنے كانون سيسندب آج بي وه حكام كبررب بين كراكرم أرسموافي سلاد نے گوامی زدی توان کاوارنط کاط دیاجائے گااوروہ بل میں بھیج دے حامیں کے ۔ آج ان میں سے کسی کا تبادلہ نہیں ہواہے ۔ ایسی حالت ين لوكول كوكيد الفاف في كا واكرج دليشل الكوائري بولواكس يس مہریانی کرکے باہر کے نے دکھے جایئ ۔ ایک میرم کورط کا جج ہوناجا ہے ايك سادكة كاج موناج اسم كوالبرك جوماحب موجود مي وه بي رس بکن نام حکام کامرانسفرلار می ب دردیقینی طوربراس انکوامری سیمفی بهى العاف نبيس بوسكنا ورسم كهى علمتن نبيس بويسكة اوركوني كجى العا بندم ندكو الأفطمتن نهبين موسكتاريه بين مي نهين كهنا بلكه انصاف ليدند مندوكية بين، سكوكية بين كربركباانكوائرى بحص كالدراكية دى گوابیرسے المعاكر بطلاد باگیا اور نام كے تمام حكام بوليس اورالم مظاليات دى جا بيلها بوا ہے جوكم لوگول كوبرليس كرز إب اورسلما لول كود مكاماً ہے کہ تہادے اور مقدم حلاوی کے اور تمارا یکردی کے وہ کردیں گے آخراس طرح سے کیسے انصاف الے گا ورکیے مجے گواہ لائے جاسکتے ہیں۔ اس کا انظام نبين بوانوكيك كام بركاء

سری نیا گی، آج بھی دہ کام کرتے ہیں۔ مولانا تفظ الرحن ، روسی لوگ ہیں۔

ہم جان دینے کیلئے تیاریں اگر مبدوستان سے باہر کا کوئی لمک تکھ بدل کرم ندوستان کودیکھے۔ گولیوں کے سامنے بھی ہم سیست تائے رہیں کے کئیں اسے برعکس ہم اس طراقیۃ سے سلمان اقبارت کو برانا ہو گا، انعماف سے سلمان اقبارت کو برانا ہو گا، انعماف دینا ہو گا۔ ویشا ہو گا۔

### من رسان کا باشندہ ہونے کے باوجو کسی کو جائیدا دس محروم کر دینا ناالصافی کی بات ہے لوکسیمایں درارت بحالیات سے تعلق مطالبات در کی بحث کے دوران مجاہد متن مولانا حفظ الرحن کی نفست مرید مرد

٨ - اپريل شه مع كو وكسبها بين وزادت بحاليات سيمتعلق مدا بات ند ك بخت من مصديقة بوك معفرت مولانا مفط المرحمن صاحب في المسلم الول كم معامل كا مصوصيت كے ساتھ وكركيا وجيس وزارت بحاليات نے تكاسى اكيٹ كى د نعالم مع استفاده مصمودم كرويلب رأب في است االفهاني قراد ديا ادر دربر جاليا سے ابلے ک کما م سوال برغورکریں اور وکھیں کم محفن اصطلاحی بٹا پرکسی کے ساتھ ے الف فی نرج حصرت مولانا نے ان سلالوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جدایتے ی مطی میں یے گھر موکر وہ گئے ہیں - دہرہ دون اور گنگا نگر (داجستان) کے مسلما ذول كمعامل يرتوجه دين كى اييل كى رحفرت مولانا في يهي كماكر كستووين جزلكا وفرمصورى منتقل نركيا جلك اكرمنتقل كيابى جاناب تواس العندين نتقل كيا جاناجله عضرت مولاناف تقرير شردع كرف مدكمها يرايرن اكيت دنده اكامفا ديرب كد الركو في شفل ايي جا مادد مصقل جس كوكستودين فكرث كرديا مركستودين اورجيب كسودين ك يهان اكام موجاك اورنسطري مي شكايت كرے كه جا مداد ميرى ب قروكس قابل مماعت بوّاحقا انه منسطری اس مرغه دکرنی حق راس طرح اگرچه مااهه فی بھی مدواے نواطبنان رہا تھاکہ مما رے بس بر میرسے غور کیا جاسکتاہے نیکن گزشته آن وس ماهسه اس د نعه کی نی تنبیزنشری ک جانب سے کرد<sup>کا</sup> محكب جسس يس بيران مدل دراس برسخت اختجاج كرتا مول كداب بنسيسر سماعت کے منسٹری سے یہ بند کر درخواست مسترد کر دی جا تی ہے کہ بم نے چرں کتمواری جا کیدادگر ٹہیں کی ہے۔ بکر پاکستان جان دالم کی جائيداد كرزت كى ب اس كى تقيي اس كى شكايت كرت كاكو كى بن تنين ب محترم مسيكر صاحب فيرنران كديكنى ناالفدافى كى بانتب كرابكتفف بنددستان بكم كما بأخنده ب محبقي باكتناك بنين كياراس كي بالدجوك ودين فاس کی جائیداد کوایے فتیندی کریا ہے ادراگر پیٹف ہندوستانی شہری کی حِنْيت سن ای فراد کرتاب تو ناه رسی کربجات برج اب ل جا ما بے کرتم کو دفارا

كفت ورفعات دين كافئ تبييب ين فخريد ادرزبان مي محرم ورب

بحايرات كواس ناانعى فى كاطرت تؤجر ولائى تغى الملاذبير فوصوت لى مهاروان

خوركرف كا وهده فرايا تقبا - ليكن انسوس ب كداس ونت بك سسبكرون

در واسیس مستردی جایی بی ادر وفعه ۱۱ کے تحت متذکرہ کا دروائی کرنے کی طرف نوجر بنیں دی گئی

وُلانُ مُصِيفًا يَحْ بِسِ

دبل میں فرقه برسنوں کی سرگرمیوں پرایک بصیرت افروز بیا

ایے زور بروری ہے جمیرام نہب ہے۔ ایک ادریتر کی بات

ین نوبندودان بن اس بندوران کو بھی نوس مربد کھنے کے نیار بول بر بریکنے کے نیار بول بر برندود مرکز کا اسواد ل کے مطابق فائم کیاجائے۔ اس لئے کرمیرالیفین ہے کہ بنددد مرم کے معلی اصول بھی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکنے کہ محمل اس بنا برکم

مسلمان افلبت میں ہیں دو مرا انہب رکھتے ہیں یا ان کے م انہ ہمد سے ددسرے ملک ملک بنددسکھ مبہاں کے بے فضور ملک بنددسکھ مبہاں کے بے فضور مسلمانوں مرحرح طرح کی زباد نیال کرکے ان بی نوٹ دہراس بیدا کربی دان کو مرعو کرنے کی کوششش کریں اور جھوٹے الزا مات کابہا نہ بناکران کی عزت وابردکو مثاین الداس بیر فرکریں۔

### قومی زبان کے مسئلہ پر کاگرسی کنٹی ٹیوٹ بارٹی میٹنگ میں ایک احتجاجی نفتہ ریہ

یکی متیروسی کو دستورساند اسمیای کا نگری یا دفی میں قوی زبان کا مسلم نیروسی کو دستورساند اسمیای کا نگری یا دائ میں قوی زبان کا خدا کر امید در کری سے محصد با دائ قت داکر امید دکرا مسودہ تجزیز زیرجٹ تھا ۔ بجا بدئت حضرت مولا نا حفظال حمان منا نے اس درا فرخ بر زبرد مست تنقید کی ادراسے تنظی طور برغیر منصفا نہ قراد دیا آئی کہا کہ اس کے باد جود کہ ہم ہر ہوقع بر مبا آنا گا ندھی کا نام اسنفیال کرتے ہی اس سودہ میں گا ندھی جی سے طروہ اصول کی تنظیا خلاف در تری کا گئی ہے ۔ اس سودہ میں گا ندھی جی سے طروہ اصول کی تنظیا خلاف در تری کا گئی ہے ۔ یہ دوہ احمول تنظیم جیس کا ندھی جی سے در احضیں کا برجابہ کردہ احمول کا دور سم الحظ دیو ناگری ہوگا ۔ یہ خصر من کرتے در ہے ۔ یوین کی زبان بن ری ہوگی اور رسم الحظ دیو ناگری ہوگا ۔ یہ خصر من کا ندھی جی کے احمول کو جینے ہیں کہ اس میں سالہ تا رہے کو جینے ہیں حس میں کا تگریس با ربا رہ بھین والی در دی کہ کا مکر کی تو می زبان بن دستانی جو بری جو دیو ناگری اور ادو دو دون رادم می الحظ میں تھی جائے گی ۔

یک مید اورده بی مید اورده بی مید و بی می بی مید و بی مید

جذبی بند دننمال بندکانفرفتری یج بی سے بٹ سکتا تھا جواس دفت بندون ال کے بندون ال کے بندون الدو کا در اللہ کے با

ہند ستانی زبان کا مطلب کا ندھی ہی کنظری ہی ہے ہی نفاکہ دہ سادہ اور
سہل زبان جو اتری ہند بی مام طور پر بی اور تحقی جا تیہے - اس زبان کو اگر قری بات
بنا باجائے گا نواس سے بند یویٹن کے تمام با شند دل کے درمیان یک جہ تا اور کھ پر ل
کیسانیت پیلاموگا جس سے می معنی میں منی و فامین نسکے دنشا نامت اسم رئیس کس کے
میانیت پیلاموگا جس سے می معنی بی منی و فامین نسکے دنشا نامت اسم رئیس کس کے
مرفلاٹ دہ اُردوا در دہ ہندی جو ابنی بانی جگر ادبی تر تبال کرری ہیں ان میں ہرگرد
مادیت نہیں ہے کہ دہ قو می زبان کی جگر اسکیں ۔

مگرانسوس ید درانط جس کیشت پر اکثریت کی جذیا نی بیاست کالفرلم ید ایست کالفرلم ایست کی بازیا کی جدایا نی بیاست کالفرلم ایست کا این بیات ایر بین بیات اس کی مسئل بر مزید تقریب کی بیائے اس درانط کے خلاف سخت برد دست برد سنت برد

### مجام ربت نمبر

ماضی د حال کے مضراب کا اک سازہے یہ اور تا این پر مکھا ہوا اک راز ہے یہ مکک و تا این پر مکھا ہوا اک راز ہے یہ ملک و ملت کے مجاہد کی ہے و دوادعت زیر قلب ہے میں ہوئی آ واز ہے یہ قرر میں ہری اور من بردی بردی اور من بردی بردی اور من بردی

#### وزبر بحاليات حكومت هين كح جواب مين

## 

وزیر بحامیات مشر کمتند نے سلم کونٹن میں بحامیات سے متعلق قراروا و کے جوب میں کونٹن کے صدر و اکر مستر محمود کے نام دومراسلات ارسال کئے تھے جوب میں ان حقائق ہے ادکار محامی کا اظہار متذکرہ قرار داومیں کیا گیا تھا۔ صوت مولانا نے مستر مسللند کو کعتب کے مراسلہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کھلی ہو کی حقیقتوں کو حقیقالیا مہیں جاسکتا اور نہ کسٹو ڈین کے منطالم کی پروہ پرشی ہوسکتی ہے۔ ناجائز طور چھیپنی ہوئی الملک اور جائیداوی سینکٹروں اور ہزاروں کی بہیں بلکہ کروٹروں دور چھیپنی ہوئی الملک اور جائیداوی سینکٹروں اور ہزاروں کی بہیں بلکہ کروٹروں روپے کی مایت کی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سلافوں کی مقدس میادت کا ہیں، مذہبی اوقائ امام ہارے، قرمتنان اور درگاہیں سب ہی ان کی لیے ہیں، عرض مولانا نا کا بی مندر جوذیل تھا۔

اینین مکونش کی تجا و نرس ایک بچون و دارت بحالیات سے تعلق رصی کا میں میں کونوین کی بار میں ایک بچونے و دارت بحالیا ہے اسے تعلق رصی کا حسل میں کونوین کی بار میں ایک بچونے و دارت بحالی کے مسلم میں کوئی کے ساتھ کی گئی کا میں ہے جہ و دستیوں ، زیاد بچوں اور ختقا از کا روائیوں کے نیچو میں کا ای میا کا اس میں کو لیے اندازہ لیٹنا ہوں اور مسلم معینیوں کا میا منا رہا ہے۔ بنک معقد اور انصاف کے حصول کے لئے کوئن فی میں میں میں میں میں کے ایما کو در انتصاف کے حصول کے لئے کوئن فی مواد ہو جہ کر می تفصیلات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایمال داختصار سے کام ایا تھا اتاکہ و نارت بحالیات اس کی بار مشان کی مسلم جردہ در اور در اور در اور اس کی بار فیا در فوز ہوں کی کوئی داہ در کا اس کا میں جو کہ اور در نارت کے با اختیاد اصحاب میں دری اور در اور در اور در اور در کا کوئی داہ تکا کی ساتھ در و اس میں وسے جہا نہ رسان ای مہند کے ساتھ در و اس کی کوئی داہ در کھی جو دہ برس میں وسے جہا نہ رسان ای مہند کے ساتھ در و اس کھی جو دہ برس میں وسے جہا نہ رسان ای مہند کے ساتھ در و المیں جو کھی جو دہ برس میں وسے جہا نہ رسان ای مہند کے ساتھ در و المیں وہ بھی جہا نہ رسان ای مہند کے ساتھ در و المیں جو کھی جو دہ برس میں وسے جہا نہ رسان ای مہند کے ساتھ در و المیں وہ بھی جو دہ برس میں وسے جہا نہ رسان ای مہند کے ساتھ در و المیں وہ بھی جو دہ برس میں وسے جہا نہ رسان ای مہند کے ساتھ در و المیں جو دی دور وہ برس میں وہ جو جو دور وہ دور وہ دور وہ دور وہ دور وہ برس میں وہ جو جو دور وہ برس میں وہ جو جو دور وہ دور و

سبت انسوس داید دیچه کرکه وزیریما بیات شری م جیند کمندی نے کونش کی اس تجویز کا مندی م در اندان کی اس تجویز کا مید دواند مطابع شہیں فرمایا۔ بلک س کے برطس ڈپا دیمندی خلط کا دیون کرست و دا دیوں اور تنج متعقق س پر بردہ فر النے که اکام کوشش کی ہے۔ اور کمجریہ بھی شہیں بکالما ان کومیج می بجا نب اور سنی بی نصاف قرار دینے کا بے ممل اندام کیا ہے۔ اور اس کمسلم میں اکنوں نے ایک طول بہان جاری کیا ہے جس کی کا نی اشاعت کا کمی ہے۔

شری کھنڈجی کے اس بیان نے خصرف یہ کہ اصلاح مال کی اسیدوں کو پاما ل کیاہے بلکہ ان بزاروں زخمی دلوں پر نمک پاش کی ہے جوکسٹوڈین ڈ پارٹمنٹ کی شہر لسکام چیرہ دستیوں سے بہلے ہی دکھے ہوئے تھنے۔

بلاندا سیان نے ملک کی کوئر مفید خدوت انجام نہیں دی کیونکہ ناس طرح کھی ہو کہ حقیقتوں کو و ملیا یا جا سکتا ہے اور در کسٹوڈین کے مظالم کی پر دہ اپنی کی جا تی کہ خصوصا جب کہ ان بہ بناہ ذیا و تی س کی عرجیٰد روزہ نہیں ہے بلکہ ان کا سلسہ جودہ برس سے جادی ہے اور ان کی لہ وہی چیندا فراد ہی نہیں ہیں بلکہ فرادوں خلاموں نک ان کا دامن کھیلا ہواہے جو ملک کے کسی ایک آدھ مقام پر نہیں بلکہ فرادوں خلاموں نک ہوئے ہیں۔ نا جا نرطور بریان سے جبنی ہوئی الاک اور جائیدا دیں سیکٹروں اور فراؤں نہیں بلکہ کروٹروں رویے کی مالیت کی ہیں بھریہ سب رست کئی مکانوں خصی جا راوں نیا وں اور کھیتیوں ہی داستان نہیں ہے بلکہ سلانوں کی مقدس عباد کا ہی نہیں خرستان اور ورکا ہیں سب ہی ان کی لیپ شریع میں ہو کے بین میں ہی دور کا ہیں سب ہی ان کی لیپ شریع میں ہو کہ بین سب ہی ان کی لیپ شریع میں ہو کہ بین سر ہی وی ان کی لیپ شریع میں ہوگا ہیں۔

منتقات سلوك

اس طولی مرت میں کھلے بندوں کسٹوٹ کین کے منتقا مسلوک فیص و میں بھیانہ پرسلانا ن سندکو بربادکیاہے۔ آجاس کا نتی مند صرف ان کی اقتصادی اور معاشی مجران اور صنة حال کی شکل میں ان پرمسلط ہے۔ بلکہ دہ اپنے دالمن عزیز میں رہنے ہوئے غزب الوطنی اور بے بنیا ہی کے اصاسات اور صطرات میں خودکو مکھرا ہو اسمجھی ساتے ہیں۔

آئ کی سنگرون ان ایے موجود ہیں جو اپنے انلاس وعزیت کی وجرسے باہروں تک اکسٹو ڈین ڈیا رقمنٹ میں کھینے دسنے کے بعد مالوس ہو کرخود کا اپنی جا کیدادی چھوڈ بیٹے ادر بہت سے وہ ہیں جو اکھ اکھ برس وس دس برس تاکسٹو ڈین کے دفتر وں کے چکو لگانے اور روبیدا درودت ضائع کرنے کے بعد دلفک کر مبید گھرکے ہیں۔ اور جو سمت جا ن اس راہ ہیں ڈسلے می رہے توال کو می استہا کی جدو جہدا در صربر آ و ما محنت کمنی کے بعد کہیں بجات مل کی ہے۔

غرض کراس محکری ایڈارسا نیوں کی داستان آئی دراز آئی طویل آئی وبیع ادر آئی واضح اورروش ہے کرآج کھنے جج کے بیان کی لمبند بائٹی کئی طرح بھی ان کا اصاطرنہیں کرسکی اورصد تویہ ہے کے کسٹوٹ بن محکر کی دیم ہی کم پٹیندٹ افران لا پوری کردی ہے کہ جمعلمان کسٹوٹ بن کی وسے بچے نکلا آٹر کا رکا پیٹیندٹ آخیبر کے نعیلوں کاشکا رہوکر رہ گیا۔

ىسايۇك

بهتر به مقاکد کفته جی اینجان بین کسٹوڈین کی لیبا بو تی کرتے ہوئے اور آینے ڈیار منت کی شان میں تصیدہ پڑھتے ہوئے میرانام نہ لیتے کہ مجد جدیا باخبر انسان جوالف سے باتک اس طلسم ہوسٹر باکا عینی شاہدرہ ہے اگراں کی نقاب کشائی کرنے لگے لوٹلے نوالی کا ایک مجد تیار ہوسکتاہے۔

بال بن تدبروں میں سے ایک افتدام دہ کئی مقاج ہماری جانب سے میرشکایو کے مدولتہ کم وزیر اظم بندی ہدایت برعمل میں لایا گیا تقالینی سرکاری وغیرسرکا ری نماکندوں برختمل ایک ذہردار کمیٹی نبا لگی تھتی جوکسٹو ڈین حبرل تک کے مصلوں کے مبد افغرادی کمسیوں کو افعال کے نقط کفار سے جانجیتی تھتی اور سندوستان کے شہری

سلان کے ماہقہ و نے والی زیاد تیوں کوچیک کرتی تھی۔ اس نے جتنے کیس چیک کئے
ادر خلط نصلوں کی اصلاح کی اگرا جا اس کا دیکارڈ دیجھا جائے تو بآسانی اندازہ
ہوسکتا ہے کہ اس ڈیارٹمنٹ کے ذمہ وادا صحاب باستفتا ہے توپند نیچ ہے اور پیک
کن ذمنیت اور کن حذبات کے ساتھ کھی ہوئی زیاد تیاں کرتے دھے ہیں اور کس
کس طرح عز دکا کی سلمانوں کو فکا کی بناتے دہے۔ مگرافسوس کہ کم کا دونارت
کی طرح عز دکا کی سلمانوں کو فکا کی بناتے دہے۔ مگرافسوس کہ کم کا دونارت
کی نگ نظری اس کمیٹی کو زیادہ ع صربرد اشت نرکر کی اور چیسات مله
سے زیادہ اس کی عمر مردم ہوئی۔

#### هونناك دهنيت

الاسلىك ايكركوى يفي ب كمكومت مردك الفا ف ليندر باب اختيار النديد ديجية برك كدار وي ولا والمرف في المخور الدي ومدين يورى تيزى كے سابق تخليد كنندكان كوبائيدا دول كوسميث لهاج مبلداس مع في آئ وست درازى فرما لى بعد اک ایم نبید کرتے ہوئے براعلان کردیا کہ <del>آتا ہے ک</del>ے بعد قانوں تخلیہ کنندگان *رکافت* مائیدا دوں کو نکای قرار دینے کے لئے نوٹس جاری نہیں کے مامین کے تاہم اس لم اللہ ارائسٹ كى بولناك زىنىت فى معير كمين فالزن مين الك الى وفعدا في ك محفوم كر لى حس ك عتد سرما بمباه وامترن فيصله زخى بهت بغير فره مسكا ادراس مخصوص وفعك بدولتة ج تك بمِسلان كيمر مرينوا وكتني بي مرتبرا بحوا ترى اورتحبت وتفتيش كيلعد غبرتكاس فراردياجا حيكا بهو ازسر نوتحقبتن اور ابحوائر ى كاخطره فائم ادرك موومين كي جا رحار كونت برسور ملطب ربيعا وودن كاجلنا بواستحسارا ومعنى ككنكل حراب كوُّورْين رُّيارِ رُنْتُ كَ لِي أَس دِرى رَن بِي بِرَّالهِ البِّيرِ كِيِّ كُنَّ بِي نَاو اتَّفْ سيد صادع ادرور روءاز دبيات وفقبات كرينه والمسلان ك مادان بورى ما بكرستى كے سابتر حرف اس المصفح م كرلگش كريفين ماصل كر لينسكے ما وجود كريسلان مندوستا وسكتهرى أور الاستبرغير نكائه بسيكن ان كى دوخو امسة بأ ابلي جونكر مقرمه ميعا وكے بعدميش بوئى يا بسيں اوركو كي معولى اصطلاحى و محالكى اليصدياكميونين وزارت بحاليات كانفا فكانشاور بكافرارد ياكدان ك جا مُدا دوں کومضم کرایا جائے اور اپنے وطن ع تربی بران کوا ن کے گھروں اور جا کا سے محدوم کردیاجائے میں نٹری کھنٹہ جسے کیایہ دریافت کونے کی جرادے کوسکتا ہوں كحبش ادرانفها ف كالمي تقاصيه كدويه ووالسنة شريون كحائدادا وملكتون كونام بارد كركر يأميكنيل بنيا د بناكر بضم كربيامات ـ

شہرد لی کے سلم علاقوں میں سلمان کرا پر داروں نے برسوں کسید المجامیکی کہ جونکہ ہمارے دیئے میں اور میک نصیب جونکہ ہمارے دیئے سینے کے لئے اپنے محضوص حلقوں کے سوائیس اور میک نصیب نہیں ہے ۔ اس لئے دکاس کالوں کو کٹوٹ بن کے یورے تحفیظے پر سمیس خرید لے کی

امانتدى عائے - اور ال كوسيلام مذكيا جائے يكن برسوں ك ان كى اس جائزانگ ی کو فکشنوانی میس بونی البتدوس باره برس گذرائے بعدوب کر ایکی مهامدادوں كابرت براحمددوسر وكوكوك الاطيانيلام كروياكيا يا كليزس وعدوياكيات كَ يِجِهُ مِكَان كُمُووْلِين فريا رِمُنطُ في كِوايد وادون عَن مِن دين كَا من لدكيا كُروند ى كم كرايرواد اليے مكا ن خريربات تنے كركيے كى داؤں بعدر فبصدار شاديا كيا كرچونكري مطمطق سلم إرباك محترب اس الحريمام جائدا وون كوكار إيد النن كوسقل كروياكي ادراس عرح مسلان کرایددادول کی جی مقداد بوائ می خریداری بر آما وه مے خرداری سے محروم کردی گئ ماور ای طرح دیل کے باشندول پر و تی ہی کی مرزمین دہنے سینے کے في تذك كردى كئ - ان حقاق سے تجو لوا ذا زو ہوسكتان كر شدورتنان كے تثري الون كرسائقة الضاف ومبدر دى ك وه تمام تدبيري اور مهوليتن كمي فن و آج شرى كفرى في ملم كونت كى تج يزك خلا ت شدو مدك سالحبريان كيا ہے . اوراس طرح كسودين ك مكرك احمانات كوكمًا يليد ورحقيقت ده وزارت بى بياتٍ كى كو فى عنايت بنيس کتی ملکرمیوں ک کا وشوں اور پہیم ایجاج اورا بیلوں کے مبدائق م وزیریاظم مہدی حفا بيندى اور ساملت كانميخ فعين كجوبرتمي سے وزارت بحاليات كى موا داندون كى تعييد طرح برا مكتين اورهملاً جويمي مهولت بالمحد ردى ايك المحترس وى كمى كجري داوى بيدوه دوس إكف تيسين لاكئ -

جُالِيُ ادو برقبضه مخالفانةً

موليوں كووالين كرنے كا فيصله كيا۔ نام ان ين سے يون مبنى كيس المبنى تأك زير كون بي .

چوند محرم کھتری کار جرات آمیرسان حقائن کے فیے چیلنے کا اور لفے ہوئے
ہوتے وخودری ملم ہوتاہے کیس آن اس سیان کے ساتھ بورے ملک کی ساجد ما
مقاب، درکا ہوں کی فہرستوں میں سے بطور نو دھرف شہر اور دہلی کی حید مساجد
کے اسمار میدین کرووں ، جن کو کسٹر ڈین ڈپارٹمنٹ لے بیام کرویا ہے یا محکر کے ماجھوں
دیدہ دانتہ بعض کی حیثت عرف کو ذائل کرویا گیا ہے اور جن کی والین و کمالئ کے لئے

بماری جدوجرد اب بھی جاری ہے۔ معربی بنکا ل کے سند کو قترم کھنڈ جی لے جو نکراس بیان سے حیرار کھاہے۔ اور حال بی بی اس کے متعلق ان کا ایک بیان الگ سے شائع ہوا ہے۔ اس لئے بیں مجی بیمنامب

معمنا بون گرمغرل بنگال کے مئلا کو سروٹ ذیر بحبث بنر لائے بہوئے اپنے دوسرے بیان

بين أن كى حقيقت حال كو دانع كرون.

تا في اورروك تقام بوسكتى ـ

مجودان افرارس کو لک کائیس بے کدیش افعرا وی کسیوں بی و دارتِ بحالیات کا ابتدا کسے کرا ج تک گاہے گاہے اگر ہم نے ہیم جدو جہد کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ ان کسیوں میں قانوں کے خلاف کھلی ہوئی نا افضا فی کی گئے ہے۔ تو فرم وا دا افسران نے منت واحسان رکھتے ہوئے خریب فیرنکا کی سلانوں کو غیرنکا سی باتی دکھنے میں کمبی کوت افر الی فرمائی ہے۔ لیکن پڑھن جا نتا ہے کہ برار ہا نا افضا ہو افریا پڑوں کی تلافی حید اکسون نجھ ویے سکیمی نہیں بڑی تی ۔ لیب اگر نحتر م کھند ہی فی حقیقت لیندی کے بیش فظر اپنے ہیا ت یں یہ حبلہ محریر فرما یا ہے۔

"ا اگر سهو اً کچه غلطیاں ہو نی ہیں ، تر ان کی تلانی کی واقع

تو ایک بار مجرید گذادش به کرما بلکا ایما نداراند اورحقیقت نیداند مل دی می جوکونش کی تجریزوں بی کہا کیا ہے بینی یک سلا (سک ساتھ اس ڈیا رش نے کے باعقوں جزنا افسانی اور تی عفی ہوئی میں اسکاعمالاً تدارک کیاجائے۔ اور کا خذی سطے سے بڑھ کر اس کو عمل کے دائروں نک میہ و کہا یا جائے۔ ان تی تی جا کداو

عمادت کاہوں، امام باڑوں اور قرِستاناں کو حسب تقاضم الفاف والبی کیا علامے۔ جو اپنے گھروں سے لے گھر کردیے گئے ہوں خواہ مغر لی بنگال میں ہوں یا و تی بنجاب اور داحبتان ہیں، ان کو تھرسے بسا یا جائے ۔ اور اس طرح ان کی برلین بنوں کی کافی کی جائے ۔

ا فری بهبت ادب سے گذارش کروں کا کدان معاملات کو حقیقت ابنواز طور پرسل کرنے کا ایک اور مون ایک ہی طریقہ اور وہ یہ ہے کہ وزیریحالیات ایک لیسی کمیٹی سرکا دی میڈیٹر سرکا دی میڈیٹر سے بنالے کی تخویز فرما بی جن بی سرکا دی فیرسرکا دی ولؤں طرح کے افراد مثال ہوں اور اس کمیٹی کو بیطاقت حاصل ہوکہ وہ گذشتہ ٹالف انیوں کو چیک کرکے ان کی تلائی کو بیطاقت حاصل ہوکہ وہ گذشتہ ٹالف انیوں کو چیک کرکے ان کی تلائی کو سے اور حکومت اس کے نبصلوں کو تبلیم کرے، ورفر ظاہر ہے کہ دولؤں طرف سے بیا نات اور ایک دوسرے کی نزویدسے بیر سکت کم جمل نہیں موسکتا رہے میٹ اس حفظ المرجملن

خط کے اخر میں فھی ست کھی درج شخی حس کی اشاعت بھاں صوودی کیس "

محکمه طور بن فی جیره در میبون! ورایانها فیون برمند بالمنظمین ایک لاکف سند سر

کے دومرادانسربسے کرایک طرف بیال مینی مبائیا دیں چھوٹری کی ہیں ۔ ان کو دسیف کری اور الکا فرحیث سے اس بر نبضہ کریں گاکہ دفتہ جدیں کو میں مدائک ہم معاوہ نہ دے سکتے ہیں دے سکیں ، معاوم نہ کا بحث ہیں دے سکیں ، معاوم نہ کا بحث ہیں ہے کہ اس نے کے اس ان کو سب بہائے کوستے ہیں کہ باکستان اور اور در در النے کی معیب نہ فردوں کو حتا معادم نمانا جائے اس کے مقابل سی مست کم ہے ۔ اس کے معاقم ساتھ تھوری کا دومراد نے بہی ہے کہ لکائی بل کی دجہ سے مندونان کے ساتھ ساتھ تھوری کا دومراد نے بہی ہے کہ لکائی بل کی دجہ سے مندونان کے ساتھ مولوں براہی صور بیں سمارے ساتھ کی میں کہ فرادیں کی وجہ یہ ہے کو فراک کی نیاد ہے گئے ۔

کی وجہ یہ ہے کو فراک کا کان خوالی نباوے گئے ۔

ذوآ دی جو فراکای نے نکای نباوے گئے ۔

شُلًا م ف ديماك شروع شروع من يات منى كه قانون كاندرك في شخف مي اگرانی جگدے دسسیلید مرکبادروه اس کا انتظام نیں کرسکتا ہے . ده اکاس بن سكتاب حالاتكرده سندوتان يهاى ب- صرف أيك مكدس اكفركردوسرى حكد مِلْاَكِيا بَكِن اس زنست مَا فرن كم يبشي نظريه باست صرورى نعى اس دجرسي يمرون الد فرارون الميون كونقصان سيجا ورده ترام جائيدادي كلد وين كانبهذي الكين اس طرع ميككل كرادندى نبار بردوسرى منطات مين آئي منلاء ... كاكركن تخص فع واحيات ا دانسي كمة قرعرت وش برر وبريه اكناكه في سحاكياك نلان ما ما دور م وليدط رقيعند مي كررب مي - ذاتى طور بركس نوش كاتعيل كوفردى مني كمياكيا ـ اس كى شاء برما إلى ن برس آدى جكم ب قد كبول كاكري اسكا آدى حن كونس بررو وغره دكھنے كا موقد بنب الله وه اس كالبسط مي آگئے ۔ اگرانوں نے لي لي كون ما مدمى الماش كري توبعن دند السامرتا كاكدان كويت ابني جلاك مارى جا مراوكب ويسط كردى كئى كب كلى اوركب فكاسى نبادى كئ - ميراا راده نہیں ہے پاکستان ملنے کا ایک مذیا ادرسکیڈرکے لئے ہی لیکن میری جا کداد ناش بورد برنکامی نباوی کی اور مجھ اس کے بارے میں کھریتے ان اور درسیند ك مدت كذركى اوراس كابل كا وقت عي تكل كيا- الي تمام بالدي كويكم السي مریس در برخاف کوشش گائی کی کم طرفقه سے شیخینی گراد نار بریاک شووین کے أردر كمان مزار باأدى جوزكاى مي ده نكاى منادية مايسدانك ما توانشات نہیں مرکا ، ان کوی سیس رہا ہے ۔ دد کھی میاں کے باشدے میں ، مبياك البي ايد عبرات كهاكه ما ل سكر لين والمستخف كوكون تكليف البيل بدينانا جائے اوركون اس كے ساتھ الم بني سونا جائے . ليكن كل الياسك كأس بن برادن ادى الله كي الناس كي الناس كس طرح فرنكاسيول كولكاى

بانے کی کوشش کی گئی۔ اس کی ایک شال ہے کہ حضرت مولانا احر سید صاحب
جیبے قوی دہا پرجان دوگوں میں ہے ہی جنوب نے اکستان بغنے کی مخالفت کی۔

فرش نعبیل مرتاہے کہ اپ کی جا کیدا درکاس نبائی جاری ہے اس لئے کہ آپ پاکتان
جارہے میں ججھے اس بر منسی بھی آئی اور اخسوس می موایا دراس کے لیدمی سے حکومت
کٹروڈین کے دخر میں دریافت کیا اور کہ ایک ایک آب آ دی ہو جی جا ما محکومت
کٹروڈین کے دخر میں دریافت کیا اور کہ باکہ آب اس کا اور کی فی شام کے حکومت
کا ادادہ میں ایس پرسکنا کہ وہ پاکتان جائے ۔ آپ اسکی اور کی فی نبادیا توجاب طا
ہے۔ کیم نے جم کی کیا ہے وہ قانون کے مطابق کیا ہے۔ اور قافون کے مطابق ون کر وہ اس بات کا جراب دے کہ وہ باکتان حالے کا بات ہے یا نہیں میا دی۔
کہ وہ اس بات کا جراب دے کہ وہ پاکتان حالے کتابی ہے یا نہیں میا دی۔
کیاتان حالی باش واکہا۔

مي رائم منرى ولع بن ديرسه لايا ادر انون في محبس فراياكها أن تماس دنن برلات اكسادرشال مطرة صف على كسه كدان كى حالبدادهي کای نادی گی ہے روش آرا کارون کی ایک پارٹی مرحوم مطرآ مف على در الديدك كورز تف مطرا تجرودام دما (كسطون جزل) سيج وهال موحدو فيضاور ميميعي وبال مبطاموا تفاسنس كركم كدم رياجا نمدا دمي كتاس بركى آب في كي كركس والقياس والمات بش آئ ادران والات معمية مدية سي الفيات كا تقامنه تفاكر كا كوجب عالات نا رال مدن كي توآج جر مهارى عائدادى كوني في غلط طور مرى من وه والين كى عامين وليكن مم نے دیکھاکمنٹرسامد ایک یارط سامن اسے مسس کا گیاکٹم انکا د قبضہ كرف ك بدكمتين لول سان مام ما بدادون كودك رسعين و فواس صورت ی قدرتی طردیران نوگوں کوجریباں کے دینے واسے میں ادرج ایک منٹ کو معی پاکتان جانا بہیں جانے ان کا یمسوں کرنا قدرتی ہے کہ اب ہم پر یا مذری کیوں گئ مانیت ادراب بم بر استمی با بندی کیون عائدی جادی سے - اخرسی سى تركيبى ندكى نجات ملى جاسة أساطيع مادكرورك قريد سامان ان اس داش بن ره رسه بن - وه مي توصوس كرب - دستورس جاك مرا مرى كا الله على اكب كتاب مي الكي مول جيزي نهي ره مان مالي ملك علته سرقد وزانه زندگ مي ادر بانارس ده ماراس نظرانا عاسبيد بم مي ال طريق سعادادي مبوطرت مارسه معانى ديش بالدسعي آناد من اي ماكداد كريحيي سان بركون بامدى شيب اسطروس حفظ الرس كوعي إدرى أدادى رون چائے ، اوردونوں میاکوئ فرق شی مونا جائے ،

### المجاء كاليك بيان دافعات كادخامت

الجمعية سوا اكتوبر سلاواء

ا اکتربرسات میرکو حضرت و لاناحفظا لرحمان صاحب نے اپنے ایک مالل بیان بی دربرداخلہ یو بی مشرح بنائ میں دربرداخلہ یو بی مشرح بنائ کی بردور تردید کی کم جمعیت علمار نے علی کا دویّر اختیاد کیا ہے اس کا کا کو احد میر محد و فیرہ کے فساوم سم کونٹ کے نیچر بیں ہونے بی آپیدتے اس وہنے پر اظہارا تسوس کیا کم طالم کردہ کے ساخت ساخت مظلوم طبقہ برسمی الزابات ایکا کرتماز دکے پاروں کو بما برکیا جلائے بیان کا دوامتن یہ مقانی رہا ہے۔

یددیکا کربت دکھ بوتاہے کہ مہارے فک میں صاحب اقد الرستیوں میں بہت کم اسے بی ادر انگلیوں میں بہت کم اسے بی ادر انگلیوں میر گئے جانے کے قابل بیں کرچ جرات اور بمت کے ساتھ می دانت کی فاطر سی بات طاہر کرتے ہیں ۔ در شق خام طور مربع بود ہا ہے کہ اگر کوئی بی بات کہتا ہے اور جرات کے ساتھ ظا کہ نظر کہ برآبادہ بوتا ہے تو ساتھ کی ساتھ تراز و کے دونوں بارٹ برا برکر نے کے کے منظوم طبقت پر سبی دی الزایا کی مائد کر و بیا ہے جو فلکم کرنے والوں بر عائد ہوئے ہیں ۔

کل بی برب کانفرسی موجوده فی استان المسلم کون شکوه ای برب کانفرسی موجوده فی اوات کامیح معددت مال طابم کرتے ہوئے ایک طبقت کی تعلومیت کا تزاد کرتے ہوئے دوسوالوں کے جواب میں بیٹر بایا کہ ہاں ال ضاوات کو مسلم کونٹ کا نیٹر کہاجا سکتا ہے ، ادریہ کر جمیتہ علما دبھی چوکچول اسوشل اور فدم بی جھا عت ہے ہسلمانوں میں علی گئی بندی کے دیجا نات پیدا کرتی ہے ۔ میٹیں چا ہتا کہ اس وقت جب کہ ف اوات کے فروکو نے میں چودھری صاحب مرکزی سے معروف عمل ہیں۔ بات کے بیارت کا کہ واسے می کری سے معروف عمل ہیں۔ بات کے بیاری مرکزی سے معروف عمل ہیں۔ بات کے بیاری مرکزی سے معروف عمل ہیں۔ بات کے بیان مرکزی سے موزی مان بیاری موجود کہ دول میں میں میں میں میں میں میں موجود کی میان میں میں میں میں میں موجود کا بیان بناکہ با ہرکے طلباء می میک میں دانسی دانسی میں دھیبی نہ نے ادرای کی بیاد شاوری ماندی میں دھیبی نہ نے ادرای کا بیانہ بناکہ باس می دھیبی نہ نے ادرای کا بیانہ بناکہ باس میں دھیبی نہ نے ادرای کا اس بی اس فیاد کو مسلم کونٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔

کے ہرکو نے بس بن وسکہ بھا یُوں سے جی حاصل کی جاتی ہے ہو جہ عنی کا موں میں بیسی لیتے ہیں ۔ ہاں یہ بات الگ ہے جہ جہ عنی کا موں میں بیسی لیتے ہیں ۔ ہاں یہ بات الگ ہی علیادگ بندی نظراتی ہو کہ مسلما فی کوامن و ذندگ کے تمام شعبوں میں نا برابری سے ودچا دمونا بر رہاہے مہ کو دور کرنے کے لئے ذہ بدیا کی اور جڑات کے مساحقر کوں جد نہ جہ کرتی ہے اور خاموش ہو کرا ہے آزاد مکر ہے میں بدنہ جہ کرتی ہے اور خاموش ہو کرا ہے آزاد مکر ہے میں بدنہ جہ کرتی ہے اور خامرہ کیوں جس کرتی ایم جرم بین کہ ایسا ہے جس کے لئے جمعیہ علما را تبالی مجرم ہے اور آئندہ ایسا ہے جس کے لئے جمعیہ علما را تبالی مجرم ہے اور آئندہ بھی دے گ

کائ اک ای مها تماکا نجی دنده بوت و ده آب کو بیت کی بیت کے بھینے ملار مبد کے کارکوں نے کس می سی میں بندی میں امن قائم کرنے کے لئے اس کے کا دکن کی چینیت سے کیا کہ کے اور من کی چینیت سے کیا کہ کے لئے کئی گئت کی بیت سے کیا ۔ اور دونال کی سی بردونال نہر دان دونوں کو مبدا جدائش قینی جانتا ہے ۔ یس بھر ایک بارکھول کا کہ ایسے وقع برا قدار کے دیم میں جو دھری صاحب کو ایسی بائیں نہی جا میں جوان کے لئے موزوں ہیں ہیں اور دفت سے ناجائز فا ندہ اٹھ لئے کوئش میں اور دفت سے ناجائز فا ندہ اٹھ لئے کوئش کوئش کی تعداد میں دہ تو کی شرک ہیں ہوں کا کہ دار دیمل تو ی یک جہتی میں سب سے نیادہ نہیں تو بین کوئی ہیں ہوں کا کہ دار دیمل تو ی یک جہتی میں سب سے نیادہ نہیں تو اور سے کہ جی نہیں ۔ ا

January Carlotter Committee Committee

Residence of Comple

### انيار وضلع بهرائج مين

# سيرت سركاردوعالم برايه مسوطان برب

سيرت سركار ددعالم ملى الشرعليدوسلم حضرت مولاناحفظ الرحل صاحب كاخاص موضوع مولانا مرحدم إس عوان مبارك برملك كي جيجيه بر برارون تقريري فرائين - أن كا ايك مسوط تقرير في انبون في ٢٩ زوم ر<u>وه ۱۹۵۹</u> يُرك نا نيارَه صلى بهراتِج مين تقريباً دُهانَّى گَهَندُ مسلى ادشا دُسْرا تي بم ذَيل مِي شايَع كريهم ہیں۔اس سے الدہ متاہے کہ آج کے مالت میں دہ اُسوں کرمی کے محلف بہا ول کو کو کو کو سرح بیس فرایا کرتے تھے۔ (بشکریہ حاجی مقعود احدصا جب ساکن نانبیادہ ۔ شلع ببرائیج)

بزركون اوردوشون إسرت باك كاس مقدين اجماع مي آب في مجمح دوبار مرقع دا جهدددسال يهط معي س آب كى خدمت س آجكامون شايد آب كويا دمورس نها تعا كرسته يك مان كريد كردوط يقيم معقل اورامياني وكرياك سفوراممانى كوردن سخية كامقصداك إبركت مقدم ليكن حب بين ينيال كرتابون كرآب فراس التمارة كومسجد سينهي بكيميد لنايس كياب مسيسمندى كاس شرك بيآب وكبرريط ېپىتىپەنى ئىرىن كەردىن دام دى دۇگاس مىش كىلان كى بول كەادىغىر مىم كى سوالىيىتى كم أكرس صرف دسون ياك كر عقيدت كاذكركر ون توغير الم كيافا مده حاصل كريك كمفرط م كرس عقيدت كدور ويسعونين بالمعقل حيديث سيريت بال كويش كرون عقل ك دريعه دنياك يحجا وَن مَا يَمَام دنيا كرك لِسُكِيان فالدَّهُ تَحْشُ بِور

وسل كوم فيص كما ل إلى كودنيا كرسا مفيثين كيادس كي مغرادُ ل كابهاد جمله المعد لأورب العالين لكادكرا والدرياج كراس ونباك وكون سب تعرفين اس فعاك يتين جيمامهمام كارب مع دود تهامسلان ياكرى قرم كارب نبي بدعكراس كأبريت مِيكُرِغُرِي مِدرج - اس ك دائرة دبوري سع ك في الرمنين بيداس ك البالي كايد مى اعلان ميركدرسولي ياك كى دات دحت العالمين ميداس كى دحت كا دائر مي تمام عالم انبائيت كإلجيطرب اس بایر مجه کنیدیکا مرقع و سیجنگراس افا دست دسول پاکساکی سرت مبادک می

بشرير دن الدنوم الم مي رحت مالم كسيما أن كاعراب كمة بعير في مريس مكيس. رسول كريم في دنيا كاندرجوالقال بداكيات مندادردنده بي يمضوس كرك من ميرورد الكرحيات الماني اورونيا وى زندكى كرجين مي شعب مي القلاب ميل كايعاشى اورآنتها دى، نهي ادريا بى دندگى كاكوئ ايسا شعب مني ييجس مين فيرمولى القلاب بيدائد كمامو

رسول كريم في ويلكم احضاعلان كيام الاالتر " خوا كي سواكوني قابل يرتش ببير - اس املان كى حقيقت سع الكادينين كياجا سكتا-مدارى دنيا فداكوا بك ى انتى بىدە دەچاسىدى كانام كارىدام خلف بى دات دا دىسىم راددوى ب كرخداكوبانندس مرف ذمب واسعي نبس الكم منكرخدا كلي فلأكوما نتريس اس بنايركمآپ ديجين جب كوئي تها معكود خداكوتى چيزينين مع يا يكيفيراس ك دل س كھٹك ضرور بيدا برتى ہے

ایک دوادکو د کیکردباوئ برکتام کددواراندی مے اور دوسر بردلان اس كركتا ب كراندى بنى بديهلاا كم حقيقت كااظها وكرت بوت كوفي جمك محكس بنس كر إلى دوراجب ايك يحقيقت بات بني كرنام واس كے دل مس کھٹک کا پیدا ہونالادی ہے۔ اس طرح حب کوئی کہتا ہے کہ میں کسی طاقت کو نسیں مانت اواس کے دل برضرور حیث لگتی ہے۔ اکبر الدا بادی نے کیانوب کہاہے مست

قردل میں تو آتا ہے تھے میں ہنیں آتا لبس جان کیا میں تیری بہجان بی ہے

دنیاد کھیمتی ہے کہ ہزایک کی فطرت بندی سے میتی کی طرف ما آل ہے۔ طرهيلا امنى اليمار اينط حن كالعن ماديات مس<u>ر مر</u>كسي في قوت كامهارا سع مغیرا کی کی کے تعلی بلندی سامیل کرنے سے قاصری میں مرض ایک عمیری كواديراجياتنا بول ليكن ده أوير يباكر في أينج دايس أجات كي درضت سع لكابرة اريل شاخ مصحب ومنابع قواسيني فأناثر المع ورينبي جآا حسك بارك مين مشاقي أن مين كلاس كالكربية تك يمي كيدكا كردين كي كشش كرسب السابوتا بيع لبكن اس جواب سيزند والسكر بارنغ والمه كواطينان بنين بوتاكيزكر مِدا مرجبكِم للمستحسِ كي أعداتي سائيس جي كرني بنه كدالكهول يتابيه سيمار سورج اورجاند توكر فلارس موجود بن ان مين كانى كشنن مير كالمريد بن اوركوا ، نہیں جاتیں۔ اس کا جواب سائیس کے یاس نہیں ہے ملکہ خدم ب جواب دیتا ہے كما اعانيان ول كي آنكوسي د كيم إبندى صرف حدات واحد كرماص بع چوانات، جمادات ا در نبایات کی مرتبے کامٹ بد بحرید درونت میں کے بنے کھی*ل* ادر المال لمندى برلظر آ تيمين أن سب كى زندگى كا دارد ماد صرف اسى جرابرسد حيقي مع بريند الم كالملى بوئى خونبورت يوريخ ظا بركرتى سع كدور حقيقت میری فطرت ایتحکی طرف ما تی ہے ۔اے انسان تواپنے نفس کوٹٹول د کھندرے الهري ويتى كى طرف تصحيم يري من كري دريع تواين وت كامظامره كرتا جع تواپیے قلب کوابندی سے لتی کی طرف اولکتا ہوایا ئے کا کہ ص کی مرکت پر تىرى دندى دورى در دىناكى كى جزالى بىس بى جدىدى سالىتى كى المرف الىندم و- إس ك دينهراك ك فطرت بعد أوركوني مي اليى وزيني بعصب س این الرت کی خان درزی کرنے کی صلاحیت مور

تىست غىجانىلەك پىشانى كولارىنا باسى أسىسى ايك مىلىن بىر جېر آپ اناينىت كىجىدىدىن آتى بىن توكىراً ئىلىمىرى كەنتىنىنا بول كىسامنى كى مەرى چىلىن بىن مىرى كىدرت كالمالان بەندىكىرسادى جىزىن تىرى خىدىنگذارىس

دوسب تیرے سے بی مگر تیری بیٹائی مون خدا کے لئے ہے اُسے جبان دی کئی ہے اس ان بنیاں کے خوار کے سے جبان دی کئی ہے اس ان بنیاں کے خوار کے سامنے جبکے دہ اگر جبکے گی توصر ف خدا کے سامنے جبان کی اللہ علیہ وہ تصور ہے جرسول اکرم کی اللہ علیہ وہم فی اللہ وہم فی اللہ علیہ وہم فی اللہ علیہ وہم فی اللہ علیہ وہم فی اللہ وہم وہم فی اللہ وہم وہم فی اللہ وہم فی اللہ وہم فی اللہ وہم فی اللہ

برخوں بانت ہے کہ جو ابی ٹرے کے سامنے جمکا ہے برا جو ٹے

کر سامنے بہدس جمکا الی انسان محلوق میں سب سے جرا ہونے کے باوج و درخت بچر بیا ند، سورج اور نہ جانے کئے باطل اور خود ساختہ معودوں کے
سامنے حکت اسے ۔ اے انسان توکس قدر گراد طی برا ترا باہے ۔ قدرت کہتی ہے
کر سرد ، کا نبات تری مخی ہی ہے قرسائیس کی مدد سے خلار میں جا نمیں اکم
دوسرے میادوں میں نہنچ سکتا ہے بلکسورج پر می نے حاصل کرسکتا ہے۔
دوسرے میادوں میں نہنچ سکتا ہے بلکسورج پر می نے حاصل کرسکتا ہے۔
میں نے تیرے باتھ میں محدوق کو مسخر کر رکھا ہے لیکن تومیر سے سامنے سے دو رہیں ہوتا ؟

رسول اکرم کی بعث مستقبل طرب کے نوگ خداکو مانع تحقے لیکن ان کا کہنا مختاکہ جنگ کی دیوی ، عملے کا دیو تا اور ش کی دیوی اور رزق کا دیو تا افک الگ ہے یہ سب ل کو ایک، خداکی قرت بغتہ میں اور سازی چیزیس اس کے بید قدرت بین مسخی بڑی دہ مرکز قورت اور طاقت کا مالک تہے۔

قدت فی سرائری اور فیرمتدن مک بن رسول اکری کوان مقیمی به اکردنیایدند که سنگ کوعقل و دانش کے چراغوں سیعلم کی دوشن حامیل محد کے صابطہ خیات انسانی میش کیا ہے۔ خداکو بیج میں ڈالگر اعلان بنوت ہو کیا ہے فرخی ہے۔ معادی و نیا متی سے اور جانتی ہے کہ یہ وہی ہی ہے حسب نے کسی سکا منے

نطرت کی طرف سے جواب الکہ عقل دوائش مجود کرے متب تو انما اللہ عقل دوائش مجود کرے متب تو انما کا کرد تے جا بیس توا کھو کا دوشنی جواب دید ہے گا۔ انتہائی تاری سی جب ایک ہا تھ کو دوسر المجھ سیمائی نہیں دیتا اگر کوئی کہے کہ آ نکھر تو ہوجد سے کیوں بھائی نہیں دیتا اس کا جواب بہی تو ہوگا کہ قانون قدرت کا بہی اصول ہے کہ دوشنی میں اسا تھ کور دشنی تا جل کو دوشنی کے سے میں کہتا ہوں کہ ما دی زید کی کے سے میں کہتا ہوں کہ ما دی زید کی کے سے میں میا تا ہوگا کہ نبی کو دوشنی کی صرورت نہیں میں معرفت حاصل ہوستی ہے۔ سیم معرفت حاصل ہوستی ہے۔ سیم معرفت حاصل ہوستی ہے۔

انسان کاعیب عالم بے گراد طی برآجائے تودنیا کی ہر بیز کوسجدہ کرنے نگے اور انائیت پر آجائے تواناد کم الاعلے کا دعوٰی کرنے نگے لیکن در مناکیا وہ انقلاب انسان کو اس کے حج دعوت بیش کا ورج انقلاب در کا کہ اسے انسان نہا تنا گھ ہے کہ ہر اس کے حج مقام برہنی ناتھا یعلم دی کہ اے انسان نہا تنا گھ ہے کہ ہر کہ سامنے سجدہ دیر موجائے اور نہ اننا بھے کہ خدا میں جا ۔ اے انسان تو سادی دنیا کا حاق ہے محد خوا کے سفیم سے محد خوا کے سفیم میں اور مدر اور تر اسادی دنیا کا خاتی ہے محد خوا کے سفیم میں کہ اکر رسول کی صرورت نہیں ہے دیر میں نہ کہنا کہ رسول خدا کا بیٹیا ہے۔

بن ادردسول کے لئے معصوم مونا اندروری ہے اس نے کرجب دوست او بخیری مرحت او بخیری مرحت او بخیری مرحت میں مدرمیا نی رابط بیدا کرنے والی نیسری میزی مرحت میں اور کوشت دومت اور جرس میں ان کے تعتق کو پیٹھے اور دوکا میں مارج دوحانی فائون قددت میں یہ سے کے بغیر قائم میں کہ یا جا سکتا۔ اسی طرح دوحانی فائون قددت میں یہ سے

کرایک طرف خدا کی ذات ہے اور دومری طرف انسان درمیا نی دشتہ کوفاتم کمنے کے سیری واسیطری صرف سے اسکی سبیل برسید درایک انسان منہا دی طرح کا جو بہت ارسی مانوس مولیک ہم کا جو بہت ارسی مانوس مولیک ہم کا جو بہت ارسی مانوس مولیک ہم کا مورز کی جانیت سے انتیادی شان می رکھتا مہدوم سنی فعلا ور انسان کے درمیان جنانچہ درمیان اکتر میں التعظیہ وسلم کی معصوم سنی فعلا ور انسان کے درمیان بینا بجد مرمون اکرم میں التعظیہ وسلم کی معصوم سنی فعلا ور انسان کے درمیان میں موسوم کرتے موالی ایک مفہوط کڑی ہے جسم مرمون ، بی یا بینجہ کے نام سیموسوم کرتے ہیں۔ دیسا قانون قدرت کی اس بات کو تنبیم کے لینر خوا سے کوئی رئیست خانم بہنیں کرسی گ

دنیا کاکوئی جزئن مالتول سے خالی میں سے (۱) آ ماد۔ (۱) بدریج ترقى كرنا (٣) درحبكال عيربيدا موتام يداس كامناز بي برورش يآماج ادر طرصتار ستاہے براس کے شدریے ترقی کرنے کی حالت سے \_ بجینے س محداباس جيو في منتزين اس كر برهن كرساند ساند ابراس هي تدريح بريد خة رست بي حبب وان برينجاح توباب كها مع كداب توصا حزاد سے جسم بيمبر الكري الكل كفيك موت من درويكان تك بهو يخف كد دوان كالرعنادك جاباب السانبين موتاكه فرهناجي رب اس يفكريي فانون فلد مص ماري كودوركرسد كيدم بيطح إغ دودس أبا بيرش كافرى ادروم مبال ﴿ المجاوم يَسِ عَكِيس آنَى آخر مِي مَعِيلِ فَي آكوانِي وَفَيْ كَا إِلِيا سكرهما بإِكْرُقَى ﴿ مُقْهِسكا سادے پیکے میں - بلال چاند کی میلی ات مومنو دار موکست دریج ترقی كرتے كرت چودھویں کی شب میں بدر کائل جیاریمان عالم دروشی کردتیا ہے مگردنیا کِبنی حِدُ الْمِهِی واست مِیدال یہ سے میں نے دات کوشم کر دینے والاالقلاب پیدا من المناس من المناسب . تومادى دنيا كانتقاب مع لكن يا در بع كروها نيت بس مي مي وافون قدرت الدفرام - انسانوں كار منائى كے سے آدم لاديا جُكم كانور كى تى لافرى دوش مِوتَى الرَّبِيِّمُ يُوتِّى ا ورِحْلِيمُ بَدريج ترتى كرتے كرتے بدرة ل بنكر يجي ليكن ان الاكتباد م المي نورات مع ركب فم مركى د دحاميت كا أناب كب موداد مِوْكا - قدرت أواردنني معدمكيد دات مردكا عالم وجردمي آكن أخاب رسانت نكل آ بارانقلاب دونمام وكيااب مذكه كاكرلات بي اس آ فناب مالت ك بداب كونى ابتاب إآ تناب بهين بوسكنا- اس من كري الون ندرت ہے بکین یادر کور آ فتاب عالم تاب کی تمارت سے بچنے کے لئے می جون کے مېينون ين گفرن جيبكر بيفن كا عرورت برتى سير

كين آذاب رسالت كويم في مراج منيريا إستريرا فناب فورج

آ قا بنارنہیں اس میں کوئی اسی تمانت نہ ہدگی کردس سے تجھے بجنے کی مزور ا ہو اس سے جنامی کسب مر کرنا چاہیے قو کرسکت ہے۔

رسول اکرم حب دیاس تشری ، ۔ آی تین قسم کی علائ کارنها تھی۔ (۱) فرید و فروخت کی (۲) دات وسل کی (۳) اور اقتصادی ندندگی کی ۔ آپ نے ہند وست ال دومت الکبڑی اور ایوان کو دکھیا اعلانکیا کوئی غلام ہندں ہے ۔ آ قاسوائے فدرا کے کوئی نہیں ہے ۔ فلاموں کوبرابری کے درجہ برلانے کے لئے بایت کی کرجہ تم کھا قرآن کو کھلا قر بحتم ہی ووائیں ہیں بہا قر علامی کوختم کرنے کے لئے بطایت کی کرجہ تم کھا قرآن کو کھلا قر بحتم ہی ووائیں کی کہا تھا کہ کرختم کم افران کو کھلا قر بحتم ہی ووائیں کی کہا کہ بہا کہ والدی کرا کہ درجہ کی گناہ مرد د بو تو غلام آزا دکر ور

دوسرے قسم کی تلای ذات ونسل کے لحاظ سے تی جسے اور نج اور نیج کے نام سے ہم اور آپ مہندوں تنان میں دیجھ دہے ہیں۔ چینہ ورائل طور ہر ذلیل سمجے جاتے دہ جا ہے حبیبا نیک کام کمریں گرا ویخے خاندان میں جربیا ہواسے حالانکہ بدکاری بھی کرتا ہے لیکن او نجاہیے۔ گردسولی اکرم نے کہا کوئی اور نج نیجے نسلی اغتباد سے نہیں ہے برا دریاں مرمن جان ہیجا پن کے لئے ہی برا امتیاز گھنڈ کا اظہاد کرنے کے لئے نہیں ہے۔ الند کے نزدیک وی بندہ اونجا ہے جہ یا کیا ذہے وہ جا ہے جس نسل اور خاندان سے بچہ چے دہ موہ بس گذرگے آج ہم د کھتے ہیں کہ ہا دے دلیفار مراس اور نج نیج کو ختم کرنے کے گذرگے آج ہم د کھتے ہیں کہ ہا دے دلیفار مراس اور نج نیج کو ختم کرنے کے گذرگے آج ہم د کھتے ہیں کہ ہا دے دلیفار مراس اور نج نیج کو ختم کرنے کے

پردیزمعرکے والی متوض حبش کے نجائتی اور فرماں دواتے مجرس منذرین سادی انغرض بینماد ممالک کے بادشاہوں کے اپنے خطوط بھیجے اور جہاں کی بینیا ) رمانی کا تعلق مقالینا فرص ایوں انجام دیا تاکہ دنیا بینیام اہلی سے آگاہ ہو کمہ او تیج پنج اورطبقاتی جنگ کوختم کمروسیے۔

ويناف المان كاغاق الماليك سرحوي مدى سي يورب في ودانت

کوحام قراد دیاہے۔آپ کا دننا دیے کہ برینیان کوقرض اگر و واصان کر کے نہ و داس کی کیسی سے فائدہ نہ اٹھا وَ بیوسود کھ آیا ہے وہ فواکن چینے کمرتا ہے جوے کومی جرام قرار دیا جس کے نستانتے سے دنیا واقف ہے۔

درول اكرهم كوابنا مجوب شهرك حيود كرمدينه بجرت كرجانا يراويان بهونجيكيين قسم كم مخالفين كامعًا بله كرنايرًا - (١) بهود رُم) قرنيش . (٣) ا درش رُکُفتندونسا د طلم ویدانسانی ریدامنی ا در مدی کوم الے ک لنة مغلرة بكيس لأنى برس ايك بارايس شرطون بريمي معابد صلح كرايا ج كطيطور بركز درى كمترا دف بحس مكراب كرم دطن أن شرطون برجي قائم سدسير اور ملى كربسطات دسول اكرم كى بناه مي آتے ہوئے وگول كو قل كردياكبا-خداكر بغيركوان كرخلاف اقدام كرنے كانتصار كرنا بڑا۔ دس بزارى قرح كساتو كدبير في الما المستان فصلح كرنى جاي آيا ففراياا كرامك ايك مسلما ل كونس كرد تين كيركي شايد أتبقام مذليتاليكن تخطيفين كويناه وىان كوقنل كرديا اسع برواشت بنبي كرصكة حنرت مسعدة بن عباده انفياد كي فرج كے علم وارتھ الدسفيان كودكي كم كم كا كا محمدان كا دن سے ت دباطل کا فیملہ ہوگا آرج کعبد جلال کر دیا جائے گا اور مینان نے رسول اكم كورجد دلائى وحبندا كرال كم يطيخ ونديد وركما جاوا بعلاق جا وَكُهِوا جِيكُ كادن بنيس بِعا ج رحت عالم كادمت كادن بعدا ج كعبد مين حبك منه وكي أج كعبر كوغلاف برهايا جائے كا آج كعبدى علت كا دن ہے وسول الرم مكتمين فانخان واخل بوسة قلب مبادك اين فداك فعل مر

احسان كى بارسى جھك كيا بهان كى كسراقدىن درط كى كاركسى جالگاا بى مكى كرفا ، من كرسا مف بينى بوت بى يوجيا ئم بارك دساتھ كيا معا لمركيا جائے بواب ديا كەم بېدادىن ... آب كے سائق اكر بارئ كونت مين آئة تريم سب كوقت كرولانة اورىي آب كومى ت ت آب نے ارشا د فرايا ميں ئم تبين قىل كرول ، خلافے تواتى مى اوات بىين دى كتم بين لامت كرون .

ود آرج تم برکونی الزام بنیں جائے تم برجرم وضطا سے بری ہو، مشکیں کھولای تمیں اورسب آزاد کر دیتے گئے بہتی رجمت عالم کی شغفت لاانتہا۔

مورن کہا ہے کہتیں دن کے لبدائل ہم داخل ہوئے اور کہا کہ ہا تھ برھلیے اس کہ ہم اسلام سے آئیں۔ ارتفاد ہوا کہ تین دن کے لبدکیوں آئے جواب دیا کہ شکیس کے تعدید کی موجوب ہوکرالیا کیا اور مہیں یہ محمد دکھیا تھا کہ دنیا کے دکھانے کے لئے قودرگذر نہیں کیا گیا ہے مہادا دھو کا ہی دیا گیا ہے دیویں کی کھور کو دیا گیا ہے مہادا دھو کا ہی دیا گیا ہے دیویں کی کھور کو دیا گیا ہے مہادا دھو کا ہی دیا گیا ہے دیویں کی کھور کو دیا ہے ۔ لیکن آج ہم طمیق ہوکر آئے ہیں اور فوشی کے ساتھ اسلام قبول کر دیے ہیں۔

حفرت ملمان ادر صفرت داودگی باد شنایی ادر صفرت موئی نے فریونی فات کے مسامنے استعمال اور مفرت موئی نے فریونی فات کے مسامنے استعمال اور مردائی کام مقام ہوکیا اور حفرت میلی نے کہا (کدایک کال پراگر کوئی طابخہ مادے قدد وسرا بی بیش کردد۔) رسول اکرم نے دونوں چنری بیش کیں کہ بدلہ برابر کا ہو۔ اگرمعا ف کردو قوال للٹر کے نز دیک سب سرمجوب کام ہولیکن نیاتی برابر کا ہو۔ اگرمعا ف کردو قوال للٹر کے نز دیک سب سرمجوب کام ہولیکن نیاتی

مسى مالت بيں مذكى جائے۔

آب نے فروایا کہ رسما جہت اور جوگی بننے کی اسادم میں صرورت ہیں ہے بہالا کی کو ہیں و کر دنیا دائ کے ساتھ وہ ہمتر ہے جو جو سیں رہ کر دنیا دائ کے ساتھ وہ اور جو گی بندے کی انہا ہے جو جو سیں رہ کر دنیا دائی کے ساتھ وہ اور کہ انسان کی نیسی فیصرت اہلی ہر برقی ہے۔ اس میں کوئ تندی بیدا ہیں ہم بینہ میں فریق میں تدبیلی ہیں ہم بینہ میں فریق میں ایک ہی مہینہ میں فریق میان ایک ہی مہینہ میں فریق دکوۃ اواکی اور اسے اجتماعی طور ہر بیت المال میں جمع کر ناایک ہی وقت برنا آلمی طور برجے کی اواکی ۔ برسب اسادم کی بختی ہوئی اجتماعی زندگی کے منا ہر سے مباروں میں میں دیوان عرفات میں وینا کے کوشنہ کو مستشد سے مباروں میں ایک ہی ذبان میں منا ذبیر مقدم ہرجس دبان میں منا ذبیر مقدم ہرجس سے مباروں ایک ہی ذبان میں منا ذبیر مقدم ہرجس

اگریم جماعتی زندگی بنایس توعزت درندرسواتی «الندی دسی ایک شاخد مل کوکیشد سعرمیم مراویسے کرتماعتی زندگی بنا قر

کاش مم سب رسول پاک کی برہ سے میں اور فوائے باک مم کو ادر آپ کو اسے باک م کم کو ادر آپ کو اس کا درآپ کو اس کا درآپ کو انداز کے باک میں کا درآپ کو انداز کی درآخر دیوانا ان الحمد للتر رب العالمین و آخر دیوانا ان الحمد للتر رب العالمین



معاولان اعتبار المعاول المعاو

حفظ رحان! اے زعیم کشور مندوستان کارروان محرتت کا تو ہے سیر کارواں ب بہ ہے برعامی وعا مُ کے بیری دا ستان کا کہ نہ ماند ہے بڑی توصیف میں دطباللتان دات باک ست درآفاق فحندردنگار مِسْتَبِتْ قَوْمُ و وطن داما يه صدانتسار ه وجود باک سيراسيکه علم وعمسل دا وعنوم راسخه س گام بے سيراالي عِمْسُ مِن بِ مِحْرِوْا خِرَا مِنْقَامِتِينَ ورصَّبِقَت تُوسِّيخِ الرهدُ كانعم البرل فین دوسیانی ملاب تخودر است و جرارست و مراسی و م الورم و استرت دستید و قاسیم والدادی می الورم و استرت دول و می دن که می الورم و می می الورم و می ف كرفي الكفران ين متني بيتري ذات إك ذبن يرواضح بي تسيد ديمعني آيات يک تو ہے اپنے عہد کاعباۃ مر عالی مفیام فاضل یا گیزہ سیرت صابئ ہمیت الحرام مسرم رازنصو ف عبالم علم کلام فن تاریخ و مسدن میں ہے دنہتام وامام ایک جانب ہے الله بیات پر نیری نظیم ا بک جانب ہے سیات بر تری تطری میں ماصل می جانب ہے سیاسیات بر تری تطری میں ماصل می تجے میں کال بحث بن برآ نے تھے میں کی دوبر و تیرے نہ با بن تصریح میں کی دوبر و تیرے نہ بان خصصہ موجاتی ہی لال میں کی اس کی اور کی انسان ہے کہا تری تجتب کو ر دکرنا کوئی انسان ہے کہا تری تجتب کو ر دکرنا کوئی انسان ہے ستيىرى سررته بان قاطع مشاطع بمران

یری برتقریمی شاین خطابت ہے عبیاں ہے فضاحت پر نزری سجبان وائل کا کمیاں اعلى وارفع مضامين مشسته ودفته ذبال لفظ شيرى نطق دلكن صاف اندارسان حسب موقع أس سي إطاب مي الجارهي سحركا ب سحر على اعب زكا اعب زعي مؤش من ديمات توجب كوني براك بناس كوندنے نتى ہے ہرسوبزم ميں برق تبال اسطرت مُرِّین د کھاتی ہے تری تین داب تیغ ہوہر دار ہوجاتی ہے ممتاح نساں نرود بوجا یا ہے سیدا یوں تری گفت ارس أتضنا ب طونان جيسے تشارم ذخاري ئیری *مرحمَّر می* یھی ہے ہے اس ولا عدبی ہے رواں میری عبارت میل موج سلیبیل ترى سرتركيب مخت ترا مرم المبيل طرز انشارى ترك شقي انشائ تتيل انے دنگ خاص میں نعتا ہے تیری ہر کستاب ضو فشاں جِدنِ ادب برہے جومثل آفت اب درس سے ایٹے مذیا یا تقا انھی تنے فراغ مل كيا جو ته كو آزادي كي صبب اكا ياغ عِل مُعْ ول مِن رَبِّ حَرِيعِ حس کی آما نی نے روشن کردیا بیرا دیاغ یک بیک توراه آزادی کارایی بن گسیا و ن احسدار وطن کااک سیابی بن گیسا ملك مين بون ليَح جو بررت عفر آشكاد قوم من شيطة لكامرسوترا عزو وت ار حم گب قلب اکا ہر بیری نقشِ اعتبار بین گیا محلس کا اُن کی توشیروستشار ہوگیا صاک تری حکرت کا براعسلی دماغ رفت د فت بن كبا توقوم كاحبيم وحي راغ برده کے مارا تونے میان سیاست بیتم می اعقار کھ کر دوش پرانے منالات کاعسلم مرحباية تيرى شوكت مبندا تميد التي سيف إيك إس ما عقين أس باتفاق بالم ك حايت قوم كى تخلدىير سے تعتبريرسے ون کی کھا یا نہ تونے طوق سے زنجر سے المحترب بترب جيت كالم يأنظاكم كرديا توفي مذاً ت مرتب يلك مين عام بعنی منعیایا یا کومٹ برسلمان تک یا گئی عنید" ہے مرد سلمان برحما ورُب، کے رہنا عثیرہے شانِ مسلماتی نہیں اس رومش بین امتناک امرفنسدانی نهیں جوگیا جب توشریک رمبران کانگریس با دِصرِمِرن کے اُنقا کا روان کانگریس نیزی طاقت سے بڑھی تاف آوان کا گرتیں۔ نیزی مستی بن گی روم رو ا نِ کا نگرکسیں شرخی طاقت سے بڑیت کا ملک میں میرمشخص سشیدا بوکیا نرور اک سخسسر یک آزا دی میں براموری

خنده مینا فی سے غیروں کے مطالم بھی سے صلم عنسانی سے ابنوں کے مطاعن بھی سے مال كِ تفقيان بهي برداشت بن المنكرك المان يريني أبي كيدو فت السياعي الم مو هی مختی سین ای اس سے معدور انہیں ساتھ ملک دقوم کا ' تونے کہی تھو دانہیں بعدارنا دی بھی توسیاب فطرت ہی رہا دوزونشب شغتی مسلسل تیری عادت ی کا جیل کیا مسند بر تھی قروم راحت کی رہا ۔ قرم کے بن دم اِیتراکام خدمت کی ہا مرتے دم کف کی تنظمیم توکرتار ہا اِینی دُھن میں منہمک جیتا رہا مرتار ہا مور المقاجب سلانون كابرسوت عام المتعدين فرقدرستون كفي يتغ بينيا درسم وبرهم عقا امن وآشى كالبرنظام في فوت سيف رول كنواب فورها ببلك ما جوگیا دل تیرامُضَط ب<sup>و</sup>تن فارت دیچه کر دورس تہذیب کے یہ بربرت دیکھکر أكبا ميدان من توجهو مركرانيا مكان تلب سرانوم خوال تعاجيم خزارفتان جوش کے عالم میں بو کرنے نیاز برزیاں شیری صورت در آ آگ کے شعباوں میں ظا ہر فرائ بردانی ک شیری صورت درآیا تھٹر ہوں نے میاں جان اوروں کی بچا نی اپنی کچھ بروان کی قلب سلم سے مٹایا تونے ہر خوف و خطر کھرتے آنا دائن کے کئے تھے جن کھر جل رب الحفظ لم مح جوب كنا مون يرتبر بن گیا اُن کی مفاطن کے لئے تواکیم ىرك كرى عدين وغشرت يهيل كرريخ فين سرطرف محيرتا پر او بانده كرئىرسى فن ممترى كا قوم سے تونے كيا احساس فرر تخشا اطبنان أن كو تلت عے بونا صور يا س مخطلياً ت من اُميد كاليميلاً نُورُ ﴿ كُرُوبِا دَاراً لَمِن كُوفِيرِت بِيتِ السَّفِرِ ولوله تعب ركر د لون مين دفعت يرواذ كا القرصيكر توني ممولول كوريا شهبيا نركا درس ترنے قوم کوخورا عمادی کا دیا ۔ اینے یا وُں پر کھرا ہونیکا جہا کے لیا بارہ لاکا دکر ہوگوں یہ یہ واضح کیا ۔ جوجہا اوروں کے برنے خاک نبایج ا مرداده ب ليغ بل بوت يروزنده ك راه میں سیل حوا دیث کی تھی یانندہ لیے علب آئين كاحب دن سے تو ممبر بنا قوم نے حق كى فاظت مشغل نيرا را جب بھی ذہب مے خالف پیش کوئی بل ہوا ، تو ہے کی ابوان میں تردیدائس کی برالا مہمریبداکیا وہ جرات بےباک سے جا كے تكرایا جوسقن كندافلاك س

Q'r.

وصف کیا ہوں ترے اخلاق تھیڈ کے رقم مالک جہردم و تصاحب نطف وکرم بیکرا حب لال، والامرتب عالی ہم عدل برور، رقم دل خرف وہ نوئ بیکتیم در دملت سے ہمشہ حتیم تری اشکیا ر مفلسوں کے دکھ کا ساتھی بیکسوں کا مکیا مفلسوں کے دکھ کا ساتھی بیکسوں کا مکیا مفلسوں کے در مقص نفق عب کو توجا نا ہونگ کا صاحت کوئی بیرتری مرکفتگو کا ہے داد تیراقلب پاک ہوشفان وصاحت آئیدوا بات ہے تیری زباں بر بھی دی جودل أيس ك ر بگ ہے خلوت میں جہ تراد ہی مفل میں ہے سرسن سے ہے سرے ایان کی جرأت عیاں سیسرنہیں ہونا کریاں میں کھی تران ال ولتا م توكوك كريش مرضا قان دفال جبل كي والتي ينبس مركزتري ميفران بحث سے بچیا بنیں ترکفت کو کوما ل کر گونخبا بے نئیری آنھوں میں آنگینٹرال کر استانها تراسيد كاره خاص دعام ابل صاحب كاجهان دستا بو رقت ارد وا بات توسنتا ب سب كرا ب كرا به كلام موت بات بن أي سركار سي و مناكام كور من المام كوروش بوك أنكام كو كام يرت وبان كرديتا بي مراير اوام كو تبرب فظرت كومترى راحث أرامت اكسى قائد من تيري شان انسيان بنسي ميري دانش تري عصمت تري فريا لي بي عزم طارق موسَ خالدُ والمعالق في الله المراد المن عزم طارق المن المان في المان عرُ با باید که مردے نخبہ کار آید جیسیں در دیار مندفخن پروزگار آید فیمنس مست قائم ا زجالت رونی ایوان عشق منست داقطاع عالم بی توسلطار عشق مست قائم شرعیت در کف سنای عشق مست در دا و تواسان تأخین کار دُستوار است در دا و تواسان تأخین "كربيوس ناكے مذواند جام صنداں باختن" ماے تومعمورہ امکان سے آسکتا ہیں کھوکے بیز فل فم زمان تھا کو یاسکتا ہمیں مُ تون بندوستان عُركومها سكانهي داغ تيرا بني جياتي سے سانسكانها کون تھ صبیا ہے اُب ہردِ لعزیز آ کُنا تی میں میری منزل ہے دل جہور کے اعمان یں

برگزینیرد آنکه دلتن زنده شدنش تبت است برجریده عالم دُوام کا

من عليه عليه الله المان عالم المن المان ال

### أردوصي فت كاحراج عنين

محضرت مولانا حفظ الرحن صاحب قدس مرة کے وصال براگرج مند وستان اور پاکستان برالاد مندی اکریزی اوردوسری زبانوں کے تنام ہی اخبارات و رسایل سنے اپنے مقالات کے ذریعہ اظہار دننج و ملال کیا تھا، بکہ بیرونِ سندیں بھی خاص طور عبال المسالام میں جبکہ بر و را نہ ۔ سه روزه ۔ ہفتہ وار۔ ماہوا ر معسند ر و مستسہور انحب ارات ، و رسایل نے اپنے مقالات کے ذریعہ حضرت موصوف کی عظیم خدسات کو خواج محسین بیش کیا تھا جن میں فاہرہ کا مشہور روز نامہ الرھل م اور ماہنا ملہ کمسلام کر مکرمت کا ماہنا سر آنجے ۔ رنگون کا روزنا مہ الرھل ما بنا سہ آنجے ۔ رنگون کا روزنا مہ السقلال قابل ذکر ہیں ۔ ماہم طوالت سے بچہ ہوئے ہم نے صرف برصغیر مہند و پاکستان کے اُردوجرا کہ کا کہا کہا ہوا اور اُردو و دران کے مقالات انگل صفات میں ھل یک فاضل مصنف کھتی اور اور سے ہی ۔ وس کے مصرت مولانا مرحوم خود بھی اُرد و کے ایک فاضل مصنف کھتی اور اور سے ہم اور اُردو دنی کی بعث روتری کے اکاوں نے اپنی مصروف ذندگی میں بہت کچے کام کیا اور اس کو ذبان کی بعث روتری کے اکاوں نے اپنی مصروف ذندگی میں بہت کچے کام کیا اور اس کو اپنی میں بہت کچے کام کیا اور اس کو اپنی میں بہت کے کے کام کیا اور اس کو ایک میں بہت کے کام کیا اور اس کو ایک میں بہت کو کام کیا اور اس کو ایک میں بہت کے کہام کیا اور اس کے دکھا ہم ایک میں بہت کے کام کیا اور اس کے دکھا ہم کیا ہمیں بعالے مشا عل کا ہمیں بہت کے دکھا ہم کیا ہوں کے دکھا ہم کیا ہوں کے دکھا ہم کیا ہوں کے دکھا ہم کیا ہمیں ہو کے دکھا ہم کیا کہ کھا ہمیں ہوں کیا ہمیں ہما ہے دوران کی بعت روتری کیا ہمیں ہوں کا ہمیں ہوں کیا ہوں کیا ہم کیا ہوں کے دکھا ہم کیا ہوں کیا ہمیں ہوں کیا ہمیں ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہمیں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہمیں ہوں کیا کر ہوں کیا ہمیں ہوں کیا ہوں کیا ہمیں ہوں کیا ہمیں کیا ہوں کیا ہمیں کیا ہوں کیا ہمیں ہوں کیا ہوں ک

Scanned by CamScanner

روزنامله معنوبل - ١٠٠١١٥٥

یاندوشهاک تبران کرکس کوعشم ا در المال نه مهرگا که حفرت مجابه متسادان حفظ الریمن صاحب میزل سرده بی جمعتی علماً شهر وجمع با پرلیمین کی کنیسر دسرطان سک موذی مض میں طوی عصر تک متبلاده کرایج و د ۱ داکست سامی ایک کومیج ۲ بیخ نی والی می انتقال فرانگ ا ما بلته و اشا المبدوا حجعتوث القلب بیخ ت وعینانی متعصع و اشا حفل قات بیاصولا شا کمی و فرت ؛

آذادی سے پہلے آپ نے قوم و کمنٹ کی جوفدات انجام دیں، وہ شاید قوم کویا و نہ موں مگر کمت ان فدمات کو کمبی فراموش نہیں کو کمتی ہے آپ نے آزادی کے بعدا بجام دیں قدرت نے آپ کے معینہ کو دل در مدسے معرد کیا ہی ری بحثہ کے قتل عام س) آپ نے فارن کسی کر دائے کا در آگ اور فون میں بے تحاشہ کو و پڑے ۔ اس کے بعداب شک کی پردانہ کی اور آگ اور فون میں بے تحاشہ کو و پڑے ۔ اس کے بعداب کسی آپ نے آپ کا می دول اوا کیا ۔ اس سے مندو تان کا بچر بچروا تف ہے آپ کی ذخت کی نہ ندگی کا نمایاں وصف ہے باکی ، جرات ، عمیت اور صاف گوئی نئی ۔ منا فقت کی دنیا میں آپ نے میں میں تر نہیں میریاں میں کو دیسے اور خوا میں میں تر نہیں میریاں میں کو دیسے اور خوا کی خوا میں میں تر نہیں میرے ، میں اور خوا کی میں میں تر نہیں میرے ، میاں گئے انتہاں ہے واکھی ساتھ میں کا در اسے فقط میں نظر کی واصاحت کے ساتھ میں کو ناک کے ساتھ میں کو نا در اسے فقط میں نظر کر وضاحت کے ساتھ میں کو ناک کے ساتھ میں کو ناک کو در اور تا نے بیری کو کا تھا ،

اب نے بمیا دی کی حالت اور شدت بریمی کمک کا بم ترین مساک کو نظرانداز نہیں کی ان پر مکسکے دنما و کست برا رگفت کو کرتے دہے ۔ امر کمیسے علاق کے دوران اود و کے بارسے میں وزیراعلی اتر پر دیش کو خط مکھا اور اس کی ابک نقل نیڈ دنٹ ج امبرالمال نہریسک نام بھی وائیں سے مبدمی آپ مختلف مسائل بر غوردنگر کرتے دہے ۔ ورائس آب کی داستان زندگی انعشلا ہے کہ ایک پوری

تاریخب مآب فی اورامد وا مقات ناریخ کے والے کتے می اورامد کے لئے ماریخ کے والے کتے میں اورامد کے لئے

دعاہے کہ دب اکبر مرحم کی روح کونشا لھا ذرکییں بیٹنے اوراس پراپی سیجراں رحمنوں کی با دش فرملتے، ہم اس جانکا ہ حادثہ پران کے فرزند ،ان کی صاحرادیں ، ان کے معانی اور حادمت تقلین واعزہ کے غم میں برابر کے شرک میں المند تعالے ان سب پرانی خباب سے صبحیل کا الق فرائے اور احین اپنی حمایت اور نفرت سے نوازے ۔

#### مرسب مجنور مده المالية

الم الندمولانا الوالكلام أزاد رحمة الدُعليد في في فريائي و مدروايا المرافع ال

ره روان راختگی راه نبست؛ عش مم راه است ویم خود منزل است

باقی رہامقعدکا سفر تو باشراس کا کامیابی بہ کے مقعد ماصل ہوجائے میں بہ انسان کا کام بہت ہورت چکا تا ہے اور بہان کا کام ہے جسورت چکا تا ہے اور بہاں بھی ایک اور اس مقعد کامیابی کے ساتھ اور بہاں بھی ایک اور اس مقعد کامیابی کے ساتھ اپنا سفر کیتے ہے۔ تو مقعد کا سفر سی ایک ون لورا موکر رہے گا۔ ایک طرح ایک جگا۔ ایک طرح ایک جگا۔

مها مجابد دی ماست بازانان به جوانان کی قرق کی سبیت اور مطیت کمفیت آسی باس مطیت کمفیت آسیباس مطیت کمفیت آسیباس درج بها باسط کرده آس کے بندوں کی مبیت کی کچھ بیدا فرکے ا

ویبه بعد مردور کے بدرول میں بھر بین مرسوب جہائی جب مردرجہ بالا اقدالی شیخی س اس فات گرای کود کھتے ہیں بہت م کل بحد می بدر آت کہتے تھے تر میں اعترات کرنا پڑتا ہے کہ بلاسنسہ قوم ف اُست میں نام سے کہا اقداد میں خواب سے نوازانقا۔ وولوری طرح اس کا اہل آب میں دائس نے اکسے بنا بری طرح زدگی گذاری اور بالا فراہنے آپ کورو مد کی راوی تر بان کردیا ۔ لی با فرت تردید کواج سکتا ہے کہ دو اس دنیا میں ایک میں ا

انان کاطرے جیاادراکیکا میابان ن کا طرح بہاں سے اپنے مامک میتی کے یاس میلاگیا۔

مَن فَحِن بَاكِن جس ركه ركها و اورحس اندازس دندگی گذاری - فعالی فنم آس فی منفردف اور جماری وعلالت کی شدت فی می آس با محبن کی مسرامی و که اور ترایک و تعالیت کی شدت فی مسرامی که و مدت کی مسکرامی و که به در و و دو و در و دا جوجها و فی سبیل الند کا سب سے بتیرافعام سے عظیم مجا بدکو و و در و د و با جوجها و فی سبیل الند کا سب سے بتیرافعام سے و

التِّدتبارك وتعالى كاا رشادس

ومت تبیع الله والدسول ادر مهمی الله اور رسول کا طاعت کا فاوند من الله و الدسول کا طاعت کا فاوند من الله و الله و الله من الله و الله و الله من الله و ا

المم المنهُ رَمْسُطوارْ س كه شهيدسے معیٰ گواہ سے ميں ، بعبی المیے انسان موہ نے قول دندل سے حق وصدا فت كی شهادت لمبند كرنے والے موں -

مندرج بالارفتی بن اگر مجابد قدت کی حیات د نیوی کا جائزہ ایا واقوال کو بات صاف اور د ماضی مہر جاتی ہے کہ انفوں نے اپنی زندگی کے تمام اعمال واقوال کو اللہ اور اس کے دسول کا اطاعت کے سابنج سی ڈھالئے کی پوری بوری کوشن کی ۔ اور اسی واہ اپنی قالی د نغل سے آخرہ م تک می وصدا د ت کی شہا د مت ملیند کی ۔ اور اسی واہ میں اپنی عبان عزید کوهی قربان کرویا ۔ اور محمر خداد مذ تعالی کابید کت بڑا اندم میں دنیا میں بی جمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شہدار وصالحین کے قافل سالا حفر شاہ ملی النٹر محدث ولم کے خاندان قبرتان میں دھے ایک میت بڑے عالم دین کی زبان میں "مزونان کا حنیت البقیع" کہا جا سکت ہے ، مبترین رفیقوں کے ما من میں بنتہ میش کے لئے جا سوسے ۔

علالت كاددر!

به بات اب دا زنین دی سے کہ مجا میمندت کی بمیا دی کا سلساست بڑا ناہے۔ سبسے پہلے تمبر المنظاع سی مولانا کا اکسرے لیا گیا توڈاکٹروں نے کینر کے ظیرکا المہارکیا دکین تومی خدمت کی گن البی تھی کدا حبا ب کے جرسے ود جار روز ددا تولی لینے تھے مگر کمی صورت اً دام کے لئے نیار نہ موتے تھے۔ بنیا مج المالیا عصے

لیکره آرجنبری النظیمی موان مسلس دور دراز علاق سی سفرکرت رہ ای موصد میں میں کا دارہ درہ تواس میں میں کا باد اور حدید آباد کا دورہ کیا معنوبی اور بھی خداد زدہ علاقوں کا دورہ تواس مال میں شریع کا کا فران میں میں شریع کا کا فران میں دان میں دان میں دان میں ہوئے کہ کا طری سے آترنا الکینی دورہ شریع کو یا آخر ۲۰ رجنوری ساتھ کو اس حال میں دانی میر پنے کہ کا طری سے آترنا یا اپنے مکان کی مطرح جدیں ہر جی جا زمینی جانے ہرمصر تھے، ہرمال وہ غفقے موتے رہے۔ اپنی سامان کو مذرویہ سوائی جہا زمینی جانے ہوئے ہوئے رہے۔ اپنی سامان کو مذرویہ سوائی جا زمین مول کا جو مسلم جانا ہوائی کی میں موت سے نہیں ڈوڑنا ہدیل کورٹوئن می طرح اس کے مول کا جو مسلم جلا اُس کا علم سب کو ہے ہے۔ میواس ملک مورٹوئن می گروٹان می طرح ہے کا جو مسلم جلا اُس کا علم سب کو ہے ہے۔ میواس ملک میں میں مول کا درکام کو استے رہے جی کہ امر کی سے مسلم میں گروٹان میں گروٹان کی امر کی سے مسلم میں گروٹان کی جو خطا میں اور درسے اور کام کو استے رہے جی کہ امر کی سے مسلم میں گروٹان کو جو خطا میں اور درسے اور کام کو است درہے جی کہ امر کی سے مسلم میں گروٹان کو جو خطا میں اور درسے اور کام کو است درہے جی کہ امر کی سے مسلم میں گروٹان کو جو خطا میں اور درسے کو معلوم ہے۔

معلیم الیا سونا ہے کہ مرلانا کے فانسور میاستعبل کی برہ چاکیا ں بڑے گئی تھیں اور میں استعبار کی برہ چاکیا ں بڑے گئی تھیں اور مولانا جائے گئی ہے اور المحدولت کہ مولانا اس موجہدس کا میاب رہے اس سے مولانا ہے میں اسلام مادودی سال کے توی حدوجہ رس ساقہ دینے والے مولانا جورمیاں قتا ہے مولانا محرمیاں قتا ہے مولانا محرمیاں قتا

م مجا دم مکست کی سادی زندگی قوی خدمت میں گذری ،ان کی علالت کی اور میں خدمت میں گذری ،ان کی علالت کی اور میں خدمت انجام دستیے مبرسے شرصا موئی راوداسی بھیا دی نے ان کی جان کی ، اس کے کہ ان کے سلامین تہادت کے سلامین تہادت کے مسلس میں مرمسے مہرس مرمسے۔

پیامری وه محتای نبوت نبید.

مولانا نے کا شردع سے تاوم و اسپیاس اِت کا کیشش ما ری کو کدانی زندگا کو خوان اسلامید سندی میا شردع سے تاوم و اسپیاس اِت کا کیشت اسلامید سندی میا و حافی از رائے آپ کو خست اسلامید سندی میا و حت می ذمر وارید کا والی کا این میان کے مطالعہ سے تجابی کہ سب سے بیلے بیرت برایک تا بینی یجھ اللام کا اقتصا وی مستن ہے مولان نے سب سے بیلے بیرت برایک تا بینی یجھ اللام کا اقتصا وی منابی اوری میں اوری میان میں بیر گئی اوری میان تو میں بیر گئی اوری میان تو میں بیر گئی اوری میان کی میان و میان کی الدی در الموان کی میان و میان کی الدی مولان کی لیے در الموان کی الدی در الدی کے دوق کو پورا کرنے کے لئے سرت اسلام کا انتخاب کیوں کی اس سالم کا انتخاب کیوں کی اس سلا بی را نم الحروف کا فیال بر ہے کہ در مومکن ہے کا انتخاب کیوں کی اس سلا بی را نم الحروف کا فیال بر ہے کہ در مومکن ہے کا متم میڈری در اصل بی تربیت کے دو کا میان کا میان کا در می میان کی مولائی کی مولائی کی مولائی کا میان میان کا در اصل بی کررہ ہے تھے ۔ ان کا علت اسلام میک سامنے آنا می موروی تھا ، اس کے دان کا علت اسلام کا خیال کا میان کا نیا کی مولائی کا میان کی دان کا علت اسلام کا دور کی تا کی کا ت کا میان کا در اس کے دان کا علت اسلام کا دوری تی کا کا کا میان دوری کی کا کا دوری تھا ، اس کے دان کا علت اسلام کا دوری کی کا دوری کو کا کا دوری کی کا دی کا دوری کی کا دوری کا کا دوری کی کا دوری کی کا د

بروال صورت مال مجھی مدد به نقائف اس بات کا بھوت مہیا تی میں کولانا کی الیڈ روشپ \* قرآن وسنت کے مخلصانہ ا تبلتا کی ایک کوشش تھی۔ فیانچ مرلانا کی دری زندگی اس بات کی شاہر ہے کدوہ انچ کوششوں میں فعل کے نعنل دکرم سے کامیاب دکامراں رہے۔

مولاناک زندگگیجه الیی منبکای و ادرشور وشعب سے معرفی کدائس کی مل تدرونیست کا افرازه ندکیا ماسکا، ادرای لئے اس سے ده فائده ندا شایا ماسکا جراسانی سے اٹھا یا ما سکتا تھا۔

لبراس بن فراهی شک نسب سے کہ مولانا کی و فاحث سے ملک قمت کو عظیم نقدان بنجا ہے ، جزا قابل کان چروہ اکستے قریب درسے زیادہ مراتھ دہنے دال شخصت مفی عبیق الرکن ها، کی کفی اورا مغرب نے بجااور ورست فرما واسے کیمولانا کی دفات سے ، جہاں کہ جمبیم ملار مذرکا قدی ہے اس کے تیم مرت میں کی فیم کی کھا کئی نہیں ہے

روُرزنامة آزادس كلكته والمعاقبة

ایک چراع اور تجها ب ایک ستون ادر گراد: ایک سپای اور مراب تاری ادر طرحی معل ادر سونی مونی سالا

مولانا حفظ الرحن جل بے سمولانا حفظ الرحن کی وفات ، ملک و قرم کا ذیروست مفقط الرحن جل بے دور سل نوں کے سے ساتھ منظم ملک ، جنگ از اور سل افرائل اور سلی اور سلی اور سلی اور سلی کا ایک عمر خوار اور خدمت کارا مطرکیا ۔ اور خدمت کارا مطرکیا ۔ اور خدمت کارا مطرکیا ۔

مولانا حفظ الرحمائي بورى زندگى قوى خدست مي گذرى رحبگ آذادى ميرا مفول في دوبندگى مؤت تعليفين برداشت كين و جان تك جو كون ي داراى دوه ايك سفروش ميا بى كه طرح مرآ ذمانش مين تابت قدم آترے به آزادى كے بدهم المحضر جين نصيب ته مواد آن كى لڑائى مرت دم تك جا دى اور آزادى كے بدهم المحضر على كے دومين وه انگرزوں سے لڑت رہے اور آزادى كے بدفر قد بریمی كے مقابل بر ڈوٹ كے ديدوا مهم بهلى داه كى طرح بدت مقع اور صبر بریمی كے مقابل بر ڈوٹ كے ديدوا هم بهلى داه كى طرح بدت مقع اور صبر آزما متى ديما الماء د بي كم مسلمانوں كے لئے مشابل الله ميں تابل مورث مي مقابل الله مدے ديم تقى دائر د بي كم مسلمانوں كے الله الله ميں انفوں نے د بي کے مسلمانوں كے الله علی خدومت كى دائره د بي بي محدود ته بي مولانا كى خدومت كى دائره د بي بي محدود ته بي مولانا كى خدومت كا دائره د بي بي محدود ته بي مورث مي مكام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور معلمانوں كے معام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور د دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور د دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور د دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور د دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور د دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور د دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور د دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور د دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دسون اور دور د دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور جہاں مي بن بڑتا تھا اپنے اثر دور دومي سے ملمانوں كى مام آتے تھا اور دور دور دومي سے ملائوں كى مام آتے تھا دور كى كور شد كى كور تھا كى كور دومي سے مار دور كى كام آتے تھا دور كي كور كے كور كور كے كور كے كور كور كے كور

امریکاسے انفوں کے دریا ملی کے نام جوخط سے سانی فارمولا کے منعلق کھا ہے۔ انفوں کے دریا ملی کے نام جوخط سے سانی فارمولا کے منعلق کھا منفی آئی ہے۔ ان میں اپنی قوم کا دریکس درجہ مقاکداش کے سانتے اسمنیں اپنی عان لیوا بریاری کینسری تانایی برداشت تکلیف می یا دہنیں دہتی تھی۔

بھیلے مال جن میں موالا نا نے دہی ہے مسلم کنونش بلا یا تھا۔ اس کنو کی دجہ سے مولانا کر انگریں اور مسرکاری حلقیں کے عسلادہ مسلمانیں کے بعض حلقیں کی شدید بنا لعنت کا بھی سا مناکر ناٹر اعتا مسلم کنونشن کے لید مولانا نے ملک کا جدور و کیا تھا۔ اس س جا بجا ابنی تقریروں میں وہ کنون کے اغزامن دمنا حدی دخیا حت کے ساقتہ ستقبی کے لائے من کا خاکہ ہی ہیں

عجید، آغان ہے کہ کل دات مجھے پریم نے فواب میں بیجا کہ صافظ ارہم اسے مولانا حفظ ارحمٰن کی خیرت دریا فت مارہ میں مولانا حفظ ارحمٰن کی خیرت دریا فت کررہے میں وار کم ان کے اب دیا ،اس کے الفاظ تویاد ہنیں دہم کئیں جواب دیا ،اس کے الفاظ تویاد ہنیں دہم کئیں جواب بہ تابید موت کی خرش کا گوئی کو اس وقد ہم آنکھوں ہے آنسو مہر ہے تھوٹری دیر بدرا تو کھی تواش وقد ہم آنسو مہرہ ہے تھے وطبعیت مرتز ہوگئی اور مولانا کی محت کے لئے اللہ تو مولانا کی دفات کی خرس سننے کے لئے دیڈرلو کھولا۔ تو مولانا کی دفات کی خرس سننے کے لئے دیڈرلو کھولا۔ تو مولانا

مولانا کے بھیرہ اُسے ہیں کینسر موافقا۔ بیلے ننج بزنقی کرمولانا کو ملائے کے اسکو میں اور وہ داختی مرکئے تھولین ا لئے اسکو میں جاکہ روی ڈاکٹروں نے مولانا کے مرض کا مطابو کرنے کے تھولین مورسات جوب دیدیا تقاا ورما سکو لانے سے منع کردیا ۔ امریکا کے ڈاکٹروں نے ائید دلاتی تھی ادرای آمید برمولانا کو امرکا ہے جا یا گیا ۔ ڈریقا کم برولیں بی مولانا حوال موجا بیس کے ۔ گرمٹی وطمن کی تھی تھی ۔ جوجا بیس کے ۔ گرمٹی وطمن کی تھی تھی ۔ جوجا بیس کے ۔ گرمٹی وطمن کی تھی تھی ۔

مولانا حفظ الرحمن حبال جنگ آندادی سے ایک مباہی فوی لیڈرداور مربار دین ف تھے دہیں جیدعالم دین تھی تھے۔ انہوں نے کئی مشہور کتابیں متھیں رمولاتاکی ذفات سے سلم تبیا دت میں الیا خلا بیدا ہوگیاہے حب
کے جلد ثر موسنے کی کوئی اثمید فظر سنی آتی مولانا برسلم نیا دت کا ایک
روستم موگیا ۔ النّد نقالے سے دعام ہے کہ مولانا کو اپنے جوار رحمت میں
عگر دے اور بس ماندگائ کو صبر عطل فرمائے ۔ (آمین)

رورنامه آبن ارکلته المهاوه ا

کسی آدی میں بیک وقت ساری خوبیاں اکھی نہیں موج ایس ، کوئی تحریر
کے میدان کا مرد مہتا ہے ، تو کوئی تقریبے میدان کا ، کوئی سیاست میں ا بناعدل وفظر منہیں رکھتا تو کوئی علم وحکمت کے میدان میں امبیا مدمقا بل کی کوئیس یا تالیکن حرستیاں بیک وقعی مہت اوصاف سے متسف موتی ہیں ، دھ منی بینی حرستیاں بیک وقعی مہت داد میں دادر میشریاد مطین کہلاتی میں ۔ اید میں دادر میشریاد مطین کہلاتی میں ۔ اید ویک میں دادر میشریاد مطین کہلاتی میں ۔ اید ویک میں دادر میشریاد مطین کہلاتی میں ۔ اید ویک میں دادر میشریاد میں میں ۔

اور کورمت کو اپنے فرص کا احساس کرنے پر محبب بر کروبا۔
اور محبر جب جب بورا ورساگر کے ملیان پر تیا دت صغرار ٹوئی ، تواس مرد مجاہر نے فرقہ پرست کا خطاب بیدنے اورا نبی حب الطفی برسینیکر وں جو پر میں کھانے کے با دھید ملم نوشن " منعقد کوایا اور بے خطبہ استقبالی بیں ہے باکی اور بے خوبی کے ساتھ بہ اواز ملب ندگ ۔

ایم خطبہ استقبالی بیں ہے باکی اور بے خوبی کے ساتھ بہ اواز ملب ندگ ۔

مند بات میں خوابی و ندگی ہی میں افر انداز نہیں بکہ زیاوہ انسو مند بات میں بھی اس کی حجاب سب کہ حکومت کے وائروں میں بھی اس کی حجاب سب کہ کو کو میں جو اس بالی اور عزب وائروی کی بات یہ ہے کہ کو کہ باتھوں جان و مال اور عزب وائروی کی بات ہے کہ باتھوں جان و مال اور عزب وائروی کی بات ہے کہ باتھوں جان و مال اور عزب وائروی کی بات ہے کہ باتھوں جان و مال اور عزب وائروی کی بات ہے کہ باتھوں جان و مال اور عزب وائروی کی بات ہے کہ باتھوں جان و مال اور عزب وائروی کی باتھوں جان و مال اور عزب وائروی کی بات ہے کہ باتھوں جان و مال اور عزب وائروی کی بیات ہے کہ باتھوں جان و مال اور عزب وائروی کی کے باتھوں جان و میں ہوں ہوگی دیا ہے۔

یہ ولانا فقط الرحمٰن کی کا مجر تھا جو کوئے سعا مہ یا علب کا مہدنت اور بے ماک کے ساتھ سماؤں کے مائل پر اور لیے سے نہیں چوکتے تھے۔ کمبونٹ بارٹی کے ایک تعقب رغمبر یا رئی نیا شری اندرجیت کتبا سے ایک دند کہا تھا کہ کوئے سواس وا وقت خص جر سایا نان منہ کے مائل پر بے خوفی کے ماتھ برت کے مائل پر بے خوفی کے ماتھ برت سے ، وہ مولانا حفظ الرحمٰن کی وات ہے ، افسوس کے آج برزیان سم نیر کے لئے مرخصت موکیا یہ منہ کے لئے دخصت موکیا یہ

"اناللتُدوانِااليدل حجوت"

روزيامة أجوت كلكته المواقعة

مولانا حفظ الرحمن صاحب کے استفال برآئ بورے ملک بی افہار اندین کی جار بات دروست دھکا اندین کی جار بات دروست دھکا کا بیار بات نے مولانا حفظ ارحمٰن صاحب کے اندھ حاب سے منبودستان بی سمانوں کا ایک براستوں کو برترین ما پوسیوں کی شارید گر بوں میں آمید اعتمادا در تقیین کی تقدیمی عطار کی تھی "

آزادی ارتقیم ملک کے موقد پر بندوشان میں فرقہ پرتی کی ہوبائی۔
اندہ بیان چیاں جائے تھے ان کو اپنامسقبل اندیک نظر آنے تھے ان کو اپنامسقبل ارکی کو ٹی سے مولانا حفظ الرحمٰن صاحب است میں اورک کو ٹی سی مولانا حفظ الرحمٰن صاحب اللہ است میں اورک کو ٹی سے موسلوں کو مہارادیا۔
ابنے عزم نواست میں میں عطاکی ان کی ماہیسیوں کو امیدوں میں بدل دیا مافسوں کروہ سالار تافلہ میں مہیں رہا۔

مولاء خفظ الرحمن صاحب مے مذصرت كاكريس كے بامر ملكه كالكري كحاندرتهي فرزريستى كے حلات ذبروست وبگ كى چس طرح آپ نے وبتائى ادرمهاسد! نَ مُرفَدَرِقَ كَا مَقَا لِلِكِ النَاطِرِ ٱللَّهِ كَانْكُرْسِ مِن كَالْكِيدِون كَ نرقه نیتی کامی دیبری سے مقابله کیا ۱ اس کی مبری مثال گذشته سال سلم كنونش ك موقعه رِ ديجيفي ميه آئي - فسادات ما صبه بردلش سے متاثر مورکر ملهمدت فحبب لم كنون ك تحركيك كالدم محتب فيال كرمراً درد ملم زعمار ايب عكرمرو وكرسلمانان سندك مسائل كامل دريادت كري ۔ تی غیروں سے مولانا حفظ الرمن کے خلاف اوران کی نام نہاد فرقد بہتی کے خلاف وشررد فل محاياتها ده اي كيد برها - ابون سناسي أن ك فلا ت ايسادنان الحايا وركائر اس بالى كماند كومولاناك خلات كمراه ادرمتا تركرف ككوشش ئى يەبىك كھلادا زىسى كەككاڭرى مائى كىنى شىمىكىنىڭ كىلان تىلىن كىكىن ئىلىدا ئىلىدا دا دىسى كەككاڭرى مائى كىنى ئىلىن كىلىن تىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلى مرلانا حفظ الرمن صاحب في وزيراعظم والمرلال ي اورصدركا بحريي نرى نجيديا رثيرى سرمل كران كى مركما ينون كودور كرديا ا درتمام مخالفتوں كو تموار كريك كنوش كوكامياب بيراس مو نوم يبولانا حفظ الرحمي في بيتات كردياكه وه ان سن مد مل ما نول ميس مين مي حفول في عام ملمانول ى فى طائداً مُدَدًى كرك كالكريسي كى نميانا عدد . جا بوى كواسيت است ارتباركا ب اورج مطلوموں کے حق می جائزاً واز انقائے سیتے می ورت میں كدان كوكئ فرقه يرست أكه دے-

رون مرد برست مهدو المان الموت كم الدر المؤلف المان الموت كے الدر المون مرد برست كم المان اللہ المؤلف المرد المون الموت كار المان المراد المون المرد المون المرد ا

صرافت سين مسلم المسلم

ہراگست کی صبح سلمانان مہدکے لئے کتی منوں تھی جب کان کا واحد لیڈرج زروست عالم دن سی تھا موت کے ظالم دیے بناہ ہا تھوں ہشر ہنے سے ان سے
جن کی برشار الیہ لیسٹر رمجا ہم تست حفزت مولان حفظ ارحن صاحب ناطسہ علی تحقیق کم ذات گرامی ہی مولانا حب امر کیہ سے علاج کراکر مواحبت فرائے تھے تھے تھا کم مند کی ذات گرامی مولانا حب امر کیہ سے علاج کراکر مواحبت فرائے تھے تھے تھا ہم کی طاہری ھالت اور منہ مائی کہ جمدالتہ مولانا کے مرحم مست جند آپ کی صحت کی طون سے معلمین تھا اورا مید تھی کہ جمدالتہ مولانا کے مرحم مست جند قوی کا موں کی گئی اپنے وست مبارک میں مبتور لے لینے کے قابل بن ھا تیں گے۔
ایک یہ عارض افاتہ مون اور مجان صحت محفی سنجالا ثاب موا بنجا بنچ ہمراگت کوب اس سانح ہو شر باک خبر شائع مونی اپنی جائے جران و مہد یہ مرکر دہ گیا ہفت اس سانح ہو شر باک خبر شائع مونی کہ دست احل اتنا حباری انہیں اپنی گرفت میں ہے میکر دہ گئی میں میں کھی ذیا وہ سے زیا وہ ۲۰ سال کی عربی عوق و تیجر دیا تھا تھا میں سیاسی دگر ہوانا مرک سے بی تاہے اس نام برحضرت کی میت کو کیا طور تی برانے دیت قرائے سے میاسی دگر جوانا مرک سے تی تاہے اس نام برحضرت کی میت کو کیا طور تی برانے دیا تھا تھا تھا ہونی ان مائی سے میاسی دگر جوانا مرک سے تو ہوں تا ہونی اس تا ہو ہون سے کو کیا طور تی برانا دو تھی دیا جائے کہ میں کو کیا طور تی برانا میں تا ہوئی ان مرک سے تو ہونے اس نام برحضرت کی میت کو کیا طور تی برانا دو تھی تو برانا مرک کی میت کو کیا طور تی برانا ہونے دیا جوانا مرک سے تو ہوں تا ہونی تا ہونا مرک سے تو تو ان مرک سے تو تو ہونا مرک سے تو ہونا میں تو ہونا میں تا میں تو ہونا مرک سے تو ہونا میں تو ہونا مرک سے تو ہونا میں تو ہونا مرک سے تو ہونا مرک سے تو ہونا مرک سے تو ہونا میں تو ہونا مرک سے تو ہونا مرک سے تو ہونا مرک سے تو ہونا میں تو ہونا میں تو ہونا مرک سے تو ہونا میں تو ہونا مرک سے تو ہ

عجابرمكت في مودلك كاجربيا كالداورانتها عدمات خبك أزادىك دورا مي اوراس كے بعد مي اعجام دى مي اس في امين ملك وقت كا صح دما، قائدا فيم نا دیا تھا۔ آپ یں جرسب سے بڑی خلا ۔۔ ص کا اَجکل کے مسلم لیٹرروں می بری عد تك نقدان ب آپكاظلم وبانسان كوچاب ده حكومت كى حاب سعبويا علم كے واسط سے برداشت أكرنا ور شاريد احتا ن كرنا تحا -آب وين اصلام ك سب سے بیٹے خلات گذارا ورعامتہ الملین مضوصًا ملانان مندکے فلعی مہر ادرواندا رددست تھے رہے کہ میامی بھیرت اس وقت بھی آئی ہی انجام میں تھوجتنی ہن شاہرہ کی نبار مرکوئ تفی تعدیکال سکتا ہے مولاناک اصاب رائے کا افرازہ اس سے بی لگایا جاسکتاہے کہ آپ نے تخریب نیام پاکتان کے طوفانی وور میں معض اس بارياس كام فالفت كي ملى كالتان مسمعين ومنهرك وزرك ما محت ما كم كان ک مدود بدکی مباری ہے وہ نہام کے بعد مروستے کا بنیں آسکتا اورسلمانان مبلد مصل الديما ومن بالما مرد رسان مي موكارة مرض الانظريدي صدافت بندره مال تخرب كالنبليم كرف بمحيد ويدان كاسلام ديتى كالتوت معياس سے بدرمرائم فراہم و تاسے کہ حب ان کے منتا رکے ملی ارغم دہ قائم ی موگیا تو الأون في الفات ترك كودى ادرم المام كى فالعات اور مذوت مي كونى كلر تمام عرفيدسه مذلكالات

حفرت مولاناحقطار وللمسلمانان نهديك ساسى قائد كانت تحف بلكه ايك زردست الم ملم ادفعي البيان ادب مي تصحيب كاروبه تم تبرت الكي كرابها تضيفات سه ملائه عجوان كقالم سه اب ك كلاهل مي حمد مساً قصص لقرآن سيحكي عليدن مين تراقع موقى به اس مين قرآن تقدص و بيانات كي جواد تحقيقا

کگی میں دہ آئی حامے دیجی فاصرت میں کہیں اوکسی زبان میں دستیا ب نہیں موقق ان محلوات میں حفرت مولانا نے جوزبر دست وا دیجقیت محلف اقوام اوران کا مقام ومعتقد ات کے صفاق دی ہے اس نے انہیں مقتلین دموضین عالم سے صف اول ہیں

و معتقد السائد مولاند نے اپنے دعادی کو ملک دستند خانے کے لئے تدم تدم میں میں اس کے لئے تدم تدم میں میں میں میں محققین آتا مقدمیہ کے میانات کے حوالے دیتے میں اس سے ان کی غایت وست

نظر کا تبرطیا ہے می دہ وست نظر سے میں سے ایک بعض علیل القدر معاصرین سے بیانات سے اختلاف کرنے رمجود کردیا ہے بعرض پر تصنیف مولا اکو

معافرن کے بیامات سے احلاف رہے پر در در در است میں اور است میں اور است کے در وہ میں از مدہ جادید میں احمد در است

مالها سحبره صاحب نظران فرام داد

مری ی به مولانا کو بها در سعی خاصی محدث نی دبکیمی بهاد مرکونی مصیب نازل مدین مولانا کو بها در سعی خاصی محدث نی دبکیمی بهاد مرکونی مصیب نازل مدین مولانا برخی مولانا و تاریخ مولانا و تاریخ مولانا و تاریخ مولانا و تاریخ مولانا تا مولانا کا تاریخ مولانا کا در مدین کا تا تا مولانا کا تاریخ کا ت

خلاف بنتي ١٠٠٠ الم

کون ہوتا ہے حرافیہ سے مروانگن عنق ہے مکررلب ساتی ہے صلامی رسب۔

ملان ایک عرصے سے لیٹ رشپ کے معامل میں بڑے مقبمت ہیں ۔
سالہ سان ایک عرصے سے لیٹ رشپ کے معامل میں بڑے مقبمت ہیں ۔
سالہ سان سے ان کوکر فی اسی تحصیت نال سکی ہے جوان کی نما مندگی کرسکے جن کے دل میں وہم کا در د مرتبا ہے ۔ انھیں قبول عام نہیں ملنا۔ اور جوجی حضوری ہیں ان سے ایمدی کی کی سکتی ہے ۔ لے دیے کے ایک ولانا مرحوم کا تھے جو بہت یا سے لئے تو میں ۔ مگر اب کون ہے ؟
یا سے لئے تو میں ۔ مگر اب کون ہے ؟

فرقدداری آن می باقی ہارود آن می ای طرح سم کی شکارہ۔
میں نوں کی عام بدھائی کا دی عالم ہے گرالیا کوئی نہیں جان تمام بازں کو
دیکر ترب آئے جس کی انگھرس میں آنسو آ جائیں اور جوز خسم سے مرتم کے
لئے خودی زخی موجائے سلھنے والے مبہ کچیو کھیں کے گرم ای مجھ بہائیں
آٹا کہ ہم کیا کھی ہوجائے اس کے کہ سے اللی توسل اوں میں کچھ اور فرق کی کھی اور فرق کی کچھ سے اللہ کے
اور شوکت علی کچھ اور آزادادر کچھ حفظ اور کئی ہیں۔
مون نیسے روسم وکرم برجی رہے ہے مسامل سے لگ جائے۔
مون نیسے روسم وکرم برجی رہے ہے۔

تقبقت لكفنور مسودة المنافية

نرارودر اسال زکس این بے نوری به روق ہے! مری شکل سے میا ہے جہاں میں دیدہ دربیدا

بهنوموكري رباحب كنف ورست دنت لمرزري تني را ورده منوى ساعت بالأفر مرى رئ حرب كا أامى ون مع يقين مع بدياكيا منا حب اب ع جارما وقبل داكرون معتفقه أدركه ثيا تفاكتر لفن ككنيركا مبلك مرص مركبا بعص عرابر وباتعلى نامكن ے بجابدتلدت مولانا خفط الرحن صاحب کی وفات ایک الیا سانح عظیم ہے حس نے دل ودماغ كواتنا متنزل كرزياب كركية مجين بنبي آتا ككن الفاظين اس سابخ برغم طالم كا الماركيا على عاركياكم كراحاتم دميره قوم كوتمكين وتلى دى عبائ جب كواب أمنده بكيا سال يسمى حذ فانرتن كانعمال برل مني مل مكت كذفته بنده سوله مال ك اندرا ورخيخ مبيسلم فائد ورنها دنياس دخصت موسكة ان ميسته مرفردك كاموت كم دشي اكيرال اذان ان نفضان تقا بيكن بيها: أغطيم قرابراس كاس كم مقاليس ادرتمام مان ما نجامه ل ما بنام و اوري زرگ وم ك روات بريكناكداس حادث سي ونقصان موا ده نا تال المان ب يا نواكي ولاكس آي بات معي ميسكتي بيرس مبالند كا كنجا كشرمي بي كين عامد من كاموت ورحفيقت اليي بي كريا رفتى كالكيم علم النان منهاره تفا جدا يك دم ممروم موكيا- اورمرطوت الركي بى تاركي چماكى داند يدست كمولا دااوالكالم ا آداد در حفرت مولانا حسین احد مدنی کی دولت سے جد دھیکا ملک د است کوہری ب مفااس مسكبس زياده شريداورنا فاب لانى نففهان مولانا حفطالهمن كيمرك بينبيكم سے سوار حس موزی مرض نے اس بنی فہیت ذندگی کواس کی عرضبی سے سبت بیلے خاکر، مي ما ديا استفى الحقيقة مندوشان على يخ مردر مسلماذن كرايساليم ادرب مهادا د بيلس بن وياسي كراب اس م مرى قوم ك صيح دما لى كرف والاكوني دوسرا

دِن تومولانا مردم کی دفات ایک الیا شترکه حادثہ سے جس کے غم میں ہرفرقہ کے ڈک کم دیش شرکے میں کئین سلما نوں پر تواس سانے سے الیا جہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کے دومہ درواز تک یہ وجہ کمکا بنیں جسکے کا معزمت مجرم اداکیا دی شائدای سانے کے نے یہ شعرکہ کئے ہیں ہ

حبان کرمنجار ضاصراں مینا ند خیص گرنوں ردیا کرس کے جام دیمیا ند ٹیم مناہم تلت کی دائمی ہاران سے جرکھا وان سے لاکھوں عقد برت مندن سے دورا کرنگاہے۔ دہ الیا زخم ہے جرم دجود دس کی زندگی میں مندن میرے والا

پوں تو مجا بدمندت کی دفات کے درو ناک سانویں بچری قرم تفزیت اور پرسر کاستی ہے۔ کیونکہ موت کے اس بے بنا ہ دارے لاکوں نسانوں سے تلوب کو محبروح او بڑم زرہ کردیا ہے لیکن فصور حدیث سے سافتہ ولانا مرحوم کے مقربین اوران کے لیا ڈگان پر جو بہاٹر موبی بڑاہیداس اوجر کو صرف طفین حمری سے مجوم کا کیا جاسکتا ہے او رہی بالا نو ایسے سانے منظم کا انجام موتا ہے۔ خدائی مرض پوری موکردی النان کے لیں میں ہو تجھ تھا اس آون تا ناگہانی سے بہتے ہے کے لئے وہ مما م

ترابيرا فيتارئ كمين مرب

زوری کومت حبائے ما خباں دسکھا کئے آشیاں احراکیا اور سم ناتوان وسکی کئے

الدُّرْق ع حفرت مولاناک روح باک کو اسپے دیا رہین می ورجات مالی عطا فرملستے یغر ووں کوصر استقامت کرا مت کرے اور بماری اسکرہ نویں کومی برمکت مرح مسے نعشق قدم برجلنے کی توفیق مرحہت فرملستے لاً میں)

امروز کلکته مینهای این ا

ده مرطرے کی شکلات کے ما وجود اپنے راستے سے آئیں ہے ، نکھی اپنی زبان سے یہ کہاکہ ازادی کی خاطراسنوں نے کسی مصیبتی جبیں ہی وہ حب بات کرتے تھے زان کی زبان نہیں ان کا دل بولتا تھا "

مولانا ایک زبردست مقر نفی شاید کا کوئی ایسام جب نے آپ کی تقری ندی مورکر کمی آب نے شکوہ ندی بین بین کہا کہ ہم نے میں آز ادی کی راد میں تکلیف اٹھائی ادر ہیں بھی آزادی کے فیدی لناچاہتے۔ بلکہ آپ ہم بین میں میں میں ہوت ہے جو اس مندوستان کے ایک، شہری ہم بھی ہیں اور منر دستان برہما دامبی وہی میں ہے جو دوسروں کا ۔ آپ عالم تھے اور کی سمال ان مجبی سیاست نے آپ کا داست نہیں دوکا ایک طرف مک کے درد طن کا کام میں کوشت نے درمری طون ارکان اسلام اوا موقے تھے تیری طرف دول والوں کا کام میں کوشت نے درماز کا وقت موا بارگاہ خلافندی ہی میری طرف دول کا کوئی میں میں ہوئی تواس طون میں لبریک کہتے ہوئے اور کی بیرہ می فریاد کا نوں میں ہوئی تواس طون میں لبریک کہتے ہوئے اورکی بیرہ می فریاد کا نوں میں ہوئی تواس طون میں لبریک کہتے ہوئے آگے بڑھے یع میں کمی فرمن سے خافل ہمیں دہے ہواہ وہ انسانی فرائفی میرن مواہ بر دردگار حالم کا فرمن ۔

ين نوآزادى سے پہلے معى كروردوسلان كبسے اور مجتبيم علما كمند ے عقیدت رکھتے تھے گڑازادی کے بعد تواپ ہی تہا مہارارہ کئے آپ برگر برنیخ تنے اور برا واز پلیک کتب تھے۔ نہ تواپ یہ دیجی کتے کا کوئ مند کری سلمان بر ما تھ اسلامہ اور یا مقصد موتا ہے ایر ستی سلمان کا كوكداملام دنياس عدل كے اللہ الله عدالفات كے لئے آبا ، ظام ا داستور كوهم كرنے كے ملے آيا - مولاناً بولوكين ك دالى ك فسا و كے وقت سبى و كيا موانا كولوكون من الإرك فسادك ووت مى دائها مولانا على راهد ميراه وعيره ك مناد كيمونع ريني بعريج . كركوني سيام بدورينس كبيكت كومولاناكسي خرق كي حمايت كي لت بهم سخية تق بكرمقد رتعام عديت زدون كا مدادادرك گناموں کیتی عام سے بحفوظ رکھنا۔ کا لموں کوظلم سے ریکنے کی کومشش اور مظاوموں كا تحفظ \_\_\_\_\_ اس دميع مقصد كے تحت نة وآب كم ما من من وكاسوال تفا ادرند سلمان كابلكه عام اذ ا نبنت في فدمت تعی اور بر خدمت نهایت محانی سے آپ انخسام دیتے رہے۔ نام مدرهبوري واكثر واكرمين صاحب سن الأما دير برمولانا مومون كى تعربي مرسيت م شركيا اسس انبول فى كماكريه بان سب مانتے میکدد ملک رمن ب منبل تع اورمنت وکا وس محربا دجوسب دىچەرىپ تىمىكدە مائىك ئىل يۇكرىسىس يىدالىي قاكىشاردە

مولانا واقعی نے شرومامان تھے ، انہوں نے ایا رہی ہیں تعمیری ۔
انھوں نے اپنے گورکومال اور دولت ہے انہوں نے رہا، مگرائے منہ دِستان میں
مزاروں اوی الیسے ہی جمغیر محض مولانا کی نظرانسفات نے کہیں سے کہیں پونجا
دیا مراروں ہی ہیں بلکہ لا کھوں احرائے میسے انسان آنا مولانا کی کوشش سے
معلوم کتنے زما نے کے مفکر لے تے میسے انسان آنے مولانا کی کوشش سے
دومیروں کا مہارا سینے ہوئے ہیں۔ مولانا میں ایک شقی اور کوشش دیہ
اور جمن سب کو اپنے طرف کینجی مقی ۔ جم اسے حقیقت کہیں گے بہائی
اور جمن سب کو اپنے طرف کینجی مقی ۔ جم اسے حقیقت کہیں گے بہائی
خوکھنے کے اور بیمولانا کا خلوص اور ان کا اظہاری تھا یعی کی طرف لوگ

ر من حدر آباد

ی فرنها بیالی کم ساته کی که دلانا هفظ انوشن و منافسه امل جمیته ملیا مندایی طوی ملالت کے بعد حب کدان کے صحمتد دمونے کا توقع جید داموری مقی بی می این فیس مرکاه واقع دلی میں انتقب ان کرکئے تقی بید داموری تقی بی میں این فیس مرکاه واقع دلی میں انتقب ان کرکئے تقی اور ملماؤں تقی برای فیا بید والات نها بی خطرنا کد میر کئے تھے اور ملماؤں برای فیا میں ملمان تقریبا بید والوالی مربطی خاور بریتیا فی میں ملمان تقریبا بید والوالی مربطی می اور اس می اور اسی میت فیاب تدی سے مسلما فوں کی مرطم و خوارس منبوها فی اور اسی میت فیاب تدی سے اسی ما برای نظیمان کی جہاں اسی مام کے کرکسی موقع پر ماؤں کی جہاں اسی میں میں این افرور موری فیا اس سے کام کے کرکسی موقع پر ماؤں کے میا تو میا فون کی میں افراد والی می کی وہ کوم سند سے اس معا فرای وادفوا موری نظام اسی کام کے کرکسی میں افراد میں وادفوا میں میں برای کار بزرتھ ، بارلی ان کے کرک کی حیثیت سے برب می میں اس برای کار بزرتھ ، بارلی ان کے کرک کی حیثیت سے برب میں میں اس برای کار بزرتھ ، بارلی ان کے کرک کی حیثیت سے برب میں میں اسی برای کار بزرتھ ، بارلی ان کے کرک کی حیثیت سے برب میں میں اسی برای کار بزرتھ ، بارلی ان کے کرک کی حیثیت سے برب میں میں اسی برای کار بزرتھ ، بارلی ان کے کرک کی حیثیت سے برب میں میں اسی برای کار بزرتھ ، بارلی ان کے کرک کی حیثیت سے برب میں میں اسی برای کی کورنی کی حیثیت سے برب میں میں اسی برای کار بزرتھ ، بارلی ان کے کرک کی حیثیت سے برب میں میں میں برای کی کورنی کے کورنی کی کھی کی کار بی کھی کی کورنی کی کھی کی کھی کی کورنی کی کورنی کی کھی کی کار بی کھی کی کورنی کے کورنی کی کورنی کے کورنی کی کھی کی کورنی کورنی کی کور

مدقع آنا اسلمانوں كى منائندا كى اور تر تمانى كرے اور بيسسيم كومت كى بي خواى مبارت أكثرنى فرقه برست جهاعتين ادرعب متعصب اور ننگ نظرافرار سلمانين بركون الزام لكات اوراسمن مطون كرت نوده ان كا وك كرمقا بركرت اور الهني بابى تمولمى كاورس ويتيروه انبي تقريرون مي عبشه ملمانين كواحياس كترى دوركرسته اوراكثرمت مصعرعوب ندموست برمتوج كرست اس سيكونى انتك بنين كدا خروتنين كسان كى زندگى كايك كي لحد مك أه م كى حد من اي كادرا مر. نائے مردم کے اُٹھ حالے سے سمان ایم محلس رنہا اور ایک جری اُرقا سيحروم مركئے يولانا الوالكلام ازاد آزادی کے بعد حکومت میں واض ہو توملانوں کے مسائل سے زیادہ ان کی قرم حکومت کی ذمرناریاں اور کا کونے كى طرف تكى ديني تقى ا درسلما نوسكى نظرِب تمام نز مولا ناحفظ الحِمْن بررتي ميش مولالت روم كى زياده ترتوجه مل ولى دين منيم كم كرو في برمنول مقی وانفوں نے حمبتیا تعام رکے زیرا تمام دی تعلیم کا نفرس منعقد کرکے متلاص كرف ك وعوت دى اوراس ماره من تبنيع مارى سرام كانى امداد كأ سامان کی مغرضکروہ مرموا ذرقیم وہاک کے ایک حاب ارساسی کی طرح جھے ہے مولانائ مرحوم اكيط لم دينى شع ده اكب احتي سنجده مقررا ورمبند بايد مصنف تصے مولاناکی تألیف می تصورات ایک مختیم ادر مختیمی تفنیف ہے سرت پاک می ایک مختص کیکن جائے تعنیف کی مولانانے فرى مدمت اور ملك كى سياست كوفدمت ملم بي حارج بوف مردياص ك سيجري ان كى دم ان كى تعدائف سے مستفيد سو فى رسے گر بسلما نوں كى يەنتى شكران كلصف ايس قائدين سے على موتى جا ديا سے اوران كا فعم الميدل تو كجاكون بدل بين بإيامانا -بيحقيقت كركولانات مروم في ترسه الك ذماذى مىسانان مىدىتان كى ران كى كى دان كى دا اكِ بْرِي تَحْسِيت ان سے حكرا مؤكر ص كا حبّنا فم كيا ما ليے أَنْ مِسمِ -

#### ساست حير آباد ٥٠٠-١٠٠١ ١٥٠١-١٠٠١

منددستان کے علمار نے صدحب اگرادی میں جو اہم اور نایاں حقہ ایا نفاآس کی آخری یادگا رمولانا حفظ الرحمان اس دنیاسے العرکھے۔ مولانا نے پہلے چندمالوں میں سلما نون کے مفاوات دمسائل کوسلح الے کے کسلتے اسٹے کو دقف کر ویا نفا ۔ لکین کی میں میں یہ جرات نہ تھی کہ ، نہیں فرقر پرسٹ کیے چونکہ

ان کا ساری زندگی اقرم پرست بخر بیات سے وابنددی مہارے ملک کی سخر کیے ڈائی میں ہوں نوتمام لمقبات نے حقہ پرا ہے بینن علما رکا حصر لیڈا کیسے نم معمولی دا تھہ نوارا ورمولانا اس طبقہ کی آخری تھے بیٹمی مجھڑکی ۔ تیم پرست سلمان کا کہن کی صف می خلام ہیدا مرکبا حق سے پر مونے کی بنظام کوئی امید نہیں ۔

مدانختے ابہت ی و بیاں مقیں مرنے دالے ی

الكارسمويال ٥٠٠٠ الكارسمويال

مسلم اللبت جبان آئے دن صبر زیا حالات کا سامنا کرنا پڑتاہے۔
دمی اس کے لئے چھتیفت موہان روح ہے کداس کی وہ عظیم سیاں ایک ایک
کرکے رخصت موتی جاری میں بعنوں نے نصرت یہ کہ جنگ آزادی میں اپنی
مکری عملاح یقرب ت قائدانہ رول اداکیا بلکہ آزادی کے بعد مینیاس کے سائے
کوشان رہے کہ مزدد تان کے مسلان احساس کمتری اور شکست خور دگی سے
خیات مصل کرکے اپنے ولن کی تہذی ہما ہی اور اقتصادی ترقی میں برابرکے
شرک موں ادراس طرح سے جوان کا حق ہے دہ انھیں سلے۔

الک کی آزادی کو اسال نبی گزرے کرفیا دت کی بیلی صفت
دفیح احمد فدوان ، مرانا آزاد ، مولانا حین احمد مدنی جینے زرگ اکھ گئے
گویا ہی ہددا ستان عز محل بنی جن فی کہ شبت ایزدی نے ہارے درتیا اسے مجاہدہ کمت ولانا حفظ ارتئن کی غظیم المرتب شخصیت کر ہی ادفالیا اس معطالر جال اور شدید کرائے س کے دور میں مجا بد مذت کا می دل مقاکد مام خطوات اور ماند شیول کو بیش فنالر رکھتے موسے آپ نے مآمت کو فروی مسائل خطوات اور ماند شیول کو بیش فنالر رکھتے موسے آپ نے مآمت کو فروی مسائل مصرفی کا اور جمینی ملما رکے ملیش فارم

ساس کی نہا ہے املی سر جہ لوجھ اور دانشندی کے ساتھ رنہائی کی،

ہابد آمن ایک عرصہ سے علیل تھے کیں برادرش کی وار واقوں کورد کے

ہرائی اور فرز و دارا نہ جہگا میں کو فرد کرنے اور سلم اقلیت کے حقوق کا تحفظ

مرنے میں آپ کی توانائی صرف موری تھی، ف وات کا خرخم موسنے والا ل

آپ کے تدر کو آز ماکش میں ڈالے بھا : پارلیمیڈ ہے کے اندرا وراس کے

با برمجا بدمکت کی وہ آوازگر منجی تھی جس میں ساری قوم کے لئے ایک جینے مہتا

ہرائی جس احق نے موتا تھا کو سالباسال تکافی دان سے خلاف حباد کر سے سے

مثال قربانی جی کرکے حس از اوی کا خواب دیجھاگیا سے بیا ماز خبی اس کی تجمیر

مثال قربانی جی کرکے حس از اوی کا خواب دیجھاگیا سے بیا ماز خبی اس کی تجمیر

مثال قربانی جس کرکے حس از اوی کا خواب دیجھاگیا سے بیا ماز خبی اس کی تجمیر

مثال قربانی جس کرکے حس از اوی کا خواب دیجھاگیا سے بیا مناز خبی اس کی تجمیر

مثال قربانی جس کرکے اس کا تمرہ منہیں ۔

و سال بیلے کی بات ۔ را تم الحرزت مجامد مقت کا نیا زماصل کرنے دفار میں سرایا عمر سندھ تھے۔ مزائع میں کا قبار آب صبح کے دفت جمہتے ہوئے دفتر میں سرایا عمر سندھ مواج مرائع میں کا قد فرایا " بد ظاہر الحجاس کی کا تدری کا قد فرایا یا" بدا کی حفظ الرحمٰن کو تم سے کہ جاہے جبلیور مویا ماکر، معربال ، سید مری ، آختہ یا منا رک بچرم بر مرکبہ اسے ممانوں کی تبای و ربادی کا نفت دیجے کو ملتا ہے ۔ میں معی النسان موں میرادل می متاثر سرتا ہے دورا عصاب معلی مرتا ہے میں میں النسان موں میرادل می متاثر سرتا ہے دورا عصاب معلی مرتا ہیں ،

ہے ہمال کے بعد موت کے ہاتوں نے ان اجزا مرکو منتظر کردیا۔ جستے مجابہ تنے ادر صبائی دھڑکنوں کیساتھ لاکھوں ول دھ والنے لگتے تھے خداسے دعاہے کہ وہ متست کواس صدم عظیم کو برواشت کرنے کی توفیق ہے۔

روماكمر نميتي - ٥٠٠٠ ١٠٠١ و٠٠٠-

گذشته الحقوى سال سے عولانا سے پارنمینٹ کے اندراور باہر کام کاان قدر زیا وہ بوجو الحقایا رکدان کی صحت جواب دیگئی ۔ ڈاکٹروں نے دوکا مہدردوں نے منے کیا، معتقدین نے اس محنت شاقہ سے باز رکھنے کی کشن کی مین وہ اپنی زندگی کے شن سے باز نہ آئے بلکہ اسمیں زیادہ سے زیادہ تیزی اور شدت پر کارنے گئے۔

مندوسانی پارمین کاایوان گواہ ہے۔ اس کے درود یوارگواہ میں کرمرانا
کوطی مندوسانی سلمانوں کو کوئی آتش بیان ترجہان ملنا وشوار ہے۔ حب وہ
حقائن اورد لاس کو سامنے سکھ کر بہلے تھے تو می لین کی زبا میں میں موقی گاٹھ
مغیں، معا مدین بہلو بہلے تھے کین کسی میں آئی ہا قدت میں ہوتی تی کاٹھ
کوا نفاظ سے بہتے موسے سیلا ب کوردک سکے اپنی اس حل گون کے باعث
آخری عرصی مولا نانے سر مکتب حیال کے سلمان رہا دُن کا اعتماد حاسل
کولیا تھا۔ خیدما ہ جس پارلین شامیس مولیگی صدر اسمعیل صاحب اور
ایک نمدہ مقرر مردالد ہے کی تقاریر ہوتی جو صرحت کمانوں کے ممائل سے
منعلی تھیں ۔ لیکن ایمان کی بات ہے ہے کہ ولانا حفظ الرحمان کندست ترکی کہ
سال مہم منسرا اور دیگرار کہان کی مداختری کی پردا نہ کرتے ہیستے جو کچھ کہ
سال مہم منسرا اور دیگرار کہان کی مداختری کی پردا نہ کرتے ہیستے جو کچھ کہ
سال مہم منسرا اور دیگرار کہان کی مداختری کی پردا نہ کرتے ہیستے جو کچھ کہ
سال مہم منسرا اور دیگرار کہان کی مداختری کی بردا نہ کرتے ہیستے جو کچھ کہ

مرحکه بهریج اورزحی دنون پر مرئم رکھنے رہے ۔ چدون قبل جب مولاما بسر علالت بلکب مرگ پر داراز نظے - د اللہ اسفوں ف جوابرلال کوخط کھا تورہ میں یو، پی میں از د در کی حانے وال نئی زیا دتی کے بارسے میں یہ واقعہ انی شال آپ ہے اور فل ہرکرد تیا ہے کہ م سے تعلیم غلیم ستی جفیر کئی خدا مرحم کھ جار رحمت یں حگہ دے اور مسلمانان سندکواس غلیم صدمہ کو مرواشت کونے کی توفیق عطا کرے - رامین )

روز نامه نظم "رام پور

زانے والہ دیا کہ بے تباقی کائٹرو کرنے آئے ہوآ واکی بارا ور زمانہ
کی م طلقی کا اتم کرایم سے ایک الباسلیم ان جوین لیگ جس نے لقریبا
کی م طلقی کا اتم کرایم سے ایک الباسلیم ان جوین لیگ جس نے لقریبا
کی من طلقی کا ایم کرایم مولانا معظا آرمن صاحب کی دفات حسرت آیات ایساتوی دورت کیا بیت ایساتوی نفتهان ہے جب پر مول آنسو بہائے جائیں گئے ۔ اگرائ تا تھیں انسک باری انسون ہے ہوئے ہوئی ہے تو درست سے مہدوت ان کے مانتے بڑھی ہے تو درست سے مہدوت ان کے مانتے بڑھی ہے مربیم رفعنے والی خوانی زندگی سے دو طفی والی خوانی زندگی سے دو طفی اور زلفوں کے بال لکالنے دانے ہائی ہوئے میں بات کا ہیں ہے کہ ہروتان ایک مربیم رکھنے والی مولی میں بات کا ہیں ہے کہ دوتان ایک مربی بات کا ہی ہے کہ دوتان ایک کا در وی انسون ہوئی اور کون اور کون کا در کون اور کون کا در کون کا در کون کے موسوی بن کرفر نہ برت کے از دموں کونسکا کرے گا۔

بہ صحیے ہے کہ سندوتان عظیم مکک ہے میں میں رہا پدا ہوتے رہے ہیں اور مونے رہی گے کیکن کی اب دل بھی پیدا ہوگا حس میں سرکس ذاکس کادر د بنہاں ہو وظلم پرفیل جائے اور نا الفیانی کا مقابلہ کرنے سے لئے دواردار و و عالے میدان کا داریں اگر منہ امرت برای قریب نی بھی طلبت اور تاریکیوں کے شرختارہ مولانا حفظ الرحمان نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بورکی بنیں کیا ہمیں مولانا حفظ الرحمان ف آزادی سے پہلے اور آزادی کے بورکی بنیں کیا ہمیں بھین ہے کہ جرحمی اس و نیا بی آبا ہے وہ ایک ندایک ون حفوا رحمان کو عین اس وفائد مورت کے طالم اقع مولانا حفظ الرحمان کو عین اس وفائد میں بیا و ول دی ہے اور نا دکا رہے لگائے میں سال کے لئے آئ دی ہی بنیں سال میں میں بیان مول میں میں بیاری ہوئی ہوئی ہوئے ہوئے کا دورت اور سال میں بیان میں میں بیان مول وعرض میں بیلی جھائی مولی ہوئی ہوئے ہوئے اور ایک اور بیاری بیار

آرادی کے بیدسرورتان تین ی سےصف اول کے را ای سے ضالی سرناجارہاہ و معظمیم کیسٹرر طعرن نے مندوتان کی شریا ال كاكراس كا زارى فنى سه ليدريد رخصت موسة سهاي الردل میشینه کتا ہے نوصر کے ملادہ اور کیا ہی کیا جاسکتا ہے ۔ ولانا حفظ الرحن کردرو سوگوارد ن كواب يجيع جورات مرك اى دياس رخصت مركع ومنون ف مندوت ن كوكيا ويا مندوت ن كيسي كوكس طرع مرمنروشا واب ركهاكس لحرح مدوت ن كاسر زمن كواب فن ول سينيايداكك ولي كلان بعفقريد ك مولانا حفظ الرحمن في زيد كى كارشة بجاس بي قو ك لي بي -مندوستان بركونى ميى آدنت آئى مولانا سيندم برموكت يسندوستان كاطرتكى فے ترجی نگا ہے وکھا مولانا کے ما تھے پر بل پڑ گئے قوم پرتی ان کے رگ ویکہ مي رب بس كي من وه براس فرونى طاقت كامقاً لاكرف كرك مرونت تيار سيتهظ ممنروشان سك فرقد واداناتحا وكونفقان ببوغ كراتليتيون ب خوف وبراس بداكردم مولانا حفظ الرتمن كالبخته عقيده نفاكداكثرب اور ا قلبت شيرو شكرم كرى مندوستان كوترتى كى داه بركام زن كوكتى مي أن كا قول تفاكحيم كاكون من حفته لاعزر مايا است مفلون كردياكيا تدبور يحبم كم تنيمند من كما عاسك وبركات بوركات بعض اين كالمك نظر . . . إِن رِ فَرَقِيرِي كَالزام لَكَافِ لَكُلِين مُولاً ن فَ وَقَرِيتُونَ . . . بح مِنْ مُنْ كُون الله كُلُ مِن واه أنس كى مِنْ لا نا الإاسكام آزاد اور كاندى كَي كاو فيغنان أمنين حال مواتفالمت وه قوم كصله منين كرت رسيداورة خكار نقالفاندس ططی فاصدائلی - آن پورے مکسی قوی کیجتی اور قری تح سے جو نعرف اندیکے ما رہے ہیں دہ کس کی انتھاک دیشتشوں کا نیچ ہیں۔ انسان سے دون کو سے توان منروں س آب کومولانا حفظ ارحل من

کاسوزنیمان نظرائے گا جب پورساگر شن کے فادات کے بعد ملکونش کے پلیٹ فارم سے احول نے قرم کرجودرس دیا بدای کی تا فیرسے کہ ممام سابی پارٹیوں کے مربراہ فرقہ بری کے استعمال کے سے مدان کا مازادیں آگئے ہیں .

ا قبال فصح کہلہ کہ ہزار دن سال نرکس کے دوسنے بورکن ا جن میں دیرہ ور میرا موتاہے ۔ بات بمولانا حفظ الرمن دیدہ ور نقصان ،
کی شی حقیقت بھرت ہزد متانی قوم کے دکھوں کو دیکھ لیا ہما چا بخد دہ آخر
دم بک اس کا طون کرتے رہے یہ ایسی ہی بات ہمیں ہے کھون تحریر کودی گئ ہے ۔ بستر ملالت سے اسفوں نصر لسانی فار موسلے میں ار و دکونظ انداز
کرنے بر نبر دن نبر دا در و زیرا ملی اتر بردیش خری می لیک کیا ہے جشکوہ کیااں
بردوست تو دوست فالف می جن شن کر آسے اور مبیافتہ زبانوں سے نکلا المسلم
ریسے قوی خدمت کا آمنا خیال ۔

ولانا حفظ الوتن حبك آزادى كم مصنوط سابى مردادرسي باك ترتبان ترینی می ما ما منتخصیت بی صد در حبلبند متمی **ده سادگی شرانت احلا**ص د قبت اَذا دی دوردینی اورع فان حبال که تمام خوسوں کا بیمناً ل مرتص تھے عنيدت ومخب كى ذبان ف انهين مجابد مكت كالفالكن ان كاعظم تخفيت ان صدود سي مى مدود بني سقى وادى خيال ادرميدان عمل دونون سے ان كا تى ن دالهاد داادرماد رمیایی كاطرح زندگی سران در ناس دهن داری كى عزت ركمى منرى عقائد كى شدت كے با وجدد زبانے انتقادى ادر مواتى تقامنون سان كي تحفيت بم آنك اوريم خيال تنى كرم عرب عليم برموانا كرك حد ورس نہیں تھی بیر بھی ان کا نافن تدمبر بیچیدہ سے بیرید ، گنفیوں کرسلمی نے میکی سے جیے ښي ربا ساستک بارکياي ادريي ي*رکياي ان سيځ جي اچيل بني* رسي -مولانا الإالكلام آزادك ببدمولانا حفظ الرشنكا رخصت موجا القينا اقال لانى نقصان سے - اوراس برص قدر مي ماتم كيا جاست كم بي ساكن مشبت ایردی کے سامنے کیا جارہ سم خداکے علم کے سامنے سرحکاتے میں۔ آن مولانا ظامرً اس أب وكل كى دُنيا سے دور عالي من كين ان كا فيف ن مارى رك رك ين مليكاب اسك أن مما في كرو ودن مرطنون كرا تواكظيم شخصیت اور اپنے نڈر وسے پاک قرحبان کو فران عقیدت ٹی کرے ہارد بدعابي كالمرتف المروم كرواد وحمت سيكم دس دوران سوكارون كومتن عطا فراست من كالم يحين افي بعاد رفاعي مدرد كعنسم يا الكبارس. اورقوم وان داستون يرحيك كانزفتي وسيعن كي تحف في مولانا في ونالى ر آبیادی کی سے )

### - وعي أوار لكفنو الموهد

بند دستان میں آزادی کی جرب دومبرطی دہ طرح طرع کے منصروں سے مرکب جی راس میں نہمی تسم کی عقب بت ہی تھی رہا سی حجم بعضی سالی سوجم بدور فی سے معرب جوش دخردش جی فاسفد ذکر سی تاریخی اور بین الاقدای نظریمی ۔ نامیکی مداحتیں جی ۔ اور اس طرح کے ادر ہی مہت

سے مناصر۔ اگرہ جدوجہداتے عاصر کاگل دستہ نہوتی تو اس کی کانیا ممکن نہوتی ۔ اس تحریب نے ایسے لیڈرپید کئے جمنوں نے اس بعد دجہد کے بیف بھا نوں کے بھی لیٹے تا سب بحرصتہ لیا۔ ان کی صف سے چو عظیم لیڈرسیدا ہوئے ۔ جعنوں نے اس گلدستے کا ایک عنصر ن کربیدان شیمال لیا ان بی سے ایک بہت بڑے مالا رمولا نا حفظ الرحن سے ۔ اگر آزادی کی بیخ کادہ کی شخص سن کو مجالا کرمطا تعربی جائے تو ہی بی بہت سی کو بی بھوٹی ہوتی محسوس ہوں کی ادر ایسا عمسوس ہوگا جیسے کسی نے ایک درخت کی نضو بیسے ایک بری سی شاخ کال دی ہم جب کی وجسسے بچھ بی بنیں آد ہا ہے کہ اس کے بیتے ادر بھیل کس جنرسے ایک بردئے ہیں۔

مولاناحفظالرهم سلم لیگ کے سخت ترب می العدی میں سے تقے اور العنوں نے اس تقوادر العنوں نے العنوں میں سے تقوادر العنوں نے اس تقریک کا دس سال بدری بامردی سے مقابلہ کہا ۔ لیکن جب منعد شان کی تقسیم کے بعد لیگ کی تحریک کا دوسری طرح کا در عمل بودا ادر الدر الله مناور نے کہا کہ آج سے میرے لئے ملکی اور غیر لیگی دونوں میسان میں اور میسردہ اس احسول برقائم رہے ۔ کیسان میں اور میسردہ اس احسول برقائم رہے ۔ کیسان میں اور میسردہ اس احسول برقائم رہے ۔ کیسان میں فسا در نے تاریق میلاب کی شکل انتقاد کہ لی جس کے کے ساتھ کی میں فسا دینے تاریق میلاب کی شکل انتقاد کہ لی جس کے کے ساتھ کی میں فسا دینے تاریق میلاب کی شکل انتقاد کہ لی جس کے کیسان میں اور میں فسا دینے تاریق میلاب کی شکل انتقاد کہ لی جس

اس زمانے میں مولان حفظ الرحمٰن اکیلے ذریبہ اطلاع شے مہانماگا نگی کے لئے ، یہ دوزانہ وہاں جلتے شے ادر بتلانے سے کسٹ ہر میں کیا ہور ہا ہے کا ندھی جی مرکا دی اطلاعوں پر بھروسہ نہیں کرتے سے دہ مرف مولانا کی اطلاعوں پر بھروسہ نہیں ہوئی ان ہی کی آکھوں سے دیکھتے نتھے ادر ان ہی کے کا نوں سے سنتے ہتے مدادر اسی دیکھنے ادر سننے کا نیتے کھا کہ گاندی بی کے کا نوں سے سنتے ہتے مدادر اسی دیکھنے ادر سننے کا نیتے کھا کہ گاندی بی سنتے ہتے مدادر اسی دیکھنے ادر سننے کا نیتے کھا کہ گاندی بی سنتے ہتے مدادر اسی دیکھنے ادر سننے کا نیتے کھا کہ گاندی بی سنتے ہی دور اسی دیکھنے دیں دولا مرن برت دکھا ۔

جب گاندی بی خسلماؤں کے لئے دہی بی مرن برت دکھا تو اسفوں نے بولانا حفظ ارحل سے کہا کہ بولانا صاحب جب آپ دوزانداکر مجھے مسلماؤں کا حال نظائے تھے تو میں دل بیں شرمندہ میز نامقا کہ میں کچھ کر شہیں پار با بوں ۔ اور بی آپ سے آنگھیں نہیں چا دکر پا تا بوں ۔ لیکن آت میں خرمندہ مہیں بوں کم بو کھر کے میں کرسکت مقا وہ کرد کا اب موالمہ خدا کی ابت میں جو لوگ گاندھی جی سے قریب ضفوہ کہتے ہیں کہ ان کے فرد کے مسلماؤں کی اس زمانے میں جو لوگ کاندھی جی سے فریادہ نما بندگ کے ان کے فرد کے مسلماؤں کی اس زمانے میں جو لوگ سب سے فریادہ نما بندگ کے منا الدر کی تھی جو مرج برائی آنگھوں سے حفظ الرحمٰ کی چوزیش میدان جنگ کے سالار کی تھی جو برج برائی آنگھوں سے دیکھی جو برج برائی آنگھوں سے دیکھی ہو برج برائی آنگھوں سے دیکھی ہو برج برائی آنگھوں سے دیکھی ہو برج برائی آنگھوں سے دیکھیں۔

عسے آزادی ہے ہا۔ ایکن آزادی کے ساتھ بہن سے مسائل بھی آئے۔ رن بی سے بعض مسائل ایسے تھے بن کا تعلق سا باؤں سے تھا سوال یہ تھا کہ دو میں کا تعلق سا باؤں سے تھا ہمت دور کی دور کے دول بی جی بہت کی نظریا ہے اور میں جی بہت کی نظریا ہے اور میں جی بہت کی نظریا ہے اور میں جی بہت کی نظریا کے دول میں جی بہت کی نظریا کے دول میں جی اگر دی تھیں۔ یہاں کہ کر می خیال بیدا میر کیا تھا کہ مسلما فوں کے دیا مات میں چھ نامی فرقد داریت ہے۔ لیکن مولا ناحفظ الرحل نے ان

تنگ نظرد بن کا خیال کیا ادر نه اس بات کاکس طرح ان کی سیاسی بوزیش خطرے میں گرجائے کا در دہ بے خطرمیدان میں استرائے :

عام سیا ذن کاکیا حال تخااس زیانے یں ؟ اکنوں نے دو مین کے ذظریے کو اسلام کا ایم بر وسمجھ کر اختیار کیا تھا اور یہ نفرہ لگا یا تھا کہ مسلمان جوں کہ دیک الگ قیم بی اس لئے ان کو دلگ وطن جا ہئے ۔ اس لئے ہن وستان کہ تقسیم کر : در لیکن جب تقسیم برگئی اور دیگ جیت گئی ، نو یہ جن یہ ماس کے لئے سب سے بڑی ہار نا بت ہوئی . پاکستان میں مشرجن نے یہ جدی اس نظریے کو ختم کر دیا پاکستان کے ہن وادر سلمان ایک قوم ہیں اور ہندوستان ہی یہ نظریے یون ختم ہوگیا کہ ہن وادر سلمان ایک قوم ہیں اور ہندوستان ہی یہ نظریے یون ختم ہوگیا کہ خود یہاں کے مسلمان میں مندوستان کی اسلمان کا کور بری ہندون میں یا دطن تو بھی پاکستان کو اور در ہی ہندون کے مسلمان کیا کہیں ،

دونیشن کا نظریر ایک البی چیزی جس کوکی مسلما فون نے ایک فی سیم کمر اختیار کیا تفاید ایک فی سیم کمر اختیار کیا تفاید دو مضکر بن گیا ۔ اس چیزنے ان کے استماد کو یادہ یارہ کر دیا ا: ردہ مخت بنی اور ذکت کا احساس کر فیگے ۔ اس موقع پر مولانا حفظ الرحمٰن نے ان کا احتماد بحال کرنے کے لئے بندو ستان کا دورہ کیا ۔ کا نفرنسیس کوائیں ۔ عام جیسے کرائے اور ہر نازک موقع پر مینی گئے ادر اس کا سلسلما مخوں نے ای بھاری کے دفت کی جاری کی جاری کو گئے۔

مولانا نے بمیشہ بہا دری (درجہ ت سے حکومت بر تنقید کی اس شقید فی جہاں حکومت بر تنقید کی اس شقید فی جہاں حکومت کو بال سلمانوں کو جی اس فی جہاں حکومت پر بات کا بقین ولا یا کہ بند دستان کی جہودیت ہے جہاں حکومت پر بندم کی تنقید کی جاسکتی ہے اور جہاں غیر سلموں کو بھی دا درسی بر اینا ساخی بنایا جاسکتا ہے ۔۔

مولاناحفظ الرحمل كرفي كارناموں بيس سے ايك بيہ ہے كدا موں في محتول في محتول من محتول من محتول من محتول من محتول من ايك اجتماعی اور جا دھا تہ مات تی محتول من اور اور محتول من من محتول من من محتول محتول من محتول

مولانا حفظ الرحمان كو عام طورسے ایسالیڈ سی جوسلمانوں

ہری کے معاملات سے دلیبی گیتے ہے۔ یہ بات دومری ہے کہ ان کا نقط کو نظر بمیشہ
قری دہا تھا۔ لیکن یہ خیال اس محت کے سی ہے جہاں کہ سی اجا تا ہے۔

مولانا حفظ الرحمٰن نے مبت سے قومی مسائل کے حل کہ نے میں مصد لیا ۔ اور ملک

کے مبت سے غیر مسلم نے روں کی نظروں میں ان کا درجہ نومی لیڈر کا خطا۔

ان کے مسائے شرنادھی اور محت الما یہ ما مورد مسکھ اور عیسان بی ان کے مندو، سکھ اور عیسان بی ان کے مندو، سکھ اور عیسان بی ان کے مسئوں کو لے کہ آتے ہے مولانا کو المیسے معاملوں میں مجی پورا درک حال تھا ۔ ودان کو بھی تھے لیسے تھے اور حل کرتے تھے ۔ اس طرح کا نگر میدی اور غرکا نگرید اور خرکا نگرید اور غرکا نگرید کی میں ہور کا کا گرمید کی اور خرکا نگرید کی مطابق اب دو فرقہ پر ور قطی نہیں سے میک مورد کا حالے میں کہ مولانا ابوالکلام آزاد میں میں مار استد دستان ان کو اس موری کا جو تھا ہم اور کی کھوں کہ دو گھر کہ دو گھر کا روی نظرے دیکھے گئی تو میت سے خطروں کا سا شاہر گا و

مون آکا فراتی کر دار میرد کانهیں ، بلکہ بدریشین درویش کانفاجی کے در دارے برکوئی در بان نہیں ہوناہے ۔ دہاں ہڑفی آسک تھااور ہرونت مسکتا تھا۔ عرف می نہیں سکتا تھا نیام بھی کرسکٹا نھاازر مولانلسے اے گھرلیے ادر بے حدجی معالیوں سے لے کرمیاسی معالموں کہ میں مارد کی درخواست کرسکتا تھا۔ اور حدید ہے کرجولوگ مولا تاکی ہروقت مخالفت کرتے و بختے وہ جی مدکی درخواست لے کرتے تھے اور مدد حاصل می کر لیستے نتھے ۔

مداناحفظاله مرای بخری سب سے بڑی تمنا یہ بنی کدایک انگریزی دوزنا کے کہتے ہیا نہ برق کم کیا جائے رہی دوزنا کو بھت ہوں ہے کہ مسلان کے معلان برخائم کیا جائے ہوئیت ل طرز فکر براس طرح چلے کہ مسلان کے معلان برخائم کیا جائے ۔ اگر ان کی زندگی د فاکرتی تراس بہار کہ بھی دہ انتقا میں برخائی تا میں بہار کہ بھی دہ انتقام نوگوں کا جو چاہے مسلم بوں چاہے فیرمسلم بنون ہونا ہا کی اس تمنی کو جی جاگئی شکل دے دہ اور ان کی اس تمنی کو جی جا مادران کی جد دجہد کو جہائت اور اس طرح من میں جوری میں اور ان کو فلا الرحمٰی کی الم بید محترمہ بچوں اور مزیدں کے غرم بی جوری مراح شرکے بیں اور ان کو نظالے تی کہ دولان کی شخصیت ان کے فالما آئی طرح شرکے بیں اور ان کو نظالے تی کہ دولان کی شخصیت ان کے فالما آئی میں ورح شرکے بیں اور ان کی دولان کے فلا الرحمٰی کی الم بید محترمہ بھوں کہ مولانا کی شخصیت ان کے فالما آئی

عدود کی منزلوں آگے جامی ہے ۔ آج ہزاروں ایسے افراد ہوجو دیں جن کو مولاناکے اعظم اندکا ات ہی غم ہے جتناان کی خاص اولاد کو ۔ وانعیہ ہے کہ اس مدتنے ہریہ تقولہ اکمل صحیح ہے ۔ مرت العالم موت العالم

#### - وزنامهانقلاب مبنی اوه -

مولا ناحفطال بن وسان کی جدید تاریخ کے معمارد ن بی سے تقد ایسے مجابد دل بی جن کی زندگی کوفری سانس کی قوم وطک کے کام آئی ہے سجنگ آزادی کی تحریب کو اسفوں تے اپنی بوانی کا لہوی بہیں اس کی سادی امنگیں ، جوش اور ولو لے نذر کے اور ایسے وقت بس بب قوم بہتی جرم ختی اس کے بیرجم کو ببند د کھا!

ملک کی آذادی سے قبل مولانا حفظ الرحلی بما سے ملک کے آذادی سے فعل الرحلی بما سے ملک کے آذادی کے حصول ایک تردہ کے ساتھ تو می نمریک کی لڑا کی لڑنے کی اور ان سب کے خلاف عدد جمہری خل ارتبی الائی اور افغر آگیزیاں بی اور ان سب کے خلاف عدد جمہری دہ بمیش بیش بیش بیش اور ان کی محت نے بار یا ان کا ما تق چھوٹر دیا میں دہ بمیش بیش بیش اور سے زان کی محت نے بار یا ان کا ما تق چھوٹر دیا میں مولا ماان تو گول بی سے نہیں تھے جو ہار مان مینے - ان کے بطا ہر توانا جم بی عمل اور مدر بے کی ایس بے بناہ جدکاریاں موجد دہ خیس جو جداد جہد کی گئی کو اکسانی رہیں ۔

----

مینج دہلی۔

مُعْلَاثُ وَعِلَى مِعْلَى معْلَى معْلِي مُعْلَى مِعْلَى مِعْلِى مِعْلَى مِعْلِمِ مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلِمِ مِعْلَى مِعْلِي مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْ

ا كركموں كو مرسولانا حفظ الرحمان كے دبیانت كى خرسنتے مى میراول دو الطار تومن كى معاونا بريان بنس م تى - دوامعولى باست كبير كبيركمين است كرسكون مي مل ب كيكن يرويتي ي كرولان احفظ الرحيان اب ان دنيا يرمنس ول ہے ایک مول ملتی ہے ، ایک فینی حس میں سکون نہیں ، شانی نہیں راج سے خبد برس بيلي من الأيل وررج التالين نفاء من جاناتو البيام مسواك اس أو وي سینے بن ندھرف اپ ویش کے لئے عظیم مسبت سے سمی ولن برسی کے اصوال کے سے لئے ایک لا بناہ جد تر عقیدت ، بلکائی النا میت مبی جو مرز دیک اسف د الے كوبيارى زنجيس باندهيتي ہے۔ ايك بارج أن كے نزد كي آجا سے أس كے لئے مير دورها في السال بيدانس مونا وو زون ال جيدالالمات مندك بروهان تصحب معتن ترن أز ماكش كدون بسمى ووقومول كالنفيورك سلفنے مرمنیں عبکا یا۔ بلکہ مک کے لیے رہامی جن کے مدیر برجن کی قاملیت برادرجن کی درست روی پراس ملک امروان پرست ناز کرنا تھا میں جاتا ہوں کہ کی لوگ جای آ تحد كاشبتير دي منبي بإن ، وه حمعيت العلى مندركي طرع ك غلط اعتراض مفي كرف من سد مكن اس ك با وجداصليت برسے كرمسلم وووا فوں كاس جماءت نے اس وقت می سندوتانی مانوں کو وطن برتی مے راستہ پر جلانے کی کیشش کی۔ حب فرقه واراند لفرت وحقارت كاكتعارن موري فى ادرحب أكريرك ايجنت كمين مندودهم "ادكمين اسلام كانام ميروام كمرادكر رسات مي مني كباكته بسيت العلى كواس معاطري كوفى مبت تري سيملنا في الرطني قديد مك تقيم زموتا - زب كي نام رجيوانيت زعاكمي لاكون بكانا مون كاخن زمونا -فريًا وره كرد الدي كرسب كرنه موت لينيًا ال باور ماست كرسجيت س می بکین حس جران ورجوا مزدی کے ساتھ اس سے منتبا اور ورکر ملک مین ما تترب سے راے ۔ اُن کے بدر بے حمارات اوجود اپنے عزم بم پرطیان ك طرح قائم رب ، د ، اني شال آب ب مولانا حفظ الركن ان منياؤل سي نەمرف اكيە نىھ ، بلكستى تال اخرام كى - فرقدى كى علم داردى سے اور نغرت درحقارت کے برساروں نے انہیں کا لیاں دیں ، انہیں طفے دیے ، اُن يرحمانى عدامى كألكنكى فبناكة إنيربه بهادرمها برش وطن برتاك راسنه يكك وسآك ي أكم شريض جل كنه - أن وب ده أبس من الليه لكنا مرك و سامن منجريم أن كاوه بالرحرى أنها واكب عبي مربرانه الدار سي مكراتي موفى ديمين مي ادرأن كى بار مجري آواز كمنى سے دولن برت كى

طرق کارشرد مصد کرآخریک قوم پرتانه ی مدتانها خرد بری کے طرفان آئے تصادر میلے مبدیب مرت تھے کہ تصادر میلے تھے دیون ادتات ایسان معلوم ہوتا تھا کہ ذرتہ پری کا سلا ہا تا کر رہائے مبدی کا میل میں مولانا مرفاد کی صورت مالات کا کا مبابی کے ساتھ مقابل کرتے دیے مولانا کا حب الطنی اور قوم پری سی شک وشبہات بدائی میران کا دامن بے داغ می دیا۔

میدوسان کا تری باریخی می قوم برست میماندن کا بھی ایک باب ہے

معلومی مرکا کہ جگ اوادی کی اتبداری مولانا حفظ الرمان صاحب نے جوزان

معلومی مرکا کہ جگ اوادی کی اتبداری مولانا حفظ الرمان صاحب نے جوزان

اختیا کی تقی مولاکہ جگ اور جگ بی کا مرانی کے بدا در حصوصاً عالیہ ملک کی ترق

مولانا نے اختیا اکر وہ کو دائن کو خوب نجایا اندا کی نا ای تقلیمتان قائم کردی۔
مولانا نے اختیا اکر وہ کو دائن کو خوب نجایا اندا کی نا ای تقلیمتان قائم کردی۔
مولانا کی بیای زندگی سے نطح نظر آپ کی عام زندگی انسانی قدروں سے رتمی مولانا
کی بے وقت موت سے کمیے تفصان موا کم لیج بر کر ہم جماعت ابنی ابن عگر دکھی ہے۔
کی بی تربی ہے کو عظم نقصان ان اصلا قدروں کو جا ہے جن کا عام قری جون میں
فقد ان ہے بولانا کی مربی سے انسانی قدروں کا علم دوارا تھا گیا مامنی اور حال کو

دالبتر رکھے والی و نیخ ہی جا رہ کہ بی اور جی مولانا کی مربی توی سانی ہے۔
حوالے جانے سے رنبی بروم کو اپنے جا روہ سے دوات کی مربی توی سانی ہے۔
وابت رکھے والی فربی کی مربی کو اپنے جا روہ سے دوات می مولانا کی مربی توی سانی ہے۔
وابت رکھے والی فربی کر مربی کو اپنے جا روہ سے مولوں کی مربی توی سانی ہے۔
وابت رکھے والی فربی کر مربی کو اپنے جا روہ سے مولوں کی مربی توی سانی ہے۔
وابت رکھے والی نا کہ مربی مربی کو اپنے جا روہ سے مولوں کی مربی توی سانی ہے۔
وابت می خوا دربی ایک کا کو بیا ہی کی مولوں کی م

#### يُرْنَاكِ رهي -٥٠٠ ١٠٠١ ٥٠٠٠

کی ہمرنے یہ فررے دینے سے کہ سے کہ تبدیت العاماً مند کے جزل سے میں میں کہ مجدیت العاماً مند کے جزل سے میں موان مرکزہ قوم برست ملم بڈر مولانا حفظ الرحن وفات پاگئے ہیں ۔ ان کے ہیں ہوان مرکزہ توم برست ملم بڈر ہولانا چاؤ ہی داؤیسے تھے ۔ اور ملائے کو افرائے کو ایس کے کوئی ملائے کا درکر ندم وا ۔ اس سے تبعیت معلیا کے دن بورے مولائے کا درکر ندم وا ۔ اس سے تبعیت العاماً کو قوم برست مسلمانوں میں ہی ایک الیا فلاء بدا مولانا احد سعید موان کے ویرک بعثی کوئات الدم ولانا احد سعید موان کے ویرک بیٹ کوئات کے ویرک برخوب العامل کے مولانا حفظ الرحمال کے دوروں بران جو فی ایرک اور انہوں نے اسے کمان خوبی سے نبھایا ۔ مولانا ،

> کوستان مادالبندی ، لامور ، متان مادالبندی ، لامور ، متان

مسلانان سندر مشہور دنم ادر معارتی بار لمین کے متراز کن مولانا حفظ الرجمان سیوم اردی کا انتقال پر المال صرف معارتی سلمانوں کی کے لئے مہیں ساری دنیا سے اسلام کے لئے ایک مبت بڑا فوی اور بی سامخہ ہے۔ التار تعالیٰ مولانا مرحم کی تربت برائے انوار کی بارش کرے ۔

مولانا حفظ الرحمان اكيب فون ، نگرر صاحب كردادا در اثبار پنيدرنها تقع امرداندسه كوفتلف اسلاى طكون بن اس وقت جرحفران ملاؤ كى رنهانى كا خرص اداكررس من ان بن حبال تك ش گرئى ادرانيا رائيگى كافلق ب ، شا دركون ان كے مرتب ك بنى شكے .

آ زادی کے بدحب معارت کی سرزمین فرزندان توجید برزنگ کردی گئی آرمولانا ان برگزیرہ فعال سینہ میں آلے مورشنان اسلام کے فلاٹ سینہ مہر ہوگئے اوران کے فلاٹ بڑی بارمین کے مربر تھے اور کا گڑیں یا دئی کے رکن میسنے کے بادج وانہوں نے می پی میں مسل اوں برج قیامت گذری می نے صرف اس کے فلاٹ آ و ارزام ای کمک فرق بر مسل اوں برج قیامت گذری می نے صرف اس کے فلاٹ آ و ارزام ای کمک فرق بر مسل اور مرتفای محکم اور فرق برسی کولوری طرح سے نقاب کیا ۔

مولانا حفظ الرحان مجابر موسف علاده ایک بلند پایدمصنف می ستے. انہوں سنے اسلامی موصوعات پر چند نہایت عمده کا بی نفشیف کی بید مهاری۔ دعاہے کہ الند تعالیٰ مرحدم کو اپنے عمار رحمت میں جگر دیں۔

----

افوں ہے کہ سانان نہد کے شہور نماادر عقید ما مند کے نافرا علی خاب مولان صفطار کی صاحب نے دار فاف سے مند مور کر سفر آخرت اقتباد فرایا ۔
مولانا صفطار کی صاحب نے دار فاف سے مند مور کر سفر آخرت اقتباد فرایا ۔
اند دلا ہے دار خاد الدید می حجوث ط

مجابهم تمت حضرت مولانا حفظ الركن صاحب مذال كى طبعيت بيلے كے مقلهم من آن مبی نسبتاً بهترری صح کے دنت طبعیت مجال می مگر گری اورسب كى شەرىن كے ماعث ممبرىچ رابطىكا د شام كومالت مبتررى اور بات چيت كريتے مصلص اور مهدد وعزات دعا رفرات ريه كوفذا ونديك حفرت مجارة لت كوشفائ كامدد عاعل عطانرائي رامين انسون كم معاصر الحبينية كى ياطلا پروكر مرامى دل ى دل من وش بوت تص ا ورصفت مولا اكسك شفاسة كالمه وعاجل مليج ول سے آمن كينے أن واسلے تھے كدات في في سے ثلى برسر مداليات خرسان کردنیائے اسلام ایک لبد اِب عالم دین کے سائی کم سے محروم موگئ وہ منى المفري من في معرف مولانا في كفات الندر مولانات المحد مدنى اور مولانا احدسديدك بدر مجنيفل مهدكى رون رزار ركعى فى دوه جا باز ماور سای دنیاسے رفصت موا۔ جسندوت ن کی حباف آزادی س گاندها اور نمرز کے دیش بوش مفنا دہکل دوال پر دہ احل میں نیہاں میگی ، حرسیلماؤں کے لئے نورانبيدهی بي برمنت معزب ولاناحفظ الرمن سير اردى عالم مان كارشرسازيل كوفنارت سے تفكر ارعازم باغ بہشت موے ادر منت اسلاميه مزد خفيقى سنے ميةيم وكن تقتيم مدينير مواانات مارسه شديدياى الفلافات رب محربةا عزات نركا بدديان سي كرمولانا مروم بفتتيم مندس بدمها ذي كى ج فدمان انجام دي - وه ناما بي فرارش بي جنك جنگ آزادي كمسلاس ان ك جني مبا قربا بندن كاعزات كانكرس كصفي ارباب اقتدار كوصاا درخود وزير عظم

بندت بردعی سمان را باؤن می مولا نااد انگام از در موم کے بعد سب
سے زیادہ مولا نا حفظ الرمن کی عزت کرتے تھے اس لئے اعلی سرکادی ملقوں
میں ان کا افرور سوخ سب کھے ساما فوں کے کام آجا تھا مولانا حفظ ارحان کی
ونات کی ببت باسا نے اور در حقیقت ملیانا ن مبدکی بھیں کا دوسرانام ہے
ونات کی ببت باسا نے اور در حقیقت ملیانا ن مبدکی بھیں کا دوسرانام ہے
جب کا ماتم جبنا میں کی واسے کم سے عم اس سائے مظم یہ تب دلے سیسنوم میں اور الت تراب دی ارت میں کے دو مولان حفظ ارحل مروم کوان کی دی ولی خدات
اور الت تراب دی ارت میں این مندکونم الدل عطا فرمائے آ آئین)

تاجر" راولیندی مینی این الحقوق

شنبور مالم دی اور بے سی معارتی سمانوں کے بیباک ترجبان مولانا حفظار کیے لوہل دیروہ براد رملالت کے بیداس جہان فانی سے رحلت کرگئے ۔

تنائله و اناالی ما حجوت مولاناکی دات متاع تعادت نہیں مان کی سیای پالیں سے مزار اختلات سی اورقت یہ سے قبل مرحوم نے حرکی میں کہا اس سے برصغیر کے مسلما لوں نے سی طور پران کسے اختلات کیا ریکن آ زادی کے بیدا نہوں نے برآ شوب دور میں ملانان منہ کی میں بے باک سے فدمت کی ہے ۔ اوران کے حقوق کی حفاظت کے لئے جادکیا ہے ۔ اس کی متال شا ذو نادر ہی ملتی ہے۔

مرلاناک وفات صرت آیات سے معارق مسلمان اپنے بیراک اور ملف ترین ترجمان سے محروم موسکتے میں اور اس المناک حادثے پر میں مطانا کیے متعلقین کے ساتھ می ساتھ معبارتی مسلمانی سے میں دلی ممدر دی ہے۔ متعلقین کے ساتھ می ساتھ معبارتی مسلمانی سے میں دلی ممدر دی ہے۔

آسماں تیری لمک دیسٹ بنمافشانی کرے منبرہ نورست اس گھری گہبانی کرے

برگزنمیب ردآنی دانش زنده شد برمشن تبت است برحربدهٔ عسالم دوام ما

آفاق لاهير -٠٠٠٠ ١٠٠١ قات -٠٠٠٠ الله عند الله ع

حبنبی علمار مند کے سکرٹری ادر مبارق سلان کے حقیق دمفادات کے سخفط کے ملے وارمولانا حفظ الرحمٰن سیو یا روی اجا یک اپنے لاکوں مداسی محدواغ مفارقت دے گئے انا ملئدوانا الیہ راحون - مولانا کی عمرکونی الیی فیاڈ منسی مرحدے نے ایس سنعار کی حریث باسٹھ بہاریں دھی مقیس اور اُن کاعزم نتسی مرحدے نے دیاست سنعار کی حریث باسٹھ بہاریں دھی مقیس اور اُن کاعزم

ودوله اورج شی وخروش و محکوکی کوگان که نه تفاکه معادی اسه با اون کا بیجب الکان تدر مجله اسفین فار ندار میاست بین یخد و تنها جهو طوائے گا مال کا بین جب وہ علائے کے بعد امریک سے واپس آئے توضاعے صحت مند معاوم ہوتے محلالا من ناسب می آخری سیالی جراغ آخر شنب کی آخری محبلالا من ناسب مرگ مولانا ، معارتی مسلمانوں کے مرد وگرم جنب رہ اور محبلالا من ناسب مرگ مولانا ، معارتی مسلمانوں کے مرد وگرم جنب رہ اور اور محبلالا من ناسب میں در مرک واری کی وجہ سے مجلہ کی سیاسی صلقوں میں اسفیل ایک مستعدی اور جرش کرواری کی وجہ سے مجلہ کی سیاسی صلقوں میں اسفیل ایک متعددی اور جرش کرواری کی وجہ سے مجلہ کی سیاسی صلقوں میں اسفیل اور محمل اور کا جرز دندگی بن گئی تھی ترصفیری آزادی اور بالخص مولانا اوالکلام آزاد کے استقال کے بعدان کی شخصیت مربع خلائن بن گئی تھی مرحدم نے یا رمین سیاسی ایک نبایت مرحدم نے یا رمین سیاسی کی موت بھا دی اس کا موت مجا دی اس کے ایک نا نا کا کا کا فرایسی دنیا کی اشدہ ور در دمندی کی گئی ترجیا کی اس مت اور اس سے ایک ایسا خلا ہ پیدا موکی ہے جب کے ایک نا نا کا کا کا فرایسی کے موت کی ائی در سیاسی کی میں ترم و نے کی ان میں تا کہ کا میں تا میں نا کا کا کا کی موت بھا دی مسلمانوں کے لئے ایک نا نا کا کا کا فرایسی کے موت کی ائی در سیاسی کی میں تا کہ کی اس کے ایک نا نا کا کا کا کی موت بھا دی مسلمانوں کے لئے ایک نا نا کا کا کا کی موت بھا دی مسلمانوں کے لئے ایک نا نا کا کا کا کی میں تو میں نا کی گئی ترم و نے کی ائی دنظر رئیس آتی ۔

مرم مونے کی آئیدنظر رئیس آتی ۔

وفاق لامور منه المراه

مرصغر منرد پاکتان کے سل ان کے سل مولانا حفظ الرحمٰن کے انتقال کی خبر ہے صدائمن کے انتقال کی خبر ہے صدائمن کے مولانا حفظ الرحمٰن جو ایک طویل مدت ہے ہیا ہے مولانا حفظ الرحمٰن جو ایک طویل معیم وات کو دلی میں انتقال خراسکئے۔

أمالتك وابنا البيد واعبرت

ولانا صفاار من نقيم مك كه بديمارت كم المان كم عقف كم تعفظ كرك جوجد كل المساد للم المان كم في الموتى بن كركة. محقف المح حقيقت يرب كوران كا دور ويمارتي ملان ملان كورو المان كا دور ويمارتي ملان من المرب ويمارتي موان كا المردى اور ما إلى دور كرانقا ولان المفظ الرحن كي موت بعالي ملان كا ميدى اور ما إلى عن مركى المول خطار المن كي موت بعالي ملان كرف ميان من كرف در فدات الحرب م دى س مم ال معدمين الي معنظ كميان من كرم من اور مروم كى معفق من كركة وعادكة ميان ماكوري المروم كى معفق من كركة وعادكة ميان من كركيف من اور مروم كى معفق من كركة وعادكة ميان

أمروز الم

تحربک کرادی کے صف اوّل کے رہا، منہدوشان کے ملمانوں سے درمیند خاہ مدلان حفظ الرجمان دو اکست کی صبح کوئین سی کے قترب و علامت

فرمكة واناللته وانااليه واحبون آب مندوستان بإرلمنيك ركن اور مبيت علماً مندك حبرل سكرميري تصرب مولانا حفظ الرحمن ١٩١٥ میسید ہارہ سجنور ، میں پیال سوئے دین علیم کی تعمیل کی اس زمانے میں جوفیر بن آزادی کا تحریب رورون برسفی رودسرے علیاری طرح آب فے می آزادی وطن میں مقدور معرصت لیا۔ اسی آپ کی عربی برس کے لگ بھگ ی متی کے تخركيب فلانت سيمنسك مركئ وادرجم آنادى كاداه بي طرح طرح كالمتنب مرداشت کیں جی بارگرفتار ہوئے اور نیدومباری متبلا موسے لیکن کی مرمد برسی ان کے پائے ثبات میں تعرف نرائی آپ کا شمار مندوستان کے سركرده كانكرى رباؤن بي موتاها -آ دادىك بدابد بدار بداد مندوت في سادن كحفوق دمفا دائكا لمروا كمايا اوراس سلسلين آخردم كك البن فراتفل نجام رخة رب گذشته برس أسب فئ دبي سي مسل اون كاليك كونش طلب كيامف م بی سلانوں کے مسائل برعذ رکیا گیا ور حکومت مند بر ذور دیا گیاک طانوں سے جسلس مالفانی کی جاری ہے اور اُن کے حقوق ومفا دات کو حرب طرے یا کا کیاجار ای راس کاستراب کیاجائے ادرا میں آزاد شروی کاطرت زندگ سرکرے کے مرافع مہیا کئے مائیں مولانا مرقوم کو سی مقرد کی سران موكي تعاددني ادرمني كمشورة اكرون كعلانصس افاقر نموا تواحباب كا مراريرا مركم كي اوروان كابك وليد سيال ميكي اه تك ير علان رہے حب آپ مزدسان دائس آئے تومنعف ولقات کے سوار مرص کی کوئی علامت طا مرز موتی تقی اور هام خیال بی بخه که خدا کو منظر ممار ترآب سب طدشفا باب سرعائي ك- الجبيد أبي كال صحت کے بارے میں برابراطلاعات میباکرا رہا - جو آمیدا فرامفین کین كاكيك أن كا حالت خراب ميكى ادراب اس دار فا فاست كوي كرك أب کے بیما ندگان میں ایک میرہ اکی الرکا اور ۵ افرکیاں میں ا

#### بفت روره الاعتصام لابور

یہ خریم نے انہائی جنن دطال کے ساتھ می کہ اراکست سات کو مولانا حفظ الرحمٰن سید ہاروی ۲۲ سال کی عمر پاکر انتقال کرگئے۔

مولا ناحفظ الرحان منجیں مروم مصنے وقت الم کا کلی بین ہوتا ہے۔

حبیر علمائے منہ کے ناطب ما علی اور منہ وتان کی پالینیٹ کے رکن تھے۔

وہ منہ وسان کے سلم فرن کے نہا ہے کھی خادم تھے مادر اپنے ملک کی۔
معروف اور نمیک نام شخصیت تھے۔ مرحوم کی مقبولیت کا یہ عالم تھا۔ کہ
منہ کے ایک میں بالر پر سے تھا اور ایک ون کے لئے مجا اپنے ملقہ
منہ کے ایک میں بالر پر سے تھا اور ایک ون کے لئے مجا اپنے ملقہ
انتیاب میں نہیں جاسکے تھے۔ مگر حب تیج نسکا اقرائی کی مزاد ووٹ کے فرق
صان کے دلیت شکست کھا چکے تھے۔ اور لعبق کی مناسب بھی صبط مہی کی
میں وہ کئی ماہ سے بیمیار تھے اور شرخی ان کی بیمیا رہی سے پریشان اور
مقیں وہ کئی ماہ سے بیمیار تھے اور شرخی ان کی بیمیا رہی سے پریشان اور
مقیں وہ کئی ماہ سے بیمیار تھے اور شرخی ان کی بیمیا رہی تھے بریشان اور
کے مطابق العنیں بھیمی طریعے کے مطاب کا خطر ناک موٹ لاخی میں کیا تھا
انہ وہ میں کے ایک ہمیتیال میں بنجر سے کا راور مشہور ڈاکٹروں کے
انبواء میں وہ کم بیمی کے ایک ہمیتیال میں بنجر سے کا راور مشہور ڈاکٹروں کے
انہ وہ میں امر کم بھیجاگی ، اور وہاں کے نامور ڈاکٹروپری توجہ اور انہماک
ان کے علی میں محمود نہ رہے۔
انھیں امر کم بھیجاگی ، اور وہاں کے نامور ڈاکٹروپری توجہ اور انہماک
ان کے علی میں میں محدون رہے۔

ال معرف یا عرف رہے ۔ وہ چند سفتے قبل امرکیسے دلی آتے تھے ، ان کی بیاری کے بارہ یں جو خبریں مزوتان کے اخبارات میں اری تقیس ، وہ پرایتان کن تو مغیس ان کی تورد فات ایک طرح سے ہارے میکن آئی تنظی ماوراسی نبار پرقلی و ذنی طور پریدب کا ذبت کا بلغت بی اوراسی نبار پرقلی و ذنی طور پریدب کا ذبت کا بلغت بی ا

مندوستان کے ملاوں کو آزادی کے بدای کے بدر ایک اور قوات کے سانے جو تحلیفیں بنی ہیں ان ہیں ایک سب بڑی کلبف کے بددگرے سانے جو تحلیفیں بنی ہیں ان ہیں ایک سب بڑی کلبف کے بددگرے سلان تاکدین کی دفات کی تعلیف ہے ، مولانا اعرسید امولا نا صین احد مدنی ، مولانا اعرسید امولا نا حسین احد مدنی ، مولانا اعراضید امولا نا حسین احد مدنی ، مولانا اعراضی مقیں۔

آزاد و وعظے یہ خصیتیں حیال جو سندوستان برا نیا ایک خاص افر رکھی مقیں۔

اور جن کے استقال سے مسلما فوں کوعظے یہ صدومہ بہنی ، امنیں او بنے نہیں اور جن کے رہا دوں کا نام نای می تقار کی جانا گیا۔

ار تا ترجاس ک درسے کہا جائے کہ مبددتان کے سلانوں کے بتاز اوغیم رانجا ایک حیثیت سے حرف مولانا حفظ الرحمٰن مرحم کا تھے ۔ اس النے کہ یدم کا دی کا درسے کا داد تھے ۔ ادران کا تعلق بغیری داسط کے کہ یدم کا دی مجبر دیوں سے آزاد تھے ۔ ادران کا تعلق بغیری داسط کے براہ داست عوام سے عقاصل اون کو منددتان کے جس مقام برسی کون کا من میں وال کرفوراً وال بہو بخ آدرتم میں معالی کا میں کہ مناسب جل کا من کراس کا کوئی مناسب جل کا من کراس کا کوئی مناسب جل کا من کراس کا کوئی مستعدم می کو ادر مبدور رنجاتے مناسب جل کا من کر اندے ان کوا خلاص اور ورمندی کی ندر مناسب کا مناسب جل کا دروا در منزی کے بعد مبددتان کے مسل نوں کی بو مندمت جن بیک دروا در منزی عت کے ساتھ انفوں نے کہ اس کی نظر نیزی کی مندوسان کو اس دری اس منت صرور ت منابی ۔ یہ اس وذخت المند کو بیا درسے موستے میں جگراس دریا منت صرور درت منابی ۔ یہ اس وذخت المند کو بیا درسے موستے میں جگراس دریا درون کی شدر دی طرور درت منابی ۔ یہ اس وذخت المند کو بیا درسے موستے میں جگراس دریا داوں کی شدر دی طرور درت منابی ۔ یہ اس وذخت المند کو بیا درسے موستے میں جگراس دریا داوں کی شدر دی طرور درت منابی ۔ یہ اس وذخت المند کو بیا درسے موستے میں جگراس دریا داوں کی شدر دی طرور درت منابی ۔ یہ اس وذخت المند کو بیا درسے موستے میں جگراس دریا داوں کیان کی شدر دی طرور درت منابی ۔ یہ اس وذخت المند کو بیا درسے موستے میں جگراس دریا داوں کوان کی شدر دی طرور درت منابی ۔ یہ اس وذخت المند کو بیا درسے موستے میں جگراس دریا

ان کے گوناگوں ادمعان کی دجستے محکمت بھی ان سے بہت ما تر متی سندن کی مختلف جماعتوں کے لیڈر معی ان کا احرام کوئے ادران کی بات کا درن محسوس کرتے تھے ۔ وہاں کے تمام طبقوں کے عمام می ان کی قدر کرتے ادران کی مخلص ندخ دمات کی دجسے ان سے نعنی خاطر در کھتے تھے۔ ان میں ایک خونی بین کی رسبت برے عوامی لیڈر اور شعلہ نوا فسطیب مرف کے سا نفرساتھ عالم دین اور بہترین مصنف می تھے متعدد علی کتابوں کے مصنف تھے ۔ نصص الفرائن ، ندھ اخلان ادرا سلام کا معاشی نظیم وینے وان فلت میں مقان ادرا سلام کا معاشی نظیم وینے وان فلت میں مقان ادرا سلام کا

ان سطور کراتم کوان کو قرب سے دیکھنے اور سمجنے کا بہلی دقد مرتی متم ہوگا اس سطور کے راتم کوان کو قرب سے دیکھنے اور سمجنے کا بہلی دقد مرتا ہوگا میں مارید وہ زمان تھا حب کد دوسری حیک عظیم ختم ہوگا تھی ما درائت دی طاقتیں فاتح کی حیثیت اختیار کر ھی تھیں مندوتان کی ازادی کا وقت قرب آگیا ہفا ۔ اور ملک کی مختلف سیای حمیا حتی میں اور میک اور مین اس دور میں مجبیر میں میں اور ایس میں اور کے لئے کمر سبتہ موری تعنی اس دور میں مجبیر میں میں میں اور اکر ترب میں کا مقصد گذرشتہ دا تو مات کا مجازرہ لینا اور اکر ترب می لئے علی مرت کر دا تھا ۔ نیز اس میں اس میں اس میں اور اکر تربی کو تا مقصد و تھا ، کو انتخابات میں حربت ب ندر مالی کو کیا تدم افغانا جا ہے ہو

اس مینگ بین اپنے علاقہ کے نمائز کی حیثیت سے ان سطور کا راقم
میں مدعی تھا۔ یہ مٹینگ جس میں مزر درتان کی تمام آ رادی خواہ جماعتیں سے
دنما شرکب تھے کئی روز حجیہ علماء منہد کے مرکزی وخرز میں حاری ری اس
نماز میں مولانا معنی کھا بت النّد رمزوم ) حجیثہ علماء کی صدر ارت سے اور
مولانا احمد سعید رمزوم ) نظامیت اعلی سے الگ تھے ۔ (-مگراس مٹینگ میں
مرکب تھے، ان کے بجائے مولانا حفظ الرجمان بر بحشیت ناظم اعلیٰ کے
داؤ دعی نوی نامب صدر اور مولانا حفظ الرجمان بر بحشیت ناظم اعلیٰ کے
جفظ سے ذمد اریاں عائر تین ان کورہ سن وخوبی کے ساتھ ایمنی میں ان کورہ سن وخوبی کے ساتھ ایمنی میں ان کی ورہ سن وخوبی کے ساتھ ایمنی میں ان کی وہ سے سب لوگ خوش کھے۔ وہ جو بات کرتے
تقریروں اور سخت سرروں سے سب لوگ خوش کھے۔ وہ جو بات کرتے

ستع، نهایت صفائی ادر کھیا دسے کرتے تھے۔ اس کے بعد ماری میں والے میں جبکہ عبودی حکومت مائم موکی تھی سم چنداً دی ریای برجامندل کے سلط میں ایک عزری کا مست مولا ناالولکا ا آزا دکی خدمت میں دبی گئے ساس انزار میں مولانا حفظ ارح کی سے کئی دمند طآنات ا درگفتگر کانشر<sup>ن</sup> حاصل موارِ انسسے آخری طانت س<sup>ہ</sup> اگست مه ۱۹ و میں مونی ان وقوں مندوشان کی ریاستوں سے سرکروہ ملماؤل کا اكيب اختاع رعركب كالبح، والي من مطر منط وعالم وعنب والح بايا-مشرمنظرعالم أزادى سيقبل آل الرياستين الكي كم عدد ته. اس اخباع مي را نسم الحروف كومي رياست فريدكو في عنيت سے رعیت شرکت تھی را تم کواس احماع سے ترکزی خاص رجی نہ تھی ا كيونيرسا يمى طور برَرافغ كاتعلق ل انظريا رباسي برجامندل يا ال انظمانين بديري نفرن سيرتفا الكين ان ويون مولانا حفظ الرحمان صاحب مرحيم كى مدمت سي عاصرى اوران كفيالات معدم كرفكا خاصا موتع المار وه طرائي من دور نفا مرلانامرحم ممانون كي ارديس سخت يرفيان تنفي بنمارمل ن مرآف داسے عالان سے ون دوہ تھے ان کے ياس أسقه اوركام كواسق تع ، جوجبان جاتبا مع حامًا وه مراكب كاكام ترجرا درمحنت سے انجام وستصقے راس دوران میں معلی مواک بمعف مساول کن عمد دا درس مروفتی سے،

مون میں مہدور روں ہے۔ اسے مولانا مرور مبت ی تو یوں کے الک نفے ، وہ جری ادر بے خون را نم ا مولانا مرور مبت ی تو یوں کے الک نفے ، وہ جری ادر بے خون را نم ا نفے ، آگریز کے ندر میں اسفوں نے سندو تان کی آ ذادی کی خاطر حرک سفی ی برداشت کیں ان سے اسف بریش نہیں مہرستے ہوں کے جتنے وہ اب آزاد

مندوت میں ملی فوں کے حالات سے مشیق اور براتیان تھے۔ ہی براتیانی اور معباک دوڑان کی بیاری کا باعث بی اور مندوقان کے ملیا فول کی خدمت کا حذر مصادق ی انہیں موت کے آغنش میں ہے گیا۔

ان کے انتقال سے مندوقان کے ملمان ایم سرت بڑے مخلف میں ان کی مسلمان ایم سرت بڑے مخلف میں ان کی مسلمان ایم سرت بڑے میں ان کی مسلم نوں کے ملک رانہ سے محدد م مرسطتے ہیں ۔ ان کی موجب مہلک کین موجب مہلک کین موجب مہلک کین مرس ماریک ۔ دوانی مصلح موجب مہلک کین و موجب مہلک کین و موجب مہلک کین و موجب مہلک کین میں ماریک ۔ دوانی مصلح موجب میں کا رہا ہے کہ کی کرنا ہے۔

ر پیرور ، کام ہے کہ النّہ تعلیٰ مولانا مرحم کوحنت الفرودس میں مگردے اور ان کے اہل خاندی مہنیں سنروتان کے اور ان کے اہل خاندی مہنیں سنروتان کے مام سلمان خال میں ،صبری توفیق عطاء فرمائے - (آین)

التي الرام مور ٥٥٥ م ١٥٥٥ م ١٥٥٥ م

مولانا حفظ الرحن مكرارى حمعيت علماء مندوركن بإرىمنيك ومعادت بكى دفات محاسات بكى دفات محاسات المعادة المعادة الم

مولانا حفظ الرحن مرحوم ف عنوان خاب ي من حب كه وه الحل والالوام ديه مرك طالب المص البف لي مستقل كى دا ، زند كى كا فيصل كرايا اتفا الدر وهجهادولن كيد إك سامى بنك نع القسيم سنرك دننت كوده ریاده نایان نه سوے - وه مولاناحین احد مدنی رحمته التر علیے وست راست ادروفا داراس فنط تق كين تعنيم كح لبدان كي سركرميون كا دائره بهت دسير مركبيا تفا . وه اكب طرن كالمجرس كم معتمد عليه تتحے و دسر كالقر حمقيطما مدكم حبرل سكرم ليى تقدا ورميسرى طرف ده معا دت كملانون ك شكلات ومصائب مي سيندمير ، معادت ككى مقام يرمل ون ك كان الم جيمنا تروه بعين سرمات اوران ك حقوق اورمافيت ك حفاظت كے لئے اسف كا اگرني سا تھيوں سے سى الرحات سيال ك ك ان كوفرقد يرى كا طعنه في سنتا بريار تام كانكرنس بالأكمان ان كفاق حب دطن أدر منت برورى كى معترف فى اورأن كي فورون مورباا وان تبول كرلتي متى ران كى بميارى مي موا دت كے مسل نوں كے موطيق فيوس طرح درودل سعان كسلع وعائن كي مناوه أن كيمركم محيو من كا نتان ہے رکی برس سے دہ ملیل رہنے الکر تقے مجھلے سال ان سے سید فردن س كنير كونبركياكيا ده مبئي علان مسلم لي كي أن كاعدم موجود كي من عي

انتخابات مام بوسے اور ان کے مثمان منالفوں کی ضمانتیں ضبط میگئیں۔
اس کے بعد وہ امر کیے گئے گئیر کا علائے کو آئیں اور تھلے ونوں کی والیں آئے تھے

ماکہ لینے و کم ش میں وائی احل کولیسی کہیں اور خاک وطن کی ہیں وفن ہوں۔
افا للہ حیا ماالیہ حوا حجو دئ ، واس حادثہ المیہ میں بھارت کی بوری

من اسلامیہ سے وفی ممدر وی کا اظہار کرستے میں ۔ مرانا کی موت علم مل

حب وطن جنش اور ادی اور ولسوزی ترست کی موت ہے ۔ الشرافی لے ان

کو اپنے جوار رحمت میں جگر وسے اور تلت اسلامیہ بھارت کو صنجم یل عطاء

فراکر ان کی خال جگر کر کرنے کا مامان کرسے یہ

واین)

مرائعان لکفنو ۵۰۰۰-۱۰۰۹ ۱۹۰۰۹

آل اندیار پر دیک ایک نشر به سے معلیم مراکیم با برملت مفرت مولانا خطا ارحین سیو باردی کا آن صبح سر بح طوی علالت کے بعد اپنے سکان پرتفا برگ - آ خالک واشا العبر کا حجوث ۱۰

مولانا خَکُ زادی کی ان منفرد خفیتوں میں سے ایک تھے جن پر شہرات کی آزادی کی ان منفرد خفیتوں میں سے ایک تھے جن پر شہرات کی آزادی کو کیا طور برناز سہے گا۔ مولانا خفط الرحمٰن مندورتان کے ان ان اور سلسل کام کرنے میں اپی مثال نہیں رکھتے تھے جن لوگو کی ان کی قرمت حاصل رہی ہے وہ خرب حاسنے میں کہ مولانا کا کھانا جنیا ۔
اوڑ ھنا ، مجھوٹا عرمت خدمت مہرکر دہ گیا تھا ۔
اوڑ ھنا ، مجھوٹا عرمت خدمت مہرکر دہ گیا تھا ۔

تقت مندکے دنت دیب دلی سنگ رہاتھا ۔ مولانا ابنی مان کی بازی ککائے مورد النا ابنی مان کی بازی ککائے مورد النا مورد الدھرسے اور ملماؤں کو محذوش علاقوں سے نکال کو فوٹ طاحت میں مردن سخے۔ حقالات میں مردن سخے۔

وہ اس سلامی گاندی ہے سلے کمی پڑت ہردسے مولانا آزادے ملے کہم مردار پٹیس سے امن دامان کی نفاکر قائم موجانے لبد میں مولان کا کام ختر نہیں جوا۔ ادر وہ ہم بن مسکانات کی داگراشت ساجد کے تخلیہ جا کرا دول کی دائی میں سنم درسیدہ مسلانوں کے اہم ممال اور نباردں سسکیوں منہ کی درگئے مولانا کی خدات میں ان کی میں نبارد ں سسکیوں منہ کی درگئے مولانا کی خدات میں ان کی میں ندور بریاد کی جاتی اسلام کا اقتصادی نظام اور فلے اخلاق فاص فرد بریاد کی جاتی رہی گ

تعدادرانے الیمن کے ایم می میں صاحب فرائل دسے - دوران علالت

حفرت مولانا نے ایک فواب دی اور مولانا مقدم سیمیا کیا کہ اسبر من دواعلا کا گرفت سے باہر مہر کیا ہے۔ اور مولانا حرف دفائی سے سہارے دغو میں۔ اس فواب کا اکثرا فبارات میں وکرا کیا ہے مولانا کود کی سمالحبین نے با صرار امریکے بغیض علاج ہی جہاں سے کیفیت مزاح کی الحلاع آئی دی اور مولانا کی صحت کی خبروں سے تلب میں ایک سکون محسوم ہونے لگا امریکی موالحجین نے اپنا کورس بچروا کرنے بعد حضرت مولانا کو وطن وابی کی اجازت دیدی اور حصرت مولانا ۱۲ مرح لمانی بروز حمیدات صبح سام سے بابخ سے دئی تشریف ہے آئے۔

صرف مريد فقو من الموس

برچ برلیب میں جارا تھا۔ اورسب نوٹ تھے حابیکے تھے کہ و فہسے اس مادنہ کی خرا گئ جو حادثہ عظیہ کمی اکیپ خاندان یا ایک برا دری کے لئے نہیں ملکہ مہدوتان کی ساری کمنٹ اسلامی کے لئے ہے اور فود مک نہو کے لئے ہے۔

مولانا حفظ الرئمن مرحوم ایک می وقت می بخته سلمان می نفی اورمرح ایک می وقت می بخته سلمان می نفی اورمرح این نفی اسلم کا مودی طرح این نفی مرد اور استی و ارد در کے مقدم الدر حقید فی الدور کے مقدم اورم این مرا ما ملوں کو من جرا ت و بمت اور ما تقدم می موثن تد میری اور سوجم بو تعب کے ماتھ المقوں نفی میں کیا وہ ایفن کا حقد مقا اور شکل می دفعالیت کے تو گویا با وشاہ نفی مسلمالوں کے عام قرمی مزاح کے برخلات وہ باین کم کرتے اور کام زیادہ اور مرد تت

## سفت روزه بیام مشرق دملی

قرت کان وجی مصلحتوں کے اسے سرحیکا نا ہما را ایمان ہے اور ہم سی جانے ہیں کہ خریب تہ ہم سی جانے ہیں کہ خریب تہ ہم سے جانے ہیں کہ خریب تر میں اور جانے ہیں کہ خریب ہمائیں کہ خباب بیں یہ کہنے کو سے اختیاری جا تا ہے کہ خریم کرور سندی ممائیں اور کرور ورسندوت نیوں کی درصی فنف کری موبی انکین ایک ردح ان محد عرض خین دی جاتی جود ورح افظم تھی اور حرب کا نام حفظ الرحمٰن کئی ۔ مولانا الجال کلام آزاد ، مولانا حمد مدنی خاب رقب احد قدوائی کی موقد میں ہم سے حسر کیا ۔ لیکن آج مجابد برقت مولانا حفظ الرحمٰن کی موت ہوگئیں۔ اور ردم ورزم کا دہ خیر صرب کی گروح کے کم وبیش جالیس سال تک باطل کو اور ردم ورزم کا دہ خیر صرب کی گروح کے کم وبیش جالیس سال تک باطل کو لرزایا ہم سے جن گیا ۔ آج اس کی اور اس کے کار ناموں کی یا وباق ہے لرزایا ہم سے جن گیا ۔ آج اس کی اور اس کے کار ناموں کی یا وباق ہے لرزایا ہم سے جن گیا ۔ آج اس کی اور اس کے کار ناموں کی یا وباق ہے کہ نے کہ کو نیس کا کرنا ہوں کی یا وباق ہے کہ کو نیس کا کرنا ہوں کی یا وباق ہے کہ کو میش کی کار ناموں کی یا وباق ہے کہ کو نیس کا کرنا ہوں کی یا وباق ہے کہ کو کھوں کی اور اس کے کار ناموں کی یا وباق ہے کہ کے کی کو کی کے کہ خوالے کی کرنا ہوں کی یا وباق ہے کہ کو کھوں کی کار ناموں کی یا وباق ہے کہ کو کھوں کی کو کی کو کی کرنا ہوں کی یا وباق ہے کہ کو کھوں کی کو کھوں کو کو کھوں کی کو کو کھوں کو کو کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کا کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کار ناموں کی یا وباق ہوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں ک

حب پیام مترق کی بر ما دت مرک تی کیمون احفظ الرحمٰن زنده مادک گرایوں سے ملندکیا کرتا نفا، آن اس کا حفظ الرحمٰن الدی فی میرور المسے دان کے میاسی خیالوں اور خوالوں کا سرو داغ مفارتت دے چکاہے ۔ سم کہاں اور دہ کہاں ؟

آن اس دردی دداکیا ہے .

مولانا حفظ الرحمان كاپیام مشرق ادر میام مشرق والون سے نشان امغراض كى نباء برنہیں مقا، عدام اب دكل كا واسطہ نہيں تفا، بكہ معنویات كى دنیا كا دا لبطہ استوار تفار سے كا اكد موضوع جين كيا، تمام كا دكا ك مبا عنوان مدائي ، واست يہني تقى كہ مجابد بلست ہم پر العام واكرام كى كوئى بدنیا ہ بارش كى سر بكہ بات نقط اتنى تفتی كدان كا كروار ان كا نقد ان كى برى ، ان كى تندى ، ان كار فرا نقا ، بدريا ہما ، موت كى دان

کومولانا نے جب اشارہ سے اپنے پاس بلایا ۔ قدید اشادہ کادل سی اس کے جدائتی ہے کہ عالم ارداع سے کوئی سید روح اشادہ کررہ ہے ۔

ان کے جدائتی شقط ان کا توکہ ہی کیا، اس مولانا کن کن موقوں ہمیاد آئیں گئے بلیک حن بولوں نے مولانا کی بڑم آدا کمیاں دیمی میں ان کے تیوریا فائی سے کم سولانا خفط الرحمٰن کویں قریم مبت ولزن سے جانتے میں بلین می میس سے کم انساز فرقط الرحمٰن کویں قریم مبت ولزن سے جانتے میں بلین میں میس میں ان کے کیاں کوئی انساز فرقا ۔ پارٹی اور جاعت کا کمیمی کوئی فرق ند ہوا ۔ بلا اقباد ندم بی میت ما مدوکری گئے ہوئی اور جاعت کا کمیمی کوئی فرق ند ہوا ۔ بلا اقباد ندم بی میت ما مدوکری گئے ہوئی اور جاعت کا کمیمی کوئی فرق ند ہوا ۔ بلا اقباد ندم بی میت کا رکنوں کو ادر باب اقتدال کے میاں میں جو اور جی خبیب میک می تا تھے ہوئی ہیں ہیں کہ اس میں جو اور جی خبیب میک می تا تھے ہوئی ہیں گئی میں ہوا در جی خبیب میک می تا تھے ہوئی کا میل میں ہوا در جی خبیب میک می تا تھے ہوئی کا میل مدوم دور دو گئی اور اخل میں ہوا در جی خبیب میک کا داشا بد میال نہیں میں کا فیک اداشا بد میال نہیں میں دو میدر و باس دوہ میں دو اخل ص می مارک موقعوں ہیں موقوں کی میں اور کی کا داشا بد میال نہیں میں گئی ۔ پرا دو سال میں ہوا دو میں دو اخل ص می مارک موقعوں کی دو توں کی دو اخل ص می مارک موقعوں کی دو اخل میں مواد کی دو اخل کی

دلی توہے نہ منگ وخنت دردسے معرنہ آسنے کیوں رویس کے ہم مزار بارکوئی سی سستاستے کیوں کارٹ کر در ریکس کر تاریدوں در دراہ

بجعه دنون ایک صاحب فرا یا کسوات کے ایک طب می مردار

نی بیل آمیمی الی داند و این که نظامی که نظامی که اداری که نداست با بایی که ایدا در والاناساب میما و و هم در این فراد واندن رسیده منهم ساله که اداری که والاناک سیاست و آنای شی ان اون نظمی اور و بهای از ایم کاولادن آبان و و والکه بهای ست موسک بیمی اسل کی م بات که که کمانمی و و بین کرد و ارتان که ای اصلات میمی اوران سیمه اندار سیاست کی نز و بهای موالاناسان بورول از کمی و در مسی این است اوران سیمه اندار سیاست

١٥٠ تا مولانا من الرئ الممان آپ كا ياد مي نون ك آنو بهائ كا موجوده اومان نده نسيس آپ كه يادي دوكي گ قرم فيا مت تك آپ كو يا وكرك گ مندى مسلمان آپ كه عبراني پرسراسوگواد رسي گ بولانا ابرالكلام آ داد كامو ادران كه دم ته نبا دت كو جا دوا كو با دران كه دم ته نبا دت كو جا دوا كو با دران كه دم ته نبا دت كو جا دجا ندگليس كونكين آن آپ ك د فات المسرت آيا كه ميم دوان ابرالكلام آزا د كى مفار قت كا زخم سرا موكيا ب ما نم بهت كه ميم الموكيا ب ما نم بهت كه ميم الموكيا ب ما نم بهت كه ميال مي از اد كى مفار قت كا زخم سرا موكيا به ما نم بهت كه ميال ميال المراب الكلام آزا د اور مولانا ابرالكلام آزا د اور مولانا ابرالكلام آزا د اور مولانا وفيظ الرمن نم بهت كهم اس مفغظ الرمن كوچنين كه مياس مفغظ الرمن كوچنين كم مياس مفغظ الرمن كوچنين كوچنين كوچنين كوچنين كرم اس مفغظ الرمن كوچنين كرم اس مفغظ الرمن كوچنين كرم اس مفغط الرمن كوچنين كرم اس من منده كام مياس من موزي كام ميار د مقال موزي كام ارمن كام مياس خود كام كور د مياس كام كور د مياس كام كور د مياس كام خوان خود كام خود كام خوان خود كام خود خود كام خوان خود كام خوان خود كام خود خود كام خود كام خود كام خوان خود كام كام خود كام خود كام خود كام كام كام ك

كانمى انخرىيەن ئىمىركا ندازىيداكيا اقا ابولىيىدى صدى كالبهت ترامجابد دىلن درموا بدولىت انغاء

کرے حسرت تنمیں۔ رامبی باتی ہے ادران حسرتوں کی داد آق کون دھے گا ،جوکام مولانا حفظ الوطن کیکا وتہا کرلتتے نفے وہ بڑی ٹری نوصیں سی نہیں کرسکتی معیں .

مالم باعل البے كرقوى و برگی مين فرقي مسائل كا بالك كھال بنين كا فابكين كا دبي جرايك مال كا كال بنين كا فابكين كا دبي الك كھال بنين الك كھال بنين الك كھال بنين الك كھال بنين مالم دبين الك كھار اسلام ، الك سندونانى كو كرنا واب اس درگ كو المنان كا اس درگ كو مناب اس درگ كو كم بني بنين منان كو المن من كا مخصوص حقد تقا و فطارت كي بنين الك مكان الك منان كا دوروكا يا تو آس ما لوں سے چا ند تا رہے نوچ لاتے ، بانى ميں اك مكان الله من مورود من مان وال دى ، با دمين ميں ك مكان من كا توالى دى ، با دمين ميں من توال دى ، با دمين ميں من توال دى ، با دمين ميں تقريم كى توالى كى تولى كى توالى كى توالى

م اسے رونے سی من فرم کوا بنا نباب دیا۔ ای پوری زندگی دی۔
کسی کی موت کے بارے میں اگر کہ کہ سکتے میں کوعوای زندگی کے محا مدوں نے اس
کی زندگی فنقر کردی : نووہ مولانا حفظ الرحمان کی زندگی ہے جوعا فیدت کندن سی
جیاجاتی تنی مطونان کا مقابل کرنے والے مندوستان میں بیدا موستے ہیکن
مولانا حفظ الرحمان نے طونا نوں کا مقابل حسب عزم واستقلال سے کیا، دہ ایک
مولانا حفظ الرحمان تا دینے میں شرار سے میں، انگا رہے ہیں ، جو قرار یاں ہیں
تب دتا ب حاددانہ ہے۔ مولانا حفظ الرحمان نے توم کے لئے جولا زوال حا مکاد
جھوڑی ہے دہ ہی تاریخ ہے

الندان كا درجه لبندكرے ،ان كے ميما ندگان كو صبح ليك توفق ارزانى فرائے اؤراس توم كا حرصل برا دائى فرائے داؤراس توم كا حرصل برا دائے فلک ول حسرت برست كى دے دا دا ہے فلک ول حسرت برست كى

دے دا را ہے فلک دل حسرت پرست کی ان کھون کمچھ تلانی مان سے جا ہتے

نفرنحولکلی ۵۰۰۰-۱۰۰۹-۱۰۰۹

نقیب کا به برچرمرت بودیکا نقا اورکا لی برس کوجانے وال تھی کا سمی انتہا ڈیڑھ بج دتی ریر برید نے به روس نرسان کہ آمدت کوس مصیت عظی کا کھٹا کا تفادہ ٹل ندسکا اور موت کے بے رحم ہا تھوں سے اس تی متاع کواس سے صین لیاجے ہم میا پرمتدن کتے تھے دس کا نام خفط الرحمٰن تھا۔ جو تفاح جبید علم اربند کا ناظس

اور پارلىمنىڭ كاممېركن اس كااصل كام گزسشتە ىپدرە برسوں سے بد موگيا تفاكدده امنت کی مطلوی کو دمیا برظام کردے اور ظالموں سے معرفور الواق کرے اعصالی جنگ کے اس دور میں امر کمیسہ اور دوس گودں اور شینوں کو کرکت شیں در سسکتے به چارا حفظ الرحمل بركيب سرج سكت مفاكين اس التي دورس اعصا كبطرافيه جُكُ بُورائح بوكيات اسكاكون داد ادركون بي اسفنس ميوراجواس نے طالموں کے خلاف استعمال بنیں کیا مہلکتن اس کی فوج سبت تھوٹری تھی اور سكت حال مي وه مارسال ندموا ومعسم كعانار ما اورعلاتا رما خطامي نادّ دوب كردسي كى دمنطلوموں كى آ ہ سے بحر جس ككركو ادنجاكر في سكنظ مم نے كوليوں کے سامنے سینہ تان ویا جیں کی کوشری میں زیدن گزاری اس ماک کودنیا کے سلف روسیاه نه کرور وه چینا ر ماچینا ر باکس ندیس شن ۱ و ۱ و اس کے م میشرے میں کینسر مرکبار وہ تریبار بار مدالح ناکام رہے بہاں کے کاس كى روح تفس عنصرى سے برواز كرگئي - ده مبادر بنا - ده خلص بھا ده فارت يرفنين ركفتا ففا وووق بان كمن سيحسى نبي جميكا اسك ول يوكس کے خلار نفرت بہیں رہی اس نے معی ارام نہیں کیا اب قرم مذوں ماتم كرك كف افسوس ملے كى اللاش كرے كى حفظ الرحمان نہيں نز حفظا لرمن كى طرع كونى س جاسة يكين وه اس كاسايمي بني باسكاك حفظ الرتمل بإركاه رب العزت بين ينج حِكم بن والتدنف الاستعمادة فرمادی ہے۔ وہ کہد رہے ہیں گلبت قری بیعلمون مراعفری رق وحبلی من المكرين - نرحمه ، و اسے كاش ميرى تيم حائى كەمىرى دربىسے مجو کو شخشاادر مجھ کوعزت والو*ن* مب نیایا یسورہ کین ۔

ہاری زبان علی گڑھ ۔۔۔۔ ان ان علی گڑھ

نن دبی مراکست، خَبَک آزادی کے زبردست بہاہم، ملک کے مفتد رابیٹ راور ازدد کے بہتر مای مولانا حفظ الرحمان کا آئے صبح مفتد رابیٹ کی دبی منت کی دبی میں استقال مرکبیا۔ ہ بیجے شام کوشاہ ولی الدمی دنت

دلوی کے جاری ان کومپردفاک کیا گیا . مرآمد روز گار ای فقرے دگردانائے راز آید نہ آید گزشته کئی مہنے سے مولانا کمینسر کے موض میں متبلا نصے جس کا علاج کرانے

گزشته کی مہنے سے مولانا کینسر کے مرض میں مشبلا نتھے جس کا علائ کولئے دہ امر کی بھی گئے نتھے۔ اور حال می میں دائیں استے نتھے ۔ انتقال کے دقت ان کی عمر ۲۲ سال تھی .

بین مولانا مفط الرحمٰن ایم فخلعس رسمایا به عالم زبر دست مقرر ادر ارٌ دو کے لیچھے معدنف بھی تھے ۔ ملک کے علی ، اوبی اورتعلی اواروں سے عومًا اورائجن ترتی ارٌ دو سزد سے خصوص ًاان کو گھرا تعلق تھا۔

مولاناکے انتقال کی خرسنتے ہی اعجمن کے کا کرکنوں کا ایک فرری تعنر نجی قبلسہ موار منجی علماً ادرمولانا کے لیما مذکان کے نام تعنری نادیجیا گیاادران کے سوک ہی انجمن کا دفتر مندر ہا۔

مختصر حالاست زندكي

مولاناحفظ الرحن ار دندری الداری و قصیدیا واضل مجنورس پیلا میسے واکر دد کے مشہور جانا مرک ادیب واکٹر عبدالرحن بجنوری کے وہ تربی عربی تربیقے وائد اللہ میں میں بیار عاصل کی بھر ملک کی مشہور الکریز دخن دنبی درسگاہ وارا بعلم دیوندیں واضل میستے وادر دیس سے فضیدت کی مندل تعلیم سے نارع موسے کے بعد وارا بعلم فیلر میں مدرس موکے مدسد واسلی رمجوات اور مدرسہ عالیہ دکلکت میں می کچھ عوصے تک استاد کے فرائض انجام دیتے رہے۔

جبنی علمار مند کے ابتدائی دور بن سے مولانا حفظ ارجن کواس آدار دکرانتان رہا تھا م

سلطاله مي ده معنيك وركنكمي كم مرادر الالالالا مي مزل كريري

منتخب ہوئے ، زندگی کے آخری کھے تک تن دہی دسرگڑی سے دہ اس جہد کے فرائض انجام ویتے رہے ۔

سیم داغ میں مولانا دفظ الرحمٰن بی پی اسمبلی کے بمیر، اور حصول آزاد کی کے بعد دستورساز اسمبلی ادربار لممینٹ کے میر زنتوں سوئے۔ دستورسے نفا ذکتے بعد وہ امرد میں مونئے مرآز آباد ، کے حلقہ انتخاب سے منہ در تان کی بیلی پالیمنیٹ کے میر چے گئے اور آخری دقت نک می حلفہ انتخاب کی میں کی بیلی پالیمنیٹ کے میر چے گئے اور آخری دقت نک می حلفہ انتخاب کی میان کے رہے ۔

مولانا حفظ الرحمن كوسياست كے ساتھ ساتھ ملك كے على ، ادبی تبلیم ادرتیالی ادرتقافتی مسائل سے معی گری البحی نئی ۔ وہ ندوہ المصنفین كے باینوں بب سے تصورات ملك كامق تدرعلی ادارہ ہے ۔ دارالعلیم دلی مزارس كے علاوہ جامعہ ملی سلامید ادرائی گردھ سلم دینرورسی کے کورط اورا کا مکٹر کو سالم درائی گردھ سلم دینرورسی کے کورط اورا کا مکٹر کو سالم درائی گردھ سلم دینرورسی کے کورط اورا کا مکٹر کو سالم درائی کو سالم کو سالم درائی کو سالم درائی کو سالم درائی کو سالم درائی کو سالم کا سالم کے کورط اورائی کا درائی کو سالم کو سالم کا کو سالم کے کورط اورائی کا کو سالم کا کا کو سالم کا کو سالم کا کو سالم کا کو سالم کی کو سالم کا کو سالم کو سالم کا کا کو سالم کا کو سا

کے کورٹ اورا کیز کلید کونسل کے دی مہر تھے۔ ار دوسے مولانا حفظ الرحن کو قدر تی طور پر گرا لگاؤ تھا متعددان بی قدراکر دولتا ابدل کے وہ مصنف بھی تھے۔ان کی نصانیف بیں اسلام کا آنتھا تظام ، تصصل فرآن اور سیرہ وسول قابل ذکر میں۔

مولاناحفظالر شن مركزی ایجن ترنی ارددگی تحلی ما ادراس کی تمکن کمشیدوں کے سرگرم رکن نے ۔ ارد دی کے سلسلی ایفوں نے بشر مرکب یہ فی کے دزیراعلی کی سے بسان فار مولا کے مشعل ایک پر دردخط تھا تھا ایموں نے اس خطری ایک تیل دزیراعظ ہے مولانا توجواب سکھا ہے وہ سہ لسانی فارمولا میں تھا ہے وہ سہ لسانی فارمولا سی تھا ہے وہ سہ لسانی فارمولا سی تھا ہے وہ سہ لسانی فارمولا سی تعلی ایک اسم دت و نیرادر مولانا حفظ الرحمٰن کی زندگی کا سخری کا رنامہ ہے ۔ اس سے انرا زہ موتا ہے کو الحقوں نے زندگی کے ساتھ النی علی رجی جا ری دکھی تھی۔ اس سے انرا زہ موتا ہے کو الحقوں نے دندگی کے ساتھ النی علی دلی ہے وہ سے ۔ اس سے انرا زہ موتا ہے کو الحقوں نے دندگی ہے۔ اس سے انرا زہ موتا ہے کو الحقوں نے دندگی کے ساتھ النی علی دلی جی جا ری دکھی تھی۔ سے ۔ اس سے انرا زہ موتا ہے کو الحقوں نے دندگی ہے۔

ا ولکار علی

حضرت مولانا حفظ الرحن مجابة لزادى رسمائے ملک دملت آخر لوی علی دملت آخر لوی علی دملت آخر المی علی دملت آخر المی علی المات کے بعد م سب کو دائع مفارقت دے گئے . خلانے انجائی م سب نے انجائی سب نے انجائی میں سب بے انجائی میں اس اما مت کے قابل نہ تھے - دوائی دعائی سب بے انجائی اس میں اس کے مسائے کون ایمی تواس کا روان کو مسالے کون اللہ کی مشیت کے سائے کون زبان کو دے ۔ دریا کو این مون کی طغیبا نیوں سے کام کشی کئی کئی کئی کی پارتیا درمیاں رہے !

افسوس اتحاد و نگانگن کا دوستون خامیش مهگیاجیکی صداؤں نے مق و صداقت کو ہوش مندی کے ساتھ لمبند کیا ۔ میں میں میں میں میں میں میں کا قدید میں نیزن نے کی کن اسک

المح ا وه جمتی و اور مشترکه سندتان کی تعمیر ایک نی زندگی نمباید رکھ را مقاد اب نظروں سے او حسل موگیا جس کے بائے تمت نے کبھی نفرش نر کو ای حس کے دل میں سندوتان اور انسانی ممدردی اور محدیث کا صغربہ دقت مین رستانفا ۔ آج وہ رخصت میر گیدافسوں متابع کاررواں جاتا رہا۔ اسلام کی پاکٹر ہ تعلیم اور بیام کا علم دارا ور رہا اُتھ گیا ۔ اسلام کی پاکٹر ہ تعلیم اور بیام کا علم دارا ور رہا اُتھ گیا ۔ اسلام کی پاکٹر ہ تعلیم اور بیام کا علم دارا ور رہا اُتھ گیا ۔ اسلام کی پاکٹر ہ تعلیم دارا کی جودیث

### ترجمان على كره -..ه المان على كره الم

دىي ١- أكست سي ١٩٤٠ رات ١٠ بج حصرت مي يرمنت مولانا حفظ الرحن في وأى الكب كولدكيب كوا المالكة واشا الديد مل معبوت مجابر تمت سندوشان کے ایک جلیل القدر فرزند حباک آزادی کے نگر سیای ایک سے محب وافن برار رین فدائے تنت اورسیاس رنها مینے کے با دجود با ایمان مردملمان تھے۔ مولاناک زندگی برے برے خطرات سے گذری حب کم برے سے برے ليكردان وراس كويلية مي لكين مولانات مزازك موتعدم الب "مربرادرفكركو باته سيهن طلف ديا -ان كى زندكى سي وسيقل اك طرف انگریزسے وست و کہارتھی تو دوسری طرف تقسیم وطن کے فدا كارون ع نبردا زماتهى على الماء كالعدجب والى كامرزمن مظاومون كے فون سے لالہ زار بن سوئی تقی - اور ملك كے بچر رہا لينے موثن وواس كهوكردربروه شيطاني طاقت كمماون تقداس دنت مى مولانك كارش كالمهارس مصلحت كاسهاما المشنين كيدادر ادر الع واعصار آن بك كلك يرض قدر فرقد والاندف واحسوسة اس كالرى بدهيرى سے مقابلہ کیامدلاناکی آ وا زھکومت کے ایوان می گوینی وہاں کھل کرظائروں ک نشاندی کا اوان کے با سرحی اقلیدوں کے تفظ سے لئے سرگد بالگ دهل محررول كرمجرم كها منطلومول كو ظلوم كها وه سجاتي حركت ادر كردادسك علم وارسق ر

مولاناکی تمام زندگی قرم اور دطن کی خدمت کرنے میں لسرم دن وہ بلا انداز سرا کی سے کام آنا دنیا فرض تحفظے تھے۔ اور بالمحفد ص نقت بم دطن کے بدر سلمانان سنہ دکی لکا لیف اور زخموں کا وہ مرسم تھے۔ مکک کے کمی میں حقتہ میں ملمانوں کے حبب حان و مال سے کھیلا جاتا وہ تطرب ملتے

ریم کا دو مجا برسنت خلاتیری روح کوانی ۵ محدد در میتوںسے نوادے ۔ برستعانی تیری جراکت تیری حق گوئی تیرالغم المبدل مبدی سلمانوں کو دسے خلا تیرے متعلقین کوم نیمیل کی توفیق عطاء فراستے (آمین)

عَمُوال بِيخ بِعُوبِال - ٥٠٠٠ ﴿ ٥٠٠ ﴿ ٥٠٠ ﴿

مَالْبَاكِ سَالَ بِهِ كَى إِتْ بِ كَمُولَا نَا حَفَظَ الرَّسُ صَاحِبِ بَعِمِ بِال تَشْرِيْفِ لِنَّ اَورَ تَعِيمُ عِلَمَا رَسِمِ بِالْ كَى طُرِفْ سِے آپ وَنْسَرِنَ بِافِر كَاسَجِ مِنْ الْمِرْ وَيْكَ مَاسَ طُرِافْ مِي مِم لِكَ شَرِكِ شَعِي .

مر یخ نوف اسخد معبط آدی در تروان بر بیطیتے می اس فنتظین سے دریا نت کیا کہ یک اتا تی تیم کی طکست ہے یا آپ دوگوں نے اپنی جیسے ہے اس کا انتظام کیا ہے ۔

ہی ہا مقدام بیہ ہے۔ لین جائے کرمیرے اس تطریر منے والے قربت سے تھ کس بی مبلے والا شاید مولا ہوخط انرشن کے علاوہ کوئی اور منسی تھا:

مدن ناخفا ارتمن بها جاگا موا ذمن ا درشیس محسیس کرتاموا دل ا تربیط موسقتھے -

مهن يادنس فرآ المستفاع كبدس اب كم ملانان مبلكاكونى منا التجرام الدائس في المكاكونى منا التجرام الدائس والتفاكوني منا التجرام الدائس منا التجرام الدائس منا التجرام الدائس منا التجريب المكريم من التحديث وماضف و محكم من التحديث وموالله التحديث والمرافق و التحديث والمرافق التحديث والمرافق التحديث والمرافق التحديث والتحديث والتحد

کمبی شاخ و مبره و برگ برکمبی کمنن دکل و فار پر میتین میں چاہے جاب رجوں مراحق سے نفس بار پر مرحوم مطروں کے معی ممدد عقصا درمولانا وں کے مجی - دہ شری ادر کامریڈوں کو نظر میں بھی لاتن عزت تھے اور ا چار دیں اور نپر قرن کا لگاہ میں ہی اور یہ مسبح زت و ترویراس وجہ سے تھی کہ صافے امنیں تراپنے والا دل اور مرام دہے والا وجرد عطاکیا تھا۔

ا تعدد المراد المرد المراد ال

راهِ فان کی ملی منسزل سے گزرجانے داسے اس مرافرکو بما را سلام پنچ که اس نے سلامتی کے ساتھ کیٹھن منرل گزاردی ۔

يد دنياآن حان ب يمان جرى پيدا مراك ديرسوبراي نراك دن موان ب دنيا آن حان به يمان جرى پيدا مراك ديرسوبراي نراك در حان كار بين كار الله الله الله و دنت بر بودون كواكا كار در الكير المراك من منصوب كسلسل مي يكن قو شايرت كورس بى اوركت نوم كرك كوم كوموت قبل از دنت مرن نورا نورا بي موت بي بير مرتا بي موت بي المراك مي مي آست يا نراست و التراي معن كومونا مرتا بي كومونا كومونا مي كومونا كريمونا مي كومونا كومونا كريمونا كار كومونا كريمونا كومونا كومو

اں اے ملک بیرواں تھا مجا عارف کی تیرانگراتا جہ مراک کوئی دن اور ا مذامر لانا مرح م کوکروٹ کردٹ حنبت نصیب کرے اُن کی فلطیوں سے درگذر فر استے ادران کی منات کوان کی کمز دریوں برغالب فراکر لیے دا من دحمت میں لیسی سے کہ اس کی معفرت اور رحمت کے دامن میں بناہ یا جانا ایک دومن کی حقیق کا میا ل سے۔

### بدیاک مهارنبور ۵۰۰۰-۱۰۰۹ ۱۰۰۹

١٥٠ وو دات اور وه وجود ب جے ١٧ سال کل دنیائے محد مفالاتمن کے بیادے نام سے پکا ما اور حمب نے عالم شور میں قدم دکھتے ہی انسانی مجدو شرف اور اس کے حصنیتی تقاضوں تی کمیں کے لئے فارکو و دخ و الام کے طونا لوں کے خوالد کرویا ۔ اس نے جب ہوش کی آنکھیں کھول کر دیجھا کہ اس کا عظیم کلک اور فلای پر محبور ہے اور اس کی غیلم کا اور فلای پر محبور ہے اور اس کی غیلم کا اور فلای پر محبور ہے اور اس کی غیلم کا اور فلای پر محبور ہے اور اس کی غیلم کا اور فلای پر محبور ہے اور اس کی کھیلے کہتے اور اس کی مولاد کی ماری کا اور فلای بر محبور ہے مولاد کی مولاد کی میں ہور اور ان کی میاری محبیل کے اور اس کی خوالد کی مولاد کی میں ہور اور ان کی مولاد کی میں اور دوم دو مواد بر ایس کی خوالد کی کھیل اور حد مرد مجا برا ہے اس کی حد رہ مولاد کی خام میں مجابل کی اس کی کوشے کوشے ہیں مجمول نے میں مرد نے میں مرد نے میں مورد کے حد میں دور مورد کی اور کی کا مولات کی مولاد کر دیا تھا۔ مقد در کے لئے اپنی حالوں کو مریت دارد اور کی کے مقد کا رہ کے لئے اپنی حالوں کو مریت دارد اور کا کی مولاد کی کے مولاد کی کے مولاد کی کی مولاد کی کے مولاد کی کے مولاد کی کے مولاد کی کے مولاد کیا کی کی کھیل کے کو کا مولاد کی کے مولاد کیا کی کھیل کے کہ کا مولاد کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کہ کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کہ کے کہ کھیل کے کہ کھیل

حفظ الرحن نے دارا امام کی خباتیوں رسٹی کرانے بزرگ ادر فیا مداکار سے بچھ مرجاد رسکیما ، اس کا ایک مختصر سا خلاصلانوں نے خودی اجذکرایا ادر دو صرف آنیا تھا کہ السان مرث فعالی نبینگ اور محکومیت کے مشت سے اس سے ابد

ده سادی کا ثنا ن کا تا جرار ادر فرده مهدید کیند که بدر انبون نے اپنی اس از دو اور خرا کا فاذکر و یا جر شری کا در ندگی تی جب میں انسانی عظمت و جائز دی کا در نده متحرک ادر تکل احراسات تھے۔ ادر جو دنیا کا بڑی ما دی ادر فرطونی قرن کا بم دونت متعا بل کوکتی تی رشاب وجوانی کا ده سرای جعیش کوشیوں اور دا ون طلبیوں کے لئے بمی وقف موسک انفاد ادر جے جوانی کا تفاصائعی کیا جا مکنا افغار اور سے خوانی کا تفاصائعی کیا جا مکنا فی اور اس کے بعد دینا افغار اور ہے جوانی کا تفاصائعی کیا جا مکنا کا فیا میں تاریخ کا کہ کو و تھنیف میں مرکز رو گیا اور اس کے بعد دینا افغار ایس کے بعد دینا افغار کا کا کو و تھنیف میں مرکز میں کا رو افغان و فلسفہ و افغان املیا میا اقدادی نظام اور تھی سے مونا ہے بہ المیان کا افغان کی اسلامی واست سیا سیاست میں کا رفر افغان کرتا رہ تا ہے ہو تو وہ منہوشان کا قاصائعی جی اکا برخی کیا ہے ہو ہو ہا ہو تھی ہو کا برخی کیا ہو ہو ہا ہو تا میں کا نظر آئی ہے ۔ حب اسے کا گری کرنے وارد مرا آما گا تھی جی اکا برخی کیا کہ نظری کرتا رہ تا ہو جائے ہیں۔

حفظ الجن في مسكن اين زندگ كا بودا مرايد لكاياجي كم الع قدوبرد كاطويه صوتس برواشت كيس اوريكي الماش وستجوس ببد عطر الت ده خارزادد سے گذرنا پراحب دوآزادی سامنے آنی قواس کی سکل دھورت كس قدر بصيائك، وكتى وُراو ني منى اس كالمخت يتن السانى لاشول اورائسانى ناموس كىكىتى كىيى بربا ديوں پر بچھا مواتھا - پاكستان ميں مندووں اور كھوں پر ادر مندوت ن من سلمانون كيسيكيي فيامنين فيط رمي معين اورده قدم جويري اكيد مدى كم ازادى كميلة برطرح كى قربانيان دى دى ، آزادى عاصل کرنے کے لئے مرطرے کا ترانیاں دہی رہ کر ادی حاصل کرنے کے بوکس تراز ٠٠ ا زاد مرکئ تق ؛ سرطرت موت اور الماکت کا دور دوره نغاران میت ک سے کئی گوشیں نیاہ نہ تھی ۔ آور رہنما کس گھروں کے سب سے مفوظ خالوں میں چيد بنيم اسوان د دل كرك كرون اور مازاردن سان دفارر کاکیت بمرگیر منگامه میا نفار حب سسرکاری قینن چی ا دادی یا عزادادی المور يرمنم كى تزا توںسے محروم موكئي هنب - ممركوں ا ورگليوں مي وحرا وحوال ان لانس كردى مفين - اور فائرنگ كا سلىلى موسلا دهار بارش كى طرح مارى تما-اس دنت کون نفا جرمون کے تصورسے بنیاز مغیری نویس کے لیوں اور حلہ ا دردن كر مجرم س كجدات نون كويجاتا ا درب شمارات في لاشون كومميتا بجرًا تفا بكس كے دل كا ضطراب أير طرب نياب سے آفے داسے مبدد كا اور سكون كے لئے وتف تصارا ور دوسرى طرف دلى كے مطلى ملى نون كى جاول

مانوں اور فرنت ونا موں کو بجلے کے کہ لئے صرف ہور ہاتھا ۔ ہ ادر اس کے بعد سے ازا دسنبرد شان میں بندد شان کے وقار ، اس کے سکواؤم اور اس کے عدل وا نصاف کی عظمت کو حب میں طرح ہر باد کیا جاتا دہا ۔ اس کے خلاف سے قریا وہ ادر انتہائی جرات : جو انوری کے ساتھ کون آواز ہمیں بلند کرتا دہا ، کس کی صدا میں ملک کے سرکا ری اور عیر مرکاری اداروں میں تق کی منائدگ کرتی رس اور کس نے " ابنوں" کی قہر ما فیر ل کے مقابد میں ڈوسا کر کوائی اور صدا اتت کے تعاصوں کو کم منظ ، پورا کیا جہ یہ ہے جا بد ملت معرف مولای خط ارحمٰن غدا ان کی قبر کو اپنے انوار و برکان سے ممور فر لم نے ۔ اور منود شا میں آن کے حذبہ المیانی کو عام کرد سے ا

عوای دور رای -۰۰۰-۱۰۰۴-۱۰۰۹

المج مولانا معظالرتن مرف کون نقص ادر بومی آن سے اُن کی زندگی کے ان آخری دنوں میں ملائھ ، حب کنیسر جربیا مہلک درخ ان ان کے بھی چھڑوں کو کھلے حارم تھا ، وہ محسوس کرتا تھا کہ جمیا کی نقاب ادر صنعف کے ما دجود مولانا کا دم اور آن کی روح تا بناک اور شفات میں اور ان کی زم سکوا ہا اور محقی سنی کے اور آئی کی دوح تا بناک اور شکین عزم جھیے موتے میں ، جن کا انفول نے اس تو اگرہا رکیا تھا جب وہ انجا طلاعب کی کے زمانے میں دلحن کی آزادی کی دلمان میں ایک افراع کے انکام سے میں اور شکی دلمان میں ایک اور جمعی میں میں میں کے دلمان میں ایک دلم میں میں میں کی دلم اور جری میا می کی طرح بے تھا باکو دلم ہے۔

اس کے اخرت اورمساوات کے نظریات کی رہنئی میں ان کا جواز وصور ٹری ساس تفتین اور سبح کی مجلک مولانا مرحم کی مشہور کتاب "اسلام کا معاشی نظام" میں ملی عنوں ہے اور اس بات میں کہ کا تلزیس کے ایک معزز کرن اور رہا کی حیثیت سے اسوں نے جو امرال مہروکے میٹیں کئے ہوئے سوٹل مے نظر نے اور لفیب العین کو مطب خاطراور محمد بوجھ کرا کیا ندادی اور لغین کے ساتھ بول کیا تھا ؟

مرفلاندان گذم فا جنروش کانگریسی سے بن کے ہوٹوں پرسوشنزم کا نعرو ہوتلہے کین ج دن وات اس سرزمین پرسرایہ واری کو قائم کرنے اور سرمایہ داری کا موا خوابی میں مشخول ہیں۔

يميرى وشرقتى من كرس ولاء مصد حرر شاواء تك ازا فكاك مزويد كي معركون مي مي مولانامر حيم بهت قرب را والانظار كالكريس كميسى اور دِنِي كَ كَانْكُرِي مِن كَانْكُرى مسلى فون كاج ببت براكرو وففا مولانا اس مع متاز ترين افرادس ست تع مولانا جبن احدصاف مدنى مولانا الوالكلام آزاد ، جمير شفت اورعناین کی نظرر کھتے تھے بیکن وہ ہم سے مبت او نیجے تھے ونیح الر تددان مروم ماسے تریب تھے بکین کا نگرس کی سیامی سباط برمہرے معبات ادرا الملك اوروزادت ككامون مي يينے رہتے تھے اس سے اكثراداتات كانكرس اوراس كى كيدو كعليون ميس مولانا حفظ الرمن واكراشرف ادر س دنت نكال كرونيا مهرك مسأل، مباست فليند، ندمب، مادكستم ميحتين كيكرنے تھے ۔ ڈاكٹراشرف ميرے مقابع يى مولانات بت زيادہ قرب تھے دونون ايك دوسرك وتم كه كر مخاطب كر القسق اور . . ان ودنون من الله بارادرمست كما نفوك جيرك موقائق ، اشرف مولوين كامذان اللخ في ادرمولانا كميوسون برجينيكة تقع ،اس لي كدوون بمثيال مقررتوني كفتكركان كافوب حاسف تفدتب مبتى لطف آناها - اكسرتب شا يرقيهر نورسي كا نگرش كاستن تفايما في مردي تعي را مرت اورمي مول تا كركيمي مي رات كرميطي رامي كررسه تق . دوجار را بول يركبل اوراس يم تنون بين ته اورمولاناكون مبت ي تجيده مات كررب ته تع يم دوون مرجع كمات س رہے تھے كراشرت كنمنا في لكدا بخول نے اپنى كھڑى ديجي اوربات ال كرابد من الموصي حفظ الركن منها را وقت وكي إ مولانا وب مركة اورتعب اشرت كاطرف والصيف كله وقت موكي كس جيركا موك، مجمة نواج كمين مين ما ناب اينون ف كها شرف كريم مي تناكري توهيى مهنت خبيره موكر وطاستهالي، وضوكره، عشاكا ودت بوكيا وركس كا بأاب بم كميدنست تم كويمي يا دولائي ؟ مولاناك ساحته منس ميد بمبل ألك بعنك

مرلانا حفظ الرتمن کی زندگی اکید بے مثال زندگی ہے اس کا ایک ایک فتش ایسا ہے جے یا در کمنا حالہ تنے اور حسست سب لین حاسمے .

انفون نے اپناتن من دھن سب کچھ اپنے وطن کا دار و سب کے مدد کا ا اپی قدم کے منطوم ترین انسانوں کی خدمت کے لئے لگا دیا ۔ وہ سب کے مدد کا استحصر مدد کا استحصر نیا وہ اُن تصے - حرف ظالموں کے محالات نفیے ان کے وعظ ، پندلفاں کے سے ذیا وہ اُن کا اعلاکردار ، منطلوم کی پکار بریم شیر لبب کہ کہراس کی مدد کے لئے کمرت درجانے گان کی ریت انسار ایزار فس ملم وتقدس اور تقوی کے باوجود ان کی انکاری اور ان اُن کی گہری انسانیت الیے چنری میں جہم کو اُن کے بدنصید بس با مذرکان اور ان کی سادی توم کو اہتر منہ دست ان اور بہران ن سنے کی دعوت وستے دہیں گے۔ سماون فیم کو اہتر منہ دست مناز اور بہران ان سنے کی دعوت وستے دہیں گے۔

ده روزه جمهور على الره - ٥٠٠ ١٠٠١ ١٠٠١

المن المرتب المن المولانا محد مفط الرحن كا وفات ملک دلت كرائ ايك اليالم حادثه بيده مولانا محد مفط الرحن كا وفات ملک دلت كرائ المن طوي درائي اليالم المربب كا خوبون كرمائ المون في المربب كا خوبون كرمائ المون في دائولوم در برب المندن كرمائل المال المربب كا فات من المندن كرمائل المالي المحل المن المندن المنافل المن المندن المنافل كالمنافل المنافل المنافل المنافل المنافل المنافل كالمنافل المنافل الم

مولانا حفظ الرحن كى مىب سے الم خصوصبات ان كى جرات وس كوئى ، كى تقصى روادارى خلوص و حذب خدمت ادراتيار دسے نعنى تقيق ، يراوم ہى كى ملك د قوم كے ہر طبقے سنے ان كى موت كااس قدر ماتم كيا سے ادرا تھنى ملت ياس كى گئى ب

ملم يونبور عي كزط على كره ٥٠٠، ١٠٥٠

صدافسوس محضرت موانا حفظار حمن صاحب ایم بی نے مراکست ۱۹۹۱ء کوج ۱۳ بیج اپنی رانس کا کینگ لین منرایودی بی طوی علالت کے لبر انتقال فرمایا یک بدصیح جنبے مروم کی میت کومکان کے ایک کھل کمرہ میں دعر ملم عوام دخواص میں دکھدیا کیا تفاحیاں شام سک کم دمیش ایک لاکوم لم دعر ملم عوام دخواص نے آپ کا آخری دریاری ۔ ان میں دزیراعظے میں نیڈت جوابرلال نبروم کرئ کی دزیر فوان مطرم ارجی فویائی ، صافط میں دزیر و افرائی مما حب جزل شا منوار صاحب اور دیگر معزز ارکان کا بیزے علادہ ممبرات یا رامین طرور مرکزی میں میں در مرم کی جرونات من کرمرد قت دلی بوری گئیں تھیں۔

شام کو ه بیحد کان سے مروم کا خازه روانه سوا مودی کی مختف شامرا میں سے گزرتا موا نیرونیا۔ ساڈھ جھنے سے گزرتا موا نیرونیا۔ ساڈھ جھنے شام دارا العلوم دیو بندے منزم مولا اتاری محمد طعیب صاحب نے نماز خازه فرانا اور تنبل مغرب آب کو درگاه حضرت شاه دلی الله ماحب محدث دلوی مرحوم کے احاطہ رمیرون دی در دازه ) میں سپرد خاک کیا گیا۔ آنا لله وانا الید داحون مراکست کی میرح می کو مولانا کے استال برطال کی جرطی گڑھ اور تمام یونیورشی میں مرحوم کی اکا برطان کی خرطی گڑھ اور تمام یونیورشی میں مشہور میکئی ، کرنل بشرحین زیدی صاحب داتس جا اسلانے ای وقت ایک تعزی میار و اسلام جاری کیا ۔ اور بعرض آخری دیوار و بنیام ماری کیا ۔ اور بعرض آخری دیوار و بنیام ماری کیا ۔ اور بعرض آخری دیوار و شرکت نماز خبازه آپ فراگ بادر بی دوانہ موگئے ۔

مرحدم کالینیور تی دیرمنی اور خصوصی فعن سرنے کی وجسے بونیوری ایر این سردم کا انتہائ افسیں کے ساتھ منسم منایا گیا، مخمالف شعبہ مبات می افری خلے منعقد مہے کے بعض مساجد میں جہاست کیسا نفو فائہا نہ نماز خبازہ اواک گئا! اور قیام یونیورٹی کھیل کو وار رنفری مرد گرام نبد رہے ۔ سراگست کو ہ نبے شام مفائی مران درسا واکی نمید ٹوکوشل اسٹان آد طلباء یونیورٹی کو اب

ایک تعزیم ملب دیر عدوادت خباب سعید الملک نواب صاحب جھپتا دی اپر و چانسار منعقد مدا جبیں مقامی تمبران کورٹ دائن چانسلر بر و دائس چانسار آریک طرز ررح برار ممبران اشاف اور طلب کو نیورٹ کے آنریری سکرٹ نرمان ۔ جسر میں پہلے سلم اور پیوسٹی اسٹوڈن اور سیاسی خدمات بر و دفن ڈالتے ہوئے دفات برخسم واصنوں کا اظہار کیا ۔ آپ کے بعد خباب عبد المجد خواج صاحب میر سوئے مروم کی ان مصوصی خدمات کا اضوی کے ساتھ ڈکرکیاجن برائع ملک دوم محف محموں کر دہاہے بعد اجباب کرل بنے حین زیدی صاحب بائم انسان ملک دوم می دریت دائی اور تعلقات وانہاک کا احترام کیا تھا تھا تھا تھا واٹ کرتے مورے مندر جرزی تعزیم جوزیمین کی جو الا تفاق دومن طی خامرین کھڑے موکر

مسلم دينورتى كے طلب ا دامانده عمران كورط ادر على كاركان كارچلب حفرت مولانا حفظ الرحن كى ونات برانتها فى فم والم اوران كربس ما ندگان ك ولى مدردى كا الحسار كرناب مولانا حبك آزادى كعطيهم مجلد روش خيال عالم اور ملب بايدخطيب نفع والفون في حكار ذادى كم راست س تیدو مندکی سرتکلیف کوب نازی کے ساتھ برداشت می میں کیا مکل میں جرات اور پام دی کے ساتھ دعوت می دی ۔ دہ بجنور کے آبک ایسے خامران سے تنان ركفته تقدوعم ونفناس منيه متازر باست رطافت اوركا محرسي تحركيد كمسلامس المولاناكى قرمإنيان اتريرولش ادرمبعد شان كى تاريخ مين يادگارمي- وه مزددستان وميت كزبردست عاى نق . مك كي تيم ك بدانوں في مادرتان فيميت اور جموريت كر تفكوركوس مك مي تائم كردنے كى حدوجب ركى ده مندوشان كى اربى كاكب نهاميت روش باب ہے بیر وائ سے بیر آخری کمون کک مولانا ہے ان مقا صدر کے لئے صحیح معنوں میں جہا د جا ری رکھا ۔ مولانا کی طی خدمات نہامت گراں تدر ہیں۔ ملی داردن کی مذمات اور اساتذه کی مبروری کے لئے انبوں نے اپنی ذات سے چرکچوکیا دہ انجن اور تمیا مت نہرسکتی ۔ وہ ایک بڑے دوش خیال بزرگ تنے مس کا ایک ٹرا بٹوست یہ ہے کا موں نے دیو نبرے لقسور کوعلی گڑھ مے ادرعلى كراهك تصوركو ويوبد كرهي سلط سي كيا وه جبال براسك علم كا ا فرام كرف تھے وہاں معرفی علوم ك فرورت ادر المهيت كے معترف اوران ے مامری سریعے قدر دال تھے ۔ان کاروا داری ادروسی النظری سی چھوٹے ر اس کا سوال نسیس نفا . وه امیراورغزیب عالم اور حامل سب کے غم حمار

تصے - النّب دہ مرفتم کی غلای ادر برسم کے استبداد کے دیمن متھے ۔ ادران کے خلاف در برسم کے استبداد کے دیمن متھے ۔ ادران کے خلائ میں بروانہ کر نے ہتے ۔ مولانام کم برفیز رسنی کے مرافت کی حیثیت واب تد تھے دہ یو فردستی کروں سے ۔ انبول نے اس ادارہ کی زبرد سن کروٹ کے ممبراد رائجز بکٹیے کوئل کے دکن تھے ۔ انبول نے اس ادارہ کی زبرد سن فی ملمانی معدمات انجام دیں ۔ مولا تا کی و فات منبدوت ان کے لئے منبدوستانی ملمانی کے دیا تا در ملی ادبی اور میاسی جماعتوں کے ساتے ایک عظیم ساتھ ہے ۔ معدمات ایک عظیم ساتھ ہے ۔ معدمات مولانا کی معفرت زما ہے ۔ معدمات مولانا کی معفرت ذرا ہے ۔

خلامتے عز وحل سے و عامدے کہ دہ عضرت مرانا کا معفرت فراسے۔ اوران کے بس ماندگان اور اقر ما کو صبر عمیل عطا فرمائے۔

نیاستیار مراطهاد ۱۰۰۰ ۱۱۰۹ ۱۰۰۰

یخر را در مجید استی می کافیلی مراد آباد کی مرباد امنیط قدم پرست رسنما در مجید علی مراد آباد کی مرباد امنیط در مون ما حدث تا بر بنا در مجید فرد اس سر طان تھا لکان دونت سے بہر طالت بر عقد اس وجہ سے امر دسہ سے جیاز میں می بذات خود حاضر خرقے ۔ آب علی تا کی عدم حافری میں میں جن و کو اگراگی جس میں آب کا میاب میری آب علیات کو افر کے تقے ۔ وہاں جو کچھ کی جا سکتا تھا کیا گیا گر مولان کے کو اس کے تھے اس کے تھے اس کے بعلان کا در در میں ارس سے مجنی علی ارکو تو فقیان بر میں کے تھے اس کے بدعلان کا در در میں ایک ایسا فیار بیدا موگی سے جو تنا بدی پر میسکے۔

مفی کفایت النداورمولانا احدسدی ونات کے بدح فیدعلمار کو چلانے کی ذمرواری مولان حفظ الرحمٰن کے کندھوں پر آن ٹیری تھی اور انہوں سے لسے کمال خوبی سے تھایا۔

یا کی ریخدہ یا وہ کوب مولانا امرد مضلے مراد آباد کے حلقہ سے کول سیماکے حلقہ سے کول سیماکے حلقہ سے کول سیماکے حلقہ ماں کھڑے مہان ماں در ہے کہ مارد مرد مرک مندومولانا کے مارد مرد کے مندومولانا کے ماتھ تھے راس حرافیہ نے معلما نوس کو معرکا کولان کے دور کی با نسٹنے جاہے مگر بری طرح نہ کام دیا۔

مولانا کیب ہے باک قیم برست لیٹررتھے ان کے شاخر کا رناسے۔ سلمانوں کے لئے حسا صکرشعل داہ ہیں۔ وہ ان مدمبرسلم سیاست دانوں ہی گفتہ خوں نے کا خرصی تی کی قیادت میں فری حاسنے دالی آزادی کی تمام جبگوں میں لیروا بوراحضہ لیا۔اور سربا رمیل گئے۔

مولانا اپنے فیالات کے بڑے بچے تھے ادر مندو کم اتحادا درطک کی آزادی کے لئے انہوں نے بڑی قربا نیاں دیں ۔ ادرطک کوان حالات سے بچانے کی زیر دست کوشش کی رجوطک کی تقسیم کا سبب مہسنے تھے وولانا سنے اس زمانہ میں خباح صاحب کی بالیسی ن مخالفت کی حبب لمانوں میں خباصاحب کی بالیسی ن مخالفت کی حبب لمانوں میں خباصاحب کی بالیسی ن محالفت کی حبب لمانوں میں خباتے میں مانوں میں ک

مهدوتان کی آ دادی کے بعد وہ بانچ کروڈ مندوت کی ملمانوں کے دیکو در دیں شریب رہے ادان پرلٹیا فیوں کو جاس زمانہ سی اول کولا خام پیک مختب المہوں نے در خواس زمانہ سی سی اور انہوں کے مختب مختب المہوں نے کو کی سینسٹن کی ۔ وہ اگرود کے بری تھے اور انہوں کے اگرود کی تعلیم کے سلسلہ میں مسلسلوں کی شکا بیت و در کرنے میں حدوج بدی سے کیمی کمیں مدلان لیسے انداز میں بات کرتے تھے جو ملک کی نصابے موافق بہن میں مولائ کے موافق بہن میں مولائی کی موافق بہن میں مولائی گردہ اپنے خیالات کو بریا کی سے پیش کرتے اور ملک میں انتحاد والغات کی روح کو زندہ کرنے کا مقدم میں شیش نظرر کھتے تھے۔

انارہ نیاسنا رائیے مہر بان مولا ناکے انتقال پر نہایت ہی رئی وغم کا الحہا رکرکے فدا وند تعلیاسے وعار کرتاہے کے مرحوم کومنٹ الفرنوس می جگر وے ساتھ می پانچ کروڈسلمان ہجائی ان کی تقلید کرسے ان کے قوم پرست منن کوکامیاب نبایتیں۔

معوله کی تفیر تفی مراکست مرا او بر آمن حضرت مولانا حفظ ار من کی زندگی اس معوله کی تفیر تفی مراکست مرا و ایک حدال که معر ریز لیدا در اخیا رات کے ذرید نشر موئی قرکوئی آنکوشی حسب می آنسد نم مرداد رکوئی حیث می و کردی آنکوشی حسب کے دل کودها نه موراد رکوئی ایستی خور کی ان نه مورا کی دری تفاحس کے دل کودها نه کا مواد کردی ایستی خور کی ایستی نما مورا کا کا دائمی حالی ن برد و ری تھی ۔ اورا و حرفی برقمت ما کی تاکست میں خاموش برسی می از را بری نین مورسی تصویر بر و رفتا اور ایشت می کردی می می تور تفال ایک دائمی حالی نین میں کا میانی پراور کسی می تارائش ایس پر دائر کی بر بردا موق ہے :

مجاربلن سرامنیان مبایورسد انرساس مسطلی سند بنی دان کی زندگی دسیواره کے تصبہ سے شروع موکر دقامین ختم موقی مبدوتان کی اس صد

کم دمبنی ۳۷ سال تک مجابدانه زندگی گذارسنه اورعام دعن ک دنیای سر طبندی حاصل کرمنے کے بدرمجابد الست حصرت اولانا حفظ الرمن صادبی مراکست کوم بیج قبل فجرا بدی اور دائمی را حت حاصل کرئی۔

امالله وإمااليه راحعون

موت العالم موت العالم محمصد إن جيب ي اس المناك عاد تركى اطلاع راجد النكرك كوج روبا زادس بعلى ارسخ وسم كى كما ين مها كيس وكاين بند موسف ملیس اسکول ا و رود سرسے تعلیم ادار دن می تعطیل کردی گئی جفرت مجا بهمتست مولانا حفظ الرحمن صاحب سنة ابني زندگی کا آ خازجها وی سے ميا تقا اوروه آخردم تك مهنيهما دى مي معروت رسد مندورتان س آ د ادی کی تحریک کا آغا زموانقا کہ ایک ذخرا در فرمان رمناکار کی حیثیت سے مروانہ وارمتحرایات میں شرکی مہسکے اورتمام مھائب برداشت کرتے سب جركه برطانوى : ور دحشت مي ترسه ترسه ليدون في بروامتن كين آپ ف ملم ونيائي تميل ديد مبره ياكى - اسحاك ساته ساته على جهاد معي جاري ركبا داراملم ت فارغ مرسة توص طرح علم مي فاصل يكا مل تفيد ٠٠٠٠ ال طرح مل كالمستعمى أب عادي سروسان كى ساست سيى رنبا فدا درمرمرا مول ي ايك خاص مقام حاصل كرليا اورمندوتان و كمت اسلاميك ميم معنون مي رنما مركة جمعتيطا رئب كم مجل ما طرمي كوئ دكن س تدركم س نديك ادرمبيب بات يدون كاس كمنى كساقة منظماك كا برك منيررت شيء ودراك برّاب كم شودون يُرثل كرن تنفير حبا وآذادك كا مياني كساتوتم واراوراب اسك مقسدك في ركادنت إياب كك حبادكياكيا تعابيقت وببت مهارك درنا حاسب تعاايك قبامت خردد تات مداراس كام دن أس درج برمي فريد بريد بادردن كالمع والم

اوروه سویتی کی مندوتان میں دہی یا ترک دطن کریں اس وقت بہت سے حصرات ایک ندم رہے کی مندوتان میں دہی جا حصرات ایک مندوتان میں مسلمان دہ تعقیق میں مندوتان میں مسلمان وں کے مباعزت رہنے کو اینا تعدب العین نبالیا نفاء دہ مران احفظ الرحمٰن نفع جن کو آج ہم رحمتہ الدیملہ کہتے پر محدود میں کی میں۔

حصرت مجابدمدت مولانا حفظ الرقن صاحب آزادی کے بعد ہاسے با دامین کے بعد ہاسے با دامین کے بعد ہاسے با دامین کا مرس کیے ایک مرس کے صدر دہے ۔ توی ونیا می برمدت کو فراح عقیدت بیش کرتا ہے اور ان کے درمان کی مردی کے لئے د عاکرتا ہے .

#### مفتروزه للكارديلي مده المام الم وهده

سے بالاتر برکانہوں نے سکور تحریک کو فردغ دیا۔ اور اس کے لئے قربا آیاں دیں انھوں نے سبت کم مری کے دمانہ میں تحریک آزادی کی حدو جدیں حقد لیا کا پھویں کے ساتھ رہے نوان کو چو تھی جنگ لڑتی طری ۔ ایک طریت اُنگریزوں سے مقابلہ تفاا در دوسری طوف مسلم لیک کی فرقہ پرسٹ بالیسی سے محرک اُن کو بدنام کوئے کی ساز شیر کی کمیں دہ اپنے اوا وہ اور عزم میں ایک مفیوط حیان کی طرح تاجم رہے

ده سامه او می حقید علم اسک خرا سکر ای بینے گئے تھے اور مرت دم نک ده اس عبد سے برقائم رہے - دروحقیقت ان کی موت سے دین اوراس کی اکمیا کاکام کرنے والوں میں اکیب ایم حکمہ خالی ہوگئی ہے ایاس حکم کو ترکر زاشتال ہے ۔ روزنا مهامحبتيرولي

ادرصرف دومروں كے لئے زندہ مقاء

440

فلاے دکاہے کہ مروم کے درجات دل میں لند فرائے اوران کی مجمد اوران کی مجمد اور ان کی مجمد اور ان کے اور ان کے نقش مجمد اور معاجزادہ اور معاجزاد ہوں کی مبرعطا فرائے اور سب کوان کے نقش قدم پر چلینے کی توفیق دے ، (این)

نوائے سیدامروہ بیدہ روزہ

مولانا خفظ الرحمن صاحب كى ناد دت مرت مرص مدصل في سك لت كل كالانتياد جده بررے مك كيات الك المياء الميدى حشيت كوتى ہے بدل از موصوت کی دو میاسی او رکلی خدماکن می کچرکمنی جرآ زادی منبد سے تب موصون خانجام دیں ، ابْدَ یا یہ نقعا منیف ادر حبّک آزازی کا مجا برانہ کردار کالمستے فود ایک فائ اسمیت کا حال ہے لیکن ازادی کے مدمرحمے انتہائی صرارا الدممين كن ما لات مي ابني اصاب داست ، استقلال مرا مع وفي كاد اورال من كاجشاندادمظا بروكياس فان كى تحقيت كوكم ا زكم لم رفادك كي صعفي صردرضفرو نباديا نفا موصوت كى وطن دوى اكريداكيد امرسم متى اكير بعسب بدونكرده المبقص ست فودم وممتعلق سق انتبائ نا زك عالات س دومار نغاراس كمطح موصومنسنے اپی زندگی کا نبیادی مقصد سی مظلوم اقلیت کا تخفظ فرارد بدمایتها ادراس راه س کرنی می لفت کونی شفید کویی اندیت اِن كالاستددك سكا . ده دكي افي نزديك مج تحييستم ابرعل كرفي ممعى نرهيكت تمع اكثرانها لأ يرخط حالات مي مروم نے مرتعلي برد كه كر اصلاح حال کی کوشش کی وا نند به سے کدنسا واش سے موانع برجیب اسبی اور بالمنيث كمم ممران تحفظاتى تلاميركا أشط م تودركنار زبانى ممدوى ك جرا ت مي نه وكملاسك اكبله مولانا مرصون تھے جوسر كميف آگ اور فون كى بارش ب كودير تقتع اوركم ازكم متشاان كيس من منسا اتناكر كزرت تعاصم شک بس کرسلان ک ایک خاصی طری مقداد کوان سے بہتے بانكات دى كدده أيك بختاكاركا نكرىي مدف كى نبار پرانتان برست مالانت میں مسلما نوں کی دمجوئی کرنے اور مقامی طود پرفیا دہیں کو فرد کرنے كتدميرتوكرشة مي لكن اطل سط پرسلما نوں كى اخبا بى نا لامكى كے انجہار النجان اورال اتسلار برمیای د باز ولسلنے کی حراست شیں کرتے لیکن اگر اس دلىل مي كيد وزن مى موت مى مولاناكى منيت مي تشك مني كي حاسكة اللك نزديك بوصح ترين طراق كارتفا وه النولسف الما فوت ومتدولاتم اختباركيا ادركردارك بي مصنوط ينى حبسنه اك كالتصنيت كواثنا لمبشد

بنده رفزه م کرد دبلی ۵۰۰ م

انسانی زندگی بر مرت ایک ایسا نطری مل سے جے برخی معبر والشر کے ماتعبر واشت کرلینے کا ما دی ہو پکاہے ، وہ اپنے قریب برین عزیز نے انتقال برجی لے وحیرے وحیرے بعلا کرنسکین حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ کل ش کرلیا ہے، لیکن اس و نیائے فائن سے مجا برم تن حفرت موانا خفط ارحمٰن صاحب کی رصلت تو کلک و قوم کے لئے ایک ایسا صدرتہ خطہ یم ہے جوعوصہ دراز یک توکست و کس سے مو نہیں مہملے گا ، اورسب کی نگا میں اپنے اس ند ہی اوریاسی رہ کا کو باربار نافت کری گی جس نے کبی کس طاقت کے سلمنے مرشی میکا یا اور جوانی زندگی کے اخری کھی کے شاہدی میں ویم کی خدمت کرتا رہا اور موت کام وائد وارمقابل کرتا ہا ،

آئے مولاتا مہارے درمیان موجرد منیں نیکن ان کا سلک ان کا طرز کا را دران کا مطع فرطر ہارے سلسنے ہے ۔ و دوں میان کا طرف حصلہ مندی اور جزائت کا دسو تو ہر شخص حفظ ارتئن بنننے کی کوشش کرسکتا ہو کا مسمی سبب اور کام کرنے کی دا میں جی متین میں ، سبب بڑا فراج عقیدت جوان کا میتی خدمات کے لئے بیش کی جاسکت ہے وہ ہی ہے کہ لوگ مروم کی ملب دیا ہے مدور کی میان دوا یات کو اپنے لئے شنی داہ نیائیں ۔ اوار کا فواس کے مزدم کی میاندگان اور حجتیہ علی ر مند کے تمام والب کیان کے ساتھ اس صدور میں شرکے ہے ۔ ور العزب میں دست برعاہے کہ مردم کو جوار دور میں جگہ دے ۔ (آئین)

يره روزه يكا بنتي ٥٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

جنگ آزادی کا ایک بها دوندرسپائ مک ومّت کی به بها عذمات انجام وست موست بها عذمات کی سے مہیں سے مہیں سکے مِدَّا الله واجون .

مولانا خفظ ارتئن صاحب کی موت کا مبد کنیسریا اسی طرح کی بیماری تبایا جا آ ہے کئین جولوگ مولانا سے تعریب سے واقف میں دہ یہ اچھی طرح جائے میں کہ آزادی کے اجدا الم وطن کا جوطرز عل رہا دہ ان سے سینہ میں کا سورین کر رشا رہا ہ

مكسك حس ازادى ك المع الخوس في مرتم كى تكليفيس العاني عليس ال

کے حاصل مونے کے بود ملک پرج تیا مت کوئی اور فاص کراہیں کی ولی بران کی آفکوں کے اور مناص کراہیں کی ولی بران کی آفکوں کے سلطے میں درندگی اور منفاکمیت کا منظامرہ کیا گیادہ اسٹی وزندگی معرفون کے آنورلا تا رہا۔

اس طرح سے موصوع پر جب کہمی میں مول ناسے گفت گوکا موقع الد سی نے دیکھاکرامفوں سے مہشہ ایک آہ سرنجھنچی ا دریے آہ ان سے ول کے ایک گبر۔ ے گھا وکی برامر عمازی کرتی رہی "

طب کے سللے میں جرسلس ناالفا فیاں برتی جاری ہیں میں مولانا کا توجئی با دمنع کھف کرائی ایک مرتبہ الفوں نے نزما یا کہ ملک کی اس مرتبمی کو کیا کہنے کہ حکیم احمل خاں مرحم سے جولوک مبت فریب رہے ہیں اوران کے مشن سے بڑی حدیک وانف ہیں۔ وہ لوگ جی طرب منی میں آج بیش بیش مہید نا واقفوں کو محبایا جا سکتا ہے۔ لیکن جولوگ عفقہ وانتقام سے مبتواس موکر انیا وانی توازن کھو چکے موں ان کوکون محبا سکتا ہے۔ ا

ا خری مرتبہ علان سے سلامی دب وہ بھی تشریب کے آئے اور ٹاٹا میمیوری سہتال میں زیر علان تھے۔ تواکی دن در ران تعکو فرالے گئے، نہ ایس سولے کی صرورت ہے اور نہ در در ان تعکو فرادی سولے کے اور نہ در در ان تعکو فرادی سولے اور نہ در در ان تعکو فرادی سر کھتے انشاللہ مفیوط کیئے ۔ اور پوری تندی کے مسافلہ اپنی حد د جب کوجادی رکھتے انشاللہ ایک نہا کہ دن ایک دوسے اس کومٹایا آن طب کو نفصان بنیا یا حاسکت سے لیکن اس کی خربوں کی دجسے اس کومٹایا منبی حاسکت اطباعوام کوسا قد سے کراگر ای وحد دار بوں کوبوا کرئے کوشش منبی حاسکت احرار کے دونت کون توسی مسیما کے اجراد کے دونت میں ای طرح کا ایک برائمید میان مولونا نے د کی سے میمی نفاء

ان مولانا مہارے درمیان نہیں میں کئین انفوں نے اخلاص وانتیارے بھرلورج شالی زندگی مہارے مدامنے رکھی سے اس سے آن می مرب کچے سکے سکتے میں "

الند تعلیے اسنیں اپی خوشنودی کی حبّت نفسیب فرملے اور ملک دیّت ن کوان کا نعم الدل عطا فرملے ۔ (م مین)

سمروس رهل ۱۰۰۰ اسم المورد

مجا بدمکت مفرنت مولانا مفظ الرحمٰن کی وفات ندهرت قیم اور ملک سیم کے ایک سانی عظیم سیدے ملک الارہ تم سدر درکے سے میں ایک اب اندو نباک واند ہے جبے ندھرون برسول کک ملک شاہد کسنے والی نسلوں تک نہ مجا یا جا اداره سدردس مولانا مرحوم كواكي خصوص تعلق تقا- اور شاع اعين ممدرو دوا خامنر کے وقف مرجانے کے بدان کا یانعلی ادر می شخکم مرماکیا مرحم نەھرىن يمەرد وقىف كى محلى اعوان كے دكن اور عملًا سبىچے بمەر واور سرت تھے بلک مدر ودوا خانہ کمک کی حِصَّحتی اطبی اور فنی خرمات انجام دے رہا ب أن كم ايك بخلوص مرّاح معى عقد مولا نامرهم خاب حكيم عبالحيدما حب متدلى مدر دسك خصوص اور عجا حاب يستق اورم صوف ك مذر بفارت كورنظر تحيين وتكيفته بمررونين فاؤند فنيسه مولاناكودل لكازاور گېرى دىچىچىمتى بىجىنەصرى ادارە تېرىدد ، بىكەنن لىب كى تارىخ سىمىنيە يادكاررك والدره مدروكواسكاناتاب ألهاررن والب كولانامروم کی دنا ب سے مصوف کے ساتھ اوارہ کے یہ رشنے منقطع میر گئے اور مندوسّان اكب ليستيح ايمان داراد فيلفن خادم دطن سے محروم ميكي جمب نے زندگي مفر فرفه داریت کے فلات جہا دکیا اور ملک کی سیکولطا تنوں کر مصبوط نبانے کی ان تقک عِرُوجبد کی بِین نومولانا مروم کی خربیاں بے شار مفتیں مگرکرزار کی مدلبندىكىكى مى مى وكيف س آنى ك كرمولانامرودم ليف سككف، ووست اوردشمن اورادنی اوراعلی ستے ہی خوا متھے اورسے ملاامتیاز کیساں لدرم منتق اورسب ككام آن كف مولانا مرهم صبح معنول سي ايك عواى رناعے حبكا ندازه اس سے موناسے كمرفردب روك وككى مى من في مران كي إس من عالما من اور وه ال كاحتى الأمكان مدور في تقد ويلانا مرديم عوصد سي كمينسر كم ولعن شعرا در ببغوض علمان متحده

امرکید کنے تھے جہاں سے حالی میں واپس آئے تھے۔ مولانا مرحوم کو دنات سے مکس نوی اورعلی زندگی میں جو خلاً پیدا مرجوم ہے، شایری وہ بُر موسکے۔ دعا مرہے کہ خن تعالیٰ آخرت میں آل مرحوم مکے درجات ملین د فرائے اور آل کے لیں ماندگان کو صعب جبیل عمل فرمائے۔ واکمین) (احداس کا

ور المراح المرح المراح المراح

وكاكان خفظُ هلكه هلاف حل

ودىخند ښيان قرم عقدمكا

مولانا حفظالر من دولدانگیر خطیب ادر مقرر اسلامیه کے سبیسالار اور میرد فعلف اور بے بوث خادم مند و برک آزادی کے سبیسالار اور میرد فعلف اور بے بوٹ خادم ملک و کمن می کچھتھ گرملک کی آزادی کے بعدا مفوں نے جرون ادا کیا ہے اُس کی آریخ اس کر مشاندار ہے کہ اس میں کوئی ایک خفی می اُن کا حرایت و میم میں موسکتا تدر شاندار ہے کہ اس میں کوئی ایک خفی می اُن کا حرایت و میم میں موسکتا بی بوت اور جانبازانہ مذمرت کی وجہسے اُن کے قری کا رفاموں کا دیکارہ اس درجہ بے واغ خاکدان کا طرحت کی وجہسے اُن کے قری کا رفاموں کا دیکارہ اس درجہ بے واغ خاکدان کا طرحت و ماغی اور معاطر میں آس برحرت کی بین اس معالم خاکہ اعلی سے افکاری خال میں موسکت کے مجمع میں بیٹھنے تھے دیجہ بی گرف اور جراک کی بہ مثان کہ بسیار اور مراک کی برخال میں اُن کو نہ امیوں کی برخال میں اور جراکت میں گرف کی میں میں اُن کو نہ امیوں کی برخال میں دعن دوراک کی خف سے مہمی اُن در خراک میں کو نہ اور خراک دوراک اور خراک دوراک اور خراک دوراک دو خوال دوراک دوراک

اور آويت من سه اس درج في مولى الدرود تناشر الماها ، واحد بالشراع المنه والمدد المدرد المدرد

الداكب راكب كاشرن تزرنارى به الدرجزين يال ك الدرجزين يال ك الدرجزين يال ك المحال بينة الحلف المحال بينة المحال ال

ا وان موج کتے موکد کیوں صبتے میں فالب قسمت میں ہے مرانے کی تمثا کوئی دن اور

طتے تھے حراسے اُن کے دوست مرو بدر تھے اور دفنت بڑا تھا تران ک حِمدِدِهمي وه كرسكتے بنتے رہے دربع كرسنانتى . خدمدت كى دا ه بہ اِپنے اور غيرووسن اوروتين موانق ادرمئ لعث أن كا المبيا ز العول ني موا بنیں رکھا۔ کام سے نہمبی گھواتے اور نہ اکٹانے تھے . ان ک زندگی ایکٹین كى طرح تى جربار مى تركى رئى تى ركمانا بينيا آدام اور را دى احبين اورسكون اس ككمي برواه نهى يه وه خاص ادصات وكمالات تفحن كم با وسناده عوام مي اورنوام مي حكورت مي مندودُن مي ادرسلا نون مي سرطبغه اورسر الروه ميديد مرعزت واحرام سے ديجے مائے بلف ان س مقبرل ادر مردىعنرزيته ادرأن كى مات كالبرايب برانر موتا مفار ان كى زندكى مايكل عُواكَى وَنَدَكُاتِق - نه ورنه وربان ذكون ربي الرك . مرتف مي يجا لظراً يَشِكُ ای وجرسے اس کی تخصیت سعیدسے نا یاں اور برترا ور الری دیں درکیان اور ما ذب نظر شی روه صرب در مجابد متنت نبی نفید . عبیا که لوگ عام طرر براسمنی محضے اور محصے تھے. ملک ور حضیفنت اس فود عرصی کی ما وی دنیا س انسانی شرفت و محارکی آمرو ، اعلیٰ اقدار حیامت کی عزمت اور شرا فدست ونجابنت كى يمل نصويرتھے۔اس لتے حرصه الما نوں كے لئے بنب مكر كمك وولن کے سرنر د اور شخص کے لئے اُن کی زندگی نمونہ عمل اور لائن تعلید متی! م انتركس اور معبيه على د كافري تاديخس بار يا ايسے نا ذك ادر بي چيده موافع آسے مي وب كان كوان في فيم وند برسان عقد لك شکل کگوکشان کرکے ان دونوں اواروں کوعنطیم خطارت سے بهاليسب خامي سراكت كى شام كود للك در باريال من تعزي تعري كرت مرسة موجده صدر كانگرس شرى سجيري ريزى ادر مرم نسرلال بادرشا شری جی ادراس کے بعد اکیدا درملب میں میٹوٹ جامطل ببردا دردد سرے زعامے صاف نفطوں س اس کا اعترات كياہ ده معید ملدر مند کے جرل سکر سلری منحنب سوے تو آخر تک رہے پار بیٹ کے مبر صفحے توای حالت میں دنیا سے رخصت مدے۔ وجديئ ب كتب كام كم ما نفس ليت تعد است ولى ، تدى ادر فلوس ونالمبيت انجام ولينفط كه بعران كانائم مفاى كرن كالت كونى ويسرأتمض لنطرش آنا نقا حقيقت به سيمكه مولانا ابرالكام آزاد کے بعدیہ دومرے تفن تھے حغول سے مدرسہ کے بور ہوں ہر بھ کروزم تنلیم اصل کرائے کے با وجرد عام مندواد در مدانوں کے علاوہ الگرزی مے اعلی فسیلم یا فتہ طبقہ کومی اپنی وہا نت وذکا دت،معاطر نہی ودور لاکے

معارف عظم كده معارف علم الماه

فَهَاكُونَتِينَ مَلِكَهُ هَلَكُ وَاحِدًا وَلَا مُلِكُ وَاحِدًا وَلَا مُلِكُ مُلِكُ وَاحِدًا وَلَا مُنْكُ وَاحِدًا وَلَا مُنْكُ وَاحِدًا وَلَا مُنْكُونُهُ مُنْهُدُ مِنْكِلًا وَلَا مُنْكُلًا مُنْكُلًا وَلَا مُنْكُلًا مُنْكُلًا وَلَا مُنْكُلًا وَاحِدًا وَلَا مُنْكُلًا وَاحِدًا وَلَا مُنْكُلًا وَاحِدًا وَلَا مُنْكُلًا وَلَا مُنْكُلًا وَلَا مُنْكُلًا وَاحِدًا وَلَا مُنْكُلًا وَلِمُنْكُمُ وَلَا مُنْكُلًا وَاللَّالِكُ وَلَا مُنْكُلًا وَلَا مُنْكُلًا وَلَا مُنْكُلًا وَاللَّا وَلَا مُنْكُلًا وَاللَّالِقُلُلِكُ وَلِي مُنْكُلًا وَلَا مُنْكُلًا وَاللَّالِمُ لَلْمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِي مُنْكُلًا وَاللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِللَّهُ وَلِلْمُ لَا مُنْكُلًا وَاللَّالِمُ لَلْمُ لِللَّالِمُ لِلللَّالِقُلُولُ وَلِلْمُ لِللَّالِقُلُولُ وَلِلْمُ لِلللّذِي وَاللَّالِمُ لِللللَّالِمُ لِلللَّالِقُلُولُ وَلِمُ لَا مُنْلِكُمُ وَاللَّالِمُ لَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لَا مُنْكُلًا وَاللّلِلْمُ لَا مُنْكُلًا وَاللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِللللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِللَّالِمُ لِ

ان کی وی سے ماری وی دلی وی است کا مبت طراستون گرگیار مولانا کی پوری زندگی اور زندگی کا سر لموطک و بلت کی خدمت میں لکر دار حتی که مرصی الموت میں جی اس سے خافل ندر ہے اور این ان تفک محسنت سے اس داوی جان محسود یوی اس سے اگر زندگی میں وہ مجابر مذت سے تر موت کے ابدشم بد متست میں و

سلیا نون کی ہی ہے دورس مولانا کی وات میت طراسہاراتنی ادراس را دس ان کے کار کا ہے ہے نظر میں ان کے بدکول الی شخصیت نظر نہیں آتی ج سیالاں کی مثلامیت اور میں تعلی براس حرات ومہیا کی کے

ہے ، کسوں دیک جیرہ جوں سے مہر اس لئے ان ک موت ملک د مکن حضوصًا میل نوں کا ایا نفقیان عظیم جس کی کا فی شیں موکئی ، الٹرنعا سے اس مجامدِ مکنت کی غدمات کو تبول ازر عالم آخرے کی مرملین نہ دیوں سے سرفراز فرائے ۔ (آمین)

" تحلی دلونیار مه مینه اوه از قوه م

کیا شک ہے کہ مجا بدمدنت مولانا حفظ الرحمٰن ویس التّد مرہ العزیر
الی ی بلندمرتدادروی شان سبیوں میں سے تھے۔ جن کی موت نے سراس
شخص بجٹ مکا بہاڑ توڑ ویا ہے ۔ جے مرحم و معفور کے ادصاف عالیہ
ادرمحاس ومحا مدکا ادراک ہے جس کے سینہ میں دل مرنس چکا ہے ادرجہ
انے ملک و متن کے محصوص حا لات و مسائل کا شعور رکھتے موتے اس
حقیقت کو محصا ہے کہ مولانا حفظ الرحمٰن طاب النّد شراہ کا دجود اسافد
حقیقت کو محصا ہے کہ مولانا حفظ الرحمٰن طاب النّد شراہ کا دجود اسافد
مولانا ترا الے یا چرت کرے ہم تو ملا فوت تروید عوض کریں گے کہ مولانا
آزاد علی الرحمٰنہ کی موت کی موت است سلم کے لئے زیادہ کا ری اور المحالی الماری المال کا سرمایت مفالی موت است سلم کے لئے زیادہ کا ری المحالی الماری المال کا سرمایت مفالے مولانا آزادہ النے الجبے اور ترے کی اور مجاری المال کا سرمایت مفالے دو معری ذیبا میں جا چھے ان کے لئے سوائے حین طن سوائے عقیدت ہوا

ظلم کی طاقتوں کا مقابر کرو۔ اور ٹا ب کرو کہ دلمن کی محت میں ہم کس سے بھیے نا مہنیں ہیں ،

ہماس حقیقت کو چھپا ناہنی چاہتے کہ جیالعلما کے سامی فکر سے ہیں کا مل اتفاق نہیں اور کھی نہ ہوا ہمارے بیس اختلاف کے متعدد ولائن تقے اور میں لیکن اس کے ساتھ اس اعتراف سے می ہمیں کوئی لاک نہیں سکنا کوموں ناحفظ الرحمان مدا واوصل حیتیں اور قائل رشک محاس ومی کے اعتبار سے مبت متنا فریقے ۔ ان کے اخلاص اور در دمدی میں می وورا او کی کھائش ہمیں ہے ۔

ان کی حیات قیم د ممت کرلئے تری تین تھی دوم صنبوط سہارا تھے۔ اور
آن حب کہ دہ اپنے اعمال کا دامن سمیٹ کر اپنے درب سے جالمے ہیں۔ توبہ
ممار سے سلنے ایک یاس انگیز ساعت ہے۔ ایک کر نباک لحے ہے ایک حادثہ
عظیم ہے موت کا فرشتہ اگر الشرط شانہ کا تابع فراں نہ میں توہم فرط مم بیں
عظیم ہے موت کا فرشتہ اگر الشرط شانہ کا تابع فراں نہ میں توہم فرط مم بیں
عیر سے سی نیو کے کہ می بر آلمان کی روح قبض کر سے میں اس کے حلوازی
کی ہے موصورت اگر جر جاں سال میں تھے کہم غالب کی زبان میں کہیں سے
ان اے فلک بر سرحواں مقاامی عارف

۱۰ منطقت چیرون ها بی فارف کیانیرا مجرعهٔ تا جونه مرتا کونی دن ادر

کین است عررسیده سی بنیس سے کورس سال اور بیتے مباند عجرب اہلاً اللہ محریم است عراصه و در اللہ سے عظم اتبا اللہ محریم است میں خاتی میں میں میں مال اللہ میں میں مال میں مدا کرتا ، سرقیا مت جیم ہر الم خاتی ہے کہ دوانا کی مصلحتری سے خالی بنیں میں دو اس کا تق ہے کہ اس و میں خطاعی بنیس میں الشرع و کئی خطاعی بنیس میں الشرع و کئی ۔

تعالی السّرع و کئی ۔

تعالی السّرع و کئی ۔

حاصل تعزیت بیسے کون وقت بہی شیرول اور خلص جی بہدن کی سب نیاوہ مرورت بنی اس وقت بہی شیرول اور خلص جی بہدن کی سب اور انتھک بررگ کا اٹھ جانا ایک الیے ستون کا گرما بالہ ہے جمدت مدیک عرق م وتمت کی گرتی ہوئی ولایا حفاظ ایک الیے ستون کا گرما بالہ ہے جمدت مدیک عرق م وتمت کی گرتی ہوئی ولایا در خون کے سیل تندسے گذرستے مہدئ جہتا ر انسانوں کو بیام حیات دیا تھا ۔ اور اس کے بدرسے مدیل اب تک وہ ہر ما فربرانی تمام صلاحیتوں کو اپنے تقطم نظر کے مطابق ملک و است بھی فرمیت اور حدل وصد افت بھی کی سوسنوار سے برکھ با رہا تھا ۔ خورمیت اور حدل وصد افت بھی کے کیسوسنوار سے برکھ با رہا تھا ۔ ستی طرحی مرحد برکھ با رہا تھا ۔

د علے معفرت کے مہارے پاس اب کچھنہ سے لانے علم وقیم ، ان کی ذکار ا وجودت انكى تخرر وتقرران كى الميازى أن بان مصرت نظرته تعلاكون كم سواد كرسك ہے میکن مصداقت بہمال انی جگدنا قابل تردیدہ کر آئی رنگا دمگہ صلاحیوں كالوراشاب، ان كى سارى ترائميان حنگ آزادى كى ندر مونى تفنين اور حب ا زادی کاسورج مم برطلوع مبراقروه این بیش بهاصلاتیون کا دامن سمبیش کر اعزاز ومنصب كان للبديون برعبا بليفي تقع بواكره يجاطور برفانخ سورماؤلكا حقد مراكرتى بني كين أريخ كم جند صفردا ورخال فال مثا وسكسواد ب مكعوم كم ولكى وطركسين اور تبورك احداسات كى املى مبنى بنا بني الله كين مولانا حفظ الرئن توالتدمر تدة توان عابدون سي تف يعفون ف عين ميدان جنگ مي جاندي يعف استماره منبي ايب سامنے ك حقيقت ہے کہ آ زادی کے بدیمی تعصب، تنگ نظری ، فرعونیت اورظلم کی طاقتوں مے إنفوں بها را وطن امرت سلمہ کے لئے ایک حبیکاہ ، ایک کار زار نبام، ب يهان سلان ملسل مدا مغت ، فرياد واحتاج اوركرب واضطراب الممير بن كرر وكم من اوراك عارحان وسن ينكان ان يرجروجورك رك خالى كررباب، مولانا حفظ الرحن عليه ارحمة ظلم وطغيبان كان طا تقوس بردا زمانی کرنے والوں کی صف اول کے مجا برتھے وہ حمال عبارے نجیف لكن جرأت ومن كے لحاظت برے متجاعت منبرول تق بيا اور ندرته وان كى زىدگى كے تقريبًا عالىي سال اس جگسايات سوراك طرح مردس س جدا باكنن سرس با ندھ حرایف كة كمستقل والمد الحقون نے وہرا اتبال میں جھیلیں می ۔جومکی خبک الری ہے دایک طرف الهن این م ماست ا فرادس درست و کریان مرنا برا جوان کا نانت می ملط الرونطر کے علم بروار سے دیگی عقا مُرکے ما اوں سے وہ بڑی ہے حركى كے ساتھ بردآ زما رہے ميں واور ودسرى طرف است سلم كوباطل اورجا رحان عزائم کے بے سی شہرسے والے تیروں سے بیانے کی انتقاب مدوجد المول في اس وقت تك جارى دكى حببة ك تعدير اليف العني نب مرا بديدن ولف برحور من كرديا والتداللد كي انتفك -بيك مسيماب وش مركزم اور حفاكش تصد مولانا حفظ الرمن وعندتمال أكيب شعار حوالا ساكيب مرزح موال رأكي جب ومجسم - اكي مرمر ميك والی مین ساکی الیا بیکرامیرسنے انتہائی ایرس کن مالات سامی الید كالامن نبي جورا ادرمسانون كولاكا لاكه ثا دان إمعاكوست ،خونه ه مد موه به مک تهاداب، به زمن داسمان تنها رسامي متحدمركر

ده زىدوں كورب كم اربى لا آلىك بى كرجيك ده مرمات من توان كى عقيدت ومحرت كارجي ساتوى آسمان پر بېنجا د تى ہے .

آپ دیجھے ہم ہیں کوب کوئی بردگ دادفانی سے تشریب ہے جاتے ہیں توکھتے ہم ہیں توکھتے ہم ہیں کوب اسے کوئی بردگ دادفانی سے کہ گوا سینے ہوئے جا میں توکھتے ہم وائن کے الم سرائ کا دہ طاق بیں گئے۔ جا اور بے جا صحح اور مبرطرع کی تعریف ورئے جا نہرہ جا تیں گئے۔ جا اور بے جا صحح اور مبرطرع کی تعریف ورئے ہی با نمرہ دیئے جائے والے کی زندگی میں ان تقییدہ سراؤں دین تم کردی جائی میں نیون مرسے دانے کی زندگی میں ان تقییدہ سراؤں نے کس حد تک میں میں میں اور دناک سے خودمولانا حفظ آران کو میں زبانی ہے خرج کی ہیں ملی کو کی میں میں دیا دون کی طرورت متھی وہاں ورین معذب میں اسے بن قاون شدل سکا۔ حد کو کی اور میں اسے بن کی صرورت متھی وہاں ورین معذب میں اسے بن قاون شدل سکا۔ جو لوگ مولانا نے مرحم کی میت سے دعویدار میں اسے بن اور وثیوں اور ہوئی۔

سرافئ مدر فراعت عاصل كولني حاسبتي واكر حصرت حسين رضى التدعنه جيب زراك كا صد إساله ما تمكنى مرلفي كا على ن مني بن سكانوا دكرى كى طوي عزا دارى كي تمرد كي محمن كاحقيني نقاصابه به كوس حب دسل كو مرقيم ف ايا يانها آپ بھی اسی کو حزرجان بناسیے ۔ ۲ پاگر نظریانی پہلوسے ان سے کچھ افتالان مج مطقت توحدوج بد ، سرگری ، تبور ندمی ا درانیا د وافلص ب توبرجال ان کی تقليدام ِلازم سه راگرانش و دشرک طرح مرشے ی پڑھنے میں توسحہ لیج مرحیم کی روح آپ کی طرف سے کہی مکین نہ مرگ ۔ التُدکنا کی ایمین اسپنے ففنل در من سے فرازے ادر میں آپ کو خدمتِ ملک دیدے کا تونی دے مولاناتے مردم کے لیں ماردگان سے ہم تہہ دل کے ساتھ اپ عمکساری اور نیک خواشًا فكانلها كرست من منير حمقيقل رسك ارباب مل وعقدس ملتساس ك مايوس و مُكّرفت، نه مه جائيس انسان مرنے كاسكسنے بيدا مواسے ويُرجير م امیدان برمال جوس کا تیں ہے ۔ ما یوی اور ماہی خبک کے افت دارہے وان بجاكرمولانات مردم مے كار كوئىميل كسي ناسى چلىئے - ادراكرطين ازك پر کُواں ندسی توبیگذارش عبی م ادب مے سا کھ کری کے کد نظری ادر علی اعتبا ے بعض خامیاں حمبتیا اعلیار میں بائی حاتی میں ان پر می بے لنسی اور دبانت كساءة توج كرنى عائي ود مقيد ترقى كاربني ماكرتني کے ارباب من و مقد خلیم کی سطے پر آ کرعز رکریں سے توامیس بہلے ی مرسلے الله اس كى فنرورت محسوس موكى . كرينك بنده منطوط عل مي كمجهد شركي تبديل

مزدد بدني جامين ميمن اشاره مي تفعيل يرعز ركزما ارباب مبعيت كاكام ي

المبار مقرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب رحمة الترعليمير المحروث المعلى ميرت المرقف المعلى المعرف المعرف

ات موقعه پرفلیم صنطر کاب اختیار تقا مندمواکدان کی یادی سوانی میا کحیات افروز داقعات قطرات مم کے طور پرنذر قرطاس کروں بشینظر بر عیر مربوط سطوراسی اضطراب دلی کا نتید میں م

حضرت مولاناكا اصلى نام معزالدين تقاء آب كے ست برے معالى دي فخرا لدي صا دب سي جواب مبى بقيد حيات مي مجھل بمعا بى مولوى بدرالدين صاحب وكيل تفرحن كا انتقال موحكا وان سع حقيط مولانا ورمولانا سيح فكيم ملاح الدبن صاحب من جينى مجنوركم شورا درحا وق اطباس مين فغنطا رحن مولاناكا تاري نام تقا ، واصل نام رغالب موجياتفا مولانا نرا یاکرنے تھے کدان کے ماری نام میں رحمان کے رسم الخطیس الف شائل ہے ،اس طرح مولانا کاس ولادت ماسل مرح سے السی کے والد ماجد عاجىتمس الدين صاحب قصرسيوا راكمتهور زميندارا درمعززيس سے نفے اور ملمائے من اور اکا برایل الندکیا نفر مہتیروالبند رہتے تھے ما ج صاحب مرحوم حفرت مولانانفنل ارحن کنج مرا و آبادی قدس مراه ي بيب تقيم و خانداني اعتبارسي مولانا صدلتي السّل مقع و مولانا كاخا ملا ممینی سطی فاندان را اور نامورعلی را د باراب کے فاندان میں موستے جِلے آئے میں مولانا کے والد ما حد حاجی صاحب مرحدم نے مولانا کومونہ اور زمن ديكفكر اراده كياكه مولاناكوعليم عربيدكي تعليم دلائي حاسة . خيا يخه بانتخاب ني خيرتاب موار شروع من سين مركان ي محملت مي انبدائ تعليم عاصل كاس مع بورمج وتعليمشاى مجدمرا دابا دس ماصل ك

ازان بوردوره ورميت مك مررسفين عام سيرباره مين شنول تعليمر ادردوره مدسين كي تمبل حضرت مولانا ميرعبدا لغفورصا حب بيوماروي تلميذ وشيدميدالعلمأ مولانا ميداحد من صاحب امروى قدس الدرسره العزرنيت كانال بورسولانا مرحم انبرمنر وارالعلم ديو بالتشريف لاك اور تجالوام حفرت مولانا سيرانورشاه كثيرى قدس سره أورحفرت مولانا شبيراعرصاحب عَمَانَ رَحِمْ المُرْعلِيهِ وَعِبْرِهِم سع ددباره دورة مدمية وعيره في تحيل فرماني. ادرائي محضوص ذكادت كي نبار بران أكابرك محضوص تلا مدّه بي اپكاشمار ا موالمولاناکی ایر خصوصیت و کم حضرات کومان موسی ہے۔ فالبع لمرست ليكرانتهائي بحبل كمساتمام اساتذه آب برب مدمهران رہے ہیں اور آپ ہراکی کی فصوصی توجہات کا مرکز بنے رہے ہیں۔ اس کے ساته حفرت مولانا برحضرت على حبده كايسي فاعن الغام مقاكه وذن ك اب الندكوآبسي وفي تغلق رباسي ،اس سليك كا ابك وافخه ياد آناس ك تَقْرِيبًا دِن باره سال مهدة سيوماره من احفر مع وزيب فانه بر. مارت بالنَّدشيخ أكمل جفرت مولانا شأه عب والقادرها حب رائدي قدى السُّرمرؤ دونق ا فروز شق مِحكَس مين مولانا كا ذكر آگيا رحصرت شاه ص نے ارتا وفروا یاکہ ضاوات کے زمانہ میں دلی کے اندرسلما نوں کے بچانے كے سليے بي مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سے جفد مات انجام دى بي، میں ان کے بدے میں ابی پوری عمر کے اذکار واشغال شار کرنے کو تیار ہ<sup>وں</sup> إلغاظ مي شايد فرق مولكين مفهوم أي نفا . التار أكبراكي عارت بالله ينح كا فل كايدار را وحصرت مولا ناكى عندالله مقبوليت كى كس درجه الم سنداورتهادت سے.

فوب یا دہے کہ ایام طالب علی میں جمے کے وقت مولانا مدر فیضیا استاد حافظ احد من ما حب رحمۃ الله علیہ ہے جوایک صاحب نسبت بزرگ جب تھے۔ ابنا تا زہ فواب بیان کیا کہ آفتا ب آمتہ آمتہ نیجا ترکم میرے سلمنے آئیا ہے۔ اور میں اس کونگل کہ آفتا ب آمتہ آمتہ نیجا ترکم میرے سلمنے آئیا ہے۔ اور میں اس کونگل کی میں ، حافظ حاحب نے دیفان علم کی بنتارت دی ، حصرت مولانا میں انبداری سے خدم سن خلق بالمخصوص بے کس دیا بس مخلوق کی خدمت کا بہ نیا ، حذبہ مزن دن رہا تھا ، اور حب می کسی عام یا خاص برت بیل کا زماند آتا تھا ، دولانا بوری جا نبازی و جا نباری کے ما تعاص برت بیل کو زماند آتا تھا ، دولانا بوری جا نبازی و جا نباری کے ما تعاص برت بیل کو زماند آتا تھا ، دولانا بوری جا نبازی و جا نبازی دیا تھا رہا ہے ایا ما طالب میں کا اور حب میں جزیر آئدہ جل کر کئی دہی تحرکیا سن بیں ان کی تیادت اور حبی جیش رہنے کا باعث بولا خالیا مولانا سے ایام طالب می کا

یااس کے کچے دبرکا دافتہ ہے کسید ہارہ میں ایک نوسم حذای کے
انتقال کی پرلیس نے اطلاع دی، مولانا چندا شخاص کوسا تفریح کوڑی
این میں بہوی گئے ، مروم فرمسلم کی بید در دناک کیفیت دیجنے میں
ان کاعضا ربدن بڑی صلا تک جام سے گل جیئے تھے ، اوراس قدم
مولانا نے ایک سفہ کو بانی لانے کے لئے مامود کیا ادر کڑے کے
دستا نے بہن کوب اللہ تقدیم ہالڈر، کہ کر باز تکلف عنل مسنون دنیا شروع
دستا نے بہن کوب بانی کی وصار چوڑ رہا تھا۔ اور مولانا اور ایک دو
شخص ان کے ساتھ پورے اطمینان سے اپنے ہا تھوں سے اس کوعل دیم
رویا، سقہ دور سے بانی کی وصار چوڑ رہا تھا۔ اور مولانا اور ایک دو
شخص ان کے ساتھ پورے اطمینان سے اپنے ہا تھوں سے اس کوعل دیم
واتی اس سے مولانا کی زندگی مجر لوپر ہے۔
واتی اس سے مولانا کی زندگی مجر لوپر ہے۔

احرام اکارحفرت مولانا کی زندگی میں ہنے خایاں رہا ہے اور
یہ مذبہ مذاکاری دجا نثاری کی مذبک ہوئی ہوا تھا۔ بھی او سے
ہیے کا واقد ہے کہ شیخ الا سلام حفرت مولانا سیرتین احد صاحب
ہدتی تدی الدّرمرہ کے ساتھ مولانا رہا ہیں تشریف لارہے تھے، مشرقی
بجاب ہے اہیں انڈرمرہ کے ساتھ مولانا رہا ہی تشریف الارہے تھے، مشرقی
بجاب ہے اہیں انڈرمرہ کے ساتھ مولانا رہا ہی تواہد بی العام الا ہم بی خبر کا
افتلات بیای فرعیت کا تھا ، حدزت بی الاسلام الا ہر برسط ساتھ میں کردی، مولانا نے معفرت بی وائر است تبھے رہوسے ساتھ میں کردی مولانا نے معفرت بیتی در برسے ساتھ می کہ ایک ساتھ
ہیں کردیا ۔ او دراب مولانا پر براہ او است تبھے کر بہتم بیر کرچکا تھا کہ جب
ہیں کردیا ۔ او دراب مولانا پر براہ او است تبھے کہ بہتم بیر کرچکا تھا کہ جب
ہیں کردیا ۔ او دراب مولانا پر براہ او است تبھے کہ بہتم بیر کرچکا تھا کہ جب
دولگا۔ اسی سنگباری کے سلط کا ایک واقعہ یہ بہتے کہ جوجی سے حفرت
میں مقام پر ایک تھی ان کو طلا اور بے افتیار رونے لگا ، دریا ذت
میں مقام پر ایک تھی ان کو طلا اور بے افتیار رونے لگا ، دریا ذت
میں مقام پر ایک تھی ان کو طلا اور بے افتیار رونے لگا ، دریا ذت
در براس نے یہ داشان سائی کہ وہ مشرقی پنجا ب کا دریا دیا
در برائی نے دعفرت شیخ پرسنگباری کی تبی برختی سے برائی اس میں
دور برائی نے دعفرت شیخ پرسنگباری کی تبی برختی سے برائی اسی میں
دور برائی نے دعفرت شیخ پرسنگباری کی تبی برائی ہی دور اللیہ

اس نے بہلایا کواس منطاہرہ کے موقع پرای تنفی غیظ کیلئے اس نے یہ طریقہ افقیار کیا کہ در بہد مرت شیخ دی کے سامنے ناہیے لگا . واقعہ رفت وگذشت موگیا ،لیکن لا بین رقی ولا میٹی کچھ عومہ بدر حب بچاب میں مول ک فسا دات موسے تو سکھوں نے اس کے

ساتھ پطرنفر برناکہ اس کو ایک سنون سے یا ندھ دیاگیا اور گھری ہو بیٹیوں کو
اس پر سبور کیسے کہ وہ برسنہ ہوکراس کے اور مجیسے ساننے ناچین، وہ کہنا
ہے کہ اس دنت میرا ذہن اس طرن منتقل ہواکہ آن کا یہ ناچ اس برسنہ
ناچ کا ت درتی انتقام ہے ،جو حصرت شیخ الاسلام کی اہانت کی عرف
سے میں نے کیا تھا۔

حضرت مولانا بیجونوا در محبر شرافت وان بنت تھے. استقام سے
اپ کا تلب تعلیٰ نا آشا تھا، میری لگاہ بی الیی سبت ی مثالیں میری لگاہ بی الیی سبت ی مثالیں میری لگاہ بی الی سبت ی مثالیں میری لگاہ بی الدخر کا اختیاب بی لوگوں نے مولانا کوا فر تیں بہتی اور تومین و تدلیل کے طریقے اختیا رکئے ایکن آزادی مندے بعدانہیں اشخاص نے اپنی ضرور توں بیں مولانا سے امراد طلاب کی اور با در النے بغیر ان فنی تا مل کے مولانا نے ان کی مروکی اور مرت شرکات کا زبان بی لانا تودر کن کرمولانا کے ان اخلاق کر بیا نہ سے متاثر موکردہ لوگ مولانا کے ان اخلاق کر بیا در سے متاثر موکردہ لوگ مولانا کے ان اخلاق کر بیا در رشتہ بھتہ بن گئے۔
اور شیقتہ بن گئے۔

تنجاً بدمدّت حفرت مولانا بُرانے بزرگوں کی مانند وہنے واری سی رہت بِخِنہ تصے دِصِرِکی مُگرایک د ندمی بتلق اور رسم پداِسوکیس تو

حفرت مولانا رحمة الدُعليه كى سباى زندگى كا ؟ غاز تقربًا بن ١٩٥٥ جبرى سے تحریب خلافت میں شموں سے مواسے اس سے بعد حب خلافت میں شموں سے مواسے اس سے والبتہ موسکے اور مہدتے اور افق حبیتہ کے رائے سے وہ کا ل انڈیا کا گوئی کمی سے منسلک موسکے اور افق مندر ہر آفتا ب بن کر حکی ۔ اس بورے دور کی تا ریخ او تقام امبرہ ہے کہ ان کے رفقا مرام برہے کہ ان کے رفقا مرام بران فرائیں گے ،

حفرت مولانا کی عمی اوتھنی خدمات کا آغا بیم بیٹ مدراس سے سوتا ہے ، فالبًا حفظ الرحمٰن لمذہب النعمان حفرت مولانا کی سبسے سہم ملیل القدر تھنیف ہے جبیں ولائل وبرا من کے ساتھ حفرت مولانا نے ان الزامات کا دفاع کیا ہے جو منفیت برمخالفین کی حانب سے کئے میں یہ

ول با تا مفاكر حب عادت حضرت مولاناى تاريخ وفات كبكرول كا مريخ وفات كبكرول كا مريخ وفات كبكرول كا مريخ المن الم

تاریخ کوچ وارانعلیم دیوبٹرسے متعلق ایک بڑدگ کے مسلد وفات میل حقر نے بھا تھا پروزوں کرسانے براکٹے اکرا ہوں ۔

قطعة قاريخ وفاس

حفظ رحن مجا برسلن عازم فلد سرك والتلد استران والتلد استران والتلد استران التران التران التران والتلد التران والتران و

1 m m ny

آستان دملی آمنائرشت ب

ماشرری ۱۰۰۰ ماه دولوه وه.

مولانا حفظ ارتون مل ما تم ارتض كا ماتم نس هد ايك تاريخ اكيددد

اورائی دورک ان مظیم خصیتوں کا احتمالی مائم ہے۔ جن کی حب الوظمی ا

قةم برستى اور سرفروسبول كاسولانا حفظ الرحمان أبيب عنوان بن سيخ ستعر ، ان كل

اني تخفيت مي الفَراَدية ادر فكرومل كااكب دكماً مها جراع منى . كبكن اس

چراغ کی دسے جا درمین رہا تعالی کے دامن میں مفت ریک شاعبی فتیں

اير مرخي تى شائل مے مرفوش مجابر بن حرمیت سے لیلتے جہے گڑم ا در

ا فراست محمود و تميا دت ازاد مكى ايب شماع منى عزم ا مصادى أمهم احل مى ادر

اس طرح به ایسیواغ ، وانش وهمت ، تدم وفراست انیا ر وقربان ، جرا ت و

"نازه خون کی ایک صنوننی ،صناً من ادر قاسم کی جراست دشجا عدی کی آبک کون کی

کے جیسے سرتے کا سے می میں اور نا امیدی ونا مرادی کے برسوز کی سے میں اور اسلامی میں اور بردوں کے جن میں وہ اک بھری بردوں ان بھری ہے جن میں وہ اک بھری ہے جن میں وہ اک بھری ہے جن میں مرتب ہے ۔ جن اور من مرتب ہے ۔

بیکناکرآئ سردستانی سل نوس کی زندگی میں کوئی اندانیے ہیں ہیں وسوسے اورخطرے معلی میں بہت ، بالکل کی درست ہیں ہے ؛ اندلتے ہی ہی وسوسے اورخطرے میں ہیں المیہ برہی المیہ ہیں ہیں وسوسے اورخطرے میں ہیں المیہ برہی ہے ، اندلئیوں ہے ؛ خرکونے والااب فاموش مرم کیا ہے ۔ درکئے اور فوکنے والا چپ ہوگیا ہے ، ہا تھ بچڑ کرصیح راست پر لاائے والا این کی گردمی سرخیا ہے ۔ اس المئے توی زندگی کے روا ب دواب تا فرکے سا تھ توی افران کی گردمی سرخیا ہے ۔ اس المئے توی زندگی کے روا ب دواب تا فرکے سا تھ توی المنا اللہ منا اور تا منا المان کی سی و منت اور قیادت و فراست یا و آسے گی اور الرکہ ہورت با دمی ایک احداد کی احداد کی ایک احداد کی ایک احداد کی ایک کی احداد کی ایک احداد کی ایک کی احداد کی ایک کی احداد کی ایک کی احداد کی کی ایک کی احداد کی کردہ سرخیا کی ہور است کا تھ دان نہیں ہے تو یہ ایک کی در است کا تھ دان نہیں ہے تو یہ بادمی ایک رخالا کام دے سکے گی۔

مولانا مغطالهمان کیانے ؟ اورسم کس پٹی قمیت سر ا بہت نحروم کے گئے اس کا اندازہ آن مجاہے ۔ اور ٹنا پرکل اس سے دیا وہ موکا ، اس سے کر وہ کرمی میں نے مکرمت کو سال نوں سے اور مہل نوں کو حکومت وقیا وٹ سے جوط

مجابد متنت حصرت مولانا محدحفظ ارحمن صاحب رجمته التدمعالى مليك دفات حسرت آيات مندوت في مسلمانون كى تقدريكا ايد الميهب كەس نازك دورى جىكى قوى زندى كى آسىنىس وسنىد مىيىنمان سے اور ا تومین نشته مع کل ب وه مالم اساب س مسل نون کی ایک سرتے ایک مهاداته اكي وهاد مستع ادرانسوس كدت بهم را لرسا كياس اورو وانتام وبكيب من دفي بمردساني مسلان، قوي زندگي متعين رابون پربے جھبات کے بڑھ دہے ہے۔ اب شکس کے بچھرنے زندگی کا اوا ر*تتابنیں، بے شک* قائلہ حیات ابنی دفتارسے ملیّای رتبا ہے لیکن حفرت ولانا حفظ الرحمن مساحب كى مدائى ايك خردى مُدائى مني ب- وه اين ذات سے ایک جمن متھے ، ایک تاریخ تھے ، ایک تاریخ کا اکب دور کا على عزان تھ ،ا کی انقلاب آفری خفیت کے جال و حلال کا دلا دیر مرفع تھے۔اوراس ي كون مندسيسك كان اس على العند وماك والله بم كن المحيث الله بتدالله تنالئ عليك مرح ش ادرم يستد طبعيت سف حب الوطن حكرت و وانش، ادرا فیار وقر الی ک ك دوينان سے شيئے موسے كم سينه مياكونده كرتبتيا ولماء منهك حميركا خميراها بانفاآن صرف مولانا حفط اركن وم كاك انكوندسي والأتاري كالك دورفتم مركبا ادريه محوى واكتمنيه العلمارك حدیفائے نے زندگی کی روح مرواز کرگئی ہے مرم طماری وہی کل مرکا ہے -جمائ جرت سے داوں سے كول اور دما عن ك فافس مكر كا رہے تھے مادد مبائ كرن سے حب الوطنى كى اس وا دى سي قوم برستوں كے آ بلر باكا روال ك دامي عبد دى عقيد حس دوقوى نظريد ك زمريل ادر لوكيل كانتون كا

وبزوش مجهامداتما وم لين كليدًا دركفرى بعركون سايد من تقا ، كوئى تجادل

ر کھانفا ا جانک ٹوٹ گئ ہے اوراس کی جگہ لینے والا بھاہراب کوئی موج دہیں سے اور میمری موتا ہے کہ مزدونان سل فون کی تیاوت ایک دیرابنہ ہے جس کے شائے میں دل وہل رہے ہیں جس شیر کی کو دائر سے دن کو گئے تھے ان اس کی آواز ہی ایک منافے میں کھرکئے ہے ۔

حفرت مولاناکے ذاتی صفات کے بیان میں اگر کی کہا جاسکتا ہے لز صرف یرکہ وہ بچے مسلمان تنفے ادر سچے مسلمان کہ کا دوسرا نام مومن، مجا ہرا در شکل انسان ہے ، مہی وج ہے کومرٹ دوست ہی نہیں ڈیمن کمجی اس حقیقت کے اعزا میں گردمنی تھیکاتے ہیں، کہ حفزت مولانا کی کتاہی میرست کا درق ورق اتنا باک ادر آنیا مما دشہ ہے کہ حبک مثالیں کم ہی ہوں گی۔

مولانا حفظ الرحران كالتحفيت كى تعيير ورحفيقت مندوت الاسلالان سے میای مذاق وکما چی مزادج کا ایک آئیڈنٹی ، دہ تگیت اسلامیہ کے پاکیڑہ عمل وکروار كى كيب مقرس علامت تفى اورج لوك مولانا حفظ ارتمن كو كيميت ميں يا حب لولمن قرم مِرِي كاس تعرفين كرميت مي جرمس مركز حفظ الرحل من م ما كان من و و مرب ماشتة ميرك حب الولمئ بركن حذ تكسالمان برهقتم بي ادركس شان سے بڑھنے س اکر نین سرمور منامر اج جارهان قرم بری میده میده رکف میں میں میر فاشیت کا رنگ بطر هام اہے . بزعم اکٹر میت برسوال کری کہ ساؤنائی میں میں است مل فرن کی قرم بری کیا ہے۔ " قرام کا واجہے معفظاد ہمن ا درسے مثل م واب مت سے مناصر کا اکری من گردوں کو تمکا دینے کی توانان رکھناہ ما والعصيد من واد تك حفرت مدائم كى ساى دندك ايك لحوفان تقى ا کید اندهی ۱ د کید آمدهی ، ا کید گوله اورایک شعارتنی کرسا مران کا گفر سخ پختاتها کین ش<u>ام ایا</u> اوراس کے مبر کے برسوں میں ،جبکہ خن کی برحیار وہ کی متی اضادات كى اكراك كې تنى ، زمين وطن كے ساتھ الى دان كے دل ا در تعدر بي ب كئى منين . حفرے مملانا کی میای زندگی، برمیندکدایک دردِسلس تی کیکن اس مروح ا بدنے ماديريان مباسع قرميب فرمفنس جرات واستقلال بإمردى دمهت اور فدا برمعروسه ص کے مزاع میں شامل تقا بخت سے سحنت حالات میں سی سخریب ہے تعمیر کے وہ منوان پیدا کتے ہے متعبل کا مورخ ایک غمزوہ اللیت کے وصل مندرہ

کے میں انا توای وفارکی نفار محفر ہے ۔ مسلم کمنونش ان می عذا نوں میں ہے کیے عنوان تھا جب کی تعمیری آ واز ہے سیاست و تیا دست کے مگ معلوں اور حکومت واقترار کے ششیل محلوں

ك دم يروردن دورغى قال تعريف . . . ايجاميك كا، اسلخ كه يي

د، ونوان کے جس بر سندوتان میم بیکوازم، میٹرت مبردکی قیادت اور مبرد

اه ؛ دومعسوم چېره ان ایمون می لبام اسے مب پرمدانش ادرشرانش نارم نی میں جب پر برسی موئی اواسیاں دیمی کری گا ندی تجائے ولی پی برت دکھنے کا نیسد کی مفا اور مب برت نے کمک فنا جہ ل دی تئی وہ پر درد اوا زائے کا لی میا گریخ ری ہے جرجابی رکے فاد کے بعد با رامینٹ کے ایوان میں بابند مہال تی ! اور می نے ہومے کمک کمر میرا رکرد یا تقا

مولانا حفظ الرحوالا ان شخصیت کے اعتبارے کی حفظ ار کھتے تھے ازر انہوں نے مدھون کے معابد انہوں نے مقابی سامون کے مقابی انہوں نے مدھون کہ مجاہد انہوں کے ماتھ برطانوی سامران کے مقابی وہ موکے نامخانہ مبلک کوئی دو ترقہ برسی کے مقابلی وہ موکے بھی مرکے بہر کا کا اور منہوں ہے۔

میں مرکے بہر کا کا داد منہوت ان کی ٹاریخ س کوئی دفیر نہیں ہے۔

حق مغفرت کرے مجب کا دا دمرد تھا تا سے سرزون نہ مولی سے با دھبار تا سے سرزون نہ محور ای وہ محق ایر دونا مولی ماروا نہ کی خاک

# حاتون شرق دبلی -..ه بردو...

تمام شرقی مبنون اور میا تیون کومنداور پاکستان کے دیڈیو، افہارون اور ایکر ورائے سے معلوم مرکب مرکا کہ حجیہ طارتے ندک ناظم اطل اور مندو تان کی پار نمینٹ کے تمبر محا برستست حفرت مولانا محد حفظ الرحن صاحب کا ۲راکست کو مینی و لمی عی انتقال مرکبسے . امالینگیر وا ما الدیلی مرحوت

مجابرمگت مرحم چنر اه سے کینر کے مردی مرمن یں متبا تھے ۔ سب سے

اور تجسر یکار ڈاکٹروں نے علائ کیا۔ اگرچ دہاں عادمی فا کمرہ ہوگیا تھا اور

اور تجسر یکار ڈاکٹروں نے علائ کیا۔ اگرچ دہاں عادمی فا کمرہ ہوگیا تھا اور

کچھے ہے مجابل موگی متی ۔ اس سے امر کیسے دہی والی آگئے یہاں واپ

اکر کمنیسر مجر میب امرکیا۔ مرتم کا علائے کیا گیا۔ مگر موت کا وفقت مقر رمعت مرحم جاں برنہ موسلے ۔ آخر کا رہ راکست کی جے کور ذہب وسیاست کا درخون ہو سام سادہ اور منہ دوست ہوگیا جس نے شاف اور منہ دوست موگیا جس نے شاف اور منہ دوستان کے مظلوم سمل نوں کا مدد کا رخوست ہوگیا جس نے شاف اور منہ دوستان کے مظلوم سمل نوں کا مدد کا روح ہوئی اور کی مردی رہ ہوئی ۔ اور پولسی اور مواتوں کی گولیوں سے منہیں ڈوا ، اور حس براکو برشا ہوا ، میں کھا اور کی مردی مواتوں کی گولیوں سے منہیں ڈوا ، اور حس براکو برشا ہوا ، میں مواتوں کی گولیوں سے منہی ڈوا ، اور حس براکو برشا ہوا ، میں مواتوں کی کور سے سام ہوگیا اور موسل میں برقالا نہ تھے ہوئی کا در حص سے حیا موگیا کہ موسل میں مردی میں مردی موسل موں کو بیا اور حضرت شاہ دی اللہ محدث دہوی کی موردی کو اور ایس برخی برخی برخی کرموں کی موردی کو دو اس برخی برخا برنگ نے میں مورد والے بیس مردہ فائی برخا کہ موردی کی موردی کو دو اس برخی برخا برنگ نین موج خواتوں کی موردی کو دو اس برخی بی سے مواتوں کی موردی کو دو اس برخی برخا کرموں کی موردی کو دو اس بہنے بی مورد فائی برخوکر مرحم کی موردی کو دو اس بہنے بی میں مورد فائی برخوکر مرحم کی موردی کو دو اس بہنے بی میں مورد فائی برخوکر مرحم کی موردی کو دو اس بہنے بی مورد فائی برخوکر مرحم کی موردی کو دو اس بہنے بی مورد فائی برخوکر مرحم کی موردی کو دو اس بہنے بی مورد فائی برخوکر مرحم کی موردی کو دو اس برخوکی ہوئی کورد کورد کی مورد کورد کورد کی اور دوستان کی کورد کورد کورد کی مورد کورد کی مورد کورد کی مورد کورد کورد کی مورد کی کورد کورد کی مورد کورد کورد کی مورد کی مورد کورد کی مورد ک

وين رُنيا ولي منه المنها ١٠٥٠ إلى ١٠٥٥

حفرت مجابدمتت مولانا حفظ الرئن کی موت کا حادث مندوشان کے سے موگا اور مندوشان کے سے موگا اور مندوشان برا حادث ہے اجھے ذائد مندوشان کی آزادی کی تاریخ میں جن چند مرزوشان کی آزادی کی تاریخ میں جن چند مرزوش مجابدوں کا نام سرودق برنکھا جائے گا۔ اُن می بیسے ایک مولانا مفطا لرئن مجی میں۔ مولانا حفظ الرئن جب اُن دادی کے وہ لائن میں مالار میں جو میش منجا کے شخط الرئن جب اور جو میش منجا کے شام میں شہید میں گئے۔ اور ای جگ میں شہید میں گئے۔

مولانامروم كى زندكى كالبدائ دوده خاجب آپ كا ندى ي مولانا

ادِالكلام ازادُ مِنِدْت نَهْرُدَ- ذِ أَكُرُ الفاري اورويگرُصفِ اللَّكِ نَهَادُي كروش بردش المرزى سامراي طانت سے فبك كرتے دہے اس كے بد دوسرا در روه ایا جب اس ملک می دو قوموں کی مسیوری نے تفرین کا سے اویا اور باک ن کے تیام کا نعیرہ بلندم اس دور میں مولانا برابردو قیموں کے نظریے کی مذمت کرنے رہے ۔ا در بڑی دبیری سے ساتھ اس سندہ مزقدم تی اور سلم فرقد پڑی کے فلاٹ جہا دکرتے رہے جس نے کو لمن ع بیز کے دو محرطے کو دیتے بوتقيم مندك بدايك اليا دتن أيا فب مندو فرقه برق ف مك سك امن وامان كوفارت كرديا . لك ب ما مجا محطرند شكامون كا وور مروع موارا ور كككك كاعقداليا بانى نه رهاجبان مند مغرقد رستى فسف سرم المطايا مد معروانا معد نازک ترین دنت نقاد ده تن تنها مک کے ایک کوسف میکرود سرے كوف نك دور ت بعرت تقع ملك من جاب سي كون كيطرف منها مدموتا معتا. اكب مانازبا كو الرع اس ك اكري كودير تنظيم ادراس وقت اكلان چين ښي اتا تفاء دب تك كه فرقه پرتى اور ماسى منا فرت كى اگ كوا بن آنهون ك سلط المن عما وسف مع رجا بني فروز آبا ومي موا- اوري مع بال ي برارا دراس کے بدحیصل پورٹ کی اگرف نا داستای آگ بیرکی قرمولانام حم ی اس مطر ناک اگ کو بجها با جوند صرف جلبورس ملک مدهد برونش کے المناف الماقون مي معيل كي تقى اس ك بعد الملاقاة من حيب السكراء - يندوس -اورمبر تعدس سادات کی اگ عفری نوید وه زمانه تفاحب مولاناکیسرے موذى مرصنى سنتبل ميري تقاور رفته رفته آپ كى محت جواب دے دى تى كين اس كم بإده دمولانا مرهم كم جيش عل سي كونى فرق شرايا - وه حات كى بازى مكاكر ملى كراهد كف اس كے مدحبد رسى بننج اور مجرم رمان اس و تنت مك رہے جَبُ د ال نا وات كى أك بالكل مرون موكى . اور وا قعه يه كم مولانا مروم كا مرص ای آخری تن دی اور مصرونیت کے دوران سی بڑھ کرنا قابل طاق بن كيا يخوصك مولانامروم اس وتت يك مك كافرة برقس عبك كرت رب. حب ككراب باكل ى ماوب فراش نرسوك اوردب مص مدس نيا ده بره گياتوآپ كودنادرين كسيتال سي داخل كي كي اورديدس علاي كها الركيايا بالكالكن مولانا كي تندرست موسكت عقد الكاكامتمت مين توشهادت كالبندورج مكها مهاتفا وجنائي الركيس والبى كروسفتك بداس مرد عابدے ایک جانبازمیائ طرع ملک اور منت رائی جان قربان

الماميردي وباكا مفرت مامدلت سي مبت ى فرميكا قلق راك

بوداكرتے میں ہ

اورمولانا مرصوف کو قرب سے و کیے کے بدر باخوت تروید کہا جاسکتا ہے کہماری نظرے کوئی آئی متنفس می مولان مروم کی طرح سی قری ٹرپ رکئے دالا میڈرا ورلے باک، ایٹار پشراورصاد بعثل و فہم آئی تک بہن گذرا ان کے نامی بال کا فات بھی اور تقریر بی سی ایک جا و قت وفات المک حق و قت وفات المک و قرم کا ان کا سنیرہ مخا مقا مقبیدہ کی شائد کی میں بی کا ان ایر انقصان ہے جس کی شائد کی بھی الله میں میں بار ان میں میسکی مولانا رقی اربیم سے منا مرحک میں بار سے لئے ایک مرب بڑا کام چور کے میں اور اب میں بیا کہ مولانا کو و میں میں کولانا کو و میں ہے کہ ان کے نوان کو رائے میں اور اور اس محقیہ کم ان کا میں میں کولانا کو اور ان کی جسے کہ مولانا کو میں تھا ، آب و کھا کے میں اور ان کی میں تھا ، آب و کھا کے میں اور ان کی میں تھا ، آب و کھا کے میں اور ان کی میں تھا ، آب و کھا کے میں اور ان کی میں تھا ، آب و کھا کہ مولانا کو میں میں تھا ، آب و کھا کہ مولانا کو میں میں کا میں کا میں کا میں کہ مولانا کو میں تھا ، آب و کھا کہ مولانا کر میں کے قدر دال کمن مدالک اپنے فرمن کو میں کون کون کا میں کون کا میں کون کے میں کا میں کون کے میں کی کھی کا میا کہ کون کا کہ خوا کا کہ خوا کا کون کے خوا کا کون کا کو

يا من كرايي

جمید علمارسند قیم سکریلی اور معارق سلمانون کے دکھ در کا مداوامولانا حفظ الرحمیٰ سیو ہار دی دنیا کے فاق سے مندور لگئے ہراگت سلالی کو کھادت سے مجدور ومقبور سلمانوں کو آپ کی وفات سے جرصد مدیدر مخالب کی المان خلامی کرے تو مودرنہ نبطا ہرکوئی المبدر نظر منہیں آتی .

مولاناکی دفات سے بھارت کے ملما نوں کا یقیناً دل ڈیا ہے اور یہ البیاسانحہ ہے جے شکر جالنہ جا بہا ہے اور یہ البیاسانحہ ہے جن کی کفایت النہ مولانا حین احمد مدتی ، مولانا احمد سید اور مولانا ابواسکام آزاد کے بعد مولانا کی ذات بھارتی ملما نول کے لئے بہت مرلانا ابواسکام آزاد کے بعد مولانا کی ذات بھارتی مذمت جی نے کی نئی! مہل نوں کی مذمت جی نے کی نئی! مہل اور نام اعد حالات میں کین مولانا سیوا دری مرحم نے انہائی خطرناک اور نام اعد حالات میں حب طرح ابنی کوششوں کو جاری رکھا تھا اسے تا رہنے میں ایک ورخشاں باب کی حیث بیت حاصل رہے گی ۔

مجارق سلان برکا بگرسی سندوُن کی طرف سے ذیا تیاں میں یام ما سعبانی درندے محل کوں برما ہوں یا مما سعبانی درندے محل کوں کو برخی ، اپنے انرور موج سے کام کے کئی شہری مولانا مرحکہ جان سمسلی بہلے کر ببرنی ، اپنے انرور موج سے کام لیتے اور حکام منلے کر معنج رائے ، بار مینٹ میں شور مجائے ، وزیراعظم اور صدرسے سلتے اور صوبا 3 وزرا راور وکام کے نام اسکام نا فذکر استے ہے صدرسے سلتے اور صوبا 3 وزرا راور وکام کے نام اسکام نا فذکر استے ہے مسربے برور دان کے درواز ب

مندسدن ازر دومبن كاساس في ع

مولاتا مرحم نمی ماه سیملی تع - مدن دن یک کام کی گنرت نے علات کا موقد بہیں آسنے دیا ۱۰ در حب توجہ کی تومرض آشاطرہ حکا تھا کہ ایک ماہ امریکی میں علائ کر اسف کے لودمی صحت یا بہبیں مہد کتے - طامشہہ عجارت میں ملیا نوں کی تسکیلیٹ کا احس رکام کا دیا و اور معارت کے متعمون کی معا مدانہ دوش مولانا کو اندری اندر گمن کی طرح کھاتی دی ۱۰ ور مولانا کی معرفی میں دی مطرحت فرصتے مرت کا بیام من گئی۔

فذا کے نفل سے معارت میں آن می کئ کروڑ سلمان موجد میں بہدیت ملی سے خدسی سے -اور وینی مرکز دلیر میزی ہے - گرشولہ بیان اور خلص رناکی : فات نے ج خلا ہداکی ہے اس سے دور سوئے کی حادی احمید میلی مملی موتی یہ

الواراسام كاس نصوصى منى كريم اس مرتب عفرت مجابه بهت كى ندركرد به به المواراسام كاس نصوصى منى كريم اس مرتب عفرا ورهبر فى بات ب ورنفطور كى بات ب ورنفطور كى بات ب الدركتى شرع و دونفطور كى بكن مجيوبي كالمت كرموا نا حفظ الرحن كا بات كن فرى بات ب الدركتى شرع و الفصل كى بكن به بي منها مرفي تاريخ كى عامل ب كتنا برالايب المرمة منا المراكة كالمراكة المراكة كالمراكة كالمراك

تمبتيها تعل ركى ايك فليم انشان ناريخ سهد .مولانا حفظ الزلن ا اس تاریخ کا آفری صفی زدم نفی ، اس آخری ددرای بمغیبالعلی رعبادن. ننى مولانا صفلا الرحن كى ذلستست عينب كا ذخام كمك معرمي معيل جوله سلمان على خواص اورموام كى ايك كثير تعدا واست وابنتهت مكر وه ایک حبدید جمنیدی روح روان مولانا حفظ الرجس نفی مولانا حفظ الرحن كاسب سے برائى كرد اراس و دن طاہر سواحب كا الدوي سلمانوں کی مدیک آخوی بار دبی لوٹی گئی بمغل سلطنت کی شاہی سے دید به دوسراراً دن بها جرسل فرن كودى مي ديجينا برا-اس دننت مولانا حفظارُن ف ای کردار کا منظا سره کیا من کا منظامره امام ابن تمیدید نبدادی تبای ک ونت كيانغا مولانك نزديك اني حال كسلة ذكونى خطره خطره تغا ادرنه کُونی ماد فد مادند ،ان کو مکرنتی ترسل ذر کے بجائے کی ، وہ ان کو بجائے کے من بر خطره ميد كان كود ليتقع ، ندان كودن ككاسك كالرحق ند رات کوسیےنے کی ،گویادہ ایک خداسے ماموریسکتے مہسنے نر<u>شنے سی</u>قون کاموب مي كام من اس يع مولانا في حركارنا مدائجام دياده اني حقيقي صورت بي ارني كصفات بريدًا كك كاو إلا يكمولاناك فري كوئ تمام عالات سے باخريطي مولانا محرميان صاحب مولانكسوائع حيات اكلي ادراسي ِ رَبِّي كَاس ما وفيك بي منظرا در بيتي منظرك خدد خال كولوري وهنا كرسائة بي كرب جس من مولانا أذاكر كى كتاب الثريا ولس فريرم سعمى خصی مدون جائے ۔ حقیقت بہے کہ دنی کے اس شکامے میں بھا ہرمرن سلمان دبی کے تحفظ کے لئے کام ک لیکن دراصل سمانان دبی ک تبا ی کے ىپەمنىلەسى بىر رى مىكىكە مىلىاندى ادر نودىكىك ئا ئېمىفىرىنى .دىي سېد ٧ فلبه . ولب كامالت بكرمانى ورسيم كاج مالت مرماتى . مه معدم ب ودي وال والم من مرجع مانى قدده بدرك مك كو اليفليث ميد المكن تق واس آك كي مجل لدي كاندى عي ك فون كم ساتد مولاً آناها ودموانا حفظا لرش ك القدف برابركاكام كا

دفی کے بدوب ملک کے خمانف حصوں سیاسی اوں بربے بہا معائب اور ما ذات کے بہاڑ ڈوٹ کے تومولانا فغطا برتمن رم سرایا برق بے اب بندگے ۔ بھرتوان کی ترب اور ۔ بنداری کی انتہا ندری ۔ وہ کمبی کمل

کے ایک عقد بن این توک دوسرے مقد بن عیب اسٹوں نے بعک مکت کا بارتہا لینے سرا مثابی مولانا کی دو تیاں ان مارتہا این سرا مثابی مولانا کی دو تیاں کہ استان اور ایک دو تیاں کے مال می ان کا احرام کرتے ہسل لوں کے بیت وصلے باندم جائے اوران کی لڑئی ہوئی آس بادھ مبائی عم ہے تو ہے کہ مولانا کے بعد اب اوران کی لڑئی ہوئی آس بادھ مبائل عم ہے تو ہے کہ مولانا کے بعد اب مرج دہ بن سے میں ملک گیر باوزن اور البند بانگ کوئی شخصیت مرج دہ بن ہے مولانا کی گونا گول محصوصیات بن سے ایک خصوصیت یہ نفی کہ وہ دین کے جن براے ما دہ نے ایک خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنے نودی بازر تھا مولانا کو این خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنے نودی بازر تھا مولانا کو این خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنے نودی بازر تھا مولانا کو این خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنے نودی بازر تھا مولانا کو این خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنے نودی کے ایک بازر تھا مولانا کو این خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنے نودی کے ایک بازر تھا مولانا کو این خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنے نودی کے ایک بازر تھا مولانا کو این خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنے نودی کے ایک بازر تھا مولانا کو این خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنے نودی کے نودی کے نودی کے نودی کے نودی کے نودی کا نواز کا کو این کو این کو نواز کے اور اپنے نودی کے نودی کے نواز کی دوران کو نواز کے اور اپنے نور کے ایک کو نواز کے اور اپنے نواز کی اور اپنے نواز کے اور اپنے نور کو کا کھوں کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کے اور اپنے نور کی کو نواز کی کو نواز کے ایک کو نواز کی کو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کی کو نواز کو

ما شامه مینا می لامور - ۵۰۰ مینا می الاور ا خارا ننست برمدادم كرك طرا صدمه ميداك معبيرهما ر شدسك تا الم علىمولا؟ خفط ارحان مداحب سيوبار دی کا شقال مرکبار اناللتدوانا اليه دا جون - پرحلوش ملاذن ك پرى قوم كے ايك براام ماد شرب جولگان بكتان ك شاس دمانيت بى بىن كرموارت بى ائے چەكرد رسلان معاتيون كودلولىت كال بنيع مي وه تواس ما وفذك الهيت كاكه القدا مذا و دمني كرسكيس مع كم يكن جوادك مندي ملاؤن كرمبر ونهي مي ادرانني اس مظلوميت كامي المازم معجمين اس وتت مارے بعانی سبلامی و کھواندازه کرسکیس کے کرمولانامروم کی ذات ان كملة إس دوراتبلاري كتناطراسهاراتم. وه في الواقع المك نظر ادر بادر سلمان تع راند و تقيم مك ك بدك خطراك مالات كانات دانمندی ، نهابت برد باری ، نهایت صبرد استقلال اور نهابت عزم دح صل ک ساته مقالم كيا اورائي توم كامومل قائم دكھنے كسك مبال كا إن كادى میرا ذاتی تا ثرویه بے كرتيام باتنان كے بعد ماست كے سلى فرن كى منوبت ك ح نوفيق ابني متيرًا في اس مي كونى ودمراشكل يست ان سع مرابر موسك كا البوسن مكك شرك مدوحبداً زادى مي ج ناياں عدمات انجام رى مني اس کی دجسے کا نگرمی ملقوں پران کا خاصا اثریقا رانبوں نے اپنے اس بیرے اثركوبالكل بيه لوث اور بالكل بي خوت مِوكراني قوم كى حماميت و مرا نعت مي مرن کیا ۔الٹرنناسلا مولاناکی خدات کوفٹونی فرماستے پوری قوم کی طریت سان کوجنا نے خروے اور خدے ملانوں کو ان کا منم الدل عطافرا أكب زماندى مولانا مرموم كے سا تقرراتهك والى تعلقات ملى تقع - اب يہ

تعلقات قرد دری کے سیب سے خم م کیے تے لین اس دورمیں ملی نوں کی جو مذرمیت اوران کی قدر وعرت جو مذرمیت اوران کی قدر وعرت در مذرکت در الله تعالیٰ منفرت فر ملت الله تعالیٰ منفرت فر ملت کے لئے آئی اب یہ دعائے مغفرت می دا مدروغات سے جواس مجا ہدملت کے لئے آئی دورسے ہم جی سکتے ہیں ہم میتات کے تا م قارئین سے می مولانا کے لئے دورسے ہم جی سکتے ہیں ہم میتات کے تا ہی ہو

فاران کرایی ۱۰۰۰ ۱۰۰۹ ۱۰۰۹

اب سے تیں سال بیلے کی بات ہے حب تھڑے مولانا افررشاہ صاحب و سیال اللہ میں اللہ کے حب تھڑے مولانا افررشاہ صاحب و سیال حدد آباد کی منہ دوندا دد کیل مولوی نیون الرن مروم کے بیاں تیام نرایا تھا۔ انہی کے ساخہ مولانا وخنطا الرحن صاحب و بررآباد میں مرتبہ کئے۔ یہ ان کی تہرت میں مرتبہ کئے۔ یہ ان کی تہرت کے آفاز کا ذباخ تھا بھر حفرت مولانا افررشاہ صاحب کی خلم تخصیت کے میت موسے مولانا و در دواص کے متوجہ اور دروی میت کے میت کے اسوال کی بدیا نہ موتا تھا۔

ی نے اہیں حید ما اوی دوبار دیجا ۔ مولوی فیق الدین کے باب ادر حامیر بناب کے سلف کر رقے ہوئے کھر رکا کرتا کھر رکا باجا وادرای کی قربی گفتی فار حی سان کی صورت ، جال ڈھال اور دھن تنظے کود کھی کان کی قربی گفتی فار حی سان کی صورت ، جال ڈھال اور دھن تنظے کود کھی کان کی ملمن میں میں میں آبا دھیوڑ کرازر میں میں فلم کے حجر سے نکل کردئی آگیا تو مولانا حفظ الرمن مرحوم سے حصول نیاز کے بار ہا موقع ہے لا وہ جد ہی ملتے بڑی خزہ بنیائی اور بناک کے ساتھ ماتے وہاں خزوہ بنیائی اور بناک کے ساتھ ماتے وہاں ہم میں ماتھ ماتے وہاں کا دارہ فرق میں موری میں منعقد جمیرکی نروۃ المعنیفین کے ارکان اور ود سرے المحلم اور اجاب ہے مہد کے مولی مادر اجاب ہے میں منعقد جو کی در میات اور دو میں ماتھ میں اور دو میں ماتھ میں میں موری میں اور کیا عجب کے کان میں افہاں میں میں اور کیا عجب کے کانی جان کے خار میں افہاں میں میں میں موری میں اور کیا عجب کے کانی جان کے خار میں افہاں میں میں در کیا عجب کے کانی میں دوری ہوں۔

حباب اعجا زصد لتي مدبر دو خاع "كا دعوت نامه طاكه سال کے سال تھالاً ب كى جا ب سے ميرت البنى كا علب اور نعتيہ مناع وہ ہم اكرتا ہے - تم تيں اس ميں صرور شر كي مونا بلرے گا ميں نے جواب ديا كه مناع ہے ميں شركي نرم مكونگا ال اسرت كے علب ميں شركت كى سماوت صرور صاص كرد ن گا - اور جو نعتيہ كلام ميں مناع ہے ميں ساتا - وہ علب ميں ثنا دوں گا - اِت كي موكئى ميں دام اور سے آگرہ ہو بنجا در مجھے موٹل كے حس كرے ميں موطرا يا گيا - اس ميں مولانا حفظ المرت مرحد م بھے سے قيام فرما تھے - عليك ملك ك دور مصافح معافقہ موا۔

روم بہت میں ہم موسط مدین کا میں میں میں ہوں ہوں ہو ہو ہو ہے۔ یہ وہ دورتھا کہ مسلم لیگ ادرکا تگرس کے درمیان ا خدافات کی فلجے آئی گہری تھی کہ اس کی تھا نہ لمتی تھی۔ مولانا اس حجید علمار اس کا صابقہ حجولاً دی تھی۔۔۔۔ کی ردین مبکراس کا وست وباردیتی جمبتہ علمار اس کا صابقہ حجولاً دی تھی۔۔۔۔

الدونت کے میا مرائی ہورہ الدولا الدو

"ادرنگ زیب عالمگیر"

تران کریم کی تلادت کے دبدوہ صاحب تو مریسے سے کھوسے مہدتے اور آفازی بے رابط حملوں سے کیا ۔ ایمال وسبے ربطی کی بہ سے بڑھی کی حالی کی بیاں تک کہ مجمعے اصطواب اور ناپندیدگی کودکی کوامنی تقدر محرفے سے ددک دیا گیا ! بعض بے تکے ٹاعروں کو تو اٹنا عودں میں ذہیں مہتے دیکھا ہے مگر کی مقرر کی الی ذات د کھنے میں نہیں آئی ۔!

اس ملبه ک کا میانی کا سنه ا مولانا مفظ ارحمٰن مرحیم سے مرد یا ۔ اسي دل ميز

اور کمیف انگرتونر کی کر منف دا سے حجوم حجوم گئے ، ای وا تعد کے دوسال بدسترا کی تقیم مل میں آگئی اور ملک کے طول وعوض میں وہ نوین ہے کا صربا ہوا ۔ حب کا خال تاریخ میں کم کا بلک ماس کو ہجرت کئے ، فرار سے تعبیر کیجے ۔ لاکھوں مل اون کی طرح میں ہی باک تان مبلاآ یا یہ میں ہی باک اور کے آخری بات ہے ۔ اب سال اور کہ سے اس بندہ مسال کی مرت میں مشاعوں کے طفیل تین بار مبدد سان ما ناہوا ۔ سگر کہا ہدا مدراس مبنی ، احمد آبا و، اپنے وطن کے ویکھے کے لئے اب کے دل ونگاہ ترس دراس مبنی ، احمد آبا و، اپنے وطن کے ویکھے کے لئے اب کے دل ونگاہ ترس میں جی ، منا مدرہ مبر نجے ، بھر فازی آ با والیا ۔ اس کے بعد بلند شرکی سرصور شروع میں جوجاتی ہے اکہ حرجا ناموجاتی و دتی عزور حجانا اور مولانا خفظ الرحن مرحب موجاتی ہے اکہ حرجا ناموجاتی آبی دائی مراح دل میں میں رہ گئی ! عالم مرزئ میں دوموں کا ایک دو مسرے سے من مرتا ہوگا۔ یتنا دل کے دل میں میں رہ گئی ! عالم مرزئ میں دوموں کا ایک دو مسرے سے من مرتا ہوگا۔ یتنا مرت کے بعد می بوری ہوسکے گ

مولانا خفظ الرحمن مروم نے دار العلم ويوندسي تعيلم يائى . طالب على ك نمانے ی سے وہ انی ذا ت تفررا وظی شف کی برولت دی علقوں س متعادت مو كيم تنعه! اوران كاشمار متاز ترن طلب رمين موتا تعا . درين نفائ كي يمير مع بدا مويد ورس وتدرلس اور دني عليم ك مطا لعسكملد كومارى دكه ان كي تفسيت مي برى ما معيت إن مانى نني دوه دي رنا تع اساى ليد رست اشعار بيان مقررته اورساتوى لبنر يا يرمسنف مي . إ وردة المصنفين جيد اديني ورجسك على ادارس كى نامر إنى ف والائتى-ان كى تحريمين الى سنجيد كى اورونى فكرك سا عداولى ول كنى عن بالى عالى على ان كى تقامنى سى تقىص القرآن مكورلى شهرت ا ودمقبوليت حاصل مرن تقرم وخطاب مي وه أب انياج استه شعد فواسمى اورشنم فشال مي. تقرير بتحرير، ا ورز إنتاي مولانا الوالكلم آزادستكم مگردنی شغف ادر ادكاتٍ شرعيت كى با بندى سي ان سے برحكر إ انگريزي دور مكومت سي آزاد ميد باك ادر ح كرف ك جرم مي قيدوندى صعرتني بداست كيس إماى سنك بي معرّبت مولاناحين المحرم ني رحمته النُدمليد كم قدم برقيم بروجهم لك كى خالفت كى سركات كى كاستهراتقسيم بندى خالفت الهولان كى الى من أكرمنى كى ، ده نيك يلى ك ساتدى محصق كد ملك كاس بلواره سعمده عند كونعقدان موسيخ كا . بإكستان بن كيا تودي افوت كى نبار يراس ك اتحكم ولعًا ركمتمى اور فيرخواه رسب

پر م مولاما ابدالکلام آر ادک زندگ می می سندستان کے سلمانوں کی کامی مولاء حفال ترشن کا طریب شی خنیں اردمولاء آن ادک وفات کے بد

آہ! وہ اس دقت دنیاسے رضعت سیسے ۔ جب مندوتان کے مسلمانی کو اُن کی مبدوتان کے مسلمانی کو اُن کی مبدوتان کے مسلمانی کو اُن کی مبرت نے کروڑوں دہوں کوسوگوار بنا دیا۔ النّٰد قباط آخرت بی ان کے درجات بلند فرالسنے راکسین



(ازمرلانا مفي حميل الرحك ن سيويا مدى)

#### ابنع عم محرم مفرت مولئنا معظا التحاكى يادي

ہرفرنگی کو اکھی یک اسس کی ہمت یادہے گوش ابوان حسكومت كووه حرأت بادسي طاب ب عدام کو اسس کی مجت یادہ جوملے اک باران کواس کی صورت بادہ ہے تصوراس کا انکھوں سی کتصوروفا اس كاسايه عقا سرون بيرياكه بحفاظل خلا طول وعرض مك مين عيرتا تفامتني إسال آج آیا ہے بہاں توکل کو جاناہے ال تا نہ اس کے ہوتے بہنچ قوم وملت کوزیاں بے زیانی کاکرے شکوہ نہ کوئی ہے زیاں بن کے دامن او تھیا تھا ویدہ کرما س کودہ ويحد سكتا نفا نرمن كل مس كسي انسا ل كوده مدمت قومي كوالحقين كحائمي لأكلون نشر و بزگیبا ن سے لا میں گےوہ اسکا دل اسکاعگر مسك بلحمانے كى خاطر كھيا بيس كے وہ سكر ا نیی ہمت نک کریں گے مبتحہ میں سنوا مگر ہوتھی یوری زمیو گی دہ کمی رہ جائے گی ا تھملی رمبروں کی مہری رہ جائے گی

الزرجيس عرفان

ہے زمیں کی آنکھ نم گرووں کو افتے کیلئے صبرب مختخب ركئ ايني حيهوني كيكي حوصیلے تیاریں خود بان کھونے کیلئے ول میں گنائش نہیں اُب غم سمونے کیلئے صبط وسکیں کی کرے تلفیں کے فرص<sup>ہے</sup> آج وجرسكين جہاں كى ہم سے فودر خصدت ہو آج وه کرمبکی بات میں فون حسینی کا تفازور تقی نه با ب یا ذوالفقا رکربلا اُب نک بوشور نا تواں تھا بحة دمشهن مثال جا ن مور اسی اک جنبس ریاں کی اس طرف باس کور كانينغ تقے دسمن حق اس كاجب نام آگيا 🐭 و هنسیا بی آه برمیدان میں کا مآگیا بے لیا ظرمذہب وملت غربوں کا رفیق جن مح سرمر ما پ كا سايد نه دوانكاشفيق وانطيع بطيكا رتيمو لسجفين أن حكت کون ہو گاا شک ہوہ کی طرح دل کا فیق انبى جا درغيرك زخمول بيأب معابنه كأكون ب سهارول كوكررياني أب لاف كاكون

سفر کی حالت میں سائقی کا تجربہ ہوتا ہے اور کانفرنسوں کے موقعہ بریشیدوں کی صلاحیوں کا کیکنہ بریجیت العلمائے میں سالاند کانفرنس ہوتی۔ اس بین ملت کے تمام این ا ا كام جمع موت مركت خيال كعلماء ونتائج مرنقطة نظر كعاى وعلم واله اور بجرليد اكام مزرك جن من مرزدك البندناك من متناز ابن صلاحتون من نوالا-ان سرايا الخلاق دایتار نردوں کے درمیان فرق کرنانہ تو اپنے اس کی بات ہے داپنے لئے موزوں ہے۔ البتداس بات کے اظہار کے لئے تلم بےناب فرور سے کر جنھیے ساکانفرنس سے ہمنظر میں نمایالاً بری میں آگے ادر برنظر کا مرکز تھی وہ دختے تھے ایک بالکل سادہ ی شخصیت تھی جسے حفظ الرح<del>ن کہتے</del> ہیں جہانوں کا خیال اُن کا استقبال ، کھانے بینے کا دھیان ۔ نیام گاہ بر ٹریے ہے مرترانه ذمر داریان بین ایک کامیاب قومی ادر بی و کمیل کی طرح محکومت ادرعوام دونوں کے خفوق کی ترجمانی خدیمت دعظت کے ان دونوں موقعوں برترایاں ۔ مثان ماول مرر بر سر مرحیا ہوا گرکسی کو دیکھا تو وہ مجامِد ملت مقعے ہم ان کے بے پناہ فریم کے بیش نظر انہیں مجاہد ملت کہتے ہیں۔ حالائکر وہ میں درجہ کے ملی اورجہ کے صاحب مکر ہ میں ہیں مملکتہ کے احلاس میں مرے ساتھ بعض ایسے دوست میں تقرح نہوں نے دئی سے باہر سالانہ احلاس کا کھیا گھیدں اور مختلف انتظامات کی مصروفیتوں میں ہیلی مرتبہ مراه ناکوات قریدسے دیکھا۔ ایک انتھاک کام کرنے والے لیڈر کی حیثیت سے اپنوں نے مولانا کو بہت دیکھا تھا اور دتی والوں سے زیا وہ مولانا کی جاہوا نہ سرگرمیوں سے واقف مجى كون موسكما سى دىكىن الك تقبقى جهوريت بسندملك وتلت دونون كمعوب منى وحدث مح واحدظم برداد رسما كدوب من ديكيف كابها موقعه مقتاج الهين كلكنة كانفرنس ميں نصيب ميوا- ادكان مركم برى منتك مي جيت العلمائے سند كے دستور بريك ف جارى تى ترثيات كے سلدي في تف صوبول كى نما تند كى كامسك زيريؤد تھا۔ معالد كى زاكت نيا وسس كر باكرى بيداكرتى تى مولانا مجلس ما لى نجون كهايت بيدال رسي كيم حفرات اس بين ردوبدل جائية تصد دونون طرف مس نقر مين بوديجا محين حب سب حفرات بول جيئة تورلانات نهايت اختصار بحرسا تقرعام المي تجويزكو داضح كيا گفتگوهان بقى ، دلائل معفول تقصد با دُس كار نگ بدل گيااد م وات تشمارى بونى اوراكتريت في عالم كى تجويد كي من فيصله مرديا يس ادر مريخ بنيس الله ي تجديد سالقى جهال عالم كى تجديد كالتي المريخ كالتي المريخ بنیں سے تھے جہ بین بھی اس متے ہما اخیال مقالہ بہر بوکہ دونوں تربیس ایک سب کیٹی کے والد کمر دی جائیں لین مولانا نے اس سے اتفاق بہیں کیاا ور میں رائے متارى مي غيرج انبدار رمنا بيا-

میں مولانا سے بہت قرب سمجہاجا اے اس سے دائے شماری میں بماری فیرجا بنواری ان درسنوں کے افتی جب کاباعث بوئی مکن ہے ابنوں نے اپنے ہیں۔
جمیں مولانا سے بہت قرب سمجہاجا اے اس سے دائے شماری میں بماری فیرجا بنواری ان درسنوں کے اخلاس کا گراگر می کا ذکر چھڑا۔ وہ بوسے
دل میں سمجہا بوکر مولانا ان لوگوں سے ناواص ہوگئے ہوں کے۔ بات جم می کے ملان ورٹ دیا یولانا نے فرایا یہ بہت فوشی کی بات ہے اس سے جماعی ذنوگی مولانا سے ایک صاحب بہد ہے۔ فلاں فلاں صاحب نے جواصلی تربیم کے خلاف وورٹ دیا یولانا نے فرایا یہ بہت فوشی کی بات ہے اس سے جماعی ذنوگی کے انتخام کی ملامت سے ال جمل کو اُن دوستوں نے بڑے ورسے سنا اورش کر کہنے لگے اینوں اور عزروں کی مخالفت کے ساتھ دلیجی کا اظہاد ہوتا ہے بیج باسی در اور عزروں کی مخالفت سے ساتھ دلیجی کا اظہاد ہوتا ہے بیج باسی در اور میں مولانا ہے۔ اس میں مولانا ہے اور میں مولانا ہے۔ اس میں مولانا ہے۔ اس میں مولانا ہے۔ اس مولانا ہے۔ اس مولانا ہے۔ اس مولانا ہے اس مولانا ہے۔ اس مولانا ہے۔ اس مولانا ہے۔ اس مولانا ہے۔ اس مولانا ہے اس مولانا ہے۔ اس مولانا ہے۔ اس مولانا ہے۔ اس مولانا ہے اس مولانا ہے۔ اس مولیا ہے۔

کے اوجد جیت العلماء کے دِن دُکن رات جِ کئی ترتی کرنے کا اصل رازیہ ہی ہے۔
حقیقت بھی ہی ہے کہ دو سروں کی رائے کا احرام کرنا اجھائی زندگی میں ہر تخص کو اظہار رائے کا آزادی دینا وہ عالی ظرفی ا دربلند موصلی ہے جس کے
حقیقت بھی ہی ہے کہ دو سروں کی رائے کا احرام کرنا اجھائی زندگی میں ہر تخص کو المار ہوا ہوا ہوں تھی یہ ابتا را بھر آتا ہے کہ وہ
ب نہ جہا اور سے ہم گذر رہے ہیں اس کے تفاضی ہیت اور ہے ہیں۔ آئے کے حالات بہت نازک ہیں جس دور مسے ہم گذر رہے ہیں اس کے تفاضی ہیت
واتی مغاد کرد با منی مغار میں جو اس مورت حال کو ایسی طرح سمجھ ہم کہ کر اگر ایک طرف افلیت کی مشکلات ہیں اور اس کا تفاضیہ ہے کہ کہ کو مت ایر کم ترجی ہو ہوں۔
جبدہ ہیں۔ ایسے لو جس ہم ہمیں جو اس مورت حال کو ایسی طرح سمجھ ہم کہ اگر ایک طرف افلیت کی مشکلات ہیں اور اس کا تفاضیہ ہے کہ سلمانوں ہیں وطن اور ایل وطون کی مجبت سے کہ مسلمانوں ہیں وطن اور ایل وطون کی مجبت سے کہ مسلمانوں ہیں وطن اور ایل وطون کی مجبت سے کہ مسلمانوں ہیں وطن اور ایل وطون کی مجبت سے کہ مسلمانوں ہیں وطن اور ایل وطون کی مجبت سے کہ مسلمانوں ہیں وطن اور ایل وطون کی مجبت سے کہ مسلمانوں ہیں وطن اور ایل وطون کی محبت سے کہ مسلمانوں ہیں وطن اور ایل وطون کی موست کے جذبہ ہوں۔

کوبڑھایاجاتے اور انہیں بقین دلایاجائے کہ ملک کی ہرتر تی میں ان کا حدیث ۔ ان دونوں صورتوں کوسا منے دکھ کر زبان سے کوئی بات لکا نناہی وانشمندی ہے جس کی اِس وقت ملک کوخرورت ہے ۔

مجاهدِدين وحن كے اور تمرنے سالِ وصال با يا اے مجاہدا ہے محب ملک اے سالارِ قوم سال رحلت يول فمركفنا يرياحزن والل ایک عالم غم نستین ہے در اے محتے عم کسیا فیمبر کمنرین سلطان الدین فمر کمیدی <u>ـ</u>

مسترينًا ص الدين احد-رينسيل مجيديه اسلاميدكا لج - الرآباد-

## وه کھی ہم سے چال ہوگئے

انیوی صدی افق مدیرونیاں بھیروی ہے۔ کوئی میال ہنیں جو گہر باری سے
حالی ہو حکمت وفلسفہ علم و والش سیاست و حکم الی ۔ دوحانیت اور مادیت
ہریر سطح برا کی بنیں کئی گہر ہائے آبداد درختاں نظر آنے ہیں صدی اپنے اختام
پرسے بہتیت کی گہر باری کا یہ ناریخی ہو ختم ہور ہاہے یمرا بھی ایک نارہ سرت میں سیا گھر نابا تی ہے۔ قوم و ملت کا ایک بہتر خلوص و محبّت کا جمہ میں افظ جبک آزادی کا ایک سرباند قائد حوص و ہواہے مہر آخلوص و محبّت کا جمہ اسلام کا یا سبان اور النوکا جا بھی آر ہا ہے۔ مبارک ہے و م النوی ہے اپنیں جنم و یا ایک اور النوکا جا بھا گھی آر ہا ہے۔ مبارک ہے و م النوی ہے وہ دورجس میں اسلام کا یا سبان اور النوی جا بھی آر ہا ہے۔ مبارک ہے دہ دورجس میں اس کی صداحتیوں نے صوفت ان کی ہرائیوں ہیں انہوں نے جا دو مدرجس میں اسکور نور ہوئی۔ خاص و عام ول کی گہرائیوں ہیں انہوں نے جا کہ دورجس میں کوشہ آن کی بے تو ت خدا مت سے مورد ہا ہم جا ان ان کی دوست ہوئے خالفوں کو شر آن کی بے تو ت خدا مت سے مورد ہا ہم جا ان ان کی میں ہوں نے ان کو سنا ان کا درم ہم ہونے لکا کو شد آن کی بے تو ہی ہوں نے ان کی درست ہوئے میں ان کا درم میر فرائی کے دوست ہوئے ہیں ان کا درم میر فرائی کی ہوئے ان کو سنا ان کا درم میر فرائی کی ہوئے اور کی تو بیا کہ میں ان کا درم میر فرائی کی مشیت کے اداد دن کو درائی کے دیں تیں ان کو سنا ان کا درم میر فرائی ان کی درم ت ہوئے ہیں ان کو سنا ان کا درم میر فرائی کی میں ہوئے ہوئے کی کو در ت نے ہوئے ہوئے کا دارمن کیڈرائی جی بین السلا نے اپنی مشیت کے اداد دن کو درائر کی کے تو ت جی سے بین ایک میں میں ہوئے ہوئے کی کو درائر کی کو درائر کی کو درائر کیا گھی میں کی دورہ کو درائر کی کی کو درائر کیا گھی میں کو درائر کیا گھی کیا گھی کی درائر کی کو درائر کیا گھی میں کو درائر کیا گھی کو درائر کیا گھی کی درائر کی کو درائر کی درائر کی کو درائر کیا گور کو درائر کی درائر کی درائر کو درائر کی کو درائر کی درائر کی کو درائر کو درائر کی کی کو درائر کی درائر کی درائر کی کو درائر کی درائر کی درائر کی درائر کو درائر کیا کی درائر کی درائر کی کو درائر کی درائر کی درائر کی درائر کو درائر کی درائر کی درائر کی درائر کو درائر کی درائر کی

یمی جہیں الندے ایی مشیت کے الادوں کو پر الرقے کے لئے پیدا کیا اور
اس مناسبت سے نام حفظ الرس کھا یہی آزادی مبندی آخری جنگ کے بہائ ہے ان کہ جنگ اس وقت بھی جاری دہی ہے جب ملک قید فرنگ سے آزاد ہو کرتے ہیں حرص وہیں ہی مبتلا ہے ۔ بہتم شعا دسے مورج سے ہیں، قوم دملک کے ہر وشن کے خلاف وہ آواز لمبند کر رہے ہیں مطلوس کی جماست کر رہے ہیں بہتیوں میں کرنے والوں کو ایجار ااک کا مشغلہ ہے ۔ ملک کے ذشنوں سعدہ بر سر پر کا دہیں ۔ فران کے تی ہوں اللہ کے بیا ہی ہیں اللہ کے بیا ہی دند ہ دہے ۔ اللہ کے بیا ہی دند ہ دہے ۔ اللہ کے بیا ہی بدا ہوئے ۔ اللہ کے بیا ہی دند ہ دہے ۔ اللہ کے بیا ہی مرے ۔ اللہ کے بیا ہی مرے ۔

انگزیری فادی ختم ہوگئی ہے۔ لال فلعد برآزادی کا برجم اہلارہا ہے۔ فلد الے بچے رہے ہیں مشرکیں سجائی جاری ہیں۔ فوحیں آراست کی جاری ہی تہیں ساد میاں دیے رنبی میں اور دی وجولوں کی سافیں چوم رہے تھے محمول کی زئیت بی چکے ہیں۔ کوئی دزارت کے لئے مباکا جارہا ہے۔ کوئی ملازمتوں برقتھنچرارہا ہم

كوئى نجارت وصنعت وسرف كليميداك سركت موت مع عض كرقر بال كاه آذادى كامرم وشره يره وكر قربانى قيت وصول كرربا سع يتكرالسكاايك بده وقت کی اس گرم بازاری سے دورتماشا کے جو سے مشاہدوں مین ایسے وزارت کی تمنا يدنعبدون كاطلب منرجاه وحتمت كى خوابش بعدنددات كى بوس اس کے التے دوی فارم جان کی کل جید میں اب بھی ہے۔ دی کمرہ - وی فرش فہی باس دی غذار بان قربانی ن کاکونی صله ملاتو میکرد ل کا در در شره حیکا ہے۔ جعيتالعلماء مندكاد فترريو \_ استيش كابليف فادم بنا مواسع رجدهرد يكه يصل بد أبتراد ريش بخولاال نظر آرب سي وك بن كجرى ديوق آرج بي اِس كوآبادكادى والوك في اجالادياب فكريسط بوت وك ملك بدر قراد دے دے گئے ہیں بہوروں اور فبرسالوں کی بجالی برجان شادکر دے میں بدادو نے مروم ك وحدوان بي - يها فران القاب تعليم يداتم كدر مع بي بران شهرد ف كابل دعال بي وجل ورادرماكر كحادثات سيجال بحق سلم وتي يسدهيه بردلش كے وكارس برون كے بى - يہ بهادا ورسكال كے بى وكلى بى انكادى مدردوغ كسادي ابنى كيبال اس كغم كاعلاج اورود وكاورمال معي معدانك علاده ادركس سي بربهت بع كربوا برنعل كالانفركي كركم و مرى قربا ميال تم سے کم بنیں ہی اس لئے کسی کو بیتی حاصل بیں ہوتا کہ دہ مجعے دومرے ورج کا تہری بناسك كالعاده كسس يددم بع كرس كارك بالمساسي إركم نعط سي اعلاي مردسه كرآجى عكومت بن الدانون كى جانون كے مقابليدين الكي جيون كي جان كھى ریادہ قبت رکھتی ہے۔ اس معلادہ کون ایساسر میراسے چرک اردوی حمایت میں كِتَاتَكُومَت كَرْجَبُورْ ف سے باذندر ہے ۔ كون ہے توفدمت تعلق كے بيھے اپن جان كى برداه نكرك اين أرام وأسالتن سع كنار كمن بوجات ورائى زندگى كو ای طرح قربان کردے اس کی شال مانا شکل ہے۔

بن اس عجاباته ها بن من ورس المحطوع الما به المحدد المحدد المعرف المعرف المحدد المعرف المعرف المعرف المعرف الم ديرس بن يعيده مسلم أن كى بادنانه كرر مها مسادر محقل على كالوشد كوشار بنيا

آ كيس بيمار ميار كرالاش كررباب

دسنور کے بیالسطور کوٹر صناادر اس کا دفتی میں دنی تعلیم کے مسلاکھ للر عام برلا نا ابنی کی دور رس نگاہوں کا کرشمہ ہے ۔ یہا بنی ک بیش بنی کا نتیجہ ہے کوامی آ ڈا دہنر درستان اپنے نظام تعلیم کی دوب دکھیا مرتب نہیں کرسکا کہ دنی تعلیم بورڈ دیجو دیس آجا تا ہے اور ملک کے سنجدہ اور دیں بردر طبقے کو دعو یعل بیش کرتا ہے ۔ ابنی کی بٹت ہے کہ عام ہے سی اور است بنی کی سطح پر اونعاش پیدا کر وقتی ہے ۔ عالی جو دیس زندگی کا کھار نظر آنے لگتا ہے اور مابوی کے بیدا کر وقتی ہے ۔ عالی جو دیس زندگی کا کھار نظر آنے لگتا ہے اور مابوی کے افت براس کا متارہ جیکنے لگتا ہے ۔ کوئی مانے یا ندمائے کر حقیقت یہ ہے ہے کہ سونے والوں کا آنکھیں لی کراھنا ، بدعملوں کا کمر کرنا ۔ بھٹلے ہوتے دائی کا

ایمان کا در کریرق مجالینااسی مرد مجاید کے بند به عاد قاند کا کرشمہ ہے۔
وہ علی ہیں د بناتے اسلام ال کے لئے بے جن ہے۔ دعائیں ہوری
ہیں میں مانی باری ہیں ۔ خرد خیرات کے در وازے کھولاتے گئے ہیں۔
میں مانی باری ہیں ۔ خرد خیرات کے در وازے کھولاتے گئے ہیں۔
میں علاف کعیہ سے لبٹی ہوتی ہیں اور آرز دئیں بعرش کا دامن بگر رہی ہیں وگ اسی مرد مجاہد کو بھر مرحد نہ سے ہیں۔ اسی نکتہ سنج اور معاملہ ہم
ہیں ۔ اسی نطق کھر یار کو بھر در سے ہیں۔ سی نکتہ سنج اور معاملہ ہم
ہیں ۔ اسی نطق کھر یار کو بھر در سے ہیں۔ شخ الاسلام کا غم اسی تک تازہ ہے
میں ۔ اسی نطق کھر یار کو بھر در سے ہیں۔ شخ الاسلام کا غم اسی تک تازہ ہے
آزاد کے لئے اسکھیں آج بھی پر نمی ۔ حفظ الرحمٰ کی جدائی کیسے گوادا ہوگی !

ملک آزہ اکر دعاق میں اتر مذہ ہے۔ دواؤں کی طاقتیں سلب ہوگیئی ۔
ملک آزہ ایک دعاق میں اتر مذہ ہے۔ دواؤں کی طاقتیں سلب ہوگیئی ۔
ملک ناد دعی ہے۔ کہ درت کا فیصلہ اس سے اللہ کا تک عالب اور مشیت کو اور میں ہے۔ دواؤں کے اتا تہ جین کیا اور میں ہے۔ دواؤں کے اتا تہ جین کیا اور میں ہے۔ سے جدا ہو گئے ۔

تیار نہیں ہوتا۔ کیسے مان ایس کہ ایک قومی اتا تہ جین کیا اور میں نہا سے جدا ہو گئے ۔
تیار نہیں ہوتا۔ کیسے مان ایس کہ ایک قومی اتا تہ جین کیا اور میں ہے۔ سے جدا ہو گئے۔
تیار نہیں ہوتا۔ کیسے مان ایس کہ ایک تو می اتا تہ جین کیا اور میں ہے۔ سے جدا ہو گئے ۔
تیار نہیں ہوتا۔ کیسے مان ایس کہ ایک تو می اتا تہ جین کیا اور میں کہ سے جدا ہو گئے ۔
تیار نہیں ہوتا۔ کیسے میں اسی حدا ہو گئے ۔

رُجُن كُوا بِنُون مِنْ بِرَجِي عَبِي اللهِ المُحالِ المُحالِ المُحالِ المُحالِ المُحالِ الْمُحالِ الْمُحالِ المُحالِ المُحالِ الْمُحالِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

جاس کے داصطلاح اکھنا پڑتی ہے اور ندوہ بارلمینٹ کی بہت بری ضردرت ہیں ، بندو ں اورسل انوں کے حال اور نتقبل کی امیددیقین

اینے بُرانے صلحہ انتجاب سے عجابد منت مولا ناحفظ الرحمان صاحب ارلمیٹ کے امید وارس ورائمید وارمونا چونکرا کی مخصوص صطلاح

مي ا ورمولانا الوا تكلام آثاد ا ورمولا ناحسين احدمد في ويري بوكس كا نام لياماسكتاب، جع وال موناجابية، جال مبدوستان كا مموری فقدارکا رفراب شایدانتا بی ممکی یمیسم سے کرولاناکا مقابله كياجا كوامر المون كالري جن سكاتو يوراً دو مرف كرد كا كمعركد ستدكرك بمكن مم لورى دمددارى كانما علان كرت ب كرمولانا كے خلاف حوود ف و ياجائيكا وه كاندهى مى كے خلاف ووف ہوكا ۔ اوراس دلين محكمتي اور حكت دطن كے خلاف موكاتس كاحلى عنوان مولا ماحفط الرحمل بيريهنيس بنكهم بلاخوف ترويد كية مي كحصول آذادى كالجديس ليدر فعل كالموارميلان م طرفا نون كا مقا بله كيه ا وميح معنون مي مجابد وطن او رجابد آت بونے كا تبوت ديا، وه مولا ماحفظ الرحن اور صرف خفظ الرحن من -بری بڑی قیا و توں کے مقرور ول کئے اسکن مولانا کے یا سے نبات مي نغرش بمين آن جن كما فيون من سيري ويكارنا مول جانات و إلى مولانا مرسے كفن باند حدكيم واند كارگئے . گوليوں كى لوچھار س سين تان كك كرا دركا ميا بي كرأن ك قدم توسع واتى زندكى س مقاصدو عمل کی مطالقت کوئی مولانا سے سیکھے ۔سیکولر بہند دستان میں ایپ سیتے مندوستاني اوريج مسلمان كاج كردار بونا جامية وومولا اكاكردار ہے جو یا لکل بے رہا ، منہا بیٹ یاک ، نہا بیت استواد ہے جن سنگھ كادرننا و ب كرمولانا فرقريستى سے ساز بازكريس يسم طريعي ير ے كرمدارشا دعن سن كرت ك فرقة يوسى كا أزد ها الوك ملك

می متار با ہے۔
مسلم کونٹ شاید مولا ناکا سب سے براگناہ ہے سکن جن داکوں
مسلم کونٹ شاید مولا ناکا سب سے براگناہ ہے سکن جن دائوں
میں دفنا نے کا استمام صرف داور نے کیا ہے۔ ایکٹا نام برت
حوامرلا لی نبر والوردوسرے کا نام بولا ناحفظ الرحمٰن ہے۔
مسلم کونٹ کے بارے میں دورائے ہوسکی ہیں۔ لیکن اس کے
سے کسی کواف تلاف نہیں ہوسکا کر سلم کونٹن نے جہوری مہدوستان
کیان جیا جی کومضبوط کیا ہے جے رحبت کینا ور فردیست کرور
کیان جیا جی سولانا کا یعظم کا رہا مہ ہے کہ سلمانوں میں انفوں
سے حمبوریت بیندی اور ترقی کسیند ی کواکی بار معبر نی زندگی بی اور

گربی کی بروقت دوک تھام کی -مولانا کی راہ علنے کے لئے بڑی ہمت در کا سے صحت مرابی ہے قری مصل بورے ہیں۔ اعصاب میں شیخ ہے۔ کھانسی دم ہیں سینے دىي دىكىن آن بىبى يى ، كل كلكتهي ، يوسون كھنۇ بى نوسوں ئينة يى . اورد کوئ ایک ون کی بات نہیں، زندگی کا ایک لکا بندهامتمول ہے جولورا موتام - ميسمولاناحفظ الرحن كود يكراندازه مواكم قادت كاسوراس قدر دنكا عى موسكتاب معاممة كعدقيادت عتى أسان بوكى ہے مولانا كے لئے اتني بى شكل ہے ۔ ناكھى ہے رجراسی، نروزارت کی آن بان، نب دہی گلی قاسم جان ہے۔ دی ب سروسا مان قافليد اورزندكى عابدون كمالة وقف ب مولاناجاتج زاكي درا ساينيرا بدل كراك د نياكونوش كرسكة تص اليكن يكسيى فرض شناسی ہے کرمقاصد پر بھی زخم ذاتئے وطن کا نام بھی اور پاہیے ادرسلمالوں کو بھی حال وستقبل سے زندگی بخش نہ کا مول میں حفت ینے کے قابل بنایا جائے یہ بیارا اندازکسی حن سنگی کا انداز نہیں کسی مسلميكى كا انداد نبيس، عجابد وطن كالمخصوص انداز بدع بصيم مناوسان كتا رائح انقلاب ببت او نجا درجد دے كى درنيا في مولانا آزادكى عظية كرسا من سرحكا ديا اليكن مو لا ناحفظ الرحمن كاخلاص کے آگے الجی سر جھکا ما بانی ہے۔

مولانا حفظ الرحمٰن کابار لمین میں جانا ہوائی زندگی کے س توا دن کا جاتا ہ حس کے مغیر شہد وستان مہد وستان میس رہ سکتا ہیں تھیں ہو کہ مولانا صلقہ انتاب مروم سے مرون کا میاب ہی نہیں مونے گیکہ میندوؤب اور سلمالوں کی عا اکٹرسی کا میاب ہونے مولانا کی کامیا بی مہدوستان کے بلند مقاصد کی کمیا ہی ہو رفح مي مرحت كاى ركناه أوريت المعادن المراسي معاحب فرحت كاى ركناه أوريت المعادن المعادن

اس کیوں ہیں ملت بعضائی آنکھیں انسکبار؟ روح کو ہے صد مر جا نکاہ دل ہے سوگوار سنا عر رنگیں بیاں تھی ہو گربیاں تارتار بترے او کھ جانے سے ہے عفل کی تحفل می ارتار کو ترہے و نیا بھٹ لاسکتی بنیں

کا رنا موں کو ترے دنیا بھٹ کا صفی ہمیں دیل سے تیری یا دکوئی نئے شامسی ہمیں

جیٹم ظاہر میں سے اے جان جہاں پنہاں ہے تو یاد نیری عنیٹے مانی اور حسد زجاں ہے تو

الندهیوں میں شیع می کے ترکی اب آ برکاکون کراہ کے بھٹے ہو وک کوراہ دکھلائے کاکون دوزو شب متب کی ساکہ اکر بھول برسکائے کاکون دوزو شب متب کی حن اطرف کرمائیکاکون سے دوزو شب مسکر اکر بھیول برسکا کے کاکون

ا سے کتنا جلد بدلا میکدے کا یہ نظام کو اے صرت البوں ہوئے یہ خون سے لبزیا استان زندگانی رہ گئی ہے نامت ام آہ رندوا خوں برستا ہے فضا میں صبیح وشام داستان زندگانی رہ گئی ہے نامت ام

الخبن بین کیف بروار و ه فضا بائی نهین ساعز دمینا سے کیامطلب ہے جب ای نهیں

آسمانِ عبلم کا اک نمیت به تا با ب بھی تقا صف سیرت محن صورت میں میرکنعاں بھی تھا ہم بنظارہ جب ال جب ہو گا ہاں جھی تھا ہم بہرنظارہ جب ال جب ہو گا ہیں تھا ہے۔

جشریک شاید نه بوگا حفظ رجن عیر کونی گئی

گُلُ کرکے بیدا' ہے نا ممکن کُلُتاں تَمْبِرُونیُ خطرٌ سی پی مناحس دم نصااک آلیش خشاں نالۂ وشیون بیا بھا دل میں اُ کھنا تھا وُھواں

گرر ہی تفنیں نجلیاں اور صل دہے تھے آسٹیاں نون روتی تھی تزمیں تھا تھو حسیسرت آسماں ا

فتن وسن ركومنا دُالاعجب تدبيرت

انشار بردازی میں متماوہ بے نظیر وہبینال واعظِ جادوبیاں وہ اک خطیب باکسال پخت مرکدہ ارمیں گفت ارمیں شیریں مقال کارنا ہے حضر بک اس کے رہیں گے لازوال

عمٰ تیں سراک ذر ہ خاک مندکا نمدیدہ ہے۔ آن میں میں لوے مطالات میں وہ آرامیدہ ہے

اله وحفرت شاه ولي المدعدة والمرئم

### ميرشناً ق احرف ارد بلي، سرستاً ق احرف المحرو رمولاني حقيظ الرحود - ایک معملی اسال

تتخصيمون كويغطمت كيون حاصل موتى ب-اسكا الدازه كرف كے يده ورى ب كاتنكى ذندكى كمختلف يبلوون كاحاكره لياحاسة كاكدص الحبيت ركھنے والے انسان است سبت ماصل كركم المريكين وراس عفلت كويان كي كوشش كرب. ۲ داگست کوم رہے مبح ایک علیم انسان ہم سے ہیشہ کے لئے حدا موگیا گویاعلم د عزمان كى ايك لائسرىرى تقى جود فن برگئى كيكن أن كى عظمت أن كے مسلسل اور متواتر على منى مولانا مفقط الرحم مرحيم ايك ورومندول ك مالك تعيجن كواتدان زندگیمی انقلاب دین کے مجا برین علما رکی صحبت نصیب مولی رنیخ المزیرومزت مولانا محمد ولحن حضرت مولانا حمين احدمدني بحصرت مولانا افدرشاه بساكران رركز ك صحبت نفيب مرنى وه خوركيس القلاب كى حِنْكا ربون سي سخيا- وه توشعلون مِن بِلا نَخَاشَا يداكَ كَى تربَيتِ ايك فاص دورك رمبركا اور رنها في كيلة موقى متى سندورتان کی جنگ آزادی میں ایک نمایاں حصدی ، بدحصد تو مندوستان کے اور مبت اوگون ف بعی أن كاتضيت كوعظيم نباف وان خصوصيت تواك مكافى. وه میشی می انسان میں سہتی ہے۔

مبت دورجانے کی صرورت بنہیں صرب گزشتہ میدرہ سال بعنی آزادی کے بدوب مک فقیم بر دیخظ موسے اوران اون کی آبادیاں نے فامال قانلوں كى صورت مي مېرد شان سے پاكتان كى طردت اور پاكستان سے مېرد تان كى طرت رواند مویمیں حبب اٹ ن وحثی بن گئے اور پاکل بن سوار موکیا۔

آباد نون كم تباول كى دجست شمالى مندوتان براكس كم تبادكن اثرات يب جب سركاري منين بعي اس جنب كم سلف مفاوح مبركي مجهد وانستها وكجرب ك مي مندوتاني مسلمان عالم ما يسكا نشكار موكيا - اصاس كمترى كم باول جيياس ى زندنى ئىڭ ئوشى برچېلىك ئىم ئىگىپنج ھا دىرا بالىنز بررياگول كركى د دا ن وكئ وبهدد فرقد برق سن مارمانه روب افتياركيا - اي مين منداوكول في داكا قواند كوروا معارحيت كاس مدريده اوركيا بنرت موسكت كمماتا كانزهى نو گه که نشانه بنابگیا ۱۰۰ دوری مردے از برده برد آبد وکارے کبن د

کافیح مصدان مولانا حفظ الرحل تقد جرات دلیری انی ذات سے البروائ کے ما نه صبر واستقا مرن برش مندی کی سخت هزودت شمی به سبب مصوصیات مولاتا ك فات بى بدرج أتم مرج د مقيل - ان نامساعد حالات ك ا مدرك كرج ل محلول ت ك كرمركارى الوافرن كك كفرية دمنا لوكرن ومارس مندها نا أن كى دلجول كن أور السكاندريمت بداكرنا . پاكتان بن مباف ك بدج وا تعات دو فامير في ادر موانے جورُخ اختیارکیا اس کالازی ننج به تفاکه مسلمانوں سے اندرا حداس کمتری بدل سوربان كروران دوس اساس سا شكان الكيثرى قوى خدمت التي ومولانك اب نری تقدس درسیکورکیر کوتائم رکھتے میسے انجام دی۔ زبا فا درخیری لحدير عدرد كاكا المادكرف واعتدست ميست مياكين على لمور برائي مان كوخطروي والرصيح حدمت انجام دسينه واسع مولانامي تتع كوني تحض جرمنطلوم مدياك في فرقه جبالفان كانتكار مواس كحبد انتس كعبان أسا اورزيا دوستقل كرنانها آسان كام ك يكام كوينراندني فويغون لوك اس وصير عي كيقرب ادركر رے سی تقیم کے بدمح بان مسلم لیڈر کے سلمنے ددمری شکل متی ایک توسلمانی ك طرز نكركيد الما دوسرے جا رحان فرقر برئ كامقا بلد الى كام كومولانا في فراسون مصاداً كِيا السي علط فهيا المعي بيدا موتي مكرو عن وليتين كسا تقول في وطنيت متحده الدمشترك قرمسيت اوراسلاى تعليم ورروا يات كبرساته لي معليا مدلانا المحاكم كام تقاء

برموساك ندا ندعام دسندان باختين تحركية زادى كه دورمي ليڈر کالمجرمي آسان متى. غير ملى محرافيل كفالة تقريك جباك كي لي درب كئ ما دادى كالبد تعيروتن كاكام حب كمان ي النان ادرا فلاتى قدرون كاخبازه تكل كيارات الناني اورا فلاتى قدرول كويال كرف كال والحين قائم كرف كالما كادا وما كين قائم كرف ك 2 أن كى زندلك كامر لمحدو تف تقاء وه يه تحصين كدم مدوران ملاورى سنددت لأسماح مي أيك مقام ب يه مقام أن كوماصل سومًا فابت ماسك مامس کرنے کا طراقی محدب مروت شرادت ی ہے اس کے لئے متلف مذبی ن پ فرتوں کے افراد کے درمیان با بی افتا دندوری ہے اس کے لئے دہ بردم کوشش کرتے رہے تھے۔ اگر آزادی سے پہلے انہوں سے مسلم کیگ کی فرتر پری کے خلاف ولرانہ بنگ کی تر آزادی کے بعد جار مانہ بندو فرتہ بیست منامر کے فلاٹ ای دبیری سے جاگر کرتے دہے ہے کامن سے بھول اور کانے

#### وخفط الرحمن! مولانا قارى فخسرالدين صاحب *گي*ا

مذت و قوم کے سرد ارتقے حفظ الرحمٰن دین کھائی کے وہ معیارتھے حفظ الرحمٰن ماحي فتنزامت رارتج حفظ الرحمن اورا دهر دنش معمار تعيضط الرحن سالبتت محملدار تصحفظ الرحمن مک کے کیسے وٹ دارتھے حفظ الرحن توا دهنرط لمرسي بزار تقيحفظ الرحمن البيمظ الومون كم عخوار تصحفط الرحمٰن در دمن دوں کے مُرگار تھے مفظ الرحمٰن جنگ آزادی کے سالار تھے حفظ الرحمٰن بالبقيس غيازي كردار تصحفظ الرحمن مورد طعت رامت ارتع حفظ الرحن من کے واقف اسرار تھے حفظ الرحن قالكي لفت اخسا رقع مفظ الرحن كياكسى قوم بين دوحار تصحفظ الرحمن دحدت قوم كمينار تصحفظ الرحن دسس مي شهيك سماجار تق حفظ الرحن ان مے ہی ناظم وسرد ارتھے حفظ الرحن

رسبرحلقه احسب دارته حفظ الرحمن حس سے حبّ الوطنی سب کی پرکھ لی جلے داعي امن وامان حامى عدل وانسات فتذيرور تق اُدَهب دربيم تخريب طن ابتری مک میں بھیلاتے نھاگر فرور رہیت لو تھو آزادے گاندھی سے جو آہرے ذرا ظارظلم كي جاتے نے ظالم حواً دھر لینے ہی مک میں من لوگوں یہ ہوتے تھے تم أن كا دِل وُكُفتا عُماسِراكِ وَكُفي كُ وُكُهي سرفروننان وطن کے تھے وہ دربیاندن وه مجا بدكه منهي غازي گفت ارتفظ ان كى خد مات يدنازان تھے عبّانِ وطن أ کا نگریں کے بھی ممبرتووہ ام این بھی تھے ان مے الدیش میں اس دلین کی خیرمت تھی ايك بى ذات تفى جس كانه تفت الانكوني قوم کی کیجمیتی کے لئے کوشاں مردم کو بی فرقه بورد کھی کوئی رہے کیوں آئٹر علیار ملک میں آزا دی کے ہمیسرو جورہے فخناس بات يه ملتا تقاهراك خساروطن كميون وطن كخ كل وككزار تحقي حفظ الزمن

#### مجام من کارک ورده ملاناته نفیران رونوی ماسب

جؤری میں ہے گئی بات ہے کہ مولانا سیدہ نیس الحسن عداحب کا گرای نا مداحفر کے نام آبا کہ جا پد ملت کا کھنت میرت کے جلسہ میں تشریعنے ہے جا رہے ہیں یولانا کے باس ، وروز کا وقت ہے تم میلانا سے مل کم مبہاد میں دورہ کرا مسکتے ہو۔ اسی وقت مجا بدملت کی خارمت میں دہی فیرریوٹنا ر کلکت سے دائیسی میں مبہار کے لئے است دوائی ۔

دصن باد سے مریز میر کی جمین کو مطلع کرد با گیا کہ مولا نائی تشریف ادری کلکت کے اجلاس کے بعد مکن ہے۔ دمرے دور مکن ہے دومرے دور مکن ہے۔ دمین بادسے انتظر کو بلایا گیا ۔ دمرے دور دمین بادسے دخون بادسے انتظر بلایا گیا ۔ دمرے دور دمین کارد ہر دوجا کی بردگرام ما نے دکا دبار فرا بابکہ یہ دو دمین کلکت بہن اور مجا ہد منت سے گزارش کی ادر ہر دوجا کی بردگرام ما نے دکا دبار فرا بابکہ یہ دو دور قریب نے ایس نے عرض کیا حضرت بدارے دفتری حالت اب کو معلوم ہے آیا ہے کے ملے سے مکن ہے دفتری کھو فائدہ ہی جائے۔

محریدیهم بعده بعده برحلب نقریرد بع عصر ملافات آدر عصر اند دخیرو - بعدعشا مدانگی بدر بدری دعوید در دعو به رسے ۱۲ ایج دات کر بجاب پسل سے کھنڈ ، مراد کیا د موتے جوسے دہی ۔

یسند دهن باد دایسی کی اجازت چا بی ، فرایا کل چید جانا راج سیرت کے مبلسدیں شریک بولار دایک تاریخی اجتماع محفا جونیہ علیا دکلکت کی جد جہدست محرمی پادک بی استفام محفا کی کلت کے شایان شان بہت بی شان دارینڈال ، دوستن کے احتیار سے دیوالی کی دیشی سے کہیں نریادہ ، درد در تک انسانی سمندر داست بندر کل بند اکا برین ڈوائس پر جبوہ افر ذر بنصوص محضرت شنخ فر التدروز در محضرت تاری طیب معادب، جی بیت ، معنی عیس الرحمل مما بب مولانا شابد خاخری ، حامدالا دهدی فازی مولانا ابوالونام معادب، عی بیت ، معنی عیس الرحمل مما ب مولانا شابد خاخری ، حامدالا دهدی فازی مولانا ابوالونام

شبی تریب دویج مجاد مت مبسدگاه شدا " کرجنا بی بسف فرونی تفای قیام کاه کول که تشریعی فی می می تریب دوی می است در مردی شاب بیتی . فاصله و دولیگ سے کم نم بوگا - مجاد ملت کوشید نه اکر پیش کی تعرب ندا کی بول ، کا بنی به که ادم فاصد کو ده دایا اور نجو ترکز گرید ی بین کر دابس مبسری می تعرب نیام کاه برتشریون سامط می مرکز رود بر می می در در بر می برند بر ا

فان بها درجان محرصاب کے بیہاں - درسے رفد کو او لولے
یں جا ہولت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ تفریک برا اور کے
لیٹے ہیں ؟ کیس مرح ہیں بعدم جوا بخار محکماہ ۔

دیا آئم آغ داہیں دھن با دجاور مولا ایم کیل صاب
کہ بیں دات کی ٹرین سے میں دوں گا کل میں ان کو المین بر ملتا

پردگرام کے مطابق مولان کا کل میں ان کو المین بر مرتا اس کے
یں تقریر کریں گے ۔ میں فوفان لکسپر سے بعد طور بینچوں گا
درب دھا المیشن سے ملس گا جاؤں گا۔

اخفرنصت موکرد البن دصنیان گیاد درمرے دورضی مولانا کمین مثل مولانا کمین مان کا کمین مثل کا کا درمرے دورضی مولانا کمین مثل کراس گراه تشریعیت می می مولانا محری صاحب المصاری آخم و مین علماد کے ساتھ احضر دھی با دراسیش آبار طریان اکیسیرسی بازی بہت کے ساتھ احضرت مولانا مفنی عینی الرشن مصاحب کے مارش محضرت مولانا مفنی عینی الرشن معارب کے ساتھ والان محضرت مولانا مفنی عینی الرشن معارب کے ساتھ والان محضرت مولانا مفنی عینی الرشن

منی معاصب نوبه کی که کرمندی صاحب مولاناکو سخت بخار ادر بے چینے کے ادر زبردتی دعن باد انزے ہی ان کونفرین کرنے دبیتا ۔ استیس تیا م کا ہ پر سے جائڈ پر فراکر مفرن منی صاحب ٹرین برصوار موکے اور ٹرین دوانم موکی مفرن منی صاحب ٹرین برصوار موکے اور ٹرین دوانم موکی

کراس سر برادن برارشنا ق ستطری مجابرطت کی آمدرد انگی کا اطلاع کراس بین مکاسی سینی پر ذ ده باد کونرن محاسف استفنال بوار برلای آملیل معاصب تفت ربر فرمادی تقد ربین تقریر خم کردی - جا بد لات نی نی تقریر خم کردی - جا بد لات نی نی تقریر خم کردی - جا بد لات نی نی تقریران کی جو گا میت که دار بیل تقریران کی جو گی میت که دی این میسان کی جو گی میت که دی این میت که دی میت که در میت که دی که دی میت که دی که

بلبتر.

یں بیاں سے میٹ کر پینے جادُں گا رولانا تقریر کے لئے ہُٹے اور فریا اِکہ ایک کری سنگاؤ کھڑا منبی ہوا جانا کری آئی کری سنگاؤ کھڑا منبی ہوا جانا کری آئی ۔ جا ہد تمت نے سیٹھ کر دم منٹ تقریری ۔ تقریر پر زارہ کا ناسازی ، خار وغیرہ کاکوئی اثر منہ بر تھا ۔

دوائی سے قب و گون کا اصرار میداکد عصراندیں شرکت جن بمنٹ کے لے مہو منظر رفی الدون با بنظام الدین و ماحب کے ہمراہ تشریب یہ کئے سبحدیں ، ارمصر رفی منظر رفی الدون بادی میں بادی کے اس دوانہ ہوگئے۔ دھن بادیں دیا ہوگئے کہ موسی تھی ہوا نااہم یا صاحب تقریر فرماد ہو تھے ہوا تاہم یا ماحب تقریر فرماد ہو تھے ہوا ہوت کی اس ماحب تقریر فرماد ہو تھے ہوا ہوت کی اس ماحب تقریر فرماد ہوتھے ہوا ہوت کی اس ماحب ہوگئی منظر نے الدون کی اس ماحب ہوگئی منظر نے الدون کے الدون کی منظر کی منظر کے الدون کی منظر کے الدون کی منظر کی منظر کی ماحب ہوگئی منظر کے الدون کی منظر کی منظر کی منظر کی منظر کی منظر میں اس منظر کا ماحب ہوگئی منظر کی منظر میں اس منظر کی منظر کی منظر کی منظر کی منظر کی منظر کر الدون کی منظر کی منظر

ہ بجسٹ بیں گریٹی بہرسے لوگ کار لے کراکے اکفوں نے بجا دملت کی بے مینی ادر بخارد کھا نودہ بھی بریشان ہوئے ۔ فجر ہوئی مجا ہدست نے فرایا روائگ بوزا جلہتے عوض کیا گیا معنرت اس ما است میں سفوٹ اسب نہیں بمباد اراست نہ بس موالگ جائے تومرض میں اصافہ موگا۔

طلب موتاب دراسع بخار ب دید می از موشر دیکھو ۔ یں با ہرآیا ڈرائیور موجد تخفار آکر حرض کیا کا ٹری تیا رہے . فرایا بھے شیوا بہن دو۔ میں شیوانی کی آسین ہا تغذی میں حضرت کے ڈوال رہا تھا۔ مگر فوحضرت بہن دو۔ میں شیوانی کی آسین ہا تغذی می حضرت کے ڈوال رہا تھا۔ مگر فوحضرت اف کے ہا تفدیام نہیں کررہے تھے ۔ ہا تھوں کی جنبش سے در دو تا تفا اور حضرت اف مرکے خادوش رہتے ۔ میں دونے لگا ۔ فرض کسی طرح شیر دانی بین اوی ۔ ڈرائیور کی دسے دیشر بی بھا کر علیسہ کا وجو قریب ہی تفالے میا ۔

میسیکاه سے مدیدی عبدالرزاق صاحبات اورکہاکہ جارد مت صرفعبسہ جمہ تشریف رکھیں تقریک ضرورت نہیں ۔ علیہ ختم کردیا جائے گا عضرت مسکرا کے ، مما تشریف رکھیں تقریک طرورت نہیں ، علیہ شتم کردیا جائے گا عضرت مسکرا کے ، مما

ول بن بوسے بال سے برق بی ماری سرخ بی کا استی جدد اس بر کمران اور کریا سے کردی بھے

دریادت پر سام ما کو سیٹ بنجا ب سیل میں ریاد در برگئی ہے جو دد بہر میں بھی گرام سے کوان

دریادت پر سام ما کو سیٹ بنجا ب میں میں ریاد در برگئی ہے جو دد بہر میں بھی گرام سے کوان

گرائی ۔ ۱۲ ہے میں طرین گئی (در صفرت محالی بلسند مولانا اسم عیل صاحب کی معیت میں

مازم کھنڈ موت ۔ محرم مافظ اور امیم صاحب وزیر میکومت ہو، بی کو مجا بد ملن کے کھنڈ بہنے کی اطلاع ایکسپرسی شمیلی گرام سے دے دی گئی .

پر ہو ۔ بدین معدم جواکہ مجا ہدئت مرض گھیبا ( نرجع المفاصل) میں عصر تک بہتالا رہے۔ یہ چی مجا ہدئت کی مجا ہوا نہ سرگری ،جس فیجمعتیہ علما رہز، کو زندہ رکھا۔

### مولا احفظالهمن كي تربب برم عقيدت كي جين يعيول

الوالبقاً ند وى

مر اروں اس سے روق و باق باق بات اسلام کو جات ہے۔ بندم کی ۔
گرآن اس "جہلو ہ کا و ناز کاساراطلسم کو گئیں اورکیوں نہ باری رونی بائی کہ ہ بنی ہوئی میں اورکیوں نہ جوب براگھرد وسروں کے لئے اتم کہ ہ بن سکتا ہے اور تیری محلی دوسر کی دجب براگھرد وسروں کے لئے اتم کہ ہ بن سکتا ہے اور تیری محلی میں تیرے گئے کی دج سے برونی ہوسکتی ہے اور تین کیوں زسادی مجلسی سیرے ہے کہ ماتم کدہ بن حاسی بات و نیا ہے تو تنہا رضعت بنی ہوا ہے ملکہ تا ایک و مرضعت بنی ہوا ہے ملکہ تا ایک و مرضعت بنی ہوا ہے ملکہ تا ایک و مرضعت برگی ہے۔

فدا کان قیس محلکه کھلا واجدیں و دکند بندیات فوم تهد سا مولانا خطالر من کون تھے ؟ نکھنے والے ان کے عادم منوں میں کھیں اور بیان کرنے والے گھنٹوں بیان کریں گے، کہنے والے کمیں کے • '' سنت اوسفی کا حبلیل اعتدر بردا کھ گیا "

- " وه ہمارے فاضلے کے سالارتھے، یہ قافلہ بیلے میں مطابیعا مقا اب تیم ہوگیا "
  - أن كا دل ودماغ قدرت كالمبحزه عمّاةً
    - الله الله الدراور بها درسیاسی مع "
  - اکوہ اوسی کیجی ہی کے سینے علمسبسرد ادیتے یہ

علم والے عسلم کا دریابب کرجل ہے ۔ واعظان وم سوتوں کو حبگا کرجل لیئے کچھ شخسنور تھے کرسحراینا دکھا کرجل لیئے کچھ مسیحیا تھے کہ مردوں کوجگا کرچل ہے'

محفل دوشیں کا ڈیچر اغ سحر جوکی ماہ سے صف ومرض کے سحبونکوں سے مجھ کھی کو مشبعل جاتا تھا بالا تو اراکست سائے ہا او کھیک مسیح صادت کے دقت اس کلستان نماخذاں آبادی باسٹی بہارین پھی کر اس عالمی آب کل کو خیر باد کہر کی با اور دہلی کی خاک نے جاں ولی اللی خاندان آسودہ خاک ہے۔ اس میتی گو ہرکوم بیشر کے لئے اپنے آخوش میں لے لیا و صح

وَاغِ فرا ق صحبتِ شب ك جَلى بُولُ اك متع رو كئى على سوده على خوق ہے دیار فریگ سے والیسی برا خبار دن اور رسالوں میں متری آکفری تصویر دیکھی تھی، دل نے کہا یہ ماہ ورخشاں اب بلال بن کررہ گیاہے اور اب بہلال بھی محاق ہو کرونیا کی نگا ہوں سے جُھیب گیا۔ انا ملات حرانا الیہ داجیون

ذاتِ معبود جسّا و دانی ہے۔ باتی ہو کھ ہے وہ فانی ہے مہدوت ان کے مہدوت ان کے مہدوت ان کے مہدوت ان کے مہدوت ان کی جنگ آزادی میں تولے بفر ہو کھ کرتصد لیا اور کا ندھی اور مہروک کا ندھوں سے کا ندھیا طاکر حلیا۔ مگراس کے باوجود ابنی انفرادی کرتا کہ کہ کہ کہ میں میں میرے ادادوں اور قدموں میں مغربی ندی ہے مہدات کی تحصول کے مبدی میری جردہ میں کے سے میدان علی میں قدم دکھا تھا آزادی کے صول کے مبدی میری جردہ میں کہ کے میدان علی میں قدم دکھا تھا آزادی کے صول کے مبدی میری جردہ میں میں کو مہدوستان کی آزادی کا ایک مردسیا ہی تھا ا

کس کولائے ہیں ہمرد فن کر تسب و ! ہمسہ تن جنیم انتف رہے آئ کیا یہ کوئی بعید بات ہے کہ جب میر سے ننوں سے سرکش اسان معبلائ کا داستا ختیا دکرتے اور برندم وں کوج ڈکرسلامی لیتے اور موصی ارتا جوادر دریا میری رعنا نی سے مہوت ہوجا آئے توکیا حودیں میرے مشر لیے نیخ سن کرسے دنہیں ہوتی تیوں گی ؟

جو کھے گئے تھے واپس گلا ہے گئے اور حب نے کھیجا تھا وہ اسی اور اسی اور اسی خان اسی وار الی اور اسی جال اسی وار الی اور اسی جال اسی دار الی اور اسی کبریا ہی اسی رعن ای اور اسی دلر بانی کے سا تھ جوں کا توں قائم کو موج دہے۔ ناع

رہ گباکا اللہ اکا اللہ آنا کیوں نہم غلام رسول اور عاشق حبیب کورخصت کوئے جو کے میک آوازکہیں' ع

تہ ہوتا کے دخصت غلام محسد مسلام محبت، سسلام محبت

تع سرت كعلبون مي شرك بي توكل أحرب بدع بنانان ربادلوگوں کی دیجه عبال مورسی ہے خدا فطابت کا دو مکردیا تھا کر سياسى اورعام ندى منواناش مرولون كوبلاقية او ولس كولثادية اورباد خران كى تىدو تومى كارغ كوبدل دية - دوران لقرتر مى ملس كا مرخص تبحركا اكي محسمه ما رنها ووست وكين داك كودهوكا موتاكهكسي صنّاع نے معلولوں کا دو کان ملا ای ہے صبب رب العالمین کا ذکریاک كرك كوا يحقة وحن رسول مي محورا ورا تحس فررا بيانى عصور كمرك مِوكُملِبل كى طرح لولة اور ميكة اور شاح كل كى طرح تعبوشة اور يجية. خطابت ليك بيث كر الم من لني اورون بالنص مست بوموكر مفر والتي ايك ايك فقرومعلوم بونا تقا كرفست وقبت كرسايخي دُّه لا دو اَ على احلام ما عمل سيرت كاعام موضوع يدر الكرّا عاكر نبي ارم رحمة اللعالمين بي . ا عطوطي وشنوا عائدة توارهم الراحمين ك ر در برومیش بودیکا و و بھی تیرے ساتھ دم وکرم کا معالمه کرے . آمین مندى آواره فرد مسا فر! حااب تودنيا كم تنام علائق سي بدنياً مرد ح وسنائن مصب برواه ، حدي سرسه اسطار مي حشم براه ، كهي وفت تما توم ارون المحول السانون ك ول كرمانا النكومنسانا ان كوترلانا ١٠ ن كويمبوك بواسبق يا دولانا ١١ درن و دى محلوق تجعابركا دول يرُ اوروه كا مذهبي كيم فرشون كي آماجكاه اكيب النيان كوج فرشة خسلت تھا ہے جارہے ہیں ۔ دردنیا ان کے کا ندھوں میں توانان كبال سع آ في وواس است ك عاسن دسول كولودين آدام كرايد لے جا رہے ہیں ، بچاں پینے ہی سے قربت الہٰی کے متو الے آرام کی نیند سورسي مي ر جانے والے جا تھے مثلا نے دالوں نے لدیں نہیں بكيرود دن ك مهدمي مسلايا ب جهان جنت ك وشكرار تعبو تحون م تومست سوئ كا در تيامت بك سوتا رب كا رع

#### 

سلاماله و کی خربی آزادی کے سلسله میں مراد آباد و مطرکت جمیں میں تقریباً ایک سال حفرت مولانا محد حفظ الرحمٰن صاحب دحرّ الله علیه کی بابرکت صحبت احفر کو حاصل ہوئی۔ احتراس وقت مدرسہ شاہی مرا د آبا دمیں شعلیم حاصل کرر با تصاا ورتخریک کے موقع پر گرفتار ہوگیا مجھکوایک سال کی سنراا وربحاس رویر پر ریان مہوا۔

مرادآبادهبی کے اندراس وقت نیے الاسلام عفرت مولانا سیدسین احدصاحب مدنی محفرت مولانا سیدمحدمیاں صاحب، حفرت مولانا محداثم صاحب، مولانا محداثم مولانا محداثم ماحب مولانا محداثم ماحب مولانا محداثم ماحب مدلانا

محد مقصود صاحب بمعلى اورمولانا محد مفعور على صاحب معاكليورى بجي تنه \_

نیرنظم محتوب حفرت مولانانے مراد آباد حلی سے ہمارے پاس بھیا شھا۔ چونک اس کتوب میں مولانانے علم تفسیر کے ایک اہم سکلیر روشنی مولاناتے علم تفسیر کے ایک اہم سکلیر روشنی مطابع ہے۔ اس سے میں اس کو مدریہ ناظرین کر رہا ہوں۔ امریک اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تلاک اوکی تحریک میں جو بحد خطوک کتابت کی مما نعت تھی اس کے براہ ماست مراسلت کہ ذریعہ اس وقت کرم فراعترم جناب حکیم انظار احمد صاحب مراد آبادی تھے۔ اس ذما شرحی مراسلت کا ذریعہ سے حقرت مجابد ملائت اپنے آپ کو ابوالقاسم تحریر فرمانے تھے۔

غلام حسين ناظم جبعية علما دصلع مجاكليود، استمرس الم

برا درعن يز السلام علسكم ورحمدٌ اللَّه

مزاج شریف مین نامد الاسترت مونی - اجباموں اور دعائخر کرتاموں - آپ کی بریتا فی کا طبعیت برخاص اثر ہے - اللہ تعالی کوئی بہتر صورت میداکرد ہے -

مراد آباد صبی سے کانی حصرات رخصت ہو چے تھوڑے سے آدمی باتی میں فربر گرم میں کہ دسمبرنگ مراد آباد صلع کے تمام نظر بندر ماہوجات عے مغدام ترکم ہے کھنڈ جی سلام کتے میں م

نسخ (قرآن) کے متعلق اس دقت تفقیل سے مکھنے کی فرصت نہیں ہے ۔ مرف د و بنیا دی باتوں کی جانب اشارہ کرتا ہوں، اغلب ہے کہ فید موں۔ قران میں مننے کے یہ معنی نہیں ہی کہ منسوخ آبت کا حکم کلیڈ نحم کردیا جآبا ہے اور ود میشہ کیلئے قابل کی نہیں رہتی بلک آس سے یہ مراد ہے کہ نائے آبت نے ایک ایسامکم دیدیا کہ اب منسوخ آبیت ان حالات میں معول بہانہیں

دې لين كل اگر حالات اس قد عين آجاس جن كيميش لامنسوخ آيت كامعبوم معمول به معمل كاو دسرا بهلوسا منه الكر اگر ده آيت ماز له معمول به معمل به معمل كاو دسرا بهلوسا منه الكر اگر ده آيت ماز له معمول به معمل به معمل معمول به معمل به معمول المعمول به معمول المعمول به معمول به معمو

قرار دیا کہ ڈشمنوں کا مقابل طاقت کے ساتھ کیا جائے۔ اور اب صبر اور اعراض می کانی نہیں ہے ۔ لیکن اگر کسی زیادہ میں تمام مسلمانوں کے لئے با مسلمانوں کی کسی ایک جماعت کے الالی حالت میش آجائے کہ اس دقت اسلمانوں کے اشیمال کا اندایشہ مونوں سوقت آیات صبرہ اعراض عن المسرکین نینی منسوخ آیت واجب العمل ہوگی۔

البتدان ناسخ ومنسوخ کا فرق مراتب اسطرح نایان ہوتا کہ اب
سالم علیہ السلام کا مقصد علی یہ قرار پائے گاکہ ہم کو ہر حالت اور ہودت
صال میں یہ من کرتے رہنا حردری ہے کہ ناسخ آیت پرعل کرنے کا ماحول
بدیا کریں اور منسوخ آیت کے ابنول کو خیم مریف کی سعی کریں۔ گویا کہ دونوں
کے درمیان یہ احتیا در ما کہ اس صورت میں منسوخ آیت میں مذکور کھم اص
وقت کے ہے ایک علاج و تد ہیرہے ناکہ مسلمان اس و قت صنی اور ناسخ آیت
بر جی یہ اور وقت کے مناسب علاج ہے خوم نہ ہوجا میک اور ناسخ آیت
کر نویں اور وقت کے مناسب علاج سے خوم نہ ہوجا میک اور ماس کا آیت ناسخ
میں حکم مذکور صاحب شرایعت کا مقصد قراد بائے گا اور جب انگ آیت ناسخ
کے نزول تنہیں موان ماس و قت تک ہماری نگا میکی اور اس و قت
کا نزول تنہیں موان ماس و قت تک ہماری نگا میکی اور اس و قت
کا مقصد میں کہلا تاہے۔

کسی این کے نسخ کے بیمعنی بہیں ہیں کہ اس جم کی تام جزئیات ختم ہوگئی ہیں۔ اوراب ایک جزئی بھی معمول بہا نہیں ہے جب الکہ عام کتب امول اور کتب تفسیر سے مشرشے ہوتا ہے اور جو حقیقا سے بہیں ہے بلکہ نسخ کے معنی یہ میں کہ ناسخ آیت کا جو مقصد ہے جن جن مقابات ہے ہی آیت کا بحم منسوخ آیت کے مم سے متصادم ہوتا ہو ان جزئیات آیت منسوخ ابنی جرگ براس طح میں ناسخ آیت ناسخ ہے باتی جزئیات آیت منسوخ ابنی جرگ براس طح قائم ہیں۔ اور کہیں واجب العمل اور کسی مقام پر مندد بالعمل ہوتی ہیں مثلاً قرآن خزیز میں جس جس مقام پر مشرکین اور کھاد کے مقاطر میں آیات صبر موجود ہیں۔ مفسری عام طود بچان سب کے لیے یہ فرماد ہے ہیں انہانٹ میں موجود ہیں۔ مفسری عام طود بچان سب کے لیے یہ فرماد ہے ہیں انہانٹ ت بات الجہاد اور باتر السف ۔ حالانکی یہ سے خراد ریا گیا لکن الفرادی شریعت کا منشا یہ ہے کہ جماعتی زندگی کی بقا کے لئے اب صبر اور اعراض زندگی میں اور دو در مرح کی معاشری ذندگی میں ایذار مشرکین اور کھار

کے مقابلیں اگرمبرکو معول بہا بنایا جائے تو یہ احسن اور بہتر قرار دیا گیا ہے ۔ بلک بعض جزئیات میں جبکہ شائے ۔ مسمی کا فراور شنرک کوس طرز عمل سے اسلام کی جانب مائن کیا جانا مقصود ہویا لقین موکہ اس طراق عمل سے کسی کا فرحماعت کا اسلام قبول کر فال رجح ہے تواس و قت تلوار کے جہاد کے مقابلہ میں ان کو صبر واعراض کے ذریعہ سلمان بنا فا واجب ہوگا۔ اور اس صبر کو آیت جہا دسے منسوخ مہمیں کہا جائے گا۔ دعاگو ابواتقاسم

#### أن كى تسقفت اذ : فرعبدالله العاسى

دارالعلوم ديوبندكي زندگي كاريك وا تعد ب كرايك ذى استعدار طالب عم صرت شيخ إلاسلام حفرت مولا نابدني عليه الرحمة سي دوره حديث مير عفى كى اميد برديوبندا كئ من تقدير كاكرشمك أيكتاب كى ناكامى دوره حديث كى داه می الی مائل مولی که دې ایک کتاب لے کرایک سال برصنا مولات دوره ال سے کا ورندوارالعلوم وال بند کے ضابط کی روسے دورہ حدیث تہم طبیگا وه سخت حيران ، د نقاد كرام كى سؤكوستيتين تحقين سب ناكام موكسين - اخركار يسط بواكد مجابد لت صاحب كو دالي مكمها مائ - جوسكما بي كران ك مفارش حفرت دناطسم تعليات وحفرت شيخ الاسلام تقع) كى مدمت ي مسمور بو - اتفاق سے وہ زبان دارالعلوم کی میلس شوری کا دمانہ تھا تمام الاكبن شودى اورحفرت بحار ملت بعى دوجارون كے لئے بہو بائع ملے موقع فيت سبھروہ بجارے ا ودرا تم الحروف حاضر موئے مسلام کے بعد سلسل تعتاب ثروع ہوگیا، باری عروانحساری دیکھے موئے وعدہ فرمایاکہ یا در ماتوحفرت سیخ سے زبانی تذکرہ کرونگا۔ اگلے روز بپارہے یا بیا کی بھے کے فرز میں سے آپ دېلى مارىپ تىھ بمولوى صاحب اور داقم مىدىھا اسلىش چلاگىيا بىمبى دىھىكىسىكوا اور فرمايا آپ بر رعجيب طالبعلم بن ميرا بي ابني جيورت بم في عاجزان در نواست کا حصرت مادی محبوری حدسے تجا ویز کریکی ورندب صالبلس سبی آ پچوشكليف مدويتى، فورا قلم ما ته مي ليا اور ممارى درخواست كمايك كون يكور مسيدى الذى مولا كحفرت الشيخ ، يه طالب علم واقعى صاحب عذر بعلوم موناي اميد به كرانى درنواست متطور فرما مينك " والسلام سفظ الرثمان كان المدلد . خوس خوش د عا د سختهم دارالعلوم کی طرف دور مام دنقا، ومنتين عامي دیے رہے۔ حضرت کی سفارش مسموع بوئی ا درغربیب مولوی مقصود الرحل سال بھرکی مخنت سے بچاگئے ۔

## زندگی انسال کی ہے مانندمرغ خوت نوا ن خریم بیمالوی دم جیجیا با الوگیا

الم : قاضى فدسفيان عليكدس

اس کی مخالفت میں ۔۔۔ اب مولانا اپنی تجویزی حمایت میں تھڑے ہیں۔ مي مرابر مجياموا يرسب ويدر إعقا . مولانا أس وتت جرمرے بدن م اورلا بے نظر آرہے تھے۔ اب جوجا سے سی محج ش میں انفوں نے تقریم تردع ی هے، میں حران تھا کہ ایک دریا تھا جو مما عثیں ارر ہا تھا۔ میرے یا س مولانا احد معید المی اوے عقے سر هما مرجعے فیلے کو م تھے کاب ان سے سے کرکوئی ہنیں جائے گا۔ ہاری ساری کمزوریا ب سامنے رکھ دیں گے۔ مگریہ خیالات تھی کسی احرّام اورادب کے ساتھ تھے اورسب مى سركار لا حواب بني بوك بليم عقد اور آخرى تحريرسب ما

كيمنظوركرني ميرى-وه اکتر علیکد مدسیرت بنوی کی عجالس میں آتے اوران کی تقریمینے کا موقع منارا - اب آگیا سیسم عرب سنت کا رئ تعمیری مارکزی نے سلیا-كياكيا برباد يان آمِن ركهان كهان مولانا بواكا غلط من مورن يع يعرف وكم على كدُّه ي دس دند اس سلسلين آنا بوا- دوسال بو ئ وه على كدُّه بِلَا اللهُ الله المعالمين على الما الله على كانفناس جوزهر كه ل د يا كيا او دُسلمان رو دروشن مين أس كانشان تقاراس ميرادگون نے دیمیاکمسلمان اوجودنام احتیاطوں اوردستوری یا بندی کے نشان سم کیوں ہے ؟ اس معولانا فقرمین سایت شافی جاب دے رسب سے ریادہ فائروی بات آن کی تعادیدا ورمشور وسیس برلوتی تمى كه باوج د نفنا كرسياه بونے كراوه نا اميدند موتے تقے دبلكه وصله اورجا الردى كى بات كرتے تھے، ياس اورتنوط سے سيشرمسلمانوں كومياتے تھے اورا در پر معرو مدر کھنے کی بات کرتے تھے، پر پہیں کہ حالات خلاف ہی توا تع بيرتور كراك طرف بيم جاوك الهين اورعماك كمرس مون سيات دومرے سی برے سے برے لیدراور رہا کے اندر نہیں ملی تھی ۔یو تقريرتاضي ياره على كلمه مي جوني عصرت مغرب يك ١١ س مين نواب صل

محرّمی سلامت انشلام علیکم -مجا حد نمبر ك ي بوارد ورك كرست كرست مي ادراس كومون امردوم كى لمبذخدات كامش لمبذيما زبرشا كع فراح كاسى كريعي مِوا وَ الله عَلَمَ الله عَمان مبارك ضد مات كيوض مولا نام وم كواك في زندگی مے گی، انشارائلہ ۔ اور وہ ہم سے دور مونے کے باوج آنوالی سلوں کے مختصل را وسنیں کے رہارے سے بھی ان کی جدوج مملل چراغ راہ عی می، آنے والوں کے لئے بھی انشارا سد مزیدروشنی کاسب مولی۔ ماے مِمَرات کی مُرِطوس کوسٹسوں کومزید بار آورمفید بنائے۔

مولنائ مغفور مراسل فاطرشروع سے تما ، دیکے جب جمعة على أے مبند في مسترد عنا لبًا فلسطين كالعُرِس منعقد كى، مي هجي أس م بیتیت خوصی مهان شرک تما علی گؤیدے دو آ دمی مترک ہوئے تھے می اور مولوی عبدالقیوم صاحب می تین روزد بی را مولاناے مرتوم کے عددومبرت نامور على رحق محترف ملاقات را - جذك ام يين -مولانًا سُوكت على - مولانًا ظفر على خال مولانًا في عرفان - مولانا مبيبا ارجلن بعولا ) احدس ميد مولا نامفي كفاية الله واكرمسيد فحود -وُاكه ِ ذاكر صين وغيره وغير: •

علیه ولانا سیسلیان ندوی کاربیصدارت محار تعربی تین روز کے اے کو موس مون اے مرحوم کی بھی تقریر بھی جیرے تو کوئی ضاص با ينقى د دوسرك دن صح كومى به منظر كى خصوصى كتشب كلى و خاص اركان تبعيَّة اس مِس سب، يوتود تھے . غالبًا ٠٥ آ دمی موں کے امگرسب نواعی ۔ ولاً: حا والرمن في كون تجويد للين معلوم ملما لون محيك ركمي وي الحريد فلاد جريكتي وادريمان كمسلمان عرفي ال اور في بره جاسي على التراري ن فاس كى ولتوار بال بالنكس، كديكام يمار المسدان مرز سے گاوا وراس مِن ولاً اسْوكت على مِنْ مِشْ مِنْ عِلْمَ

جیتادی و بخیره بھی تنرک تھے۔ پھر بعد مغرب جاربر دیر یک تبادلہ بنیال ما ، پھر تعدیشا میرے مکان کے برابری کھانا ساتھ ساتھ کھایا ۔ اس میں بھی ایک گھنٹہ سے ذیادہ نبا دلہ خبال دلا - کھانے میں مولانا سعیاجہ اکبرآبادی بی تمریک تھے۔ بڑی برلطف صعبت اور شست دہی اوراس تنحر کا معددات ساست تھا ہے

عُرْضُ که مولاً ناکوادند نے بلا لیا اور آن کا خواب امن و عافیت ملک میں آنے سامنے لودانہ ہوا - بہان کک کراب جارح دسمن آگیااو سب کا رُخ اُد معرم رکھیا ، مک کے اندر د نکا ضاد اب نہیں - اب صرف ایک نغرہ ہے کہ معب ایک موں اور افتران کوخیر بادکہیں - خداکرے کہ اب ہی ہم دوست اور دسمن کو تحصیل اور بے معنی حیک حدال کوخیر بادکہیں حس سے مولانا کی دوج کوسروں ابدی حاصل ہو۔

اکنوس بربات بھی کموط فاطردہ کہ میرے والد اجد قاصنی دول کا عدم فان کھی تحریب ترک موالات اور کا نگریس میں تمریب بنیں این کے میشیہ علیٰ وہے۔ اکنو نواج برالجد تشریف لاتے تھے اصرار تھا۔ کہ مولا نا کا نگریس کے ممرب جائے ۔ والدصا صبغرائے ہے کہ می تمریب بالی نہیں ہوسکتا۔ ایسے ہی مولانا تصدق احمان شروانی آتے تھے کہ مولانا تصدق احمان شروانی آتے تھے کہ مولانا تعدد قد احداث مرب جائے، والد ما جدا نکاد کر مینے ۔ میں نے ایک دفتہ دار کو چھا میں اور کیا گا کہ اور اب ان کے انتقال کو بھی ہ مسال موگئے ۔ ور اب ان کے انتقال کو بھی ہ مسال موگئے ۔ ور اب ان کے انتقال کو بھی ہ مسال موگئے ۔ وگ میں موتے ۔ وگ میں موتے ۔ وگ میں موتے ۔ وگ میں موتے ۔ وگ میں مترکب بنیں موتے ۔ وگ میں مترکب بنیں موتا ۔ کو ان مجبور بنیں کر سکتا ، اجبا کم سے کہتا ہوں ہیں مترکب بنیں موتا ۔ کو ان مجبور بنیں کر سکتا ، اجبا کم سے کہتا ہوں ہے ، میں مترکب بنیں موتا ۔ کو ان مجبور بنیں کر سکتا ، اجبا کم سے کہتا ہوں ہو ، میں مترکب بنیں موتا ۔ کو ان مجبور بنیں کر سکتا ، اجبا کم سے کہتا ہوں ہو ، میں مترکب بنیں موتا ۔ کو ان مجبور بنیں کر سکتا ، اجبا کم سے کہتا ہوں اور کیا گا کے کو رہنیں کر سکتا ، اجبا کم سے کہتا ہوں کہ میں مترکب بنیں موتا ۔ کو ان مجبور بنیں کر سکتا ، اجبا کم سے کہتا ہوں کہ میں مترکب بنیں موتا ۔ کو ان مجبور بنیں کر سکتا ، اجبا کم سے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کھیں میں مترکب بنیں موتا ۔ کو ان مجبور بنیں کر سکتا ، اجبا کم سے کہتا ہوں کو ان کو کو کو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کو کھوں کو کو کو کھوں کو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کو کھوں کو

کم این در و حکر مور کا ندهی جی اور مولانا ابوا نطاع آزاد کجتے ہی کر انگریز جلاجا ہے، ہم حکومت کریں گے بتم بناو کس مبندی صلاحت کو کر سارے ملک کا انظام کرے گا۔ مبند و نے بھی سائے، مک پراجب حکومت کریں گے۔ مبند و نے بھی سائے، مک پراجب حکومت کی، مسلمان اس قابل ہو تا تو ابنی ہی کیوں کھوتا۔ اول تو انگریز جائے گا نہیں، جائے قیامت ہو جائے۔ اگر کسی حادثہ سے جلاگیا، عجر تم دیکھو کہ وہ برنظی موگی کرتم کو لینے گھر میں جین اور سکون نہ ہوگا۔ یہ بات ہوگئی ، مسلمال کی ۵۰ مال ہوئ کردہ اند سے بل کئے سئنگہ ۔ ۲۵ مال ہوئ کو وہ اند سے بل کئے سئنگہ ۔ ۲۰ مال ہوئ کو وہ اند سے بل کئے سئنگہ ۔ ۲۰ مال ہوئ کو وہ اند سے باک کو می شہید کیا ۔ ان کی معصوم بی بی میرے بھا ، لیکن جا دے قاب کو ۔ ایک بوشید کیا ، لیکن جا دے قاب کو ۔ ایک بوشید کیا ۔ ان کی معصوم بی بی تو ابنی حکمہ ہے کہ جائے مک کو ایس خوال میں ان پر علی ہی آن کے نقصا ن کو تھی ہی وہ ان ہی آن کے نقصا ن کو تھی ہی ، اور جو مک کی عزت بڑھا نے والی ہی آن کے نقصا ن کو تھی ہی دے دالی ہی آن کے نقصا ن کو تھی ہی دے دالی ہی آن کے نقصا ن کو تھی ہی دے دالی ہی ان پر علی ہی آن کے نقصا ن کو تھی ہی درے کا اور بس!

#### صآدق بتوى قطعة ارسخ

بر وفات حسرت آیات بجا د لمت صرت مولانا حفظ الرحان بُرامَّهُ خریمِ بچه کیا اس دلیس کار دشن جراع صيف مهند وستان جامار با عَمُ كُشَّا ن قَوْمٌ ' اك شَايى وماً عُ" ا مسادق ون م سے موگیا آه مردعی ریست و حق نوار بأك مار وماك ميرت نيك نام حنت ا تفردوس إن خلدبرس ہو میں جنت نرا عالی منت ام DIT AT مشيخ مكدنى وبوالكلام يحلبد دهب يردين ومميسوهميت مع جهان فراب مي صادق ايك حصنسرت مجا بدملت F 19 44 خطین و تت تری وت سیری د ل ا نسانیت سوزا ن دگریان لكفويه مصرعه ماريخ مسأذن ا مام قوم وامت حفظهما ب F 19 47

مولانا وجدى الحينى ينهرفا منى معجدبإل

### نقوش فلب وذبن

اس دقت حبک و لاناحفظ الرحل دروم کی سیرت و شخصیت کی ند کاردیاداً و کے سلسلی ہم کواپنے تاترات اور قلبی احساسات کا اظہار مفعود ہے مناسب علی ہوتا ہے کہ علما انتخارہ کردیا جلئے جنوں ہوتا ہے کہ علما انتخارہ کردیا جلئے جنوں میں میں دوتان کی آذادی و ترقی کے لیقتے تیا رکے تخفے اور خون دل سے اس بیں رنگ بھا بھا اور میرمیان جہا دیں اترکر کمال سرخروتی اپنے خدا سے جائے۔

یون وسلانون کے قاتحانہ داخلہ سے صوفیا کے کرام اور فقراتے اسلام کا ہراؤل دستہ اسلام کے اس فطری معاشر تی نظام کے قیام کے سفر دسن کو ہمواد کرتادہا جس کے اندرنہ ذات یات کی تفریق ہے نہ جھیوت جھات کی تنظیم ہمواد کرتادہا ۔ جہاں ندرنگ ولسل کا امتباد ہے نہ خانوائی امتیادات کی برتری کا تھور۔ بندوستان کی اس سنگلار خسر زمین کونرم کرنے میں ان کومن و شواد لوں کا مقالیم کرنے ایک اس منگلار خسر زمین کونرم کرنے میں ان کومن و شواد لوں کا مقالیم کرنے ایک استفالہ کے مسال کا میں کھی جیس لایا جا سکتا۔

حفرت نناه الوغلى سندهى المتوفى مسلم هم اور مفرت بيد سالار مسعود عادى المتوفى مسلم هم المرابط هم المناه المتوفى المتوف

اس كما تعدده منات كرام ورد بادشام سے وابت رہے الا مح

الدری البیعلمائے تی بیام نے رہے کہ شامی کر دفر واور یکومتی اقتدار مادے بادتیا ہوں کا رعب دواب اظہاری میں کمبھی یا بنع نہ ہوا۔

بوساہوں ہروہ دوب ہور البیان کے مقاب ہور وست جابرا ور سلطان علاؤ الدین خلمی ، شہنتا ہ محد تعلق جیسے زمر دست جابرا ور طاقت رحکہ انوں کے مقابل قامی جالل الدین ادر علام شہاب الدین کے واقعا اس پر تاہوعدل میں منون شہنشا ہوت کے دوشن عہد میں شہنشاہ اور یاک نفس کے دنیادار علماء ادر بیشہ ورصوفیاء کے مدم تعابل سے عالموں اور یاک نفس بزرگن کا ایک طبقہ مہیشہ موجو درہا کہ ادمیت کے دوش بدوش ان کی دوحایت کا غلغلہ ہو گر بلندر بااور بسااد قات وقت کے شہنشا ہوں کو ان کے آگے گر دن عقیدت کو تم کرنا بڑا۔

ان بررگان دین ، ار باب نقین کے سامنے اسلام کاوہ دوحالی نظام رہا جس کے باتحت دینوی بادی نظام اگرفائم رہے تو انسانیت فلاح وکا بیابی ، بہودی وکا مرانی سے مکنار بہ جائے۔ بادی فلسفوں ، دینوی نظاموں کی ناکامی کا واحد داز انسانیت کی بادی اور روحیا نی تقییم کے اندر مضر سے رجب بھی سیاست اور طربقہ محکم انی اخلاق در وجانیت سے آزاد ہوگد دینا کو ہے ہیں ، بداسی اور اضطراب دانتشاد کے طوفال سے دوجیار ہونا پڑے گار اسلام نے دیا نت وسیاسیت کو اس خوبی دخوش اسلوبی سے ہم آئیر کیا ہے کہ اس سے جو مجون مرکب تباد سے اندر تقریق بیدا کی گئی دہاں محلاج سے رجان اس کے اندر تقریق بیدا کی گئی دہاں دوفانی سکور نامی دان دون کا اتحاد مفقود ، اور عری امن و امان دخست ہوجاتا دوفانی سکور نامی دونان دون کا دونان دونان سکور نامی ، داول کا اتحاد مفقود ، اور عری امن و امان دخست ہوجاتا

بڑا ہے ادر تبسری ممرکر جنگ کا منوس سابہ ممارے سرون برمنڈ لارہا ہے۔
ہرجال ممارے ملک کے داجے ممالا جے، بادشاہ وشہدنداہ ملک کر بی کی
موس کی آگ کوسلکات رہے اور پرمندکورالعدر دانسانیت کے دام احلات
وردحانیت کی تعلیم سے اس کو کھاتے رہے اس طرح اس ملک کی یاست کی

سے مغرب نے روحانیت کوزندگی سے لیکال کرتومیت کواس کا لعم البدل تجریر

كإنقاص كنتيرس ايك معدى مي دنياكود دعالمكر حبكوس سي دوجار بونا

کاری بی روی اور اس خونخواری و و تریزی سے بحدامکان بجاتے ہوئے اس کو اسے آگے برما تے دا ہے دانے دانے دانے برا مام سے حب شہنشاء اکر مناقع بدسے عالم انسانیت اس و قت رو اور برا دام سے حب شہنشاء اکر المبنی بیانی اس و قت اس دو ما بیت کو کہنا جا با تو حضرت مورد العن ان فی نے اس طوفان کا رخ مورد یا اور جب مغلیہ بی دو ما ماہ دو ما ماہ دو مورد یا در جبرہ کو مستح کرنا ہوا اور حسن مرا بیا او تعضرت جبرہ الاسلام امام المبند شناه ولی الله قایس سرو نے ابنی تقامیف مبالکہ حضرت جبرالاسلام امام المبند شناه ولی الله قایس سرو نے ابنی تقامیف مبالکہ کے دریع دو جائیت کے فرانی جبرہ کو برافکندہ نقاب کیا۔

خكودالعدرحقاني ملمار كي سلسله في مسلمانون كيحكوي سياسي وا كواسلامى تعليمأت كى شكسعت بنيس مانا بلك إسكوبا دشابهت و موكبيت كي غليبو كاخيازه قراردياس مع دومغل فهنشاميت كيزدال بردل شكسته وكر باته دکوکرنہیں بیٹھ ملکہ پہلے سے زیادہ سرگرم دمستعدجا ق دجوبند بوكران روحانی احول اور روحانی نظام كوفائم كرنے كے سے ميدان جها میں اتر پڑے۔ جنا بخدا تبک اس ولی اہلی جاعت نے اپنے موسس اعلی حد نتاه ولحالثة كحفائم كرده بدايات وخطوط برماربار اس روحاني واسلاى انقلا بریاکرنے کی مساعی کا سلسلہ جاری دکھا جو باہمی اختلاف، سردسا مان کادک کوتای*ی اوراحوال زمانه کی نا ساز گادی کیوجه سیمشیت ایزی کے م*طابق منز مقعودكونهينج ميكارسب سيهطي حفرت اميرالومنين سيداحد تهبيد ديمتالش عليه اورودانا المليل شهيد قدس سريم اكى سركر دكى سي مجابدين كي حماعت قائم بوفاحس ساس ملك سع بجرت كرسح مروق سردين سعمادجهاد قائم کیاا ورایک مردر تک کامیا بول اورناکا بیول سے دوچار ہوتے ہوتے معركة بالاكوش يس الما الما منزل بورى كي بدر وت سرم وكي -دوسرى بادحفرت شخ الآفاق شاه محمد اسحتى رحمته الشرمليه اورشاه محدايقوب ومته النؤعليدكى مجرت كممعظم كعبد وبنك أذادى كاليك مشتركهم يدان تجزيرا ومنع هم کی ناکای سے غدر جیسے پیوکن نام سے مشہور کیا گیا۔ اس تحریک کی يشت برمنمائيت كازمردست إتونغاا دراس كاسخت بإداش يم الاكوافحا يرى برياريخ بندك مفات شامس

برن بن بید دیں بہت وہ می میں بہت ہوں ہے۔ تیسری انقلاب تحریک وہ می می گورنسٹ برطانیہ کی دو پہلی سنہری مسلحو نے دیشی سازش کے نام سے دسوائے زمانہ کیا۔ اگر تحرکی خدکور حسب اسکیم کامیابی سے میکنارم تی توالینیا کی تاریخ جد بی ہوئی ہوتی۔ اس تحریک کی تاکا ی، اور حالم اسلام کے زوال ، اور خلافت نرکیبہ کے خاتم بریع ممائے تی کے ایک

گردہ نے مبند دستان کی آزادی مے بوجھ کو تبنہا اپنے شاند براٹھا ناحالات زبان کے خلاف سجہا۔ اور ملکی دولی تحریب کے ساتھ اِشتراک عمل کو اپنی حکمت عملی علاف ندارا

ایساموم می افعاکه ملک نے زبردست مروث برلی سے اوراسی نگرا لیہے کہ اس کے نتیج بیں آزادی کا بھل بہت حلد بی ملک کا گر دیں ٹیک پڑلیا۔ اس دور میں خلافت جمعیتہ العلماء اور کا نگریس کے احلاس دوش بدوش ہوئے تھے اور علماء وعوام ، مید دمسلمان سب شاند برنشان جل دہم تھے ہی وہ نوا ہے جس کے اندر ملک دملت کے ہرد لعز بریشہور و مقبول زعما وا ور لیڈر بیا مورت اور وہ مید وستان گیرشوں سے نیکنام ہوئے۔

حفرت مجابرملّت مولا ناحفظ الوَّمِن في على زيدگُ كا آغادكي اسى عهرسيمونا بيد جعيند العلمات مهدك اجلاس منعقده امروم مسلط عبرسيم ال كانفيبت سياسي دملى بليط فادم برمنظر عام بريم و دارمونى - اس جلسيم مولانا مروم كى قراده فررت كانگريس في مرحم كا ورثرى بما بي اس سيخ بيدا كى كه اجلاس مذكوره مله مولانا معين الدين الحميرى دحت الته عليه اور عدر استقباليه يولانا الجالات مقدر من مرحم السروم الته عليه و مفتى اعظم مولانا كفايت الته رحمت الته عليه و مفتى اعظم مولانا كفايت الته رحمت الته عليه و مفتى اعظم مولانا كفايت الته رحمت الته عليه اور علام سيدسليمان ندوى و في مم مفتى اعظم مولانا كفايت الته رحمت الته عليه اور علام سيدسليمان ندوى و في مم مفتى اعظم مولانا كفايت الته رحمت الته عليه اور علام سيدسليمان ندوى و في مم مفتى اعظم مولانا كفايت الته رحمت الته عليه اور علام سيدسليمان ندوى و في مم مفتى اعظم مولانا كفايت الته رحمت الته عليه اور علام سيدسليمان ندوى و في من من المعلم مولانا كفايت الته رحمت الته عليه الته و منظم و كراليا -

مولانامروم نوسسه المراسة النيسة بحيريا عفا وه بهايت بختى كوسائة اس برقائم رسيدا ورحالات كى سخت آند جيال ، مخالفه لا يختى كرسائة اس برقائم رسيدا ورحالات كى سخت آند جيال ، مخالفه لا يختى شديد طوفان بعي سله المحالة بنيال الكواني الكيمة سع منطاسك مولانا مندوك فريد عالم اور سلمانان بند كا أزاد انه ندي وطی موقف ، اوراس آزاد ي بخري ارتباطه منظم احدالينا بحرس بيدارى كانى لهرب اكر فري تحريك كورك كرمة التلاعليد اور الماله به مولانا آزاد رحت التلاعليد كرب الاسلام مولانا معنى رحمة التلاعليد كوب المالة من المرب المحت المالة منظم المالة المناق المناق المنظمة التلاعليد كرب المالة المناق المنظمة التلاعلية كوب المناق المنظمة المنظ

ہوجائے لیکن ان کے من مدہر نے جات ملی کے قافلہ کو ہمین ہے الیا۔ اور سیاست کے اس خارزار سے دامن کیا کم لیکل کتے۔ رافع السطور کو مولانا مرق کی کا ذملہ گا کہ مسلم ہوا م سے کا ذملہ گا کہ کا مالیت کی مسلم ہوا م سے عرب حاصل ہوئی حالات کی خوفائی ، ماحول کی مرسمی اور سلم عوام کے عرب حاصل ہوئی حالات کی موجز رہا عالم نہ ہو جھے جوں جوں جنگ کے تعلیم لبند ، اوراس کا حالم نہ ہو جھے جوں جوں جنگ کے تعلیم لبند ، اوراس کا حالم نہ ہو جھے ہوں جوں جنگ میں اور بھی جا اورا ہے اور ایک اس مالہ بنی جا دہی ہیں۔ کا حالم نہ تو اور ایک ام نہ در سات آتی فقال ہما اللہ بنی جا دہی ہیں۔

عنى دهوصيت ك ساته يدبها لا ملت اسلاميد ببند برميد في العقا-ايسامعلوم بوتائقاكه دِلى مِين خاند جنگى كو آگى موك كَنْ يَحْمَى اورمسلم عوام وجعيس كيمسمكر دے كى كيونكم بندوستان كى دا جدھانى بوت كى وجہ سے ہریاس جماعت یہاں ابنا از درسوخ برمعانا چاہتی تھی۔ لیک وکانگریس ک سن مکس نقطهٔ عروج در مهی ربی می - باکستان کی قرار دا دمنظور می کمر زمرد تہلکہ بجاتے ہوئے تنی سیاست کا مال دوٹود ایسا معلوم ہوتا بھا کے مسلمان قوم كالدرمركور وكرره كياب نتائق ماعتب فتنظ لغرول كمسافق فودار بوكرسلمانون كمحدنبات سي كعيلناجا بنى تعبس ادريرج شبي قوم برزوردادنغرو کے بہاؤس بہنا چاہتی تقی ادر مسلما مان وہی بر مرحباعت کی درش مرحتی حارمی تقى اوردى مروم كے قديم باشندے ابنى روا ياتى مہمان نوازى سے كى كو كوم ياايس نركنا جائت تقالكن باقرم بردرجا عون كالمعادى عقار اس وقست د بی سیآل مسلم بار میز کانفرنس منعقد بونا طے یا یا ریتمام جماعتیں فوم برورا عوالی كى ماى تقبى منالباً مولانا حفظ الرحمان أس كے صدر استقباليد بين كن تحقي المريكي ببرال اس كانفرس محامم داميون سي سي تغير اس كانفرنس سي تمام رمم زعاء بجريگى ليودان ك دنى سى سمى كرج بو كفي تھے - بے شمار تجاوير سينس سوئى لكن سب معالم قرار دادس بربرى كرما كرى بيلام تى قى دە كانگرىس كساتف وفيرط حك آزادى س شوليت كى تقى يست كا كارسى درارون ا دران کی کادروا ئیول کی نلجیاں عامیمسلین کوشرکت کا نگریس سے برگشتہ بنلتے بوت عقب سے انزات مسلم دینا قرن مک وسیع مقے جنبات مشتعل ور ، احساسات نند وتنرته - احزار اسلام البين ذاوبه لنكاه كوعوام مي گرم كنتارى كساتعين كرربع تقادر دكر زعار ابغاب مطح نظركو مع بوت ميدان عل سي سركرم تفيد اس شعل فشال تحير ك محرك مولانا مروم مقع اس ندرترميون كى برجيا دى كى كى كى تعين بوكيا بعثاكددب كريا بجير ر د مِاستى كى برمقرر نے دورخطاب سے اس کو دبانا چاہا اور مردیم نے اپنی سحرالدیا فی سے اس كى دورة كواً وْانْ إِلَا لِيكن سب مستقاخ مين مجابد ملت دُكينيت عجيب كَفُرُت مِرسَدُ

داسترس ال کے قدم آ کے طریقے ہی رہے لیکن کہی دفت بھی کی احسابلیس مصعام فوم برورزماء كاطرح جشم دنني اختيار بنين كا كونك حفرت مزوم ن آزادی سندے نعدالعین کوایک دی وی فرنسندی جندیت سے متحب کیاتھا۔ ان کے نز دیک مذم ب اور سیاسست سی علی اگا کوئی تصوری منه خاکرایک دامن بگرنا اور دو سرے کو هجوژ دینامکن ہو۔ وطن پہلے یا مذہب جیسے نوسوالات کا تجا کشش ایکے فران انے ذى د دىكى دىرائورى دام ارباب سارت كى طرح بىلك درائورى لاكسنس كى تقیم ای کے اوالمة خیال سے باہر تھی۔ایک عالم دین اورول اللی تحریک کے ایک مخلص رصناكار كى حيتيت سع اس ميدان مين كامزن موسق تقع اورملى زند كى ومدت كح سيصعقيذه سيان كاقلب مدنزاد تنااس لنع ندمب ووطن كممقاً بے اس شن اعلی محقائل تھے سب مے دسیع دائرہ میں جیات انسانی کا ہرگوشہ آجآ ابے حب میدانی راست میں برش وشعر کی ان کی آنکھیں کھا کھیں اس وفت يهي فنسلهي بالحدل عمومى طورة يجها يابوائ البكن ويجيس وتبحقره العن بوائل جيلغ لگیں اوراً ثافاً أَدْبِين بِيانول كمينيج سيرلكل گئى۔ ذہر دست چھکڑے چے اورم رہے تناوردرخت جرون سيساأكم كن ، درياؤن فراشيدل نق ، اوربراك نقشكيد يدل كرره كتر دلكن مذمب وملنت سے اس مجابد کے باتے ثبات ہیں ذره لإمرنغرش بيطام في ندقدم سي الركاهرابره بهب نصب العين كي تكبيل كاعبدو پیما*ں اُس نے اپنے بزرگوں سے کیا اس کے بنے* جان کی باذی لٹ*انے کے لتے آخ*ر دم تك فائم ربالكدا وتى ي جان ديدى ادر بقول غالب زمزوسنج رباسه

جان دی، دی ہوئی اُمی کی تی می توریسے کہی ادامنہ بیُوا

یقیناً جود شوارگزارجان کسن داسته اختیاد کیا گیا گھادہ براکی ہے بس کاند کتا۔ ایک طوف والفن ملی کامغبولی سے دامن کھا مے رہنا دوسری طرف وطنی تقاصوں کو الدفرائف ملی کے ماتحت دکھ کر کیل کرنا کوئی معولی کا دنامہ نہیں۔ بقول مولانا مرح م کے ایک ہاتھ میں شریعت کا جام باذک تھامنا اور دوسور ہاتھول می عشق کی ہجو ڈ سے کا دکھنا اور اس کو آبس کے گرافر سے مجائے رکھنا او او سے کھیانا ہر آوی کا کام نہیں ۔۔۔

در کفے جام شریعیت، در کفے سندان عشق ہ پوسنا کے نلاندجام و سندان یا فتن اس شدگی واقعی عمل تغسیران کی زندگی میں نظر آتی تھی بے شمار ایسے خطر ناک مرجلے در بنین آتے تھے کہ اندر شیع ہوتا کھا کہ بینا ذک جام ہاش باش ش

اور ہر ترمیم کورو اپر مرتفریر کا جاب اس خوبی سے دینا سرور تکیا کہ تھوڑی ویرمیں المیک محفل بدینے لگی۔ ہولانا کی زبان کی قبنی نے ترمیمات کی دیجیاں تجمیرا شروم تک کرومی ۔ ایک ایک ترمیم ہوا ہیں اڑنے لگی یخطابت کا جوش وخر کوشن معقول ولائیل کازہ بنورہ روائی و محرالیا تی کا تحری ہے گیا۔ سے دکھیا تقریر کی لذت کہ جواس نے کہا

پی حضرت مرحوم سے جورشند خلوص وعقیدت قائم ہوا وہ برابراسوار
ہواگیاا ورمولا ناکے کمالات کے جہر کھنے گئے بہایاں فراست ، گفتار وکر داری
یک انی ، می مہددی ، وضعداری ، ختن خدای نفع رسانی اور دفاواری بشرط
استوادی کے وجیمہ تھے جس جس قد رقر بب کے ہوا تع سے انداز ہواکہ انکا ہائی
ظاہر سے دیا دہ اُجلا اور روشن ہے۔ اس دور میں فارغت علی کے بعد یعی باب
علمانہ کی بحثی کی ماوت خاکسار میں کا فی تھی ۔ اس می جب بھی حاصری ہوگائی
قسم کے مباحث کا دفتر مولانا کے ساخت کھولدیتا جوزیا دہ تربیا سیات حاصرہ
میں میں اور ایک ایک مسلم انکام میں ہے اس طرح کی بحث بازیوں کی وجہ سے
میں اور ایک ایک مسلم انکام میں ہے اس طرح کی بحث بازیوں کی وجہ سے
میں اور ایک ایک مسلم انکام میں ہے اس طرح کی بحث بازیوں کی وجہ سے
اور فرمانا ہے ؟ اس جملم کے اندرشفقت و مجت جبوہ کر سوتی اور اپنے قبتی
اور فرمانا ہے ؟ اس جملم کے اندرشفقت و مجت جبوہ کر سوتی اور اپنے قبتی
اوتات کو بچانا مقصود مونا کی کوشش فرماتے۔
ادفات کو بچانا مقصود مونا کی کوشش فرماتے۔

د کی کاس تین جارسالدندگی کا افتقام ۱۹۳۳ می کنورکی پرشوا ادر فقراین دهن عبوال بنج کردرسی ندندگی میں مصروف موکیا- مولانا قیاروندکود عوت دیشی دیشا الای زندگی کاید پرشور عبو کھتا جبکہ این مفہوط

معقیده کیبنایم خودایی قوم کی اکثریت سے مگرانا برا۔ ان کے طلا دستم ایک سیمفریسے۔ ابنوں اور بیکانوں کے طعن و شنع کا نشانہ بنا برائم کریائے تبات کی بین ذرہ برابرلغزش نہ بدیا ہوئی ۔ پیرٹ ٹیٹ میں آزادی گی بین انہوں کے جان کا نشانہ بنا برائم کی برائ کونسل کے ساتھ تعقیم نہدی شکل میں نوداد ہوئی جس کی مخالفت کا نگریس کی جزل کونسل کی بین انہوں نے واشکان اغداز میں فرائی تھی اور برطلاس اندیشہ کوظا مرکبا تھا کہ لینظام رہے برائم ان انتقال اختیارات خانہ بنگی کے واقعات سے زیادہ فوزر نے وادث کواپنے وامن میں ہے ہوئے ظام مربوگا یولانا مرحوم نے واضح الفاظیں ہے اپنے اس عقیدہ کوظام کریا تھا کہ تھی ہے لئے برائے کے مقابلہ بین ذیادہ مغیدا ور پانڈا داور ملک کے ستقبل کے سے نایاب ہوگ ۔ کیکھوسے ہوئے فالمولے کے مقابلہ بین ذیادہ مغیدا ور پانڈا داور ملک کے ستقبل کے سے نایاب ہوگ ۔ کیکھولی مورس انہی کے ستان میں نکلام یون نگرادی کے انترات کی بالا اندلیشہ خون اکر حقیقت کی شکل میں نکلام ی کا قائل ہونا انہوں کے انترات کی بالا اندلیشہ خون اکر حقیقت کی شکل میں نکلام ی کھھڈک اس

دگ دیے میں جب اتر نے زہرغم پیرو مکھنے کیا ہو امبی تو تلی کام و دہن کی آنہ اکش سے

سام ۱۹ و در اس کے مبدح خوفناک واقعات اس ملک کی سرزین پر کی امرون اس ملک کی سرزین پر کی امرون است کا برموستے اور وحشت و بربریت ہے جس ہو لناک اور کھنا و تے حافتات اس ممارید میں اور خوافداد ہوئی اور پورسے مبد و مشان کا سرندامت اور بہتر مشرمد کی سے حمیک کیا تباہی و بربادی کے داخوں کو دمونا ممکن بہیں ان تمام دافعا ہے وحادثات میں بحقیت ایک حب وطن اور خلوموں کے حامی و مدوکا رموسیکے ، جا حضرت مجابد ملت نے جواملی کر دار سی انسانی ممدر دی دو مون اور مبابر و بھالے وقوں کے مقابلہ میں اعلام حقابلہ میں ان کو مقابلہ میں انسانی محدد میں معالم کی صف میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے۔

ان قیامت خیرحادث دفسادات میں فرشتہ رُحت بن کرمھیبت دوں ہتم ہے رسیدوں ادر مطابوں کے درمیاں بہتھے اور ان کی برطرح کی اداد ومعاوست فرماتے ، رخوں برجیلے کے درمیاں بہتھے اور ان کی برطرح کی اداد ومعاوست فرماتے ، رخوں برجیلے کے دکھتے ، دل حبوں کونسلی وشفی دیتے اورظالوں کے بیتے خلاف بلاخ دن دمتہ لائم اعلان جی فرماتے جس طرح آزادی سے پہلے صورت کی مولانا مرحوم نے حصول آزادی کے لئے سرد مطرکی باذی نگادی ۔ اس طرح جی آزادی کے موجی اور سے کہ حوادث زمان نا درہاں کے جو دجی والوں کے باہمی اختلاف نے اس کا موقع نہیں دیا کہ دوکل بی اور کی خدمت نے دستے والوں کے باہمی اختلاف نے اس کا اظہار فرماتے ۔ جیدہ سالہ حیات مبارک کی خدمت کے فریف کو ان اور کا اور کی خدمت کی کے فریف کو ان اور کی اور کی خدمت کی کے فریف کو ان اور کی خدمت کی کے فریف کو ان اور کی اور کی خدمت کی کے فریف کو ان اور کی اور کی کا در کی سے بار کی ان کی کی درمیال کی کے فریف کو ان اور کی کا درمیات کی کا درمیات مبارک کی کے فریف کو ان اور کی کے درمیال کی کے فریف کو ان کی کا درمیات کی کوئی کوئی کی کا درمیات کی کا درمیات

### مجا ہدملت کی یا دمیں

#### مولانا صدرا لدين صكروا نصارى صريجة علمأ تجويال

بابردمزمها دین داد دا دکا شنبا ت ربرو دا ه طُسر بعِت یا دکارصیا تحسین زا برسنب زنده داروا بل دل صاحب کما ل ا بل فکر' اہل نظہ ہ ، اہل تسلم ، خوسٹس اعتصاد نیک فطرت نیک طینت دنیک خصلت، نیک جال ناقدما دوسیاں مقا، وہ خطیب بے مثال ایخت د قوم کایسای زعسیم بحت دان ا فحنا رملك وللت العظمت بمندوستان أسمان مستريت كاله فتتاب فنونشان دیدهٔ بینامین اسس کی بات سنگرض عین هی ناز بردار فحستَّدٌ ، حسا مل وصفت عسليٌّ انور دین مفتی کف ایت ی د است کاجل تصنا یاں اس کے سرکر دار سے کرداریشخ بوا لکلام و الموی کے فیض سے محقے مستفید وه سرورها نفسه ا وه کیف مد موسستی کیا وه نشاطِ زندگی ره سشانِ دندا نرگئی اب کہاں ہو گی میشرلذت را رونسیا ز باع جنت مي محاب ك خداك لا يغرال صدروه اسشر كمصداق تقي كه شك منس

سألك راه بدايت واقتِ ستِرحبات عا مل ستشرع متیں و باعنبان عسلم دیں ذاكر وعالم منطيب و واعظِ سنعارمشال ناظسم تمعيت مهن ومستان عالى بنهاد خوش مزاح وُنو سنس مذا ق وحوست فيال فوتحضال باغبان ككنن اردوسمعنف باكسال ناخدائے کشتی ملّت، امسیسرکا روال مِرُ د مید ان سباست یاد کارددننگان محمسلِ لیبلاے آزا دی کا بھتائیا رہاں فرديس سشان جب عت يخدا كي دين لمي دنده دارِ عظنت عسلم دمست یدٌ و قاسمیٌ یا د کار احتسد و محسسو دسمِت ا دودتی مظہد انوارسٹینے وصا ل اطوارشیخ مطہدت علامتہ آنور کے شاگرد رسٹید ا مھ کیا سا قی مذا ق جنن سے نوسٹی کیا ے کدہ باتی ہے لیکن دوجے خا ساکی أب كبان و تحييب كى آنجمين وه جبال دلنواز مولوی حفظ رحمٰن حوہ مساید بے مشال زند مَجبا و يدعتى دات گرا مى ماليعتين

در کفے جام سربعبت در کفے سندان عِنْق مربع سنا کے نداندجام دسنداں باختن

## البورة صرب عابرملت كاورود

#### مولاناعبالحق عارب

غالباً مصله ۱۹۳۵ عین کل مندسرت کمینی کی مهوری صوبای سبرت کمینی می مورد موسای سبرت کمینی مورد موسای سبرت کمینی می موسط و براد ناکبوری دعوت بریما بر بلت معنرت مولا نا حفظ الرجها ن صاحب نویان نزم قدیم کمکته سعیرت النبی کے مبلسه پ خطاب کرنے کے لئے ناکبوری بہا بارتشریف لائے تھے۔ ناکبور کے دئیس الحاج نواب می الدین کا موسا موسی مرحوم نے لمپنے دولتک و مجا فہ دا اوس میں مفارحان میں بایا بچا بر لمست می سن زمانے میں مولانا حفظ الرجان میں بایا بچا بر لمست می موسی متا یا می ارتباع برائل میں متارف تھے بچر ان کا عالم متنا ، چبر رے برگھنی اور سیاہ واڈھی محبول می کے برائ و برائے دائش میں موبای دائش میں کا بتا بھا بولان و اس کے برائ و دہر کے ملم و معل کے احتبار سے آس ذات گرای کی زندگی میں منوز تسلف کے نصاف کمال میں کے امتبار سے آس ذات گرای کی زندگی میں منوز تسلف کے نصاف کمال میں ان المها رم و تا کھا ۔

رحمت اللغلمين كے موضوع پرتصرت مولانا نے اپنے مخصوص انداز بيان ميں ماگيور كے مشہور مديوان جبٹونس بارک ميں جہاں پرمندو بسلم بسكھ عيسا تى اور ديجي مذابب كے مزاروں انسانوں كا جمع مقامسلسل ڈھائى محفوظ کے منہا بیت دکھت، كھيف آ دراورا بان افروز تقربر سے سامعين كو محفوظ فرات موسے سركار دوعالم كى سيرت مقدسہ كے مربيب كو كواجباگر مركے اس بات كو تا برت كيا كوانساتى زندگى كے برطعتر كواسوى كى مربيد كواب الكر كے اس بات كو تا برت كيا كوانساتى زندگى كے برطعتر كواسوى كى ميروي كام ميا ہے۔ بيروى اس لئے لازم اور خرورى ہے كہ وہ انسان كى مثالى زندگى كامسيا ہے۔ اس لئے لازم اور خرورى ہے كہ وہ انسان كى مثالى زندگى كامسيا ہے۔ اس لئے لازم اور خرواص كى خواب خوں اور درخواستوں پرتھار ما

اس تقریر کے نوبوام دنواص کی خواہ شوں اور دینجواستوں پڑھنر موقا نے ناگپور کے ویکٹ تھیٹے ہیں۔ موقا نا نے ناگپور کے ویکٹ تھیٹر ہیں اپنی دوسری تقریر پہا بت بعب وطاور پر کی کھیف افرائے میں اور قبائے کہ ما اور قبائے سام الکیر کے موان پرا بینے سیاسی خطاب میں اس اور عبائے کا ما کمکیر حینا گئے۔ مون اس اس اس اور عبائے ما کمکیر کے نیز جمیں کوروبی دنیا کی عبر تناک تباہی اور دنیا کا سیاسی نقت اور اس کے سامقر ساتھ اتحاد لوگ کی حیال تقر اور مینی کی جمی تیار ہوں کے مذور خال ، عالمگر مناک کا میا بی اور جمینی کی جمی تیار ہوں کے حذور خال ، عالمگر مناک سی اتحاد ہوں کی کا میا بی اور جمینی کی جمی تیار ہوں کے حذور خال ، عالمگر مناک ہیں اتحاد ہوں کی کا میا بی

کے ما تھ ہی ہندوستان کی آزادی کے کا قاد کے دلائل وہ المین پر بہہست بی بیشینگوئیوں کا اظہار فراتے ہوئے دوران تقریمیں ہاہیت واضح اور صاف ،
انعا ظوں میں بیاں فرما یا بھا کہ اس فلام ہندستان کی غلامی کے سبب ہی اس فارہ میں اردان کے خلام بنا ہوا ہے احالاً ،
انح تک ممالک اسلام یہ کا ہم طک برطا نوی سامراج کا غلام بنا ہوا ہے احالاً ،
انجی خلامی کی زنجر کو تو دیے گا۔ فلا ہر ہے جب زنجر کی ایک کو می زنجر سے جدا ہوتی ہے تو اس کی ماری کو بیاں خود فیصلی ہوجاتی ہیں۔ اس لیے ہندوستان کو کا زادی کا مستقبر میں دور ساتھ کی قربانیوں اور دلوں کے موالات کے ساتھ کی کا زادی کا مستقبر میں میں اربا ہو سے اس سے ہندوستان میں میں اربا ہو ہے اس سے ہندوستان کے مل ہوگا ۔ سامعین میں اربا ہو سے است اور اصحاب ملم ذہم سے بہتا توات کے مساتھ ہے کہ موالانا کی ہر دو تقا دیر برطری کم بند بایا وربادگا رکے علاوہ کاک و ملت کے بنا توات کے میں بیت آموز اور سود مندکھیں۔

می به ۱۹۴۶ کے آخر دسمبر کے وسطیں امراؤتی کانفرنس میں سند کت کے اخر دسمبر کے وسطیں امراؤتی کانفرنس میں سند برخوستان کے ودس یار ناگیور میں جا بوطیت تشریف فرا ہوئے تھے جبکہ مہند دستان آزاد ہوئے ہی ملک معبر میں قتل وخونریزی کے علا وہ مسلما نوں میں سند برخوف ہراس اور عام طور پر پھاکہ و کا سلسلہ درسلسلہ بیدا بہو حیکا تھا ، اس کے انزات مقدم میں سے صور بمتوسط و برارا ورناگیور کے مسلما نوں میں تھی عام بے جبنی و معنظراب اور کھی گرفت کے انفرنس میں چھنرت بجا بر ملت نے اس ہوتی بر مہنا بیت میرجنش اور ولولہ آنگیز تقریم سے محبکہ واور عام اصطراب و بے جبنی کی نفذا اور ماحول کی کا یا بلط کردی سیر میں حدوث و مراس خرم ہرتا گیب ر

موسم واع میں صوبائ جیتہ علمار متوسط و برار کا نفرنس کے عظیم استان اہتماع کے موتع بر تعبیری ارتضات کے ناگیور میں اس کا نفرنس کے دس لہ کے جمعے کو خطاب کرتے ہوئے ، اتحا و واقعات کے جمعے کو خطاب کرتے ہوئے ، اتحا و واقعات والی کتاب و مسئست کی زندگی کوعملاً اختیار کرنے کے ایمی چیقیلش سے پر میز کرنے اوران پڑھنے بیار معنبوط تعلق جوڑے رکھنے کی پر کیف انداز میں تعتبن و برابیت اوران پڑھنے بیار معنبوط تعلق جوڑے رکھنے کی پر کیف انداز میں تعتبن و برابیت

بنے دا بی بری تعداد کے مسلمانوں میں خوف وم راس، براگنبر کی استشارا ور معبکد ر کا ایک بولناک سیلاب عظیم بریاکرد یا بھا۔ اُس سے متبار دوزتیا ہی و برادی کی بھیا تک شکل شہرسے کے کرقریہ تک کے سلمانوں میں بیدا ہوتی ماائی تحتی - حادہ بنی شا بی مہند کے شہروں کی طرح سے تنتل وخونریزی اور مار کا ہے كااكي واقتريمي اس صوربي كبيريمي نبيس برائقاليكن وتى اورد مكر شهرون کی ارکا ہے کی خبرسدوں اوروا تعات نے صوبہ یں ہمطرف کے مسانوں كواكس سے ذيا وہ سے زيا وہ متا نز مناكر نوف وہراس براگندكى اور كم بكرامي جتلاکردیا کتا۔ دوسرے معمی سے پہلے کے دہ رمنا اور قائرین جواس موہ من سلمانوں کی تیادت درمنانی فرار ہے تھے ان میں سے زیادہ ترف اپنے كوروبي فركرميا بمتار بتيرون نے اپنے اپنے مقامات سے سنے پہلے داءِ فرار افتيادكرنيميميني تدكى كرك مسلمانون يس بولناكى اجدتوف وبراس بيل اردا الماء النبي وجرابت صوربه توسط وبرادا ودناكير دمي شاندون ا منا بن سلسلمسلمانون من بدا موتاگیا برس شرا می استرا کاریم ا واخر کمک کم وبیش صور بجرس می مالت مسلمانون می مادی وساری دمی. ان المُفتة به ماوت والمحول كرمين نظر مورمتوسط و براراورناكيور ك ما يدنا زيزرك ترين الدما ويترب زاره والتري عفرت موالانا مى ليدين راللر

مرتد ، مدرح بندهما دمتوسط وبرارناكيور ني عسوب كركل مباعتي وفقاركار کواینے مررسع بدیاسالمیدائیورس حی کمیاکا فی غور وخوض کے بعد طع كباكياك الكيورس مبريس مبديس والأجية كانفرس طلب كى مائت حياني نومبر المائي كا واخرس ايك عظيم ان ان كانفرنس صوبه عبيه علما مرمتوسط روي الاستراري برارناكيوركا سرروزه احلاس نهاليت عظمت ومتوكت كيسائه انعقاد بزرير اجس سيمركزى جبية علمار منديكم وبني تام اكابرين ف اورهنرت مجا برملت نے اپنی تن ریف اوری سے سروزہ کا نفرنس کے احلاس کو بارونق منايا خو دحفرت محابر طنت اورتام اكابرين كے كا نفرنس ميمتدات ية أثرات كقے كه اگريمي بيمعلوم بوتاكه سطحا نفرنس اننى عظيم إسشان اور وسيع ببايذ مربو كى تواس كولا ل انظراج عيد كالفرنس بنا ديتي المجابر ملت نے دوسرے دن کے اجلاس میں نیے خطاب خصوصی سے کا نفرنس کے وس بزارشر كارك سهي بوت اورخوف زره قلوب وا فرمان كى كا يالم كردكودى يمس في معرك دورددا زسے آئے ہوئے مسلمانوں ميں زنرگی کی نئی اُ منگ و ترنگ بداکردی حضرت با در طست محضطا ب کام كعلام امجازميان تفاكد اكمطر برتة قم ابني ابني مكر يخبان سے زیادہ مفہوط جم گئے اس طرح صوبہ یں برجگ مسلمان تقبل کے لئے كيسوية اوركرن للخاما ده اورستعدنظ إفكا في كانفرنس كاختتام ك بدرصوب كے بر مرتبہ و ل اور قرابوں میں نظیم حمقیہ کا نہا میت ذورومتوریم ساته كامشروع موكرمضبوطا ومتحرك جعية قائم مركمي تعتى

 حضرت مجا برملت کی تیادت در مہائی سے سلما نان صور کو نجات ولوائی۔ خصوصًا ناگیودا در ابیور کے دواہم کشعر ڈی کے معاملات قیامت تک حضرت بجا برملت کی قیادت ورہمائی کا وم معرتے دہمی گے۔

نومبر المسلام المعین جمتی بارصرت کیا بر ملت صوبای تنظیم ا وراس کے اسخابی ا جلاس کی رہنا تی کے لئے ناگبور تشدیف لائے اور اپنے کہانے میں بات نواب محی الدین خا نفا حسب مرحم کی بنگی صاحبہ کے امرے دار و خواہش بیان کے دولتکرہ مجافو لا با کوس سی تیام نرایا بھا ،صوبہ کی خصوص محلس شامندگان صوبہ کو علیٰ و علیٰ واپنے ولیز رخطاب سے نواز انتقایق میں صوبہ جنیتہ کے عبلہ عام میں شہرناگبور کے ۱۵ ہزار سلمانوں کو دعنفھو مجیس المنی حبلہ عام میں شہرناگبور کے ۱۵ ہزار سلمانوں کو دعنفھو مجیس المنی حبیب المنی حبیب کے خطاب سے حوارت ایمانی بدا فرائے ہوئے محمد کے خطاب سے حوارت ایمانی بدا فرائے ہوئے مومن والی زندگی کا سبتی بڑھا یا بھا۔ ناگبور کے دواہم اور بڑے تعلیمی اوادوں انجمن مومن والی زندگی کا سبتی بڑھا یا بھا۔ ناگبور کے دواہم اور بڑے تعلیمی اوادوں انجمن مومن والی زندگی کا سبتی بڑھا یا تھا۔ ناگبور کے دواہم اور کارکنان انجمن کو خطاب فرائے ہوئے دوجودہ ماحول کی تبدیلی کے ساتھ تعلیم کی آبہت صنوع اور نام کو خلوظ فرائے رہے۔

می هره به هره هرا و میں پانچوب بارناگیور سے کھنڈرہ تک برت مقدم کاپروگرام اور کرئی جمیتہ علمار مہندی مالی اعانت کے تحت صوبہ کے متعدد مقامات سے موصولہ وعرت نام میں مسلمانوں کے امرار وخوامش کے میں نقر معرف تنہ تھے کہتے یاحس اتفاق جو نسبت خاک را باعالم باک کے مصداق معرف تا جا مرامت کے مرد واسفا روا دوار میں ہم سفر بنے کا شرف ماصل ہوگیا پر سلسل انتظارہ ون میں جا میس کے قریب نقار پر کی پرکیف علسوں میں مطبقہ، وجمییں، حکمت وانائی ،علم ونفنل و کما لات کی ملدر تین خطابت وسیاست کی دولت و نسمت سے معرفراز ہونے کا زرین ویے بہا موقع ملتار ہا۔ شاید دو بارہ الیسی ٹیرکیف، اور ابنان پر ور صحبت سفروالی زندگی نہیں ماصل ہوگی ت

حبیب طروی دیری میں میں ہوئ ہے۔ خدار حمت کسندا میا ختاں باک طینت را من کے ایمی حیٹی بارناگیور کومفرت مجاجہ ملت نے اپنی تشریف آوری سے رونق بمشی منی، صوبائی حبیقہ کا نتخاب مقاص کی قیاد سہ رور رہنائی نرا نے کے مورش کوجسٹہ عام سے خطاب ولیندبلون کھر

بشیع من الحنوف والجوع ونقصص الاموال والد نفنس والتموات وبشراً لقتا برین برفرا است والد نفنس والتموات وبشراً لقتا برین برفرا است مده مین آل اندا نیست کا نگرس کمیٹی کے املاس میں مترکت کے لئے ناگبور کی زمین کو ساقری بارائبی تشدیعی آوری سے مزین فرایا مقار میری سفراگبور کے لئے سامعین سے مخاطب موری ورائبی آخری سرت برخطاب کے لئے سامعین سے مخاطب موری اورائبی آخری متر بریم برنگا کراود اع ہی کہنے آئے متھ سے

فدائنے مقیقت میں عبا بر تھا وہ ملست کا عیاں تھا اس کے کرواروعمل سے ور دملت کا وطن کے معالمے مہوں یامسائل دین ندمہب کے بیاں کرنا ہمیشہ اس کا مثیرہ تھا حقیقسند کا (ازجناب رحمبت مجمى ميرهى نمائيده ضوعى روزنامد الجميتدد في)

# حضرت مجابر قريت كالمبرط سيخصور تعاق

ہزاروں سال بزگس اپن بے نوری بدرونی ہے برم ی شکل سے ہو اے عمین میں دیرہ وربیال اس عالم فان مي موار ملت خليب جادد باين هزيت ولانام وخظ الرحمان صاحب قدس المترسرة ونورمرقارة كا وجود علامدا قبال سيمسدره بالاستعراقيم معنول مين مَنددار منا، وقت عزورت كاعتبار معتدرت مجرّد مجامر مبارا كرتى يرجو بورس عزم دئمت ادر بورسه مبردات قلال كسائحة متت اسلاميه كا ددى مونى كشى كو تحدهار سے تكال كرسلامتى كى كنار برلگا تے ہي، أسطت بوك طوفا نون ادر راصى موى لرون كتفييرون كاسيت سرود كرمفا باكرتمي معرت بجابد لمبت كى زندگى كەتخرى پنتاليس سال اتمرېزى سامرات اور مکسای بردی مرقد بری کے طوفالوں سے سلس بہاد کرتے ہوئے گرزے اس دوران میں ایک محرمی ایسا مہیں آبا کرصفرت الو مالیسی کا سامنا کرنا پڑا ہو يان ك قوت إدادى اورمبر واستقلال سان كوواب ديديا مو سب بورى مجابرار شان كرسا هذ كمك دشن مناهركا مقا بالركر فقديه

مجابر لمستنصفرت مولانا حفظ الزحان صاحب فدس التأرمرة كالجول تو ليدرے كمك سے خاص نعلق تقاا وركمك كے كونشہ كوشتى ميں ان كى مركرمىياں برا برجادی دیں ، ده موسم کی گرمی د مردی اورا بنی محت کی بحانی و باری کی براه كخ بغر مندومستان كيرحفة بي تشريف عي حاق تقادر و مال كعوام كى خىكات بى اك كى خاطر فواه مدد كرية ادر إلق بالن يف بىكن بومون موم و الدراب ميروهكو اكترى وقدت مك جارى ربادراب ميروهكو اكمر اینا گوفرایا کرتے محقادر کہا کرتے سے کر دہی دم رکھ میرے لئے دو کہیں ہی ادرم اوگ می مفرت کواین مرشکل کے دقت ماکرتے اوران کو تکلیف دیتے رميت مغ ده بادم دابن انتهائ مصروفيات ادربيارى كم معى بارى دروا كورد مذفر لمت من الله و معزت مجامر لمت كومير مفسيد بينموسي تعلق سلاام مع واجكرآب بم خانه مران مراه ك أبعظم لشان جله عام مي جمية علماء بندى امروسيه كانفرنس ك كالمرس مي غرمشرد دا شركت كى تحرير كى دهنا فواسے کے واسطے آئے ہمینے لائے سے بھی ان الہٰ، دِھنرت مولانا احرِ سیرمِنگ

اس جليه كخاص مورست ، كيتين ، كربيطسدولانا محداسد الدخال صاحب برالون كى مدارت اي منتقد مواتفا ،اس جلے كى قرروں برحفزت ما برمت ادرمدرطب وكرنتادكرمياكيا تعامصرت مجابرمت كونفسميد إره سد كرفتار مركداياكيانفا، بنانج مرحم مى كمبل بن آب في اليرى كدون مرارك ادرمر والمعربة كرسياسى دوستول مستخصوص والعلم بداموا مصرت مجام مست افي خِسْ مراجی کے ملاوہ وقع کے سبت یا بند منفحین حفرات سے آپ کے مراہم قايم برجائة سي الكوكم عن الوش مذ فرات سقى ، جنا نجر آب جب سمى مير مع تفريف لات توسيان مخصوص مفرات سے ملے مزور تشريف محاتے تھے ، ادرمرکھ کے مفرات کوسی آپ کی وات سے بے حد والسمی قامم ری اور دہ ولانا کی ذات برفر کرتے متھے، آب جس و دّت تشریف لانے تو احباب و دوستون سي اجا كم سرت كى بردورجاتى ادرج ستاده آب كى جانب مير استیاری طور رکھنجا جلاآ تا اوراک کود کھوکراس کے چبرے میرسرت و شادانی ره مرح كلتى ، اور مزت عابر لمستى مى ايك ايك كود كميد كروش مع تدا ديد مراكيكا محقرحال معلوم كرت حاصرين مصد غامبن كى كيفيت مزاج معلى فرا ى قوير ب كرمير كالم كالم المك آب كواس طرح عزت وعظمت كى نظود سے دیکھتے سے مس طرح کما سکاوجوان بنارے ہروکود کیمنے ہیں اور ال كومويده دوري مدوستان كادا عدمسلم ومنا سمجعة سق حصرت مجابرمت حب بي يهال تشريف لاستدة ابن وضع كم مطابق اجتفاحاب ودوستول برتفوهى كرم فرمائ اورص قدر منى موقع متا اكترسه من اك محميكا فون ير جاتے اور خربت معلوم کرنے ، حفرت مولانا سیر محد المحق مساحب محام مطوری تامیات دارانعلوم داو بدی ملس توری کے ممرد سے حفرت معل مرطعت م مكيم ماصب مروم كى حيات كسبرا باك كمكان يرقيام فراسق مع بمعزت المادك مين ماحب مروم مرسددارالعلوم الدركوط ميركوك ياني متق مفرت بالم مت كروس ف مدرس ك سالان حبسون مي بوياكمية مق جنائي أتنى ذام مصامي وبسمى مربط تشريف لاست تومردسه واوالعوم عيى تشرلفيسك يحش اورحفرت مولانا سبعرلائق على صاحب فاسمى وعج محفرات

سے داقات فراتے ادرہیاں ہی اکڑنیام فراتے تھے۔ حفزت جابد لمستاح شيم مفسوص احباب مي جناب حا فنطرى الحميد ص قرلینی کومبی میرسعادت حاصل ہے، کدائب اکثر دمبتیر موصوف کے محتقہ رہے الاخاد برين كلفائه فبام بزريح تقريد فيام ايئ وعيت اوروض دارى كي ايم عقيم مثال بد ، مفرت محامد من كومره كركماب برت مروب مع حافظ صاحب سے میمان آب اکثر کماب تناول فرائے سقے ،آپ می می حكيم ظهودالحن صاحب كيها لال كرنى مين تيام فرما ليترسخ يحكيم ظهر دائحن صاحب مولانا حكيم تحرمياں صاحب مروم کے داما دہيں جکيم ساحب مروم كو تعلق سي اكر مصرت مجاه رمت الناكم انتقال كربد معی مکان پرتشریف لےجائے دہے ، دیسے آپ کے تعدوس احباب یں خان بہادر بعبا مظفر الدین صاحب رئیب الل کرتی بھی شائل ہی اوراق کے يهال بنى اكثر تشريف كورى مواكرتى بقى ، شع محداصغرصاصب چاندى والول سيعى هزت كي قلق كالكسبب يبنا كم أكست في والم كم فون انفلاب كي اجد بنجاب كي تباه حال ادرا بنور مع بحير الى موئى من مان كوكبان انسان درارول كظهرومتم ستي بوئى محافظ انسانيت وثرا مجا بولمت كسابيعاطفت في أكرر عندلكين يحفرت مجابر ملت سي الناميول لؤكيوركوا بنحاولاد كي طرئير وتل كبيا وربياتو كميال حضرت مجابر ملت كى تتفعت سيساس ق درشا تربوننې ،كدب اختيان اباجان ايك باعظمت نام سے مخاطب کرنے کیس وہ مجار عظم نے جوکر بوری مست کی باب اور عمس تنے ال لڑکیوں، کے بخشی ایٹ بن سے جوان لڑکیوں کے بایپ کو تِ وَكُورَةٍ مَا مِهِ وه بِي اس بِكُرِ حَلاص كَ فلب برِطاري مؤكِّما النّ بي دانو آب كى يركة تشريف آورى بون أيم عضوص نشت بي الى المركبول ك نكاح كے الے آب ہے البے فكركا الحباد فرايا - واكم نظام الدين صاوب دغرها استعمال كوسش كادعده فها اادركيدى دون اجترمنون الزكرو اكدنكان ومطيح محفرت مجابر مست المسيني إب كالم الجدرى وكمج بحال اوراطستان كرساخ كح بعدابي تكراني مين الك ك شاديان كرائي ادرا ماس اكستفق إب كى طرح برا برخيريت معلوم كرسف اوراك كو دمائیں دینے کے لئے اُن کے پہلی جا تے دیواں لڑکیوں ہی دیتے جون الألىطير الوكاحكات شيخ مراصغرماحب جاندى والوس سعموا كقا عنبت والراشين مبرود كغراعق معاطات مي مولانا سيدلائي كل مدور الاسمى مغتى حداي فالق صاحب صدليتي و داكط تنظام الدين حما

رم دفیرہ حصرات کے منوروں کو زیادہ اہم تھور فرماتے ستے بھرت مجام رامت کا قاضی نم رمز محصرت الحاج قاضی دین العابدین معاصب سجا دسے بھی خاص تعلق تھا۔

ال مرط كو مفرت مجار آت كى ص قدرجاد والرقريري منفى كا برزت ماصل مواسه مي سجما بول مكم بندوستان كمكمى اورخط كوم فخرماصل میں بوا ہوگا۔ مرکوشہر کے علادہ تصبات ودیبات اورواں کے عربى دارس مى حفرت كى ذات سے دارفين حاصل كرت دسيمي حفرت بجابر المت اليريه ليس متعارد كالعراسون كوخلوصيت سي متركت فر المكم واراب، من مي سه الرايم من من المرايم من المر کا فونس دا کرد سریمحود معاصب کی صدارت میں توجودہ نگار میناکی بلانک ى جدر برمونى متى اورس مي خان عبد النفارخال سرحدى كاندهى - دا كمر خان مباحب مرثوم خان عبدالعهرخاب بمشيح الااسلام حفزمت مولانا مم حين احدماحب مدني لورائتر مرفده اورامام البند حصر مع ولانا الوالكلا اولو جيدر ما إن من يريمي تركت مزائ متى يريم الما الماع من السطين كا نفرنسس جى كى صدارت دئس الاحرار صرب مولان حبيب الرعن معاصب فرهيا لزى من فرائ ادر ادن إل كيميدان مي صفرت مجاميد المي ما الم المعرف الماكن كالغراس كوخطاب فرانته موسئة ابنى جادوجان تغريريب جن خيالات وجذ إست محا اظها إفرابا مقاده أن اصى كى ايك إدكار مي من كوكسى تعلا بالنيس ما مكتاء المافاء ويرجعيذ علما رصلع ميريط كتبليني كالفرنس وكركرة وكميشرم يحوت ولا المفى حرويم ماحب ارهيالوى كى مدارت منعقد موى مى اور حررت مجامد مست اس كانفرنل ك خاص مقرد من الماليوم الله الله إ كالمحريين مسين وكردكوريه إركسم والمير محقدموا مقااوراكمي دوران كعرم وارأ فسادات برحرت مجابر متت حمية مبت بي الم تقرير فراني الن كا فو تنو ل م علاده حفرت ميسر وكاكي عمية علماءه الجبن تبليخ الاسلام ومدرك عربب دارالعلوم عِلى معرمير كل اورتم وهمد اورجبن وموقى في كاسلوا و سك قائم كرده كرون علمون كى روح مفرت مجاعد من كاد جود مجها جا ما تقار نقسم وطن كالعدميلي الأكب في والألوام يمر موا ادن بل كميان مي ايك مناب ايم ادر اري تورواني حب مي مفائكا الرس بيتادك كم علاده مندوسلان اورسكه تقريب بي تحييي برارك تدارمي وجرد سف ريده وتت عا جركك مي خرو فساد كم طوفان أكل رجي عظمتن وفارت مرى كابازارابي مردنهين براعقاء انسان نون

سے بولی مینی جاری متی رسلمان ان فنی ڈراموں سے مجھے اور ڈرے موے مِيْعَ أَدْرَان بِرَ . يُومنون ك بادل جِهاكم م<u>صف تق</u> احفرت مجامِر من الج ے: اس جلے میں ایک کال مردمومن کی طرح براے مجابدان انداز وجوش میں دِدَ بِرِستوں كوللكارْف إدار فرايا، كومي وسلم لي "ك نام بِرمسلالوں كافون نهي بها مدور كادرا كرمسانون كون سيد المي تمباري باس ہیں بھی ہے قومی سلم میشلسٹوں کو تنہارے سامنے بیش کوسے كوتيارمون تمان كي ون سياني بياس بجاسكة موادراكر تماري بمى بياس مذبحي نومجع بتاديس سرحد مصخداني خدمت كارول كوطاكر تمهارك سامنين كردون كان كنون مداني بياس بجبالينا، يكن اب يهنبي مرسكتاكرتم مسلم سيكانام يركسي مسلمان كافون الم بهال اب كونى مسلم ليكي منهن منهمي بالمستان جا چيك ريهان جفي مالاً میں دہ سب مندوستان ہیں اور مندوستان می کواینا وطن سمجھتے ہی دوسرى جانب حفرت محابر معية المسائد فيتلب مسلالون كوتنه فراتى كراب ده كى على مكلمان كونتى مركبس اورمة ان سعكون غربت برس اسطعن كواب مي مركز بردا شت ميس كرسكنا مي بي مراد آباد ك ایک صاحب کوهمی ایت کمی سے حبکردہ کسی کولی لی کم رطون کررہ ستع ،آب نے فرایا ،کرسی نیڈروں نے کھرسیدھے سادھ ملالوں كوهوف لغرا لكاكر كمراه كرديا تفاده اب ال معردل ك حقيقت كو خوب سمجعے ہیں رہ

میرت باک پر مال تعریفرانی بدازان کالی کا تب سے آپ توشعہ ا دیا گیا جن میں مرزین شہر تو جود تھے۔ آپ کو اس وفت نر لدار سمانسی

کے علادہ مولی حارت بھی تھی آپ کی لیند برہ عذامر بھرے مشہور کما ب بھی میں کے گئے جن کو آپ نے بڑے ہوتی عبد الخالق صاحب ناظم المیٰ مجار ملت ہی مبر کھیں یہ آخری تقریر جو محق عبد الخالق صاحب ناظم المیٰ جمید معماء منلے کی مدادت میں ہوئی مطور یاد کا در ہے گی۔ حضرت مجار ملت کی مدادت میں ہوئی مطور یاد کا در ہے گی۔ حضرت مجار ملت کے میں ملم یاز یادتی کی جراآب کو متی قد ہے جین موجائے کے ملاؤں برجب می کسی طلم یاز یادتی کی جراآب کو متی قد ہے جین موجائے سے ادران کی شکلات کو اپنی ملکی جان کر در سے عزم اور بہت کے سامقہ مربط میں نے جاتے ادرحالات کا مقابلہ جال مردی ادر میں ہر شکر کے سامقہ کرنے کی گذارہ کو شرک خداد کی وقد پر ادر حبکہ بنجاب سے آپ ہوئے فساد لوں سے گزار تحصیل باغیدت میں مسلمانوں پراجائی کہ فت ناز ل کردی متی ہاس ور گزار تحصیل باغیدت میں مسلمانوں پراجائی کہ فت ناز ل کردی متی ہاس ور گزار تحصیل باغیدت میں مسلمانوں پراجائی کہ فت ناز ل کردی متی ہاس ور آپ سے نینچے سے ادر برک ذمرداران حکومت کو مظار موں کی فریاد میں خوالے

كاحق اداكردوا تقاادراس ملسلمي آب ارارميرك تشراف السق ، ادر

مظلوموں کے سے اورمظلوموں کے سلے ا ، ادی من کوجا مرک کولیا مرکزی

جید علماء برسے براروں روپے کی الماد دلائی۔

۵ راکو برلا 19ء کو علیگر ہ کے داقعہ برطلباء سے ایک جلوس میں نکالااور بے گناہ کوئی برا کہا گیا ہیں نے جس دقت صرب موا در ندرا کش کیا گیا ہیں نے جس دقت صرب موا مدائے کوئی برا کہا گیا ہیں نے جس دقت صرب می دور والیں لوسے فون براس داقعہ سے باخر کیا تو آب علیگر ہو سے اسی روز والیں لوسے سے بخار کی شکا میٹ تھی ، اس کے باد جود آپ فوراً می میر مط تشر بین کے اور حالات وخرت معلوم کی ۔ داوالعلوم میں مفتی عبرالخالق صاحب اور شہر کے دو مرح مرز معلوم کی ۔ داوالعلوم میں مفتی عبرالخالق صاحب اور شہر کے دو مرح مرز معلوم کی ۔ داوالعلوم میں مفتی عبرالخالق صاحب اور شہر کے دو مرح مرز تشریب سے محرات سے داقعات معلوم کے ۔ اس کے بعد آپ دفتر جمعیت علما وشہر معلوم کے ۔ اس کے بعد آپ دفتر جمعیت علما وشہر میں افسران سے عکر دای والیس تشریب سے محلا کہ دو ہم دائی ہوئی اور دہاں سے محر ما اور دہاں سے محرات مجا مرمات کو فون بر تمار ہوں دیا گئی اور دہار ہے ۔ یہ راس دند سے مطلع کیا ۔ آب بر اس دند سے مطلع کیا ۔ آب بر اس دند سے مطلع کیا ۔ آب ب اس دند سے مزل شام نواز خال کوئیم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و محر شریب سے مزل شام نواز خال کوئیم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکن شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکھی میکھی برا ہوں ۔ میکس شام کو کہا و میکھی ہم برا ہوں ۔ میکس شام کو کھی ہم برا ہوں ۔ میکس شام کھی ہم برا ہوں ۔ میکس شام کھی ہم برا ہوں ۔ میکس شام کو کھی ہم برا ہوں کی کھی ہم برا ہوں ۔ میکس شام کو کھی ہم برا ہم ہم ہم ہم ہم ہم

كرشام وادمال سع ببلعمزت يها ونشريف مع اعدادر طبيعت كم انتوان الازىك بادجود مالات كالورك طورر مائزه كرمقاى مكاً ادرم کری حکومت کے ذمرداروں کو آگاہ فرمایا، آس کے بعدد درال مناکر حضرت وصوف ابین دل میں انتہائی کرب دبیمینی سے ہوئے بار با رمیری تشريف وسفا ورسا الول كومبرد شكرك لقين فرماني اوراك كوبرطرح دلاسا ديا ودور ري طرف يندر تنهرد الال بهادر شاسترى ادر جزل شام والكوطالة مے آگاہ کرے اُن کومترک کرتے اور حکومت کی دمردار لوں کی جانب توجرد لاتيرم مقام كالرسي بيناوس سيعى تبادل فيالات كباحفرت مجام ست كى يرمر كرميان ومحف ظلومول كى جمايت ادرحكومت كوبرناى سے بھانے کے مقامی مقامی فرقہ پرسنوں کو ایک ہے تھے منہ معالمی اور ایک حقیقت شناس مردمجا مربری مرقد پرسی کاالزام نگائے مغرب دہ سکے دوران مسا ررفيو ك ادقات من آب مراه ك مركث بأدس برديخ ماں یوری سے وزراعل مندر معان قینا ہوم مسرو یی جود هری جران تھ نائب وزرر ملوے حزل شام نوا دخان ، كىلاش بركاش دغرہ مرے موسئ مقع مولانان ال سے طاقات کی معزت مجامرات کی جو حری چرن سکھ سے جرب ہوگئ س کے بعدج دحری چرن سنگھ نے اپنارٹگ برل ديا اورصرت مجامر مت وجمية علماء مند كفا فاحبارات مي با ات دیے جن کے ترکی برتری بنددستان عورے اخامات مے جوا ہا دیے ورس او بھے رساوں سے بھی جو دحری حرب سنگھ کے بال ان کی غیمت کی -

امرکہ سے واپسی برعوت مجا بدلگت کولانا محد خفظ الرحمان صاحب وسی بلت برہ و فورمر تدہ مست میری وفری طاقات از جولائی مسافلہ کو می و سے مرین کی نمی دنی کی تیام گاہ بر نہ کی اکوٹی سے امرطاقا تیوں

کابچوم تقا حفرت منی متی ارجان صاحب نے فرایا ، کر حفرت میا ، بلید متی ارجان صاحب نے فرایا ، کر حفرت میا ، بلید میں ادار اور زیادہ در کرمشکود کا جائے بیں ادرمیر مساخی اس کمرہ میں واخل ہوئے جہال مست اسلام کا مجدوب رہا تجا بار عفارت معلاست بردراز تھا ، حنرت مجاب منی کو میں فرار تھا ، حنرت مجاب منی کو میں فرایس نے میصور درکھ کے میں اشارے سے اپنے قریب میں فرایا ، اشارہ سے بی خریت معلوم کی اور سا تھی اہل میں اسارہ سے بی خریت مورت کی اور سا تھی اہل میں میں مورت کی اور ساتھی میں خریا ، درکھ کرمیرے میں میں مورت کی اندرا کی ساتھی میں میں کود بھو کرمیرے دل پر برحواز ہوا۔ اور میں دائدرا کی برجینی میں یا ہوگئی ۔

دل پر برحواز ہوا۔ اور میں دائدرا کی برجینی میں یا ہوگئی ۔

دل پر برحواز ہوا۔ اور میں دائدرا کی برجینی میں یا ہوگئی ۔

دالوں نے اپنے میں اور محافظ انسانیت وسٹرا فت مجا براست کی دفا دالوں نے اپنے میں اور محافظ انسانیت وسٹرا فت مجا براست کی دفا دالوں نے اپنے میں اور محافظ انسانیت وسٹرا فت مجا براست کی ما

دالوں نے اپنے من اور محافظ السائی اس کے دیں ساکت ہوگیا کی اندو مہناک خرسی قوج مب جگر تھا کچے در ہے گئے۔ ایعمال قواب کی کملیں بازار بند ہوئے اسکول اور کا لیج بند کردیے ہزاد دن شہر ہویں نے پہر تیکر مزدع ہو گئیں اور اسپیل بسول کے ذریعے ہزاد دن شہر ہویں نے پہر تیکر اپنے محبوب رہنما کے آخری دیرار کئے اور آغوش رحمت سے سپر د کرے کے بعد دائیں لوسے م

اور ما براردی، آب کی ملک و مست کے لیے مسلسل مروح بر ایتا ارد قرائی دی بر دری ، آب کی ملک و مست کے لیے مسلسل مروح بر واثان میں کیا ور مبا برار جرات دیم سے اس جزیں بی جن کو بھی فرا موش مہیں کیا جا سکتا ۔ حصرت مجا بر ملت اس و در میں ملت اسلامیہ کے جا سکتا ۔ حصرت مجا بر ملت اسلامیہ کے دور میں جا دی سے اس کو تھی جیس اس کے دور میں جا دی سکتا بی سادے ملک کو تھی جیس اس میں اس میں اس میں اس کے دور میں جا دی سکتا بی سادے ملک من ملاش کر رہی ہیں ۔ لیک و ایس کے دور میں جا دی سکتا ہی سادے ملک من ملاش کر رہی ہیں ۔ لیک الیک خص پر نظر نہیں برطی قر میں کو حصرت مجاملہ من ملاش کر رہی ہیں ۔ لیک الیک خص پر نظر نہیں برطی تو دور مرفع کا می مجانب کے ۔

#### مجابد مت نر منشئ سیای مجانگ ابرائیم کاوی صلع بھرد ج

## مضرت مجابر مليت فرس الله سرة كى باد

مجابد لمست حفرت مولاناحفظ الزحلن صاحب قدس مرؤ سع جمية علما صلع برمي ك والم كح رشيت سع خطاوكم ابت كاسد لا المالية وسع شرع بويكا منا محرطا مات كاسترف ازادى كے بعد مبينة علما وہند كے دميني اكے ارتي اجلاس كر مو**تع** يرمُواً - ام ا**جل**س كيملس معناين مي حفرت مجابر المست كي شخفيست ادر خطابت كي جربهبة قريب مع مطالع مي المي عبب م ورى بندر المثين إ مولاتاکو اوراع کرے کئے توحصرت میں دیکھ کر میط فارم پر تشریف سے آئے مست محتت سے ملاقات مے نوازااور دنیع احد مدوالی شنے می ملاقات اور تعارف كإيا بجير كمفتر ، جدرة بادادرسورت محد سالانه اجلاسول مي مجي سلسل عامين موتى رمي علاده ازمي بمبئى ، المول ، بالنبور ، احمرًا إد مرآ أربي مورّبت مغروي ، ركيتر موسنيه ، كا وكى ك صلول ادر كالفرنسون مي مى بار بارطاقاتين الم ببرال ان القانون محدد بعاب كانخفيت كوديكف دريج كمواتع مسير مت وہے۔ نیز اہم تی اور کی مسائل کے بارے میں حصرت کے خیالات وخد ات ے واقعیت ہوتی دی کئ مرتبرايسا بعي مواكر جهاں گفتوں حضرت كى خدمت بى حاصرى كالمغاق مواكي مزمر قيام كاد برناز فجراس طرت ادامونى كرحفرت المم تف ادرمي تنها تمقترى اكيب مرتب مورسوس جناب عن بعالى مسورى كے مكات بر قيام تعاويان والمعيل كاطراف سدايك صاحب عف كراهلاع دى كرحفرت الملا صاحب کوسانپ نے کا ٹاہے مجابہ کے فراً ای پردم کرکے اس کو بلایا کھردہ جلا ممام ن دا و الما و الما و المروا المروي المروي المروي المروي المروي المروي المروي المروي المروي الم م استکارون ارگزیره است اب م حظمی بم عاعرض کیاکه آب بین مال سكماني عي وقوا إكريمل تص دوي وميول كوستها إجاتا بع الدين عفرت مدون شبیرا مرفتری اور صفرت ولا تا نورشاه موسکها چکارد ال میتوس کے فرا یک يددد نول بزمك دنا سرحلت فرا چكمي ندمعلوم اعول يكسي ومكعا إلى م إنسب ميرا ولن المرين من فالباحفري من ارتشراف الاع على مرتب مجست برو درام طلب ذرايد ميسف وض ميا معرى فاذك بعار برى مجدي جعيدها ك إس من تزرد اي او بتب كأزاد وك من سرت برتزر يزاين الجامركين رزىمي مي وجباب خابدا وابادى داوت برتشري الدا

اورت دیگری ادرگردی تعلیف ایمان برحون کا شکرید ادا کر کے اور کو تا یا کرحون کا شکری اور کر کے اور کو تا یا کہ حون میں کا اور کو تا یا کہ حون میں کا اور کا تا کہ کا ایک کا کہ بیت پر تقریف کے ۔ بھر دب حضرت ما نمیک بر تقریف کے ۔ بھر دب حضرت ما نمیک پر تقریف کے آئے تا اس کا تعلیم کا کہ بھیلی بھائی پر تبجب ہوتا ہے کہ کہ شاہد میرجدید علیا کو کو کی کام نہیں مجورے میں در زید ایمان کو دی کام نہیں مجورے میں در زید ایمان کو دی کام منسجے تو اور اس کی خدات کو دی کام منسجے تو دو در در زور کھر کھر کی خاک کیوں جیا نے ۔ المحد المنظر مند حدیث پر جبط کو احلات کی برخوا میں در اور کھر کھر کی خاک کیوں جیا نے ۔ المحد المنظر مند حدیث پر جبط کو احلات کی برخوا میں ہوئے ہیں ۔ تو حوزت بیخ المبند کے فرایا تھا کہ تم ا بیضا ان میں برخوا کو کو کہ برخوا کو کو کہ برخوا کو کو کہ برخوا کو کہ کو کہ برخوا کو کہ برخوا کو کہ برخوا کو کہ کو

من دو درایا من می سائد تفای کا گرسیون سن آب کولی او کی بلک من دو درایا من می سائد تفاد بان حفرت مجابر ست سے سوال کیا گرا کہ کمیا در بے کہ کا گرلی اور کا نگری حکومتوں کا از حوام پر دہ مہیں جو آزادی سے قبل تفای آب نے دایا کر آزادی سے قبل کا گرلی اصاب جب دیمیا تو میں قمومت تقیاس دقت ان کے سینوں میں خدمت منتی کا جا بر ہوجز ن تعاادرا جمعن کھی رکی اوشاک سے دہ جذبہ خدمت منی را اس کی شال یوں بھینے کہ ایک تو ہو تا ہے گلاب کا اصل بعول اور ایک ہوتا ہے گلابی کا غذ یوں بھینے کہ ایک تو ہو تا ہے گلاب کا اصل بعول سے بھی ذیادہ دمکش مو گار گر کا گرلی کا افران کی ہو رہا ہے کیوں کہ ان بی وہ اصلیت اور وزیر نہ خدمت خلق کی تو شوم ہیں رہ

دوم اموال برمقاکی گرات کے مسلمان کانگریں سے دور کیوں رہتے ہیں۔
حضرت کے بربواب دیا بقاکی گرات کے مسلمان جنگ آزادی ہیں ہمی بہت فلیل
فعزاد میں کانگرلین ہیں سنر کہ سنے البند الزادی کے بعد وہ کانگرلیں کے قریب
آ بہت متے گرافسوس ہا رے اکثرین ہجا ہوں نے المفیں اینا سنے میں کوتا ہی
گی وہی شکوک و شبہات ادراکٹر بیت کا پندار سنگ راہ بن گیا ہے جہ بہواکہ ملمان
ایس اور بددل ہوکر مبرک سے البتہ تہب ہو پی میں ہمیں اور دیکھیں وہاں
کامسلمان کانگرلیں سے اواسے گا مقابلہ ہوگا مگر کانگرلیں کو جھود اسے گانہیں ۔
معرت کے جوابات سے کانگرسی اصاب بہت متا تر ہوئے۔

أيك مرتبه احداً إدمي مثيل أوك كامتينيك دكائلى تهريك متهودم مان وكلاء سياسى ببدران اورسرم آورده حفرات كابهت برط اجماع تقاولان أيك سوال كيا كميا كر تحكر كسلودين كى جره وستبول متر خلاف معية علماء مع كميافية انجام دی عصرت مجام وسے فرائواب دیا آزادی کے بعد سلمانوں کی کروزو ا دادِ الدولوں كى اللك يربلاقا نون كے حكام سے قعد متروم كيا توسم خدام جمیت نے وزیراعظم سے القات کی اورکہاکددنیا کی کون حکومت می ای منبي سع كرمبال لافالأمنت جارى مواور الاقالون كرروا باك المكسير قبع كياجات اس كوراً لعد كورست كى جائب سك الكي قالون بنا يأكيا ويرقالون يغينا غيرمنصفا مذتخا بجرم ذمرداران حبية سفارباب حكومت سيركها كرميّالو دىم كرد ناكىلىكى يەتوھرى بابانعانىدىكا مىدىدەس كەلىدانون ين تبدي ركمنصفام ادرعاد لامذالون بنايا كيا وان آب اوكون كم بائة میں ہے اس براکب در کمیل ساحب سے سوال کمیا کر خلاں دفعہ قابل احتراف نهن ع ع واب ديا كياكراس لا تدارك حاشير مي كميا كياسيدان صاحب الناس بمور بنت بوك ترسلم فم كبا ي حفرت النا درايا كراب يوحل ا في روكما بدكراس قالون رويرا على درآمركا يا جائد جمعية علماء اس ك العائد مان جبراكي ساحب يدمول كاكر عبية علما والدى سيقبل توسيار منامي محدثيني متى ميادجه به كراب جب كرميك مجيم منين ري جمعية

می ساست سے منادہ کش ہوئی ؟ حصرت نے جواب دیا کر آزادی سے قبل مجالس قالون سازمی مسلما لؤل کے معرف شین محفوظ محمی اور اتخاب حداكا من عظ كرازادى كالبدانخاب شركرادرسيس ديز ومهي رمي اس كانتيج ربرمواكرام اكثري فرقه كى بعض فرقه وادانه مجاهتين مجى مجانس قالون سازيس يطزا بديكاسياب مركمي والليق فرقدى ميامى جاءت كس طرح كامراب وسكتى بدو مرب بدكر أكرجوية ميامت مي حصه مصى توكل مىلانون مى سے دوسرى جاحتيں بن كرسيا مت مي حصر ليسنا KK Divide in Minority , UN , slugges je بوكرده جاسينك واس جاب كوسكانان احمرا ادسه بعدلبندكما اوران ك يِرْيُ شَيْ بُوْكِي . اسب مع يُوني مِّن سال قبل الميول مثل ما مركا مُعَامِي ا بك جمعية كالفرنس بون متى دمان جمية علما رصوبه مجرات كي انتخابي ميتنيك عي ركعي گئعق حرت مجائز عن شیک می کید پرزور راز نقر پرخران می دسدارا جمعة مين المياد دكرداداد وتوت عمل بداكرت كي عز من مصحصرت مجا برا مي منايت دود نك بجيس ببال تك فرادياتنا - كما ننوس أج بور عرفرة من احباب اس بات کے خواہاں رہے ہیں کہ برکانفرنس میں خواہ بھوتی بويا برى حفظ الوطن كومرد رشرك بوناجا بيئ احربيصورت حال كما تنك رب كاس قريم فري بريكاديم بي جيند كر مادم كانرض م كرده ايى ذمرداريوسى دلي كي مي تركز بركزن المعترساس وتبيت ينتك پرستا ۱۶ ادرایک رقت خر کینیت طاری موحق . . . .

بہوال حرت بجائر جہاں کہیں جی تشریب سے محقہ ہاں اپنی مرافت والمات بھیرت دمیں مرافت ایا درکر دار مزات و خطابت مرد الکرے باک دب لوق ادرا بی خواراد افا بلیتی نیز صلاحیتوں کے ہمے موش الفرے باک دب لوق ادرا بی خواراد افا بلیتی نیز صلاحیتوں کے ہمے موش موس میں ہوت میں بردہ محمول میں جورا ہے ہوت اللی میں مردہ موس میں باز از خوات کا شور ماصل میں مردہ میں الدیک ادراک ادر محفرت بجائم ہی جان باز از خوات کا شور ماصل میں مردہ می

مه است جبید مهاد کے مساحة مرمعا لم مي تعادن فرائي اوران بزرگوں کی اس مجوب يا دگار کوتقوميت بينجا ئي س

#### ابوصالح عم*ت عبل لجمیل کی طیب* مثر سر "رکوشنی" منگلود

# مين والملك المرابي

مادئة قيسم مندسك بعدمهاد أزادى كعظم مجابر حفرت والماعمة فيظار جن صا دى مقرمقدة مبدوستا فى ملاول كريشمارساك كريشان وكرشا لدرج عكسك ا زودی کا ده تصویر حصرت ۱۱م ۱۱ بندشنا و دلی الترمیرت دیوی قدس سره ، حصرت مولا نا شاه عبد العزيز محدت وبلوكي ، حفرت شاه ميد احرشهيدٌ ، حضرت مولانا شاه فحدٌ إسميل مَشْهِيدٌ ،حضرت شنا ه امداده مسَّرِيعًا فوم وباحري ،حفرت الم مربّان ولانادشيدا حركسَّوي م حفرت مولاتا جخرًا للسلام محدقاتم ناوتوكَّى، حفرت مولاناتيج المبذرول ناخليل اح يهاديون مفقة فطم حفرت موالا فاكفايت المنده حفرت مولا عابوا لكلام أزا دادر شيخ الاسلام مولاناميد حين المدملة كم يك وشفاف وبنول مي مقارانوس وهابول كارليد دوا يول كه باعث حمل بي خاصكاى مفاس آزادى كوم اينها كابر كسبادك ا درمضبوط عقيده كابنيادي مادنت في برمجبود تايد اس مادنه كاشكار زياده ترسمًا لى بهند كم ملمان تق. بورد ملك مي مِمْرً ومِشتَ بخوف اوربهيبت طاري كمتى - ان حالات بي إيرتها تخفيدت ابني شبا زرود أنقك جدوبهر کے ساتھ ساک کی بیر پر کیوں کوحل کرنے میں معرون بھی۔ اپنی فربا بڑں کے باعث حفرت ہوا تا مح حقظ الرحن صاحب مرحوم محاجرين ك صف مي واخل موكر بابد لمت ك كامياب خطاب ع نوًا وُسِع كُنِّهُ كُو**َمِوْ لِيهِ مِ**سْتُناكُ خرواص احبور الأطهر ( اورُ كِيرا لاسَح سلمان ا بَيْ دومكا دِر عِ حسى كى دجر مع تنمال كى آفتون اور سيئون مع تحفوظ في تيم كمبي جو كيواخبا دات كم ذات يا خطرى افرات وماخول يرمسلط كق انست من فرخرور ينقراد دمراكل كاچ نكه إرس لمك معنعن تقالى كفرشه توفال إنس وآزادى كيليك تام ليدريا وتكفي يا سوكر عظ ميدان سيالك كلم موجود منين مقارماري جي ديكادمارا جوش وفروش منام سمان نشكات نغر باست كميوزنده با دگويا كانوم يو يختف و د د ل ا دريزولى كايرعالم مقائد ازدى كياك أن فيسا موسلان كسك بدواى، فلط فهى، اودنا وأنا ك سبب مک کے اندر بہتے کے باوجروانگریزی دور صور یادہ فلای ادر بالسی کا تقور ما فوں پرمسلط کرنسینے کا المیدے کڑا گئے۔

ان مالا عیف متاز ہوکر مدہ ہوں مل تقامنوں پہلی رتبوت دکال کر معزت مولانا محد مقط ایمن مما حب نے جنوبی ہندکا دورہ کیا اور ان کے بقتی افود بین موقعاد ہے متاخر میکوم موخو ام جنوبی ایک کوک گھروں سے نکل پڑے اور حفر تبجاب کے اطراب بھی میرکئے جمیتے طابع بنعک منافع کا گھروی نیا ممل میں آگیا ہوا کے سیکا کا او

محددد مغرمقا ادرسائل كحباعث وتنكبى بشكاى مقاعولاناكح تشريف فيصله كبعد حمّ سابوگيا رميربولانا محدامماعيل صاحب تعلى او دمولانا عاقل صاحب الدا با ي كو متعَلَّى فَظِم اور رِّ وَنَجَ كَ لِي مُركزت روا دَكِياكِيا وَخَتَلَف اصْلاع كَ دور مع يوسمُ -تيام بمبتك بدر حفرت تنح الاسلام ولاناحيين احدمدنى نؤرا منز مرقدة أن علاقو ل یں نین مرتبرلائے کے حفرت افدی کوسیاسی حقیت ۱: رجباد آ ذادی کے کا میاب مجامعے المين يركس نے مجھانہيں ۔ بلات علوم ومعارف اسلاميد كى بڑى متحقيت كے مالك اور اسلان عارفین کے نبیل کے بررگ کی میٹیت نفاد ف ہوا اس طوح بعث وار تاو کا بهنگا م آخلن قائم ہوگیا مسلدُ صوفیہ ستا رفہ کے ادرا دوا دمثا دات کی لہروڈر گئی ۔اگران علاقوں كرملالوں كے روبر وحفرت الذين كى زنركى كاده رُف مجى أجا تاجس بين ده ددس مديث كوهبوذ كرزن دات معردِ ف جها دعقع ادرائي معلَم ومرتبي كالل حفرت يجالبنر مولانا محمود إلحن وزا فتررفذه كالمعينة من مالماك اسركافيينت من ارت من الموريط وَشَايرتوسلين ومُعلقِتن كاندراس كَ أَجَبَّت بِيما بونى وارالعلوم ويوبندك سفر الور مبلغين سينمختلف اوقات بي تشريب لائد كران حفرات في جبا و آزادى) في أثنا كوكما حظ منتقل تزييتى ادرمعلوماتى الداري بنبيل يبنوي الديمام باتوك كاوف ان علاقرن كاده غلط ماحول تفاحس بر مزن دوتيت كي سبب ليك ا وراى تسلي كي تريك لفاين الرات محور وفي كنف الك أداديوا ادرانسوى كقيم كحساف أذاديوا ملا نوں کے اندرجولوگ انگریزی دوریکومٹ میں کار مصفے ۔ آ زادی کے بعدان کا دھار موجوده اقتدار كي مزرم كياملسل غلائ كباعث ان ميس معين كي المحو و عضم وما كايا فاسوكه حيكا تقاءول ووماع كاندرب فيرتى بيدا بوعي تفي كالحرس مكوست بي ايني طازمتون عهدون ادما تردرموخ كوبا في وكف كالمنطقة تعلقات كى داين ظاش كرفيي معردف يخف جمود وجعنى • بز < ل ولج لبي برائيج انسانيت موز ادصا صبيخة جو اص كا اور مناجهونا بي ميكر مقد عوام كافردد راطارم اور تاجرطبقد الني وكون كو يبلي مي ويجيتا تغااب مى ديج دما نغاعوا مبع جادسه برزمانيس ان كى ادرى كواهب كريمف كا شكار بردواتي بي .

نْمَالِ کَه انوصِلا فِی کے مسلصے مرکادی مادس میں دایج مشدہ مصاب کا مسکا در پیش

الارد دوران کے آخری اجلاسی مولای ای فرتی انسی بر نول کرا ایون بھی کا گلرس کے ایخا بات کے آخری اجلاسی مولایات اردالا نصاری فازی صاحب ما فات ہوگی۔ اجلاس سے فاصغ ہو کروہ حقرت ہیا بیلت کی جریت ہوگی کے می کا ایسی کے اسلامی مولایات ہوگی۔ فازی صاحب نے بیشی ما محق ہوگی۔ حری مرحم مع طاقات ہوگی۔ فازی صاحب نے بیران م می کو قالان میں کو المالی بزرگ جو بہلے سرو بال نشریف ذرائع کے کہنے ملک ڈاکٹروں کی تأکی ہے کہ والمالی مات جیت نہیں ہو سکتا کے کو المالی کو ایسی میں اور سکتا کے کو کو است میں ہو سکتا کے کو کو مرد اس اور بیکی ہو میں ہوگی ہو درا میں ہو سکتا کے کو کو مرد اس اور بیکی ورک مرد اس اور بیکی ورک حالات اور استی کی دور میں ساتھ کی اور کر سنا اور کے حالات اور استی کی دور میں ساتھ کی اور کر سنا اور میں کا گری کی سرے سے خاطب ہو کر حد اس اور بیکی ورک حالات اور استی کی دور میں ساتھ کی کو کو کر سنا کی کو کھنٹی کی کو شنگ کی کو شنگ کی کھنٹی کی کوشش کی بھر فرا با

ر الدونان المرقع زنده ر که فرحیته کاسالاند املاس منگلودی کراؤن کا عمد کیا دران مالات مجتهد کرموافق نینومای را درا کوشنو ل که با دجود نود در ال که خواص در مبعد کرمنیوط نین که به رجواب مرفوا -

یں فودا کرہندہ دن بنگلوری پیغیماؤں گاادرایک میکاو آوازدے کریاان کے گھروں پرجاکہ باؤں گا کھیریکام ہوگا ہم فرفایا اگر دندگی نے سواسا تھیندیا تو تیر نائب ے فرلیسانجام دہرگے۔

افترفتان مولانائے مرحوم کی اس آخری تمنا کو پر دا ہونے کی راہیں آسان فرمائے۔
ایک اَمولی تمنا ہمیں ہے بلکہ ایک رسیع علاقہ کی بقا اور زندگ کا سکہ ہے جس کر کئے مولانا
مرتوم بسترم من الموت پر بے میں نکھے
الفاظ ومعانی جی تقا وت نہیں سیکن
مرتوم کی آذاں ا در مجا مہدکی اذا ں اور

از اکمه نعمانی شیرکولی

نهينف

وه پیکرخان و مروت مهیب ر**با** تجین کما ل وصداقت مہیں رہا نارا ن متی حسب به بزم آنگافت تنهب بس ریا روشن نگاه تحم صحافعیت تهسیس دیا د ه صاحب ذ کا′د و فراست تهسیس ر پا وه عالم كتاب سياست تهسيس ريا عا لم کومن په يو تی تهتی تيرت تهت بن ريا کھونے تفرص نے عقبہ مکرت مہسیں رہا حاصل کقی مب کوه مجی حمایت منہیں ر بم کوهن آج مِس کی عرو رئ مہسسیں رہا رہ دوسندارشیج وبریمن کے حس سے سمنی تائم اساس علق و مروت من سبس ريا ظاہر میں ہے ترگات معمسے آج کر آفتاب معیم مسر **ت نہمیں ریا** ، که دبی ہے خامشی عرصت جہا و انوس و ه مجا پرمکت نهسین ریا سال دميال ا زمستراً فيومسس برملاً ا كرم تكفو ملى خطابت مهيان ما يا

## قوم اورملت کے قب رائی

ہزارہ ل سالی نمگس اپنی بے فعدی پر مدنی ہے۔ رویشنج سے موتا ہے جن میں دیدہ وربیب ا

مولانا حفظ الرحن النفين شخصية مل من منظ الله النفيل ديده درول بي منظ بين كه واسط ليك وو منبي، براد ن آمجيس مدتى رمي كل اور زندگى كم برمور پرخواه ده ندبب بد ،خواه قانون كى مؤشكا فى مو خوا دسياست كاميد إن مو ،خواه پارليمن كا ايون ياعم وفى كا بليث فادم برعبك ان كديا و ،برغل يد اله كاخيال ان كن فكروعمل كى رسائى - برمغل مي ان كة ذكر سه ادران كركار امول برفور دربا با مارى دم كه -

جادی دیں ہے۔ میں نے ان کے من افسین کو مجی دکھی ہے۔ ان سے ماہوں دکین یہ بی جیب بات بی کہ ان لوگوں کے متعلق خود مرون نے کہی اپنے مدیمی تبدیل نہیں کی ، بلکہ کہا کرتے سے بڑی فرن کی باقد سے مسنے کا موقعی کہاں ہے جوایسے فور ان کا جوایہ دیا جائے ۔ ان کی یرسب سے بڑی فرن تی ۔ اپنے کام سے کام شاہردقت قت کا مفاد، ہردقت قومی خدمت کا جذبہ احض سارے ملک میں لئے لئے مجد آ بفا ۔ مغین ہی خدمت میں سارا ملعت ندگی حاصل موتا تھا ۔ نہ ہس بماحنوں نے کبی فرکیا ہذا ہے اپن طرف مسوب کیا ۔ بگ نہ جیشہ جمعیت ہمار کی کا دکودگی جائی ۔ نہ فرتھا نہ کسی پر طفئر تھا ۔ بیٹون کے درد بس

شرك بر برخور كي شاكلت بين ككرمند اور دري قوم دملت کے مع اپنی زندگ کا ایک ایک لحد و نفت احدیہ ہے کمجیب بستيرعلالت بدنخف بالانهي سنكين موهكا متى ادرينجهوا آپ کے مع تکرمن بھا میں وتندر تی کی دعا کرتا تھا مُرِهِ وَآبِ كَآخِرَى مَنْ يَنْ كَمُكُاشَ دِه مَنْ كُوخِ شَكَّال ي يكين كي كام كانفا الدببت مجمد بالكريمات كون إدراكر عن إن من مال كرف: إول سع إدرى سبي بگ اورا طبيئان سے کہتے تھے کہمدے ایر دندگی پر کی کا بس بہیں ہے اور نا عقین سی ادر یا تھ کی فکر ہے المركوئي فيزيع توصيت يكرقهم ادرتت كالمسكون اسك فوش حالى - اپني فكرندس ، اپنے تمار دائد فل كوسامن يهى كيفك انسانيت تباه نرزد بلت كاش كرزه منتشروم اتادادديك جبى بدام بتائيك ان كاس أفل أردد كوبي إكرن والأكون بسع بجرز ات عالك كم نهى موالا أ علیدا احترکا کرفی معم البدل بیا اکرے اوروہ ان کے ا دهورے کام کی کسیل کرے ۔

یں اپی برشانوں کو لے کرحاضر مدتے ادر موں تا سے لیے
دردی دوا انگر تقے مین اس نیک نفس اف ان کے چرب
کرسی تم کی ملامت نفرت یا مقارت کی نہیں پدا ہمتی تی
بکر خدہ چشانی سے ای کے مسائل ،ان کی ہائیں سنتے ،
اخیس تدا برت تے الدفودی کھڑے ہو جا تے کہ زہ ان کی
فدمت کریں گے۔
فدمت کریں گے۔

مک کاتسیم کا ترسارے مک پرتھا نہ بندوس برى نغاادد ندمسلاق برجوت بطرت تنبرس كي خجك پریشانی پیدا ہوئی لیکن کھند ان وس قمت شرول ای ب جان حام د فواص کی جدد جید ، کانگرمی کے رسماؤں او كومن كے ذمرد اروں كى مكن عمل سے يما كى فسم كه ملاك دا فغان بين نبيس ومه ربيري عام طوربر لوگ پریشان منے ارزہ صطدبہسلان ہے ہ فرندہ برامان بي بني بكه ايك ذبردست جود سعدد چاريخا اى دورى الجن فردوس اوسىف يوم عيدميا والمبي كى تقريب كأأ غاز كيار برتقريب اس سع يسك اين آبادي مِنْ مَنْ عَلَى لِيَنْ تَعْسِيم فِي السِّا احِل بناد ياتفاكركو في المنا بىنىسى تفا دفداكا نام كرمادك ساتق ادكاركان الص ادر المؤل في اس تقريب كا اطان كرد يا سرطرت سهاذ ل خاس کا خِرمَقدم کیا - اس تقریب می میرت رسول يرتقرير الكيمشاع ونعت ادرميع موت ذكر الدن ادر درد دوسلام برنقرب کاافتتام به بردگرام بنایگی الجن كعمران كع وفود شهرك كوش كوست مي دورساه برمندومسلان كوشركت كادعدت دكاء كرفكرية تحاكاس ترب برکی ایسے مفرک بایاجائے بوسیرت پاک برا یمے المازين تقربركرسيص سعاكي طرن مسلمان سكمان حكل كرى دوسرى طرف تمام مشركار ايد انسي كما ميس ب بمادئ جحابي مولالمك مليا لرحمة كى طرف كين كيز كابين. ين جي بي بي دورس آپ نقر بري كريك من الدوك ب مد منا ترفع وال وقت بم مولالك فدمت مي عاهروت اكرجريه دوراب كى بعصدمصد فيت كاتفارسينكري سائل

قري مواتا م محتم سے ادر می قریب ہوگیا مقاراس اے کہ اجما می زندگی کے سنیکڑوں ایسے مسائل تھے جهي ان كارمها في المشوره كع بغرقدم الله الشكل تفارجنانجين اكثر فدمت بس ماهنر م تارجنا ... محد تعجی بی ضردرت دتی مے جاتی ممبی ان کاطلبیدہ ہوتا تعقیم مک سے پریشان ادر اِ دھرسے اُدھر آبادی کے تبادے نے قدایسا مون اک دوربیش کردیا تھاکہ فدائی بنا ہ - ایسا معلوم مو ا تفاکہ بیرخس ميدان حشريبه وس برميتانى ادرا تشارس نهندوبرى نفائد مسلمان ليكن مسلمانون برندر أاس کاببت زیاد دا ترنفا ادران میں ایک حتک مفہر دمت جمد مبدا ہوگیانفا کوئی تخص کی ایف سنقبل کے سَّنَ كُولُ مِنْ في لم المرسكة تقا . ولَي مِن جوعالم بريشاني الدانشاركاتها أنا اس كم بتأسف ك مرودت بنيس سيادول طرف مودناك ادريميا بكسنظر ونسان ي نبين تباه جود ماتفا طبكه انسانيت برأ موري تى رادرس كي إنسافل ي ك إحون مورباتنا دادرايداد تن يى الميا تفاكرجب شهيدةم مِهِ الْمَاكَانُوكِي فَعُولَا مُسْتِكِهَا " موقانا اب مِيرَا بِ فَي مُولُ مدونبين كرسكنا . آب كو فَ واستذابت لت خود پيدائيجة اس دقت جا بدلت نے امنیں جاب دیا "آب بیرے کے نکرندن مدل ابرامبروسہ خدابر ب يا بافي مكومت كومت ومركيد كد ياي اس كمنطق كباكها جائد كا ١٠١ دربس و ادرمجراس بولناك دوري كمك اتفاركس في إنى جان كى بازى لكائى كى كس فى مرسى كفن باندها دن كا أرام ادردات كى ' نیندا پی کس نے حرام کی کس نے اکھوے ہیے تدموں کودوکا یکس نے عبلتے ہوے گھروں کی افتیجا کی كس ف كرته مود و الحايا ورسهاداديار ولك ين مي موجد يقف ان كروا فعين تران كرساته می تھے البتان کے مخالفین کاکبیں بتہ نہیں تھا مسلما فدا کی تیادت کا زردسی دم معرفے والے خدالد وسول كالم بداينا فائده المحاف والعمعلوم بنين إس وتت كس تزخاذ من جيم و عُرف تق بعيته ب محتبين كمرف واسفاحه ودسرى جماعتبي يحام ودكتبس ميكوان مي سعكون يحل كمرام برزًا بكس فراينا مرتبعیل **پررکدکرلوگ**ول کی خدمت کی۔ دہ صرت مولا نا حفظ الرحمٰن تھے۔ان تمام دا تھات پریب اطمین كسافة كلف دالا تكف كا قدان ك خدات برد دشي برسك كى - ادرمب يرسب كجديو جكانددكى بي فتندو خساحك ومى سرويم ي اوردول ك يعفراس كل مي توييع من وشان كيسسلافل كے اور ساكل ساختے بريبال ده فخط تع اجوابس ار مستعر ال كم مكان ادرجا يُدادل كاسوال نفاران مسائل كامل كريرا ان كرسوالون كاجوبيليني والا جي دي وكي انسان مقل ميرموقع ان مانفات كم بيان كرنے كا نبير بي ج یں نے ان کی دیاں سے سے کھ دوسروں کی آ کھول دیکی بہت سی یا ہم اسی ہی جن کے شعل لوگوں مرمم نسي كرون معولاك باندى ادران كردارك فينكى بترجل ب اعنين مها ماكا ندى بندت وابال برواندان كا مكومت كامي احمّاد ماصل تفا الدييصرات ولالك مخزم كونو ديمي ابنامعمد مجتے تھے مدد سری طرف عام سلانوں کے مطاوہ کے سینے بناہ گیروں نے پی بن سکات یں موانا کی بنی معس كم في مويدًا ف اكراك طرف ميواتى مساما فول كدمسائل سے مكومت كرة كا وكيا تو و دررى طرف دلی کے سلیان دد ان سلانوں کے سائل کی طرف بی توجہ دلائ جو پریشان کے مالم یں بھاک گئے تنے الساب مجرنان ارب تق - مجع بادب كرفرة برئ كساس محران مي وتنسيم كى بنياد بن تى ادراس دور ك كفرى مان موالى دات يكف ديك عدر يك تقريك المراع المراد والمرساد والااكادة

کردار سے سبت لیتی رہی کا ، ان کے بات ہو کے دائے سائنے میں ، ان کی تیادت ایک ایسی رفتی تی جس سے ہم میشنداندہ اس کے دہیں گے ،

كمتوفرين مح معاملات ، وفي اور ودسرب مفايات كم ملاؤن كا نعتقت مسائل كالورب مزم سے مقابل کورہے متھے اور مب بھی میں ال کی خدمت میں پنچا ہندو سان بھرے مختلف گوٹوں کے دود دفتر جمية على و بووروت وحرمي مول ناكرسامن بيتر جاناً توجيحي ده ميري دون كورونهي كرت سف ملال كري ف ديكما كراضي طك كه دور دورمقا مات كم بردگرامون بي ترميم وتنيني كرنابرتي . اورميرى دع ت كوشون ل جامّا ادر يرملسله كزست وس سال سع برابه جادى تفارون الكفنوك اس تغريب یں شرکت کرنے پرخوشی محسوس کرتے ادرعام طربردووں سے می کہنے کا مکنو برمبی یہ نقریب ہوتی ہے یم نه کمپیم شهر دگی - شادد د انساند د کاپر سجرم احتماع احداس قدر پرسکون اوسنجیده - ادر باد بارمرى صرحاستنورديع الادل كاكياده ادر بامه كى دات كسلة كفنة تشريف الدحبينك ير سلسلم المخول ف الك بيس في الجن كا تول تبي كيا رمالال كداكر آب كر دور درازسفرے مكفنو ببنيا إلى مكرايسامى مواكد انهائى مجدرى كى بدولت ماضرنبي مدسكة سق توكدى ووسراانتظام بى كرديقت ، اب مِن كياكون اگرست سال بى عب زە ىسترىدالت پرتنے يى اس مرتع پرهانر جواتها ادريم وسع آخرى طاقات مى مان كقريب تمار داردن كالمح مان سعط داون كا اجتمارا ام كيس علاج كے بعد دائيں أيك سق يس حسب مول فرمت بي حاضر واراي ازك ونت بي من فدكياكم مكتافا و وورى ديانت عال فراق رب يمرع در كتناهر الزياد يريكمنانفا كمامركيري علاوص كفك خاص فائده مواموكا ادرجذي دونس بدر طريوص باب موجائيسك ميكي يمده كيا ديكا روه ناشة خريت بوجي ، بي سفره اب ديا ادر زبان سعص ت انناى كرسكاكم م سيدك مداسے دعاكرد بى سى كى يى قى دىكاكى برجرد برانسردى ادر برا كى بى أكا ادرج من كرهن كاسب وك دمائي كروب تقر - بون دانى بات بوكردى يشيت كاساعضب بدب ہو گئے او پیر کھنٹو اکسے خبرسی کہ مجا ہدامت نے دائ اجل کو لبیک کہا۔ بر ترکنی تحلیف دہ می ۔ آج میب م برطون اینے حیال کو دوٹا آئیں انداینے اد دگرہ دیکھتا ہوں ادر سوچنا ہوں کداس فرع کی درخواست ابكس كم ساعتمين كي جاء كل الدكرن مرما نيول كوسا فقد اس كاحب منتاج ابديكا والمدتعا جامطت ملافا وخفا الرحمل كادع كرسكون عطاكر - النول في لا كعدل انسانول كمسكون كالمتظام كيانه وافكت بريتان مالى كے لغده فكرت رئ -

تعتبے کھ کے بدر اضیں نہ علیم کننے وَش دَا وَشَ مالات یَں گُرْدَا جُرا کِتَی دشوا اِنزلیں

۱٥ کے سلسنے ایک . گرا انوں نے ایک جَنبی کے ایم کھوری بہا ہدی سے مشکلات کا مقابلہ کیا ۔ وہی وَزِرُ اِن اِسِل سے گذرے . وہی کی بھی ایک جہارا دا اِسِل سے گذرے . وہی کہیں جی اُن او بھی ایک بھی جہراز ا را اِسِل سے گذرے . وہی کہیں جی نشاد بھی ایک اید وہ دول اِن جَنبی اِن اِن جَنبی اِن دینے اور دول مقام کی تعلیم اُنتہ اور کہ ہے ۔

میں اور دی اُن اور ایک کی میں اُن ایک ہم ہو اُن اور می کے بیاست کے لیٹ فارم سے اتحاد دول کے جہتی کا فرو دیا ۔ وہی میں اس کے نشاخ کا دیمینے والا دہ مجام دیا ہے دولادہ مجام کے اور دول کے جہتی کا اور میں اس کے نشاخ کا دیمینے والا دہ مجام کہ سے بھی اور دیمینے اور دولہ کے جہتے کا اور مینے اور دولہ کے اور دیمینے اور دولہ کے دولہ کے اور دولہ کے دولہ

### مولا احفظ الرحمن صاحب اورب

ورمولانا شرافت على سيوهاروى فأضل ديوسب

سلم المحراء مي جبابي إرو مي خلا من كمين كا مجا عبد مواعق السكى يكد مندل سى يا دجه اب بى بالى ب سد اس وقت مولا الحرال المحراء ميرا ورود الله المحراء ميرا ورود الله المحراء ميرا ورود الله المحراء ميرا ورقعا ميريون عورة وساحة المجد الله على المحد و ساحة المحراء الله المحراء الله المحراء الله المحراء الله المحراء الله المحراء الله المحراء المح

کر درمی نبی نه به امّان معدعی که -حان میشاخلانت به دینه دو

سیولارہ کے اس ملسہ کے دورہ رواں مولانا لیٹر ہوٹ ہے ۔ اس وقت میری ممرشکل سے آٹٹ ٹوسال کی ہوگی ہمراً اور برقصہ کے ننج بوغ اور کمال آبارک مرحوم کی سرگرمیوں کے نذکرے کٹاکر نا بھا اسکین جاما معظا کہ درکیا ہے ہیں اور کیوں مورب ہیں ۔ البتہ بالی لٹان کا ایک بنر

م هم برونت مرب سائة مردر بها ها .

سب میری نگاه آنخاب، عالموں وصوفیوں لیڈروں ۔ مقتداؤں اور رہنماؤں کے انبو وکشرس کسی پر صاکر حمی تقروہ ہی انوکھی شخصیت تقی جواس وقت مذاخم عمومی تقی منامی ایل کے ندمبر بارلمیٹ منہ تجا جد محت منہ مولانا ۔ بلکر صرف مولوی مفط الرحلٰ بارلمیٹ منہ تجا جد محت منہ مولانا ۔ بلکر صرف مولوی مفط الرحلٰ

> بالائے سرش زمج مشعبندی می تا فت مستارہ بلیندی

مجھے نوب یاد ہے۔ میں بچوں کی مفیق ٹمی بھی اور کی و تنہا کی گئا تا میں بھی مون ناحفظ الرحمٰن صاحب کی جائی وصال انداز کفتگو حرافر ادا۔ اور لب و لہج کی نقآ ہی کمیا کرتا تھا۔ اگرچنسیت جرابط محسوا و افراق نقاب مسبی بھی مذکتی المیکن طبیعیت ان کی نقا لی کی جانب میعلم میں دراعت تھی کہے کہ مہمیں سکتا۔

مولانا مدردنیف عام سیو باده کم تعلیم و ترمیت پهران تک که دورهٔ حدمیث متربعیث سعهی فراخت باکر خک کی واحد دینی ورسکا د دارلعوا ولومبندی جانب متوج میست جها ساس و متعلوم اصلامیرنا نودشد

خادرانی بوری تا بناکیوں کے ساتھ حلی، دفروز تھا۔ یکھی ذات گوائی حصرت علام دول آ انورٹ او صاحب تمیری کی۔

حضرت کے حبال کابد عالم تھاکہ دوران درس میں بہت کم اور کو کو لائے کی جو جت ہوا کرتی تھی کیون کے حضرت موصوف نہم لاور سیک موالات کے جو ابات سے قعد اگریز فرایا کرتے تھے جس پر طالب علم کو مہت حفت موتی تھی میرت کم طلبہ نولے کی جراً مذکر نے محالات کے اور بونے سے بہلے ابنی بات کو تو ل بیتے سے دلین مثن ہے کہ مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کی ذکا دت و ذیات کے میں نظر حضرت مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کی ذکا دت و ذیات کے میں نظر حضرت عظا مرسے مولا نا کو می خرا با کرتے تھے کہ خود در یا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در یا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در میا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در میا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در میا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در میا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در میا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در میا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در میا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در میا دن فرا با کرتے تھے کہ خود در میا دن فرا با کرتے تھے کہ دن میں کے معلوم کرنا ہے۔۔۔

دوسرا خاض شرف بوحمرت في مولانا كوارزانى فراياد، يسم كوحض مطالع المحق يسم محصوت العلام رات كوم حجرت من مصروف مطالع المحق مقاسى كالمحتاج من محروف مطالع المحق السيار في يحق السيار في المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج ا

سین بھی درس و تدرس کے مشاعل کو صرف ایک ہی سال ہیں ہوا تھا کہ وہ فتنہ کھڑا موکئیا جب کو علم دالے اسٹرانک ساست اسے حاضے میں -

ب سامی اس استرانک کی دوح دوان مکل مینسان خدات کے ساتھ جن جمیتوں میں کا دفر اتھی ان کے کی سرسید تو ملائد کشیری تھے ، (در کلی موانا معدد: درین صاحب کی ذا تستودہ صفات -

برجال ایک والها فرجد باعقیدت وطوص کے ساتھ مولائے محصرت علا کمنی کی الم مورد باغیدت وطوص کے ساتھ مولائے محصرت علا کمنی کا ساتھ ویا ۔ درمذ عرف ما تف مکران کے ممرد بن ویوند بھیائی کو فرائ کا برائ کی کا ساتھ ویا کہ جب یہ آئ ب و استاب سرزین ویوند کے دیا تی کا فرائ الکی الکھی اور د مانی صبا باریوں سے اس ارکی علی ہی ویون الم اور د مانی صبا باریوں سے اس ارکی علی ہی ویون درو مانی صبا باریوں سے اس ارکی علی ہی در میا ات کی اندھ کی استابوں میں علوم نو ت ورو حانیت کی محصر سال سکیں کے سے استابوں میں علوم نو ت ورو حانیت کی محصر سال سکیں کے سے استابوں میں علوم نو ت ورو حانیت کی محصر سال سکیں کے سے استابوں میں علوم نو ت ورو حانیت کی محصر سال سکیں کے سے استابوں میں علوم نو ت ورو حانیت کی محصر سال سکیں کے سے استابوں میں علوم نو ت ورو حانیت کی محصر سال سکیں گئے ہے۔

- بگر جو قدرت کو منینور تھا وہ ہوا۔ اس معرفت کی بیا سی سزین کو اس میں جائی ۔ اور مد قول کتاب اس جرائی ۔ اور مد قول کتاب اس جرائی ۔ اور مد قول کتاب اس جائی جرائی ۔ اس جائی ہو کا کہ بینی اللہ اس بینی مولا احفظ الرحمٰن صاحب کی ذات ایسی یہ تھی جرمقام مکان کی صد بدلوں میں مجرس ہو کر رہ جاتی ۔ مولا نانے وہاں تھی بینی اور منظمی کی صد بدلوں میں مجرس ہو کر رہ جاتی ۔ مول انا کی جائی اور سے دور مول کا کہ بینی امرائی محلول کا کہ بینی امرائی مولا ناکا میں ایک کھی اور سے انہماک کے میں ایک کھی مان کے نعیر مدر اس کے دمول اکا بینیا م اس کی مولا ناکا میں ایک کھی مولا ناکا میں ایک کھی مولا ناکا میں ایک کھی مولا ناکا میں تب دموا کی عدم مساعد اللہ ور دور دنیں کے باسیوں کو مولا ناکی سرگر میوں سے بور سے طور برمند فیل مولا ناکی سرگر میوں سے بور سے طور برمند فیل مولا ناکی سرگر میوں سے بور سے طور برمند فیل مولا ناکی سرگر میوں سے بور سے طور برمند فیل میں سے نامی میں اس کا اکر ذکر نزایا کر سے مقاور ہا رہا میں تھی ہوں ساکا کر ذکر نزایا کر سے تھے ۔ اور مار ہا میں تھی ہیں اس کا اکر ذکر نزایا کر سے تھے ۔ اور مار ہا میں تھی ہیں اس کا اکر ذکر نزایا کر سے تھے ۔ اور مار ہا میں تھی ہیں سے سرائی کو نواز اکر میں معرد ن ہو گئے۔ مولا نا اس وقت میں سے سرائی کر ذکر نزایا کر سے تھے ۔ اور مار ہا میں تھی ہیں اس کا اکر ذکر نزایا کر سے تھے ۔ اور مار ہا میں تھی ہیں اس کا اکر ذکر نزایا کر سے تھے ۔

بہرمال مولانا کے استقال کے بعد حضرت ما فقصا حب موصوت بے مولا ناحفظ دمن صاحب سے یہ نوا میں ظاہر کی کمیس درمسہ میں

سیح ف دردقیت کا ندازہ جمن ہے بام ہی ہوتا ہے۔
سرچیول وہ جراحا جمین سے نکل کیا
حرز ت اسے کی جوفن ہے نکل کیا
ہی شان کی بولا ناخطا ارحن کی۔ کھیلا وہ کس طرح ابی عالمگر کھیا
سید ہارہ ایک مقامی مدرسد کی محدود بہنا ٹیوں میں محبوس کر سکتے تھے۔
اورکس طرح ان کی دفعت لین طبعت ارض وطن رصائے پیڈلٹن کی فاک

دوچاری دن گررے تھے کردہ دفت آگیاجب مولا بات بھی بڑھا ،

سندکر دیا۔ ایک دن اچانک یرمعلوم مواکر مولا ؛ نے بھے ایے مکان چوب فرایا ہے۔ کم شدہ مسرت کا سرایا بھرلوا ، دن میں طرح طرح کے بیالا مرجی مارے کے دیاں یہ تھا کہ جھے لیے مکان بھر مرجی مارے کے دیاں یہ تھا کہ جھے لیے مکان بھر مرجی مارے کے دیاں یہ تھا کہ جھے لیے مکان بھر برخوا کر دیا ہے کیونکہ: یک طائب علم کی زندگی طلب علم ہے کیونکہ: یک طائب علم کی زندگی طلب علم ہے کہ لرمز مواکر تولا ایسی تعنیف کر برخوا کر ایسی میں کے عائم کی دیا ہے کہ کی دیا گیا ہے کہ کی میں کے عرب سے کھے ایک خوا کی خوا کے میں کہ عورت بارہیں بلکہ شرف تھا کہ سرے اساد محترم کے جھے ایک میں یہ خدرمت بارہیں بلکہ شرف تھا کہ سرے اساد محترم کے جھے ایک مت

جا سیدرسول کریم المعرون برفرالبهر فی سیرت خیرالبشر جوغالبا مولانا کی بهلی مشهورتصنیعت مداس کا مسوده اسی ناجیر سے صاف کیا تقا

نی المحبسال نبیتے بتوکا فی بودموا مسبل بمیں کرفا فیرکل بودس است

اس کے بعد مولا ناامروس مدرسرجی وجائع مسجد کے مشترکہ ورق کے کام حضر نتینے الاسلام مولانا برق صدد بنائے کئے لیکن پر خائر ، جوتی ان خاک نیو کی مسئر کے دولانا نیوا ، پھر جالات الیے ہے کے تقویک ہی دول بعد مولانا کو مرکزے والا نعوا ، پھر جالات کرک مرتی ٹری جس پر حضر وت شیخ الاسلام ہے مولانا کو کھکہ مجھے دیا ، جہاں فتر آن حکیم کا ودس فرایا ۔

نئن حیزدوزی بعدصلاحیت کارا در دماعی اعلیٰ اُبڑی نے اس بر یمی آبان موسنسے انکارکر دیا - ملبندسرت نیان کا اومخاکرد ادمیر بڑھانے نگو ۔ ظاہر ہے کہ ایک مرفع ذرب بال کو معلاا س ویرانہ معلی نہوں نہیں ہوں نہیں کا سے کیا نہ میں نہیں جو کا سے کیا نہیں جہا ہی موں نہیں کا سے کیا نہیں جہاں صرف جند کھول اور معدودے جند کلیا ں ۔۔۔ !!!

مولاناً مردوم کی دمن نے شایدول دل میں کہا ہو ۔۔" بروایں دام برمرُغ وگرنہ کوعفاً دا لمبنداست آشٹیانہ

الكين نهي \_ موا وه خوخلاف اميد تقان الله يدحا فط صاحب كو مي أنها يدحا فط صاحب كو مجماً ميد مقى ميان يدر تقى جوليف ساد فرم مجماً ميد ربحتى ليكن اكي لائن شاكر دكى شان يدر تقى جوليف سادفرم كاحكم ال فيتي قبول كبا وربسروشيم قبول كبا -

مرسونین عام سیولارہ کے کتب خابد کے ادیردائی جان حوبالا خارے حس میں آج سے بیلے زانوئے تلند تہ کی تھی تج اس خگاستاد محترم کی حتیب سے رونن افروز مونے کے لئے تشریف لائے تھے۔

بهرحال مولانا مے تعمیر المفاح اور مقامات حریری کاستی میک وقت فرجایا اورا بسام معالی ایران علی یادید. اندازگفتگو وه دلونایا حرزادا ، ایکتوں کے دافع اشارے اور شکل و مغلق الفاظی مکتل منزری اب کی دافع اس وقت بھی تشریح اب کک د ان میں محفوظ ہے میں کاکیف د ماغ اس وقت بھی محسوس کرروا ہے دلین - ایک ہی دوز فرجا نے کے بعدا کلے دوز فرایا میں تو مافظ جی کہنے کی وجہ سے بہاں بھی گیا ہوں بڑھ لوجت میں بہا

ہوں۔ درند درحقیقت میرامیاں کا منہیں ہے ۔۔۔

مولاناک سی بیان سے ول برج عم والم کے دہبار تو کے ان کو

انفاظ کے جا مدس بنہیں لا باجا سنتا ، بے صدرتے ہوا ، تھیرسو جا وائنی

مولانا کی ذو ت سیو ہارہ کی تکنا کیول می محصور ہونے کے لئے بیدا نہیں گئ ۔

مولانا کی ذو ت سیو ہارہ کی تکنا کیول میں محصور ہونے کے لئے بیدا نہیں گئ ۔

ما من کی نوشنو کی تھیدیں اور وورونز دیک کومعطر کر دیں اور بات تو اصلی ہے ہے کہ کسی ویول کی تعد وقتیت جین کے اندر نہیں جا کھی جاسمی

اس کونے کرمسر ملیندیوں کی طرف مانش بردا زموا۔ بالآخر صفرت مولانا کفایت اللہ صاحب مغتی اعظم مزید سے ایما و سے تبعتہ علما وسندی ممل ذمہ وں در میں اس میں منے من کہ دور

سے بھیتہ علماء سندی حملہ فرمدوا دیوں کا بارگراں اس نحیف الجہۃ مرد مومن کے دوش توانا برڈال دیا کیا ،جن باعتوں نے اس بھاری وہ کولاد استا۔ ان کی مومنا نہ لھیرت نے پہلے ہی سے کارکر دگ اعلیٰ ہوتھ

بو بھ ا زرج د مت طبع کی معراد رصلاحیتوں کا انداز و لگالیا تھا۔

چنا بنوجب قافلدسالار بنے تو قافلہ کواس تیزی کے ساتھ کے کرچلے کہ چیش رو دُں کی روسٹس گرد بن کر راہ میں رہ گئے۔ اس زیان کی غربی وسیاسی رہنا ہی کی تادیخ اس قدر دوش ہے جس پرستفل تعنیعت کی ضرورت ہے اور ج جج سے تجابی کی سیاط سے باہر ہے۔

اللهم اردسة ردسة واسعه

### مجريا دي

مولاناسيته عسه ازه ساد تصريفات جاری دیتا ۱۰ متاه نرچوم کے بیاں دن میں کئی بار ا ن کی صاحری کامعول تھا۔ جب آتے علی سائل پرسوالات کمتے اورجب جاتے تو بہت کچہ کے كرجات ران كامتاد كوفودان كرساته اتن مبت يمى كربايد شايد-اسادی دربار ده تحاکفراست و موشمندی کو دما ب دامن منبعا کوبیشا یر ما تعادا ورعلم دفض جو کے بوکر آئے تعادر شرمندہ موکر جاتے تھے -ابسے کے دل میں جگر بیدا کر نامبت شکل تھا بھوا سا ذی تعلق کا یا عالم تماکشاید الشهوك الأمي سولاناكر فنادم كرحب مير شوجل محفة تواستا ذيه خرس كر الراب أي في مائ ده شفقت عبر الفاظ كريه ماحب عميب قم كادى بي. اب دبان جائرے ہی خرنس دبان کیاگذرے اورکس طرح بسر مورجب مک جي ي رب أسادك دل عانسي اتر ، برابر لوجية رب خط الحقارب دعامي يادكرت رب بودنام يرفعس بيط تديوبدات ميال أساد تے نک قدم بوس کی میراک گر گئے۔ میراد حبل سے ان کا رہا مو کر دوند آنا كامون مي كوراب مردى كالوسم تعاشام كاجعياسا ومت وب ولانالورى ممَّا مَنْ دسجيدگى كرساته كانكريد ادراً ساذي اكر بْرْصَكِران كاخيرمقدم كيا سياس رساا ودمقرد ومصنّف كى حِنْدت سے ده آن مزادون پرمهاری می سنگردرس وتندرلس می می ا ن کا اینا خاص رنگ تھا۔

حدیث و تعیری اعلی کتا میں ان کے ذیر تدریس تھیں اور پینام شخت و عبت بو تی تھی اور مینام شخت

مظهرالدين صاحب مالك اخبارالامان دلى سے ديو سند آ سے. د العلوم كا دارة اسمام كاحماية من جائع مسجدين ان كالقرير موني رمول ما حفظ الرحل صاحب في دميد والمعين جاب ديا ادر ان كى متعد بارتقريه مى كارنك بدل كياد يونيد بدرولانا جامد داسي مناع سورت علاقر مبى مى يرد مسركى حيثيت سے كى سال دے - بعدي تيم مى ا بنے والدم وم كے ساتھ في صف كى بمائے سے اس درسگاہ س كيا۔ اور و مال دو سال ولاناکے کمرے کے بالک قریب رہے کا انفاق ہوا۔چادیا تی سال کا پیومہ حود المعيل مي بسرموا- مولانا كى زندگى كاعجيب زمان تماكر بطاهر يرسكون ت بس مرف معليم وتدرتس تصنيف ماليف اوراييم استاف مرحوم علاسکاتمیری سے ا فاصد و استفادہ تھے بھر باطن پرشوروی سیاس مدات کی گرائیاں مک کی تباه طالی کارن توم کی بربادی کا مرادرستقبل کی تعيرا جذب دراصلاس رماے سے بہت پہلے خلافت کی تحریک یں دہ با قاعدة سياس ميدان إس أجع تقع اوراس وقت توامنيس ونيااس زید کی مقبول عام جعد علما دمند کے اوجوان کر دید کے ایک سرب آؤدہ ركن كى تينيت ساحاتى تعى د اكبيل كى درد كى بى عيب تعى -كعان برسب حفرات سائته بينية يكى معاملات ومسائل بريجت بوقى مفي عين الرحن اددموا فاحفظ الرحل كايك دائم موتي اورمولوى بدرعا لم صاحب كالجد ادرخیال بعض د نت محت طور بل بومان الدمولانا مخصوص الرس برس يرت ينجو أصحة . بي كان بوية ادر بحت ومذاكره كاليسلسد

بيان مدرس كاتقريري فداتھ -

مولاتا حفظ الرجلن كاتصورات اس تدوراتيس كاس زندكى كساب اوراق دبن مي كوم حلق من كها عربيني كاكو في اسمام حسب ما دت يهان مي منس تعاركهدرك ووجارجور يدانك كے لئے بهت تھے البت صاف سترى سرواني ادر احماسائي سان كى ليند شيختري تحس كهان مي كو في خاص ذوق نهي ركھتے تھے كمي اگر ما ينگے بھى تھے توكھانے کے بعد کوئی میسی سی سیز ۔ اووان کے ضلع بجور کی نماص غذاہے ۔ یہ ہی النعيين بهي مرغوب تهيي -

مولاناے ڈامیس کے بعد کی ساں امردم صلع مرادا باداد وکلکت مي سبرميم كلكة من تبليني خديرت ميش نظرتهي ووامروبه مي درس تديي كاشغله اود ميرمسه وسي دالي مين منتقل الودس فيام را - يمان دقت كايك حصد نسعه المعنيفين كى ندر مو ناربا اوربا تى جميعة على ادركانگريس ك منده المعينين كم وقت من دس را د اعلى درحه كى كماس مكه داليس اورجبت وكانكرس ك كامول مي مزارون سي كاسفركي سرار ول تقريب موين وسلمان سع برسهام س كاليال كعايي . وأثل نهملول كالمعالم مرنا الله المداري كر مع شف مندور الكرام الدوكات م کی ۔ اخبار دں نے ہور دن صلواتیں سائی مخالفین نے سکیف ویسے میں

كوفي كسرافها شاركس -ومّت بيے يجى گذشے كرعزت داكبرد توالگ رى جان كى سلامتى يم می مطلق فرق مذا یا رجورائے کی تھی در اختک ہی اور ص طرح کل اس کا اظهار موما شعاأ سى طرح آن بين موارسيا في مهيد ال في زند في كا اصول ما طبيت سيان كي اس لائن سے بيسے بر فادرې نس ري ووت كية مي و محكورية ومكران كي تدري دفوش ميس أي قوم الفرتشاري مى برا معلاكها عربة قوم كاساته فدهيدال سكة قوم اورا سك مرفردس

عبت وخلوص كابيعا لم تعاكدا يك اليكى كاركن في حليمين برالان برحمله كميا-مُرْسِين الله المحدود وحاجت مندبن كران كم سايعة أيا توادهر م مجت د شفقت سے اس کا انتقال کیا۔ اور د وسخت تفظوں سے بھی اس كادل تور نا كوارد نسرك در آنخاليك سائد اور سلك اختلات بيه مے ذیا دہ سلط موجیکا تھا جلبوں یکتی مرتب قدر شاس قوم نے ان کو گالیاں دیں۔ اسٹیشنوں پر کہاں کہاں جملے ہوئے۔ چلتے میرے کھنے برس النصي د ل خواش آواز ي مسنة بيسيد ، اخبارات يدان بركياكيا كَنْدُ الْحِيالا ا وراس معموم فطرت انسان حي يقيناكن اكاسليق معيني أَتَا عَمَا أَهِمِ فَي الزامات لِكُلْتُ أَن كَي تفصل لَهِ إِنْ لِوَكُون كومعلوم مبوكي

. جوسیاسیکاموں میں ان کے شرکے د ہے ہیں . كيشرندره برس ، مولانا حفظ الرطن في وفرجعية من جياكي بو بيه كركذارد ي جوكها نااس وقت ل كي توشام كوناغه ،شام كوفكيا تر منع كوغاكب يجوسا مِن اللهاسي بر تناعيت اور حوال كليا، اس بمعمر ترقيع كوغاكب يجوسا مِن اللهاسي برتناعيت اور حوال كليا، اس بمعمر شکر بیس بانمیں سال کی مذیب اینوں کے مطالم اور خیروں کے مصاب س گذرگی میگریشا نی پری منس پیدا و رامته کی سوسی سا و رسفرتی کلیفی مے گھرائر ہروں ہروں نے سات معود دیا مگر حفظ الرحل نے منزید مقعود پری پر دم لیا بیاستے تو امیران ذندگی گذا رسکتے تھے۔ رزی کے العداد كوستن كى عزدرت مي الاامور برتوجه موتى توكم المان كربيي بجي سك الع تواحي زندگى برداكر ديتے محريبال المارت وغربت كالتيادي كوئى بنس بقدر لابوت مذق عاص كرنااور وقت كالمراحد ملما ذن كي خدرت مي لبركرنا بي مقصو درندگي تحا- بدي كوئي الله ك نیک بندی یے بندھ کی می اسطرح اولاد بھی شریف ہے حس نے مولانا حفظ الرحمن كي ان تمام عادتون مي ان كار اتهد ديا. اور سارے مصاب مین ان کے شرکی حال رہے۔ ورت یہ سی ا ولادا ورکنبراور کھر کر مرتی اكر انان كوبوس يرسى كالكاركردتي ب-

جناب عبدالعظم خال عزى ينبكلور به

## كاش جهردن اوراب جنع بوتے

مهر اگست طابعات کوجی نی دبی رید این دنیا معرس بداند و مناک خر يحبلانى كرى الميست مولانا حفظ الرحل صاحب نى دبل من المحادث عن التحل فراكة ولانا ١٢ سال كى عريب سعدا بوقى بيني قيم ينبي كرسكة كم آب نه يا وقت انتقال فرايا يكين وب م مير چيخ لگتے بي كه اس برا توب ددرس جكمسلمان يدادون طرف سعوف دمراس يس كر مرير يربي كاشكادب يجكم ب-ملك كريد مع حقمالات كمعطابي ال كاصح وبهائي كرف والأكونى فطنهي آربائ وحشت مى بدفكتى بعادم فيوس کرنے لگتے ہیں کہ کاش آپ ہمادی رہما ہے گئے گئے گھے اور دن بھتے ہوئے ا

عجابهملت مولانا صفقه الرحمان مساحبت كم سادى ذند كى يتنادقر بانيد ساكا ك خرق ری سے ملک که زادی کے لئیری ٹری قربانیاں بیش کرنے وا اے سلان كَالْحَجْ كَيْ كَالْمِ مِنْ مِنْ اللهُ مَامِ بِ ولا تاحفظ الرحم لي صاحب في الكار اداد العرفي اوربهادرى كالرت ديا سعاس كى تال موجده دوري كيى اورسلم يعدين تسكن سعن سك كل ، ولانا فيساس حيثيت سعا في سادى و ندگ عرف كانكرس بي كذاددى مهاتما كافرى كوآب يركمل اعتماد تفار وزير عظم بين جوامرلال بنروهي دل سعآب كى عزت كمرت تقي البينط كاسلم مرون من كاب ہی کا بکانسی تخصیت آتی حس کی ایک الکادیرسا۔ سے ایوان کی کان کھڑے ہوجائے اور كومت كاسارى مينرى تركت ين آجاني في-

يحتف مذيك ولانا حفظ الحمل فيلبض الغدد دلية رول كمساتع لمك كوانكم ينرون كى منوى سيميخات ولاسنے كى ميروج بدر كے لتے ابن زندگی وقف كردی تی ۔ يكوم منهم في كالقلاب كربعه على كارتى اورائحاد كالتشيش مين جدية ب مهن معرر مِ كَنْ وَآبِ كَعدود مِ فَطرو ل في اس بات كالداز ولكا يا تناكر مسلما في الكراس ملك چى باوقالى ذىدگەنبىركى ئاسىھاد دايپاسىنىشل دوشى ئىاتابىي قوانېپ دوايم فەم داريق كالإهبروا شتكن بركاء ايك يكسلم والمكوملك كمنقسرا نخيس دهالاوات إدديية نهيرابي مذمي دوابات ادراسلام تهذيب كوبرقراد رفصف سحد يعطيمهاى غيادون بيرتحد كيجائ الكارن أبال مقاصدك صول كملتع ودجب

كرف في تقددوم ي طرف ملك كفرقه برسود كاسركوني اور خلوسي كاحمايت

ك ي كالاندووياكدين كف

اسسلطين حق كي آودبلندكريده مي د تومكومت كي سيبت اودجا بيري الدكال كحلا برر کاوش بواس کا اور زفر قرم برستون کی اواری اور جان کا در اینس اس جدو حمد سے مماسكا مصول آزادى كرساته ملك كالدرجب خارت كمرى اورخو سريرى كاددا ددره خروع بواقوآب نے دہائے کی کھیل کسی مقلومیں کی حمایت برا بعائر اورعزم دبتت كانبوت دياس كالبخص معترف بيد كجدد له بعد فيريزى ادر فسادات كاندر و الماق قان و الملاك متروكه كى دوببت ساد ي معسوم اور بي كتاه معلى الديب بی پڑے نے گئی تھی۔ان بدگنا ہوں کہ ابَد ومد دے بنے مذبوا ہے وں بھری بی و چ<u>ن سے بیٹے تھے</u> ادر زماری دات بید پیرکرس تے تھے۔

جديدواللت كتفاضون كولإلا كرف كمدنع سلمانون كومتحد اومنظم كمرف كى غرض سے آپ ملك كے علق مقامات كادور سے كرتے و سع حالات اور نفناكوساذ كادنان كريدايم مقابات كويسته علمار كمصفيرا ودمما تعدمهي بعيمة دسے ـ ذندگ كائزى ليح تك بى آپ كى بى فوائس اوركوست دى كمكى ديمى طرح جعة علما وكوملك بعريس معنبوط كيا جلت اوراس كم تحديث مسلانون كومتحد ومنظم كياجلت -

مولانام ودم كوتنوني مددس ادر منكور سع يرى توقع استعطاب تدكيس آب کی یفواش *دبی که جنوب سے لئے بنگو دکوم*عترعلیاہ کا مرکز ب**نا پھی**ل قیمینا پی آب كئ دند خود مي بنكورتشريف فرما موت ادر مصر ولانا محد ما قبل مولانا محده المعيل نعجل اودمولانا اخلاق حبين صاحب قاتمى جييك حضرات كدهم محفزيكى

منظى مقعد كى خاطر يكور كييت رسيد.

جوب ين معتد علماء كي منظم كون جرفهن كمرسكى ؟ بدعليده موال ع ليكن مولانام ويماني ال كوشنتول من إد بارناكام م سفسكما وجود ما يرسي موت تھے۔ آب معنوب کے بہت سادے حضرات سے ذاتی طور م و كُنتگو كى من ادر بن حفرات ك نام آب خطوط لكفف رسيم ان سعيت عيدا سيد ك مولاتای رحلت کے بعد اس وقت ہم آپ کی کوئی ادکار قائم کوئی ادکار قائم کوئی ادکار قائم کوئی ادکار قائم کوئی میں اگر ہولانا حقط الرحل صاحب کی کوئی حقیق یا دکار قائم ہوکتی ہے جہ آپ سے شایاب شاں ہوتو مرت لیک عج ہیں رہے ۔ جعن ملا اور اس کی مدد وشال گے تنظیم ہے۔ اس کے دراجے ہم مولانا حفظ الرحل کے افدال کا منظم الرحل کے مقال المار اس کی دراجے ہوئی کے بھر العابلال کے مقال المار اس کی مقال کو مقال بنا المار میں ہے ہے ہا ہا ہی دراق مقال کے مقال کا مقال بنا میں ہے ہے ہا ہا المار میں ہے ہے ہے المار کا مسال کی مقال کا دائی میں ہے۔ وہ آتو مقی اللہ المار میں ہے ہے ہے المار کی مقال کا مقال میں ہے ہے ہوئی ہے کہ المار کی مقال کا مقال میں ہے ہے ہوئی ہے کہ المار کی مقال کا مقال میں ہے ہے ہوئی ہے کہ میں ہے ہے ہوئی ہے ہوئی ہے کہ میں ہے ہے ہوئی ہے کہ المار کی میں ہے ہے ہوئی ہے کہ المار کی میں ہے ہوئی ہے کہ کا میا ہے ہوئی ہے کہ میں ہے ہوئی ہے کہ کا میار ہے ہوئی ہے کہ کا میا ہے ہوئی ہے کہ کا میار ہے کہ کا میاں ہے کہ کی ہے کہ کا میاں ہے کہ کا میاں ہے کہ کی ہے کہ کا میاں ہے کہ کی ہوئی ہے کہ کا میاں ہے کہ کی ہوئی ہے کہ کا میاں ہے کہ کی ہے کہ کا میاں ہے کہ کی ہے کہ کا میاں ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کا میاں ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہ

آب بعن کورتشریت السف دار تھادر عمل طور برجمت بعلما کی بیاد مغبوط کرنے کے اراد میکر رہے تھے۔
افسوس بی کہ وال جیری وی مرض نے آب کان عزائم بی رکاو بیدائر دی ۔ اس کی دھ بھا آب کان عزائم بی رکاو بیدائر دی ۔ اس کی دھ بھا آب کان بکار کا مفرار را رہتوی ہوتا رہا ۔ آفر کا زندگ نے آب سے وفا نہیں کا ۔ علاج کے مصلی کی تحقیق و کھا اُت بشت کی بیا گیا ۔ اس کے باوج وہ ہراگست کوسے کے جاری جج آب النظا کو بیا است ہوگئے ۔ اب ہم مولانا کی نیادت سے ممیش کے لیے عمروم جو بی جھ بی مولانا کی نیادت سے ممیش کے لیے عمروم جو بی جھ بی مولانا کی نیادت سے ممیش کے لیے عمروم جو بی جھ بی مولانا کی نیادت سے ممیش کے لیے عمروم جو بی میں مولانا کی نیادت سے ممیش کے لیے عمروم جو بی میں مولانا کی نیادت سے ممیش کے لیے مولوں کی میں مولانا کی نیادت سے ممیش کے تیا ابیے نقش قدم جو کے ایک ابنے میں مولانا کی نیادت سے مدور کی بہنے سے ۔

جناب مطرب سلطان معا م<mark>ن محلوما</mark> فرط اصاب سے گلزاری فطرت ہے اُول کیا جنوں فینر جم ہے اُول م خوت على قيم شيشة ساعت بع أواس بند كم جام يس مهما ترساست بع أواس مرجیا ہے شعبا وں میں مگردنگ ہیں جَكُ شِي آنَ وَهُ سَربِهِ بِهِ اللهِ آنَ أَهُ بَي آنَى أَنْ عَلَى أَنْ وَالْثِرِي مُستاع آنَى موت نے تیری عجب رسستہ غم جوڑ و یا جيسكونين كى برجيدكا دِل قور و يا رنگ عم كهب بوارنگ تغييرى قيم عالم بوش كهان حسب سخب كي قيم . فكر فرداى تم كيف تعنيكر كى عم ترى تعويه الكيول مي تعورى تمم برنفس عشرت بيكيف بواصاما سيعه بِيُولَ مِنْتُ بِي مُكُرِدِنًا لَهُ الْأَجْلَامَ الْمُ برستینم کدهٔ یاس میں ہے کسٹرگر داں برف کے بینے میں ہے شعار خابوش نہاں معنمل مختی خود گروسشس نبنی دوران نفس زمیت شواجا تا بیداب بارگران جستفولى جكدازمرت ديرينةمسكا ى تىپىرنالەرنىشىنركدة كسىين كى

### هندكامامدل

البيمكتوب اوراقوال واعمال كى روشنى بب

دادا وسكندلي وه مردفقراولي موجس ك فقرى من بوئ اسلاليي دادمولانامفتى عزيزالركن صاحب، تجبوري

چند مکو بات گرا می

ادسر کچرومہ سے مجھم ہندتان کی مقدد مہتید کے مکتوبات جع کرنے کی عادت ہو چی ہے اس سے بیٹر بہت سے قیمی خطوط لام واس سے إدھر آد صرف الدیے بھرت مجابد ملت سے مجل عرصہ سے مکا تبت رمی موصوف کے گھر خطوط کو فوظ میں جن کو بیٹر کر ما ہوں ۔

جن الله ومي مومون بمزرتشريف الديمة و درميان تقريمي ما في مجنس مين الي صاحب نا كار وباره كومت مي الشراك كرسلسله مي موال كرفيا مقارح من الشراك كرسلسله مي موال كرفيا محال المناه المنظال كيا شحال السروت توبات و فع بوكي المين مين نا ايك عراجية موجوف كي فدمت مين مين ايك عراجية موجوف كي فدمت مين مين المين المين

عرْت! قدس زيدمجدگم سلام سنون مي د

یرونیند قدرتے ہوئے مکے رہا ہوں کیونک میرایہ تقام کہیں ہے تاہم ایک غظی سے مطلع کرنا بھی عزودی ہے۔ اس سے اعتراض مقصود تہیں ہے ملک سہواً حوبات آیے نے بیان کردی ہے۔ اس کی اطلاع دیتا مقصود ہے۔

بخودس آپ خایک سوال کاجاب دیتے ہوئے ارتماد ترمایا تعالیک حقرت بوسف موسم میں فرون محوست کے وڈیر عظم سے انھوں نے بن یاس کو فری دستور کے مطابق روک ایا تھا - اطلاعاً و من ہے کہ قران ترلین میں اش طرح فدکورے بر کل اللک کل نا لیوسف و حاکات ایراخت اختالا فی دبین الملاک الآن ایشاء اللہ ۔ اس معلوم بن حفرت یوسف فرخوت یعقوبی کے مطابق روک ایا تھا جب ہی تو اپنے بھا میوں سے سوال کیا تھا اور انھوں نے پیچ اب دیا تھا۔ آن ده کل مماری باری سے

آنوکیاکیس کا درکس ہے کہیں بہ سب ہی کہ رہے ہیں اور صب

ہی سن رہے ایک می آدو ذہ جو بالا تفاق مب کی ذبالوں سے کل دہی ہے

مب ایک ہی تم میں بناویس ۔ می کہیں توکس طرح کہیں باکہاں سے بان کا میں اور کہاں سے تلم ، کا می کل وقع کی ایک ا مائٹ بھی حفرت مجام ہے

قدیم کے خطوط اور محملت مجتوں کی کچھ باتیں میرے بامس میں وان کو

مک وقوم کے توالد کر تا ہوں سے

رات رساون ہے در قرار ہے در قم والم کی شمار ہے یہ تطرح آتا مزار ہے دہ حبیب اس میں سما کئے

قَالُوْاجِزَلْءَهُ مِن وَحِلِ فِي دِجِلِهِ نَهُو جِهَا وَجُهُ سَ مع بسيايت و اكن الك كن مايوسف معوم بواكريد معالد تربيت يعقوبى كے مطابق مواسمان كەنرونى دستورك مطابق، اطلاماً عن بے كتاخى ك معاتى ما بي مون - د عاكرتا بون اود د عاكاطانب بون - وانسلام

عزيرِ: الزملن غفرار بمبدر: ٢ بوك

كومحف سيامت ي مي مهارت نبلي تنى مكه علوم دبينيهي مبروَّتت مستحفر

ا يك مرتبه داد بزدم الك وا قدميش اكراحس بر مجع ا درمير عساتين كو كيدا فسوس موا، اوركيد عدد آكيا - اس حالت مي حفرت مما بدملت كي خدمت میں ایک عربید ارسال کر دیا، موصوف نے اس کے جواب میں

> . مولانا الحرّم زيدنجدكم ليسول عليكم ورحمّة التُّر مزان گرای !

عنايت نامرهونيا ـ دا دالعلوم دبوبندس حوبات بيش آگنجسکا طرف آپ ن اشارہ فر مایا ہے میں اس کے انداد کے لئے جو کچھ کرسکتا تعاکرا یا۔ اميد بي كراب كو لك السي بات انشاء الله بيدا مد موكى أب كى خدمت مي يي كذارش ب كدأب صاحب ما لمن بن . اورحفرت شخ وج ك ساتدنسبت دكھ مِي اس ليهُ آپ كوا تنامشتعل منس مو ناجا مي -

تجربي بناتاب كرمشيك شكش ودمغالفت كافتذان درمياني وكون سے اسمتنا ہے جو إ د مرک أدهرا در أد حركى اد معرفكات رہتے ہيں . آپ دو عالم مِن رجانية مِن كم الربيع بات معى فقد كا باعث بنة تواس كي نقل مُرمنا كرنے سے بہترہے سلمئن رہے كداس تسم كى باتيں انشاء النّٰداست آمست خود حم موجائي گا در كينے دانو ركونود تدا مت موگى- اس ليے ممارا اورآپ كا تنتعال -اس كاعلان نبي ہے - والسلام - آ كا تخلص محديثفط الرحمن - بيم أكست شعباري

اس كمتوب سے يديات الماس مع دبى ہے كداس كوليس مفارس جوداقد رونا ہوا ہے۔ اس کی مزاکت کو محسوس کرتے موے محصرت مجا بدلت نے كاتب كے والصند سے بیٹیٹرسی اس كاعلاج كر دیا تھا - بيرولانار م كى دور بىنى كى دئىل سے -

صلع بحنورس جيية علماء كاكام خاطرخواه مدموين كى وجسع مولانا كوببت زياده شكايت تى - أب جابة ته كداس ملع كاكام سباصلاع سے آمے مونا جا ہے ۔ بنا کی مرحوم نے میرے ایک خط کاجواب دیتے

> مخرم مفتى صاحب! زادميدكم السلام عليكم ورجمة الله وبركاته، مزارج كراى إ

مخرامنتى صلحب زيدت معانسيم السلام عليكم ودحرُّ اللَّهُ . عنا يت نام يمومول بوا . مي مسلسل مغرمي تعا جواب ندى مكاين هرت يوسف عليدالسلام كى واتعدكوس في حس غرض سے وليل ساياتها (ائي بحنور والى تقريريس) اسكى ادا اددغالباً تعبيري مجدي علمی مونی ا ورمی ایتے مانی الفیمرکوشی طور پریش مرکرسکا . آپ کا یہ فرما نامیج ہے کہ قرآن عزیز کی آیت

میں بدفکرہے کے فرعون کے قالون کے مطابق تم اپنے بھائی بن یامین کو اپنے بأس بسي وكم سيطة تع والشر تعالى كالعام نعاكداس في حصرت لع تقوب علیبالسلام کے امسلام قانون کے مطابق ان کے مبعا نیوں سےالیں باتکہلادی كرتم اين بهائى بن يامين كوابين پاس روك سكة مو.

ميداس سندلال كالمبنى يدي كرفران عزيركى آيت مي دلالة النفورك طور يريه بات واصنح كردى كى كرحصرت يوسعن على الصلوة والسلام بزمان دواد مصرفرعونیوں کے بنائے مانون مھرکے مطابق احکام جا دی کرتے ہوں گے نب س توب يامين كے مشلمين خاص طورير الله تعالى في دب الملك كمكرا في احسان وفضل كاذكركيات جودين ملك صحدابيش آيا- ودر نى دىين الملك كىنے كى كوئى خاص صرورت ربھى - يە تونلاسرىيے كە دین سے پہاں قانون مواد ہے مّت نہیں، گراس سلسلیمی جناب محرّم کو کوئی اعترام ہے تواس سے براہ کرم مطلع فرمائیں ،کیؤ بحہ یہ ایک علی بجت ب رجوا كيد طالب علم كاحتريت سي فجع مروقت دليبيكا باعث ب. والسلام - أي كالخلص: محد خفظ الرحمان

٢٢ جولائي الماقاع

محصرت مجا بوملت کے محتوب سے دوباتیں خاص اور سے طاہر ہوتی مِن مل اعرّاف من اور برشد كمال كى بات ہے مط دلال النف كركر طرتي، مشل ا درقوت ا مسدّلال ما تعري يريجي طا م<sub>ي</sub>رم د باشي كه موموت عبدالصمدصارم الازحرى

فخرافطن

یای شی بخیر ا بولانا حفظ الرحمان سہواروی کا اصلی
نام معین الیہ بین عقا اور وہ بلا شہددین کی عزت تھے ۔ ان کے بد
بزرگوار کا ام سمس الدین تھا جربحوبال میں انجنسر تھے ، ان کے برب
براہ جو وہ سال برب ہیں جفظ الرجمان صاحبے برب ایک اور بحالی
بارہ جو وہ سال برب ہیں جفظ الرجمان صاحبے برب ایک اور بحالی
نی برب ہے بنانام بدالدین تھا یہ ای حکم صلاح الدین جی مجمول
کر چکے ۔ ان کے مب سے تیوٹ مجمال حکم محلاح الدین جی مجمول
نان کی برس سے تیوٹ مجمال حکم محلاح الدین جی مجمول
خواب اسم کی ہوی ہیں۔ ایک بہن اور ان سے بری تھیں جن کا جبد لل
جو نے انقال جو گیا۔ مولانا کے ایک افراع میں اور بانے اور کیا ب
بوجن میں سے ودکی شادی موجل ہے ۔ ایک کی شادی مانظ میں بن کا جبد لل
بی جن میں سے ودکی شادی موجل ہے ۔ ایک کی شادی مانظ ملائیا کی ایک کی شادی مانظ میں بالدین مانظ میں ب

مندالرجان نام ان کی والده ندها ادروه اسی نام سے
مشہود ہوئے۔ مولا نام ان کی والده ندها ادروه اسی نام سے
مشہود ہوئے۔ مولا نام ابتدائ اور انتہائ تعلیم در فیفین عام المهمواد دیں بائی ۔ دور اصدیث کے لئے دو بندائشر مین کے ساتھ اسٹر ایک میں
وہاں سے درجیس بطے کے کر وہاں صحت ایجی ناری الملکت بطے
کے اور لود جیت بور دولی ایک مسجد میں قرآن باک کا ترجم برنا نے کئے
مہال ہی صحت المجی ناری تو عوام وہ میں صدراً لمدرسین موکر بطے اسے میال ہی صحت المجی ناری تو عوام وہ میں صدراً لمدرسین موکر بطے اسے کے
مہال ہی صحت المجی ناری تو عوام وہ میں صدراً لمدرسین موکر بطے اسے کے
مہال ہی صحت المحد میں تا کم کیا ۔ یماں سے کئی قابل قررکت اس
میرا عندوں نادوہ المعنفین قائم کیا ۔ یماں سے کئی قابل قررکت اس
منانع کی قصیم مک کے معدسیا ست نادی کی نام کی دو المعنفین عمل کے
مزد کی درخیر بارک کے مور ہے ۔ سیاسی زندگی نے رضی علی نام کی مرکز یا ۔
مزک کر سند بی میں جور ہے ۔ سیاسی زندگی نے رضی علی نام کی مرکز یا ۔

وجواني مي الفول في تحريب خلاقت مين كام كميا ووسرليا

کمتوب طاحن طن کا تنکرید - خداکرے آپ جیسے ذی علم اور ذی مل تخصیتوں کی بدورت بحبور کے صلح میں جمعیتہ کے مقاصد برو کے کار آسکیں اور حبود ٹوٹ سے - برا درعز بز سعید اخترصاحب نے بھی مولانا محد میاں صاحب کو خط مکھا ہے اور اسی کا جربیا کیا ہے - میں سکی کے مہینہ میں زیادہ تر دملی میں می حاضر رموں گا حتر و راشر بعی ناکر زبانی گفتگو کریں ۔ آپیا مخلص: - می بخط الرحمان ۔ ج مشی ملا مدد

قابل زنبك اسوه حسنه

اکیلالمحدمیں ہے کون کہتا نعش مانم کو مزارہ ں حسرتیں مدفون میں دریا کے پہلو میں پسوائے مکے بعد کی بات ہے کہ مجلس میں اپنے اکا برس سے کسی کو حضرت شاہ عبدا تقا درصاصب دائے بودی کا یہ متو دنقل کرتے ہوئے شن تھایا خود محفرت موصوف سے مشنا۔

" معفرت مولانا دخفا الرحمٰن صاویتِ اپنی کیمی ایدوک خدما ت کے عیوض اگر عبدالقا درکے تمام عمرکے مجابدات لیناچا ہیں تو میں نوشی سے اس کے لئے تیا رموں -

سلارہ سی خادم حضرت مجامد آت رہ کو یعنے کے لئے گرد کہ المین ا کونچا۔ جبح کا وقت نہا۔ آنگاب کل آیا شعا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میں مباہد کھت گری میں اندرو نینگ روم میں قرآن کی ٹاوت میں مشغول نے ا مجامد کھت گری میں اندرو نینگ روم میں قرآن کی ٹاوت میں مشغول نے ا مین سن کے بور کی اور ذابغہ پر معا بعد میں مجہ سے مخاطب ہوئے اور نیا فرایا۔ آپ کے میمان آنے کا مجھے بہت احساس ہے می تو آئی رہا تھا جا

عيركا كولين تحريات ميكى باجل جاناموا رايك بارسول الفرا ل كالسل مِي وه جمعة علما مبند كي طرق وكثير فيائة كنه اوركر تسارس ي بهاري ان کی شہرت کوجا دچا ند لگ گئے۔

مولانا فينب سے يميل ايك دسالة الابارس اسلام" لكفاء معيراور حيولي حيون كما بي معنى . ندوة المعنفين بي آف كىب اغوں غربی معیادی کتابی تھیں جن میں بلاغ البین فی مکامیہ ستدالمرسلين" و"اسلام كالتقيادي نظام" و"فقيس القرآن اود "أخيلاق فيلسفه اخلاق مشبودي ر

حفظ الرحمان ديو سبدمج تومولانا شبيرا حدصا حب عمّانى كي خدوت یں دیا واعنی کے رنگ می تقریر کرنے نظے وومولانا اورشا کھٹمیری ك شاكر درشيد تق با كذابن اوربون والع تقد درس مندلين اودتقرم وتخرم دونوں كم دميدان تھ برف كى كتاب برطاليے تح اورسرف مي يرطولى ركيم تق - اين فعدادا دفاعيت ك بنايرده بهت ملد دادانعلوم د يومند كا وريخ مدسين بس المركئے تھے -

تقرباهي كرسكس مخطالهمان كتريره تقريره ونول كالسريخ وأن كى تحريب بيت ملي الونى المقيس الوران كى تقرير اس قد المحيى الونى اور دليسب بوق على بيا عال جوكون ألكُرُ حلاحات وه سات ألكُ كمين بينكان بول فيصف برص نداست يرعم دسي عوانات بيعيست سے وہ بہت اعمالولتے تھے۔

معقاد مان بسدرد بالرقع تعكنا جائے بى ديھ بركيس ضا دروتا بيج جانے اور برے ندر موركام كرتے . وہ سلما بوں كوائي بناه مل لے بوٹے تھے .

مولانا بحبين ي سيمر عنها والزع - يدا تأن عمام ووستون مي مشهوريتي . رؤ سالمند راودخلين عقد انتي ازوداي في بعض وخش مهابت صاحت شمقری گُذری جنبین ایسے کہ وسم می آ سے اخلاق کے مّال تھے ۔ وہ مرتجس کے کام آئے تھے اور بھی کی کام می مُدُ يمرقي تقيع بونودن دوسون كيمندمات ثرى نومق اسلوبي سيملحما و امتر خے انھیں معاملہ پی کیٹری وَشعطاکی بھی -

مولوی حفظ الرحمان جہاں تک مرسکتاکسی کی ترافی نہ کرتے ، رائی کی تعظیمرت اور مراکب سے بیارو فعبت سے بین آتے وہ جائے۔ سكرك إسباك عرض سى جيزك عادى مذ عقر البيت كفا ف كسولين عَدِيم يم سير إراة قد ورسرون كانه ماند مونا تواك بالمست مي مج كه بردي مرسكا ما ما من منا مي جزاد ك موت كا باعث بولا كيونكداً مخيل حيد ما ديستيز الفلوسر بهوا مقاا وداهي كمانسي با في متى كه الخفول في ايك ديوت مير خوب فيي - إجارا ودمر ب كلفائے ا در هير علائح كى طرف زياده توصرنى مكيونكدوه دوابست كم كمات عقر -معفلالهمان مباعدي ورنياص عقد يسريموني زاداني يخ. وه في سع بهت بي فيبت كرن عقد مين عيد القرعيد وه ميرسه

ي كري بات اودميرى ميند كاجمًا توبي نواكر فية -حب می می الا جورے آتا تو وہ تھ سے ملنے حزور آتے - ایجاف یں لاہور سے صرف ایک مفر کے لئے آیا اور یسوسے کر اعفی طلاع درى كرميرى دح سے اعفي اختاج كرنا اور تكليف الحفالي مرك اتفاتی بات که عنس عبی میرے آنے کا پترنطا اور می والس علا رسے عالم می میدا موتے ہیں۔ وظم کے بھی اوشاہ ہوں اور سی تین ماہ تعدیمر آیا تودہ تھے سے ملنے کے لئے آئے اور کھے سطے محلى دفعة كم آئے تو محد وطلاع يك ددى . اس نے كہاكہ مجھ تشرع آنى كرآب ميرى وجرع خرج محري اور كليف أها عنهي اس الداطلاع مدى عيريدكن الم يبلعب من آيا فعا توآب سے ملامًا ته برهي على تفي . توه ومجور مبت خفا بوسية الدكمية ،جب عي آياكرو مع وراً اطلاع د باكر و يخليف كى كبابات ہے۔

م بولوی صاحب کاکو کھا یا ہج تھا / اددان کے نہ ۔۔۔ حالات من أزا خلاب نفاء مذ . مى اورمياسى بمى - دونون أكيب كمرا فيسيك فرزنا كركهي يمي البيئانيس بواكرس خاان كي فيت بس كون كى دىچى مو ياكىمى كى سعا ھے يو ان كى ميرى ملح گفتگوموئ مر کئی بادا لیدا بواکسی سیاسی یا خربی معا طریرگفتگو موگئی ود بات بره ممى مكرهم كوئى مى بدانىس بوق بىيند بهايت مجيدى ادریا رفرت کے سا تھ گفتگو ہوتی ۔اس کی بڑی وجدیفی کروادی صاحب من تتصب مذ الما روه لرى مديك دوش خيال تق وه تدم وبديركم جاح تحادداك برك عاف ظرف عالم تف



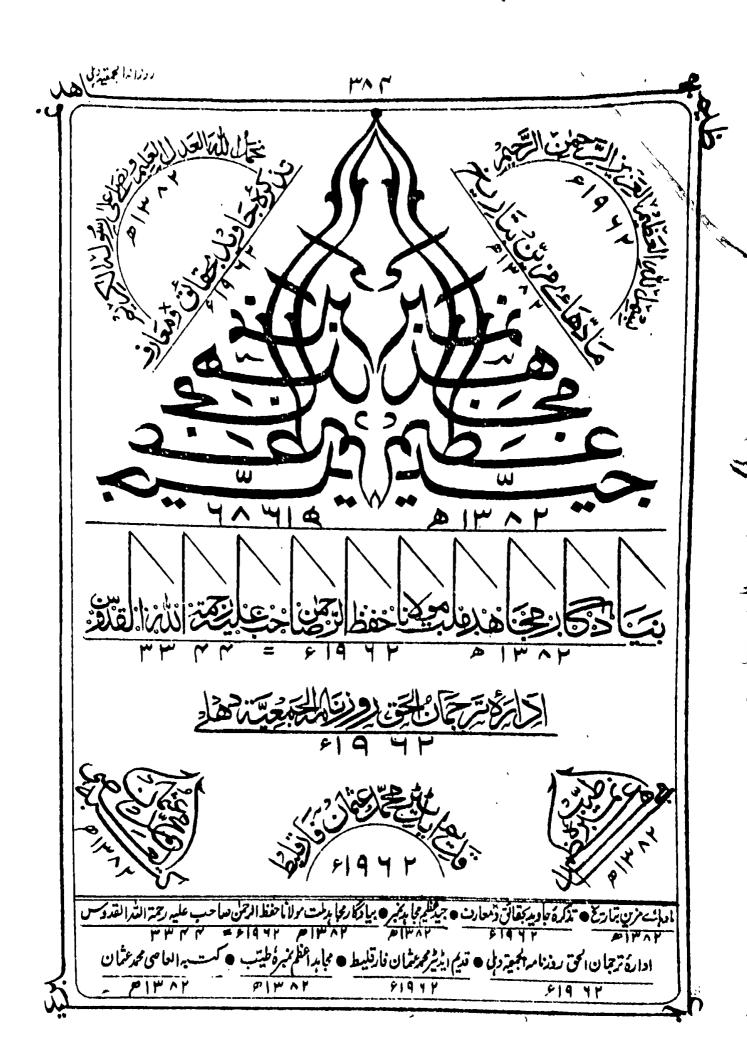